#### موت اورقَبْرُ کے حالات ووا قعات کاتفصیلی بیان









مُؤَلِّف بالله عبرالرحم الوركر والمثانع عددها بالله عبرالرحم النقل المام

#### 



مُؤَلِّف

إمام جلالُ الدِّين عَبْدُ الرحمٰن بن ابو بكر سُينُوطي شافعي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَافِي (ٱلْمُتَوَقَّى اا ٩ هـ)

يش كش: مجلس المُدِينةُ الْعِلْمِيه

(شعبه تراجِم كُتُب)



وَعَلَى اللَّهُ وَأَصْحَابِكَ يَاحَبِينْبَ الله

#### اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله

CE STEELE CONTRACTOR

نام کتاب

إمام جلالُ الدِّين عبْدُ الرحمٰن بن ابو بمرسُيُو طي شافعي عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْكَافِي (ٱلْمُتَوَقُّ ٣٠٨٥)

مُصَنَّف

مَدَ فِي عُلَمَا (شعبه رّاجِمٌ كُتُب)

مُتَرُجِييُن

. ذُوالْقَعْدَةُ الْحَمَامِ ١٣٣٦ه بمطابق ستمبر 2015ء

ىپىلى بار

..

ناثير

مَكْتَبَةُ الْبَدِينِية فيضان مدينه محلّه سودا كران يُراني سبزي مندُي بابُ المدينه كراجي

تعداد

#### تصديقنامه

حواليه نمبر:۲۰۲

تاريخ:٢٨ شَعبانُ الْهُعَظَّم٢٨ سَاس

ٱلحُتَمْنُ لِلّٰمِرَتِ الْعَلَمِينَ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى المروَاصْحَابِم ٱجْمَعِيْن

تصدیق کی جاتی ہے کہ کتاب "شرخ الطند ور (مُتَرجَم)" (مطبوعہ مکتبة المدینه) پر مجلس تَفْقِیْشِ کُتُب ورَسائل کی جانب سے

نظر ثانی کی کوشش کی گئی ہے۔ مجلس نے اسے عقائد، گفریہ عِبارات، اَخلاقیات، فقہی مسائل اور عَربی عبارات وغیرہ

کے حوالے سے مقدور بھر الماحظ کرلیاہے، البتہ کمپوزنگ یاتیابت کی عَلَطیوں کا فِرمَہ مجلس پر نہیں۔

مجلس تَفْتِينْ كُتُب ورساكل (دعوتِ اسلامی)

16-06-2015

WWW.dawateislami.net, E.mail: ilmia@dawateislami.net

ر در ہے اندی کسی اور کو یہ کتاب جمالیہے کی اجاز تا تمہی



# 

| صفحہ | عنوان | صفحہ | عنوان |
|------|-------|------|-------|
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |

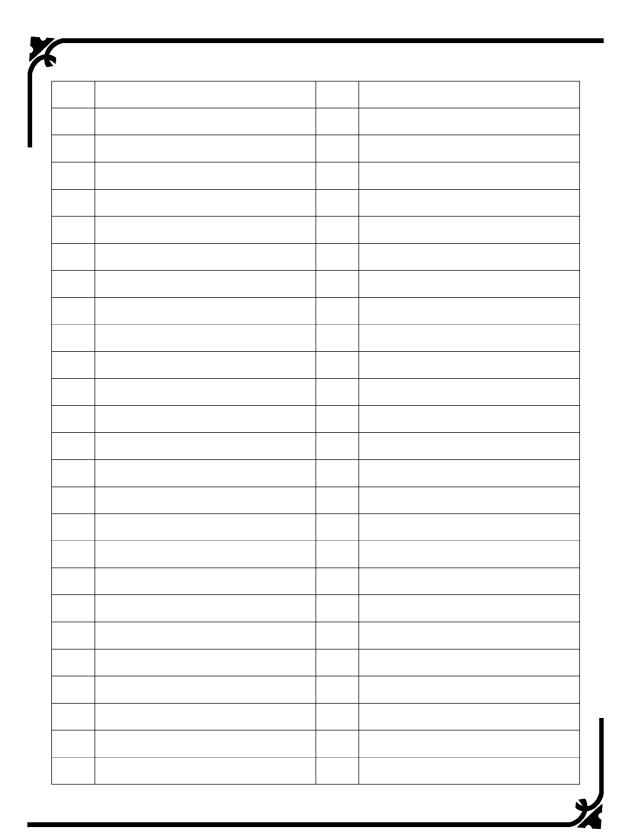

#### إجمالىفهرست

| صفحہ نمبر      | مضائين                                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04             | كتاب كويرٌ صنے كى نيتيں                                                                          |
| 05             | ٱلْمَكِينَةُ الْعِلْمِيكة كالتحارُف ( ازامير المسنت مُدَّطِلُه )                                 |
| 06             | ٱلْهَوِيْنَةُ الْعِلْمِيَةُ الْعِلْمِيَةُ الصَّدُّور                                             |
| 07             | تعارُفِ مصَنَّف                                                                                  |
| 33             | پہلے اسے پڑھ کینے!                                                                               |
| 39             | خُطْبَةُ الْكِتَاب                                                                               |
| 40             | باب نمبر1: موت کی پیدائش                                                                         |
| 41             | باب نمبر2: مالی یاجسمانی مصیبت کی بناپر موت کی تمنااور دعاکرنے کی ممانعت کابیان                  |
| 43             | بابنمبر 3: اطاعَتِ اللِّي مِين لمبي زندگي گزارنے کی فضیلت کابیان                                 |
| 45             | باب نمبر 4: دین میں فتنے کے خوف ہے موت کی تمنااور دعا کے جواز کابیان                             |
| 52             | باب نمبر 5: موت کی فضیلت کابیان                                                                  |
| 64             | باب نمبر 6: موت کی یاداوراس کی تیاری کابیان                                                      |
| 72             | باب نمبر 7: موت کی یاد میں مدر گار چیز وں کا بیان                                                |
| 73             | باب نمبر 8: الله عَدَّدَ مَن سے حُسن ظن اور خوف رکھنے کا بیان                                    |
| 77             | باب نمبر 9: موت کے ڈرانے والے قاصدول کابیان                                                      |
| 78             | باب نمبر 10: محسن خاتمه کی علامات کابیان                                                         |
| 80             | باب نمبر 11: حالَتِ نزعُ اوراس کی شدت کابیان                                                     |
| 95             | باب نمبر 12: مرضِ موت، بو فتُتِ موت اور بعدِ موت مرنے والے کے پاس کیے جانے والے کلمات            |
| <del>9</del> 5 | اور پیڑھی جانے د عاؤں اور سور توں کا بیان                                                        |
| 103            | باب نمبر 13: ملَكُ الموت اوران كے مد د گاروں كابيان                                              |
| 124            | باب نمبر 14: ہر برس عُمْریں ختم ہونے کابیان                                                      |
| 126            | باب نمبر 15: میت کے پاس ملائکہ وغیرہ کے آنے، مرنے والے کامختلف چیزیں دیکھنے نیز بو فتِّ موت مومن |
| 120            | کوخوشخمر ی دینے اور کافر کوڈرانے والی چیز وں کا بیان                                             |
| 178            | ضنی نصل: توبہ کے متعلق                                                                           |

شرحُ الطُّنُدُور (مُتَرَّبَمَ)

۲

| الب نبر 16: اروان کائی اور ت خواد اراس کے پاس تحق ہو کر صوالات کر نے کا بیان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| الب نبر 182 : جناز سے شری فر شقوں کے جیلئے اور گفتگو کرنے کا بیان اللہ 193 : جناز سے شری فر شقوں کے جیلئے اور گفتگو کرنے کا بیان اللہ 193 : جس می ٹے تخلیق ہوئی وہیں و فی ہونے کا بیان اللہ 196 : جس می ٹے تخلیق ہوئی وہیں و فی ہونے کا بیان اللہ 196 : جس می ٹے تخلیق ہوئی وہیں و فی ہونے کا بیان اللہ 196 : جس می ٹے جائے کہ وہ الے کا بیان اللہ 196 : اللہ 1 | 181 | ارواح کانٹی روح سے ملنے اوراس کے پاس جمع ہو کر سوالات کرنے کابیان             | باب نمبر16:  |
| الب نبر 193 وقات موص پرزشان وآسان کردونے کا بیان اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 187 | مر دے کاعنسال کو پہچاننے اور لو گوں کی گفتگو سننے کا بیان                     | باب نمبر 17: |
| الب نبر 20: جس من سے تحلیق ہوئی وہیں د فن ہونے کا بیان  196 بب نبر 20: بو فت بد فین ہوئی جانبی اور د کا بیان  198 بب نبر 20: قبر کے جراکیک کو دبائے والد عافری کا بیان  198 بب نبر 20: قبر کا مر دوں کو خطاب کرنے کا بیان  199 بب نبر 20: قبر کا مر دوں کو خطاب کرنے کا بیان  199 بب نبر 20: قبر کی گھر ایسٹ اور مر شقوں کے سوالات کا بیان  199 بب نبر 20: قبر کی گھر ایسٹ اور موس پر اس کی آسانی وکشادگی کا بیان  199 بب نبر 20: قبر کی گھر ایسٹ اور موس پر اس کی آسانی وکشادگی کا بیان  198 بب نبر 20: قبر کی گھر ایسٹ اور موس پر اس کی آسانی وکشادگی کا بیان  198 بب نبر 20: موس کو قبر بیس طفہ والے پہلے تخفے کا بیان  198 بب نبر 20: قبر میں صلے والی پہلی جز کا بیان  198 بب نبر 20: قبر میں حساب و کتاب کا بیان  198 بب نبر 20: قبر میں حساب و کتاب کا بیان  198 بب نبر 20: قبر میں حر دول کے گئری وں کا بیان  198 بب نبر 20: قبر میں مر دول کے گئری وں کا بیان  198 بب نبر 20: قبر میں مر دول کے گئری وں کا بیان  198 بب نبر 20: قبر میں مر دول کے گئری تول کا بیان  198 بب نبر 20: قبر میں مر دول کے گئری تول کا بیان  198 بب نبر 20: قبر میں مر دول کے گئری تول کا بیان  198 بب نبر 20: قبر میں مر دول کے گئری تول کا بیان  198 بب نبر 20: قبر میں مر دول کے گئری تول کا بیان  198 بب نبر 20: قبر میں مر دول کے گئری تول کا بیان  198 بب نبر 20: قبر قبر علی مول کا زائر تیں کو دیکھنے اور چکیا نئے کا بیان  198 بب نبر 20: قدر ادر مر دول کا زائر تیں کو دیکھنے اور چکیا نئے کا بیان  199 بب نبر 20: در ادر آس کے ڈھکائول کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 192 | جنازے میں فر شتوں کے چلنے اور گفتگو کرنے کابیان                               | باب نمبر 18: |
| باب نبر 21:       بو قَتِ مَد فَين پِرْ صَي جائے والی دعاؤں کا بیان         208       باب نبر 22:       قبر کے ہر ایک کو د بائے کا بیان         216       باب نبر 23:       قبر کی کرا مر دوں کو وخطاب کرنے کا بیان         223       پاب نبر 23:       قبر کو کو خطاب کرنے کا بیان         258       پید فوائد کا بیان         258       پید فوائد کا بیان         266       پید فوائد کا بیان         276       کا بیان         276       کی گھر اہب اور مو من پر اس کی آسانی و کشاد گی کا بیان         283       باب نبر 23:         284       باب نبر 23:         383       باب نبر 24:         384       باب نبر 30:         385       باب نبر 30:         386       باب نبر 30:         387       باب نبر 30:         388       باب نبر 30:         389       باب نبر 30:         380       باب نبر 30:         381       باب نبر 30:         382       باب نبر 30:         383       باب نبر 30:         384       باب نبر 30:         385       بیاب نبر 30:         386       بیاب نبر 30:         387       بیاب نبر 30:         388       بیاب نبر 30:         389 <td>193</td> <td>و فاتِ مومن پر زمین و آسان کے رونے کابیان</td> <td>باب نمبر19:</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 193 | و فاتِ مومن پر زمین و آسان کے رونے کابیان                                     | باب نمبر19:  |
| باب نبر 25:       قبر کے برایک کودبائے کابیان         216       باب نبر 23:       قبر کامر ووں کو قطاب کرنے کابیان         223       باب نبر 24:       قتیت قبر اور فرشتوں کے سوالات کابیان         258       چند فوا کد کابیان         258       باب نبر 25:       سوالات قبر ہے قواؤں کابیان         266       باب نبر 26:       قبر کھیر اہت اور موسی پر اس کی آسائی و کشادگی کابیان         276       باب نبر 26:       قبر کھیر اہت اور موسی پر اس کی آسائی و کشادگی کابیان         283       باب نبر 27:       آخر ہے کہ بلے عدل کابیان         284       باب نبر 26:       موسی کو قبر میں مطنے والے پہلے تخفے کابیان         284       باب نبر 26:       موسی کو صفح والے کہ بابیان         288       باب نبر 26:       قبل عثمان غنی کو کبوب رکھنے والے کابیان         288       باب نبر 26:       قبل عثمان غنی کو کبوب رکھنے والے کابیان         289       باب نبر 36:       غذاب قبر ہے تجاہ والے فوالی چیز و کابیان         321       باب نبر 36:       غذاب قبر میں میں مر دوں کے اُنس، نماز، خلاوت، اونعالت و لباس اور دیگر آخوال کابیان         349       باب نبر 36:       نیار جب قبور اور مر دوں کا آئر تین کود کھنے اور پیچائے کابیان         349       باب نبر 38:       نیار جب قبور اور مر دوں کا زائر تین کود کھنے اور ور بیچائے کابیان         349       باب نبر 38:       نیار جب قبور اور مر دوں کا زائر تین کود کھنے اور قبر کابی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 196 | جس مٹی ہے تخلیق ہوئی وہیں وفن ہونے کابیان                                     | باب نمبر 20: |
| الب نبر 23: قبر كامر دوں كو خطاب كرنے كابيان 223  باب نبر 24: قتر قبر اور فر شتوں كے سوالات كابيان 258  258  266  باب نبر 25: سوالات قبر ہے محفوظ رہنے والوں كابيان 266  باب نبر 26: قبر كى گھير اہہ اور مو من پر اس كى آسانى وكشاد گى كابيان 276  276  باب نبر 26: آخر ہے كہ بيلے عدل كابيان 283  باب نبر 26: مو من كو قبر ميں مطنو والے پہلے تخفے كابيان 283  باب نبر 26: مو من كو قبر ميں مطنو والے پہلے تخفے كابيان 283  باب نبر 30: قبل عثان غنى كو تجرب كفنے والے كہ بيان 284  284  باب نبر 30: قبل عثان غنى كو تجرب كفنے والے كابيان 288  باب نبر 33: قبل عثان غنى كو تجرب كفنے والے كابيان 288  288  باب نبر 33: قبل عثان غنى كو تجوب ركفنے والے كابيان 288  باب نبر 33: قبل عثان غنى كو تجوب ركفنے والے كابيان 328  باب نبر 33: قبر ولى ميں مر دول كے ائس، نماز، تلاوت، إنعالمات ولباس اورد يگر آنو ال كابيان 349  باب نبر 36: قبر ولى ميں مر دول كے ائس، نماز، تلاوت، إنعالمات ولباس اورد يگر آنو ال كابيان 349  باب نبر 36: شہر كے خوالوں كابيان 26: كيفئے اور پيچائے كابيان 349  باب نبر 36: شہر كے خوالوں كابيان كود كيفئے اور پيچائے كابيان 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 203 | بو قَتْتِ ت <b>ىد فىين پ</b> ر ھى جانے والى د عاوَل كابيان                    | باب نمبر21:  |
| الب نبر 23 فتن قبر اور فرشتوں کے سوالات کا بیان چینر فوا کہ کا بیان چینر فوا کہ کا بیان چینر فوا کہ کا بیان جینر فوا کہ کا بیان ہ بر 25: سوالات قبر ہے محفوظ رہنے والوں کا بیان ہ بر 26: قبر کی گھر ایمٹ اور مو ممن پر اس کی آسانی و کشادگی کا بیان ہ بب نبر 26: آثرت کے پہلے عدل کا بیان ہ بب نبر 28: بند ہے پر اللہ میڈ وہ کی ہے کہ کا بیان ہ با نبر 29: مو من کو قبر میں ملنے والے پہلے تخفے کا بیان ہ با نبر 30: مو من کو طبخے والی پہلی جز اکا بیان ہ با نبر 30: مقبل مسلے والے پہلے تخفے کا بیان ہ با نبر 30: قبل عثبان ختی کو محبوبہ کا بیان ہ با نبر 30: قبل عثبان ختی کو محبوبہ رکھنے والے کا بیان ہ با نبر 30: قبر ولی میں مر دوں کے اکس، نماز، تلاوت، اِنعامات ولباس اورد گیر آخو ال کا بیان ہ با نبر 30: قبر ولی میں مر دوں کے اکس، نماز، تلاوت، اِنعامات ولباس اورد گیر آخو ال کا بیان ہ با نبر 30: قبر ول میں مر دوں کے اکس، نماز، تلاوت، اِنعامات ولباس اورد گیر آخو ال کا بیان ہ با نبر 30: قبر ول میں مر دوں کے اکس، نماز، تلاوت، اِنعامات ولباس اورد گیر آخو ال کا بیان ہ با بنبر 30: قبر ول میں مر دوں کے اکس، نماز، تلاوت، اِنعامات ولباس اورد گیر آخو ال کا بیان ہ با نبر 30: قبر ول میں مر دوں کے اکس، نماز، تلاوت، اِنعامات ولباس اورد گیر آخو ال کا بیان ہ با نبر 30: زیارت تجور اور مر دوں کا ذائر تین کو د کھنے اور پہچانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 208 | قبرکے ہرایک کودبانے کابیان                                                    | باب نمبر22:  |
| چند قوا تدکابیان  266  باب نمبر 25: سوالات قبر سے محفوظ رہنے والوں کا بیان  باب نمبر 26: قبر کی گھیر اہنے اور مومن پر اس کی آسانی و کشادگی کا بیان  باب نمبر 26: قبر کی گھیر اہنے اور مومن پر اس کی آسانی و کشادگی کا بیان  باب نمبر 28: بندے پر اللہ ہوئن تو کہ کا بیان  283  باب نمبر 30: مومن کو قبر میں ملے والے پہلے تختے کا بیان  باب نمبر 30: مومن کو طنے والی پہلی جز اکا بیان  باب نمبر 30: قبر میں حساب و کتاب کا بیان  284  288  باب نمبر 30: قبر میں حساب و کتاب کا بیان  288  باب نمبر 30: قبر وں میں مردوں کے آئس، نماز، تلاوت، اِ اَنعا مات والی کا بیان  328  باب نمبر 36: قبر وں میں مردوں کے آئس، نماز، تلاوت، اِنعا مات والی کا بیان  329  باب نمبر 36: قبر وں میں مردوں کے آئس، نماز، تلاوت، اِنعا مات والی کا بیان  349  باب نمبر 36: نیار تب تبور اور مردوں کا اُز مین کو دیکھنے اور پہتائے نئے کا بیان  349  باب نمبر 38: نیار تب تبور اور مردوں کا از مین کو دیکھنے اور پہتائے نئے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 216 | قبر کامر دوں کو خطاب کرنے کا بیان                                             | باب نمبر23:  |
| الب نبر 25: سوالات قبر سے محفوظ رہنے والوں کا بیان الب نبر 25: قبر کی گھر ہوئے اور مومن پر اس کی آسانی و کشاد گی کا بیان الب نبر 26: قبر کی گھر ہوئے دار مومن پر اس کی آسانی و کشاد گی کا بیان الب نبر 28: بند سے پر اللہ عناوۃ بکل کے سب سے زیاد در قم کا بیان الب نبر 29: مومن کو قبر بیس ملفے والے پہلے شخفے کا بیان الب نبر 30: مومن کو حلنے والی پہلی جز اکا بیان الب نبر 30: قبر بیس حساب و کتاب کا بیان الب نبر 30: قبر میس حساب و کتاب کا بیان الب نبر 30: قبر میس حساب و کتاب کا بیان الب نبر 30: قبر علی حساب و کتاب کا بیان الب نبر 30: قبر والی بیلی مردوں کے آئس، نماز، خلاوت، اِنعامات و لباس اورد یگر آخوال کا بیان الب نبر 30: قبر والی میں مردوں کے آئس، نماز، خلاوت، اِنعامات و لباس اورد یگر آخوال کا بیان الب نبر 30: شہید کے فضائل کا بیان الب نبر 30: اَر وارت کے شھائوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 223 | فتنئه قبر اور فرشتوں کے سوالات کا بیان                                        | باب نمبر 24: |
| اب نبر 26: قبر کی گھبر اہب اور مو ممن پر اس کی آسانی و کشادگی کا بیان بر 27: آخرت کے پہلے عدل کا بیان بر 283 بندے پر اللہ صور تو تو کہ بیانے عدل کا بیان بر 283 بندے پر اللہ صور تو تو کہ بیانے تحفے کا بیان بر 283 بندے پر اللہ صور تو تو کہ بیانے تحفے کا بیان بر 381 بیان بر 382 بیان بر 383 بیان بر 383 بیان بر 383 بیان بر 384 بیان بر 383 بیان بر 384 بیان بر 384 بیان بر 384 بیان بر 385 بیان بر 386 بیان بر 386 بیان بر 386 بیان بر 386 بیان بر 387 بیان بر 388 بیان بر 389 بیان بر 388 بیان بر 389 بیان بر 349 بیان بر 340 بیان بر 340 بیان کا بیان بر 340 بیان کا بیان بر 340 بیان کا بیان بر 340 بیان  | 258 | چند فوائد کابیان                                                              |              |
| ب نبر 27: آخرت کے پہلے عدل کابیان  283  باب نبر 28: ہندے پر اللہ صورت کے سب سے زیادہ رخم کابیان  باب نبر 29: مومن کو قبر میں طنے والے پہلے تخفے کابیان  284  باب نبر 20: مومن کو طنے والی پہلی بڑز اکابیان  284  باب نبر 33: قبر میں حساب و کتاب کابیان  288  باب نبر 33: قبر میں حساب و کتاب کابیان  288  باب نبر 33: قبر والی میں مردول کے انسی، نماز، تلاوت، انعالات ولیاس اورد یگر آخوال کابیان  329  باب نبر 35: قبر ول میں مردول کے انسی، نماز، تلاوت، انعالات ولیاس اورد یگر آخوال کابیان  349  باب نبر 36: شبید کے فضائل کابیان  349  باب نبر 36: زیارت قبور اور مرگر دول کازائرین کو د کیصفے اور پہچانے کابیان  349  باب نبر 36: زیارت قبور اور مرگر دول کازائرین کو د کیصفے اور پہچانے کابیان  351  باب نبر 36: روان کے ٹھکانوں کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 266 | سوالاتِ قبر سے محفوظ رہنے والوں کابیان                                        | باب نمبر 25: |
| باب نمبر 283 بندے پر الله عنور علی ملتے والے پہلے تختے کا بیان<br>باب نمبر 293 مومن کو قبر میں ملتے والے پہلے تختے کا بیان<br>باب نمبر 303 مومن کو ملتے والی پہلی جز اکا بیان<br>باب نمبر 313 قبر میں حساب و کتاب کا بیان<br>باب نمبر 313 قبر میں حساب و کتاب کا بیان<br>باب نمبر 313 قبر عین حیاب و کتاب کا بیان<br>باب نمبر 313 قبر والی عنوان کو محبوب رکھنے والے کا بیان<br>باب نمبر 313 قبر والی میں مردوں کے اُنس، نماز، تلاوت، اِنعامات ولباس اورد گر اَحوال کا بیان<br>باب نمبر 313 قبر والی میں مردوں کے اُنس، نماز، تلاوت، اِنعامات ولباس اورد گر اَحوال کا بیان<br>باب نمبر 313 قبر والی میں مردوں کے اُنس، نماز، تلاوت، اِنعامات ولباس اورد گر اَحوال کا بیان<br>باب نمبر 313 قبر والی میں مردوں کے اُنس، نماز، تلاوت، اِنعامات ولباس اورد گر اَحوال کا بیان<br>باب نمبر 313 قبر والی میں مردوں کے اُنس، نماز، تلاوت، اِنعامات ولباس اورد گر اَحوال کا بیان<br>باب نمبر 313 قبر والی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 276 | قبر کی گھبر اہٹ اور مومن پر اس کی آسانی و کشاد گی کا بیان                     | باب نمبر26:  |
| باب نبر 283 مومن کو قبر میں ملنے والے کہلے تخفے کابیان ہوا۔ انہر 284 یاب نبر 30: مومن کو ملنے والی کہلی جز اکابیان ہوا۔ 284 یاب نبر 30: مومن کو ملنے والی کہلی جز اکابیان ہوا۔ 284 یاب نبر 30: قبر میں حساب و کتاب کابیان ہوا۔ 288 یاب نبر 30: قبر میں حساب و کتاب کابیان ہوا۔ 288 یاب نبر 30: قبل عثمان غنی کو محبوب رکھنے والے کابیان ہوا۔ 328 یاب نبر 30: عذاب قبر کابیان ہوا۔ 321 یاب نبر 30: عذاب قبر کابیان ہوا۔ 321 یاب نبر 30: قبر وں میں مردوں کے انس، نماز، تلاوت، وانعامات ولباس اورد یگر آخوال کابیان ہوا۔ نبر 328 یاب نبر 331 یاب نبر 33 | 283 | آخرت کے پہلے عدل کابیان                                                       | باب نمبر 27: |
| بابہ نمبر 30: مومن کو ملنے والی پہلی جزاکا بیان ہے۔  284 بابہ نمبر 31: مختلف امور کے متعلق احادیث نبویہ کا بیان بابہ نبر 33: قبر میں حساب و کتاب کا بیان بابہ نبر 33: قبل عثمان غنی کو محبوب رکھنے والے کا بیان بابہ نبر 33: قبل عثمان غنی کو محبوب رکھنے والے کا بیان بابہ نبر 34: عذاب قبر کا بیان ہے۔  289 بابہ نمبر 33: عذاب قبر سے نجات دلانے والی چیز وں کا بیان ہے۔  321 بابہ نبر 36: قبر وں میں مر دول کے اُنس، نماز، تلاوت، اِنعامات ولباس اوردیگر اَحوال کا بیان ہیں۔  328 بابہ نمبر 33: شہید کے فضائل کا بیان ہودیکھنے اور پیچائے کا بیان ہودی کا بیان ہیں۔  349 بابہ نمبر 35: ریارتِ قبور اور مر دول کا زائرین کو دیکھنے اور پیچائے کا بیان ہیں۔  349 بابہ نمبر 35: اَرواح کے ٹھکانوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 283 | بندے پرالله عَدَّدَ وَمَ صب سے زیادہ رحم کابیان                               | باب نمبر28:  |
| اب نبر 33: قرمیں حساب و کتاب کابیان 288  باب نبر 33: قبر میں حساب و کتاب کابیان 288  باب نبر 33: قتل عثان غنی کو محبوب رکھنے والے کابیان 289  باب نبر 34: عذاب قبر کابیان 321  باب نبر 36: قبر ول میں مر دول کے اُنس، نماز، تلاوت، اِنعامات ولباس اورد یگر اَحوال کابیان 349  باب نبر 36: قبر ول میں مر دول کے اُنس، نماز، تلاوت، اِنعامات ولباس اورد یگر اَحوال کابیان 349  باب نبر 36: شہید کے فضائل کابیان 351  باب نبر 38: زیارتِ قبور اور مُر دول کا ازائرین کو دیکھنے اور پہچانے کابیان 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 283 | مومن کو <b>قبر میں ملنے</b> والے <u>پہل</u> ے تحفے کابیان                     | باب نمبر29:  |
| اب نبر 33: قبر میں حساب و کتاب کابیان 288 ابنی ختی کو محبوب رکھنے والے کابیان 288 ابنی غنی کو محبوب رکھنے والے کابیان 289 ابنی غنی کو محبوب رکھنے والے کابیان 289 عذاب قبر کابیان 321 عذاب قبر کابیان 321 عذاب قبر سے نجات ولانے والی چیز ول کابیان 328 باب نبر 36: قبر ول میں مر دول کے اُنس، نماز، تلاوت، اِنعامات ولباس اور دیگر اَحوال کابیان 349 باب نبر 35: شہید کے فضائل کابیان 351 باب نبر 35: زیارتِ قبور اور مُر دول کا ذائرین کو دیکھنے اور پہچانے کابیان 351 باب نبر 35: اَرواح کے ٹھکانوں کابیان 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 284 | مومن کو ملنے والی پہلی جز اکا بیان                                            | باب نمبر30:  |
| اب نمبر 33: قتل عثان غی کو محبوب رکھنے والے کابیان عباب نمبر 33: عذاب قبر کابیان عذاب قبر سے نجات دلانے والی چیز ول کابیان عناب نمبر 32: قبر ول میں مر دول کے اُنس، نماز، تلاوت، اِنعامات ولباس اور دیگر اَحوال کابیان علی عناب نمبر 34: شہید کے فضائل کابیان عداب نمبر 35: نیارتِ قبور اور مُر دول کا ذائرین کو دیکھنے اور پہچانئے کابیان عداب نمبر 35: اَرواح کے ٹھکانوں کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 284 | مختلف امور کے متعلق احادیثِ نبویہ کابیان                                      | باب نمبر31:  |
| اب نبر 34: عذاب قبر کابیان 321 عذاب قبر کابیان 321 بب نبر 33: عذاب قبر سے نجات دلانے والی چیز وں کابیان 328 بب نبر 33: قبر وں میں مر دول کے اُنس، نماز، تلاوت، اِنعامات ولباس اور دیگر اَحوال کابیان 348 بب نبر 34: شہید کے فضائل کابیان 351 بب نبر 35: زیارتِ قبور اور مُر دول کا زائرین کو دیکھنے اور پیچائے کابیان 351 بب نبر 35: اَرواح کے ٹھکانوں کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 288 | قبرمیں حساب و کتاب کابیان                                                     | باب نمبر32:  |
| باب نمبر 35: عذاب قبر سے نجات دلانے والی چیز وں کابیان<br>باب نمبر 36: قبر وں میں مر دوں کے اُنس، نماز، تلاوت، اِنعامات ولباس اور دیگر اَحوال کابیان<br>باب نمبر 33: شہید کے فضائل کابیان<br>باب نمبر 38: زیار تِ قبور اور مُر دوں کا زائرین کو دیکھنے اور پہچانے کابیان<br>باب نمبر 39: اَرواح کے ٹھکانوں کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 288 | قتلِ عثانِ غنی کو محبوب رکھنے والے کابیان                                     | باب نمبر33:  |
| باب نمبر 36: قبر ول میں مر دول کے اُنس، نماز، تلاوت، اِنعامات ولباس اور دیگر اَحوال کابیان 349 باب نمبر 37: شہید کے فضائل کابیان 351 باب نمبر 38: زیارتِ قبور اور مُر دول کا زائرین کو دیکھنے اور پہچانے کابیان 151 باب نمبر 351 اُرواح کے ٹھکانوں کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 289 | عذاب قبر كابيان                                                               | باب نمبر 34: |
| باب نمبر 37: شہید کے فضائل کا بیان<br>باب نمبر 38: زیارتِ قبور اور مُر دول کا زائرین کو دیکھنے اور پہچاننے کا بیان<br>باب نمبر 39: اَرواح کے ٹھکانوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 321 | عذاب قبرسے نجات دلانے والی چیز وں کا بیان                                     | باب نمبر35:  |
| باب نمبر 38: زیارتِ قبوراور مُر دول کازائرین کود کیھنے اور پیچائے کابیان<br>باب نمبر 39: اَرواح کے ٹھکانول کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 328 | قبر ول میں مر دوں کے اُنس، نماز، تلاوت، اِنعامات ولباس اور دیگر اَحوال کابیان | باب نمبر36:  |
| باب نمبر 39: اَرواح کے ٹھکانوں کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 349 |                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 351 | زیارتِ قبوراور مُر دول کازائرین کودیکھنے اور پہچانے کابیان                    | باب نبر38:   |
| باب نمبر 40: مرُ د کے پرروزانہ ٹھ کانا پیش کئے جانے کا بیان 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 394 |                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 445 | مُر دے پرروزانہ ٹھکانا پیش کئے جانے کا بیان                                   | باب نمبر40:  |

شرخ الطُّندُور (مُتَزجَم)

| 447 | مر دوں پر زند وں کے اعمال پیش ہونے کا بیان                                                       | باب نمبر41:  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 451 | روح کو مقام عزت ہے رو کنے والی چیز وں کا بیان                                                    | باب نمبر42:  |
| 453 | وصيت كابيان                                                                                      | باب نمبر43:  |
| 455 | خواب میں زندوں اور مُر دوں کی روحوں کی ملا قات کا بیان                                           | باب نمبر 44: |
| 461 | نیند میں زندوں کی روح نکلنے ، جہاں ربّ تعالیٰ چاہے سیر کرنے اورر وحوں وغیر ہے ملا قات<br>پ       | فصل:         |
|     | کرنے کا ثبوت                                                                                     |              |
| 464 | خواب میں مُر دوں کود کیھے کران کاحال پوچھنے اور مُر دوں کاانہیں خبر دینے کابیان                  | باب نمبر45:  |
| 505 | زندوں کی باتوں سے میت کو تکلیف پہنچنے اوراہے بُرا کہنے کی ممانعت کابیان                          | باب نمبر46:  |
| 506 | میت کونوحہ سے پہنچے والی تکلیف کا بیان                                                           | باب نمبر 47: |
| 511 | ہر <sup>ز</sup> کلیف دہ بات سے میت کو اذیت چینچنے کابیان                                         | باب نمبر48:  |
| 512 | کر اماً کاتبین کا قبر مومن پر تشهر نے کابیان                                                     | باب نمبر49:  |
| 513 | میت کو قبر میں نفع دینے والی چیز ول کابیان                                                       | باب نمبر50:  |
| 528 | میت یا قبر کے پاس تلاوتِ قر آن کرنے کابیان                                                       | باب نمبر51:  |
| 534 | موت کے اجھے او قات کا بیان                                                                       | باب نمبر 52: |
| 535 | موت کے بعد بندے کو حبلدی جنت میں پہنچانے والے اعمال کا بیان                                      | باب نمبر53:  |
| 500 | ا نبیائے کرام عَنیْفِهُ السَّلَاء اوران سے ملحق افر اد کے سوادیگر میتوں کے بد بودار ہونے اور جسم | باب نمبر 54: |
| 536 | خراب ہونے کابیان                                                                                 |              |
| 541 | روح ہے تعلق رکھنے والے فوائد                                                                     | خاتمه:       |
| 557 | تفصيلي فهرست                                                                                     |              |
| 572 | ماغذ ومراجع                                                                                      |              |
| 579 | ٱلْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَهِ كَ أُنْبِ كَاتِعَارُ ف                                                |              |

محبت النهى پانے كانسخه فرمانِ مصطفى: اگرتم چاہتے ہوكہ الله عدَّدَ جَن تم سے محبت فرمائے تود نیاسے برغبتی اختیار كرو۔ (ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا، ۴۲۳، حديث: ۴۱۰۲، بعنوير)

يشُ ش مجلس المدينة العلميه (دورت اساى)

شرخ الصُّنْدُ ور (مُنزَجٌم)

اَلْحَهُ لُ بِيلِهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَا مُرعَلَى سَيِّدِ الْهُرْسَلِيْنَ الْحَهُ لُ بِيلِهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ طَ السَّمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ طَ الرَّحْلِينَ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ طَ الرَّحْلُنِ اللهِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحْلُمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

(۱) بغیرا چھی نیّت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ماتا۔ **دوئد نی پھول** کے انجھی نیّتیں زیادہ ، اُتناثواب بھی زیادہ۔

(۱) ہر بارحمد وصلاق اور تَعَوُّذو تَسْميته سے آغاز كرول گا۔ (اسى صَفْي يرأويروي مونى دوعَ بى عبارات يرثره لينے سے اس يرعمل موجائے گا)۔(۲)رِضائے الٰہی کے لئے اس کتاب کا اوّل تا آخِر مطالَعہ کروں گا۔(۳)حقّی الْوَسْع اِس کا باوْضُو اور قبلہ رُومُطالَعَہ کروں گا۔ (م) قرآنی آیات اوراَ مادیث مبارَ که کی زیارت کروں گا۔ (۵) جہاں جہاں"الله" کانام پاک آئے گاوہاں <del>آئے جا</del> اور جہاں جہاں "سر کار" کا اِسْم مبارَک آئے گا وہاں صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالاِيهِ وَسَلَّم اور جہاں جہاں کسی صحابی پابزرگ کا نام آئے گا وہاں رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ اور رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه يرُهول گا-(٢)رضائ اللي كے لئے علم حاصل كرول گا (٤)اس كتاب كا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے اس کے مُوَلِقٌ کو ایصال ثواب کروں گا۔ (۸)(اینے ذاتی نیخ پر) عِندَ الضرورت خاص خاص مقامات انڈر لائن کروں گا۔ (9)(اپنے ذاتی نننے کے)''یاد داشت''والے صَفْحَہ پر ضَروری بِکات ککھوں گا۔ (۱۰)اولیا کی صفات کواپناؤں گا۔(۱۱)اپنی اصلاح کے لئے اس کتاب کے ذریعے علم حاصل کروں گا۔(۱۲)دوسروں کویہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔(۱۳) اس حدیث پاک''تھا دُوْاتَ سَالیُوْا" ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی۔(مؤطالمامہ مالک، ۲/ ۷۷/۲، حدیث: ۱۷۳۱) پر عمل کی نیت ہے(ایک یاحسب توفیق) یہ کتاب خرید کر دوسر وں کو تحفظ دوں گا۔ (۱۴) اس کتاب کے مطابعہ کا ثواب ساری اُمّت کو ایصال کروں گا۔ (۱۵) این اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے روزانہ فکرِ مدینہ کرتے ہوئے ت**ہ نی انعامات ک**ار سالہ پر کیا کروں گا اور ہر مدنی (اسلامی)ماہ کی 10 تاریخ تک اینے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروا دیا کروں گا۔(۱۲)عاشقان رسول کے مَ**دَ فی قافلوں می**ں سفر کیا کروں گا۔ (۱۷) کتابت وغیر ہ میں شَر ُ عی غلطی ملی تو ناشرین کو تحریری طور پر منظلع کرول گا(ناشرین وغیره کو کتابول کی آغلاط صِرْف زبانی بتاناخاص مفید نہیں ہو تا)۔

شرخ الصُّدُ ور (مُتَرَجَم)

#### المدينة العلميه

از: شخطریقت،امیر المسنّت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علّامه مولانا ابوبلال محمد الیاس عظاد قادری دضوی ضیائی است بری علّامه مولانا ابوبلال محمد الیاس عظاد قادری دضوی ضیائی است بری عالمگیر غیر سیاس الحکت کی گریک دعوت اسلامی "نیکی کی دعوت، احیائے سنّت اور اشاعت علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کاعذم مصتم رکھتی ہے، اِن تمام اُمور کو بحس خوبی سر انجام دینے کے لئے متعدد مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جن میں سے ایک مجلس" اُلمتین نئه اُلم فیلیدیه "بھی ہے جو دعوتِ اسلامی کے علما و مفتیانِ کرام کَشَمْ الله الله الله میں بحقیقی اور اشاعتی کام کابیر التھایا ہے۔ اس کے مندرجہ ذبیل جو شعبے ہیں:

(۱) شعبه کتب اعلیحضرت (۲) شعبه تراجم کتب (۳) شعبه در سی کُتُب

(۴) شعبه اصلاحی کتب (۵) شعبه تفتیش کتب (۲) شعبه تخریج

''اُلُهَ لِا يُنَةُ الْعِلْمِيهِ ''كَى اوَّلِين ترجِح سركارِ اعلى حضرت المامِ المِسنّة ، عظيم البَرَكة ، عظيم المرتبة ، پروانه شمِع رِسالت ، مُجَدِّدِ وين وبلَّت ، حامى سنّة ، ماحى بِدعت ، عالِم شَرِيْعَت ، پير طريقة ، باعث ِ خَيْرُ وبرَكت ، حضرتِ علاّمه مولانا الحاج الحافظ القارى شاه امام أحمد رَضا خان عَلَيْهِ دَحْمَةُ الرِّحْلِن كَي بِّران مابيه تصافيف كو عصرِ حاضر كے نقاضوں كے مطابق حتَّى الوَسْع سَبُل اُسلُوب مِين پيش كرنا ہے ۔ تمام اسلامى بھائى اور اسلامى بہنيں اس علمى ، تحقیقی اور اشاعتی مدنی كام میں ہر ممكن تعاون فرمائیں اور مجلس كی طرف سے شائع ہونے والی كُتُ كا خود بھى مطابَعه فرمائیں اور دوسروں كو بھى إس كى ترغيب دلائيں ۔

الله عَرَّمَانَ "وعوتِ اسلامی" کی تمام مجالس بَشُمُول "الْبَدِیْنَدُ الْعِلْمِید" کودن گیار ہویں اور رات بار ہویں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ہر عملِ خیر کو زیورِ إخلاص سے آراستہ فرماکر دونوں جہال کی بھلائی کا سبب بنائے۔ ہمیں زیرِ گنبدِ خصراشہاوت، جنّتُ القیع میں مدفن اور جنّتُ الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ المین بجابوالنّبی الدّمِینُ مَدَّ الله تَعالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم



ر مضان الهيارك ١٣٢٥هـ

#### ٦

#### آلُمَدِيْنَةُ الْعِلْمِيهِ اورشَرْجُ الصُّدُور

حضرت سیِدُنااِم جلالُ الدِّین سُیُو طی شافعی عَدَیهِ دَحَهُ اللهِ الْکِورا بِورا تَق ادا فرمات بین موضوع کے اعتبار سے کثیر معلومات پر مشمل ہے۔ آپ رَحَهُ اللهِ عَدَیه کتاب کے عُنوان کا بورا بورا تِق ادا فرمات بیں۔" شَنَ مُ السُّک وُر کی ایسی تصنیف ہے جس میں موت اور بر زخ سے جُر ہے حالات کوبر گی ایسی تصنیف ہے جس میں موت اور بر زخ سے جُر ہے حالات کوبر گی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ الْبَدِیْنَهُ الْعِلْمِیه کے مَدَیٰی عُلَاکی کاوِشوں سے کتاب کا خوبصورت ترجمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ترجمہ عوام کے لئے کیا گیا ہے لہٰذاکو حش کی گئ ہے کہ ہر اس بات کی رعایت کی جائے جو ایک می کی جائے ہو ایک می بڑھے لئے اسلامی بھائی کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ اس ترجمہ میں درج ذیل باتوں کا اہتمام کیا گیا ہے:

﴿ ایک کم پڑھے لئے اسلامی بھائی کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ اس ترجمہ میں درج ذیل باتوں کا اہتمام کیا گیا ہے:

ایک کم پڑھے لئے تا کی افادیت واہمیت اس کے موضوع اور مصنف سے واضح ہوتی ہے اس لئے شروع میں "پہلے اسے پڑھ لیجے" کے عنوان سے پیش لفظ میں کتاب اور اس کے موضوع پر روشنی ڈائی گئ ہے اور پھر مصنف سے اور تھر دئے اُناہ والی اس کے موضوع پر روشنی ڈائی گئ ہے اور پھر مصنف ہوتی کیا گیا ہے۔ کتاب اور اس کے مصنف سے دو تفید وائی ہو کہا کا تعارُف قدرے تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ کتاب اور اس کے مصنف سے واقفیت وآگائی کے لئے ان دونوں کا مطالعہ بے حد مفیدر ہے گا۔

﴿2﴾...روایات وواقعات کی اَسناد حذف کر دی ہیں ، ضرورت کے چند مقامات کے علاوہ صرف اصل راوی (جیسے صحابی یا تابعی) سے ترجمہ کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ مطالعہ کرنے والاعام اسلامی بھائی اکتاب کا شکار نہ ہو۔ ﴿3﴾... علامہ سیوطی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی کو صرف احادیث مبار کہ دولا کھ یاد تھیں ، اسلاف کے دیگر واقعات اور اقوال واحوال تو شارسے باہر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی کتابوں میں کسی حدیث، قول یاواقعہ کو کئی گئی حوالوں سے بیان کرتے ہیں، شَنْ مُ الصُّدُوْر میں بھی ایسا ہی ہے لہٰذاتر جمہ میں طوالت سے بیخ کے لئے ذکر کر دہ حوالوں میں سے ایک یادوکی تخ تے دی گئی۔

﴿4﴾... بعض مقامات پر مصنف عَدَيْهِ الدَّهُ عَهُ فِي الفاظ کے لغوی معانی بیان کئے ہیں اور کہیں کہیں اَساد پر کلام محلی فرمایا ہے، ترجمہ میں دیئے گئے لغوی معانی کی رعایت کی گئے ہے مگر لغوی اَبحاث کا ترجمہ نہیں کیا۔ یوں ہی اساد پر کئے گئے کلام کا ترجمہ بھی ترک کر دیاہے۔ عُلَاو محققین اصل کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔ ﴿5﴾... '' شَکَمُ الصَّدُود '' کے مختلف نسخوں میں جہاں کہیں اختلاف تھا یا عبارت میں پچھ کمی بیشی تھی یا کوئی اِشکال تھاوہاں اصل ماخذ اور دیگر گئب ہے رجوع کر کے ترجمہ کیا گیاہے۔

شررُحُ الصُّدُ ور (مُتَرَجَم) 🖳

#### تعازف مُصَنّف

#### نام و نسب اور وِ لادتِ باسعادت 🎇

نویں صدی کے مُجَدِّد،حافِظُ الحدیث،امام اَجَلَّ، شُخُ الاسلام علامہ سُیُوطیءَ مَیْدُ دَحْمَهُ اللَّهِ الْقَدِی کا نام ونسب یوں ہے: عبد الرحلٰ بن ابو بکر کمال الدین بن ناصر الدین محد بن ابو بکر سابقُ الدین بن فخر الدین عثان بن ناصِرُ الدين محمد بن سينفُ الدين خضر بن نجمُ الدين الوب بن ناصِرُ الدين محمد بن بَمَّامُ الدين المَمَّام طُولُوني سُیُوطی خُصَیْری شافعی رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰ۔ قاہرہ کی مسجد جامع ابن طولون کے پڑوس میں رہنے یا وہاں درس حدیث دینے کے سبب آپ کو" ظولُونی"کہاجا تاہے۔ آباء واجداد" اُسْیُوط"نامی شہر میں رہتے تھے اس لئے"سُیُوطی" اور "اسیوطی" کہلائے، آباء واجداد میں سب سے پہلے اسیوط شہر میں آپ کے جداعلی "آبام الدین" نے رہائش اختیار کی ۔اس سے قبل بیہ خاندان بغداد میں حضرت سیّدُناامام اعظم ابو حنیفه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ك مز ارشریف کے قریب واقع محلہ خُصَیْریہ میں رہتا تھا۔امام سُیُوطیءَ کیْدِ دَحْمَةُ اللهِ انْقَوی نے شہر اُسْیُوط نہیں دیکھا تقالبت آپ نے اس شہر کی تاریخ پر 'المَضْبُوطِ فِي اَخْبَادِ السُّيُوط '' کے نام سے ایک تاب لکھی ہے۔ ' فَضَير کی '' نسبت کے حوالے سے خود فرماتے ہیں کہ کتابوں میں "خضیریہ "بغداد کے ایک محلے کو کہا گیاہے اور مجھے ایک قابل اعتماد شخص نے بتایا کہ اس نے میرے والد ماجد دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے سنا که" ان کے جداعلی عجمی تھے یا مشرق سے آئے تھے۔"ممکن ہے کہ یہ نسبت مذکورہ مجلے کی طرف ہو۔ فقہ میں حضرت سیّدُنا امام محد بن ادریس شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِی كے مقلد ہونے كے سبب "شافعی" ہیں۔ آپ بروز اتوار كم رَجَبُ المُرَجَّب ۸۴۹ھ بمطابق 3 اکتوبر 1445ء کو بعد از مغرب مصر کے شہر قاہر ہیں پیدا ہوئے۔ (۱

# اَلقابات و کنیت 🌑

آپ کامشہور لَقَب ''مجلالُ الدین ''ہے جو والد صاحب کی طرف سے عطاہوا تھا۔ ایک لَقَب '' اِبْنُ الکتب '' بھی ہے ، اس لقب کی وجہ بڑی دلچیپ ہے کہ آپ ابھی شکم مادر ہی میں تھے کہ ایک دن والد ماجد نے آپ کی

...حسن المحاضرة، ٢٨٨/١، الامام الحافظ جلال الدين سيوطي وجهو دة في الحديث وعلومه، ص ٢٩،١٨، التحديث بنعمة الله، ص ٥، ٢

شرخ الصَّدُ ور (مُرَّرِجُم) 🕽 💮 💮

والدہ محتر مہ کو کوئی کتاب لانے کا کہا، کتاب لینے گئیں تو وہیں در دزہ (زچگی کادرد) شروع ہوا اور کتابوں کے در میان آپ کی ولادت ہو گئی، اسی مناسبت سے آپ کو ابن الکتب کہا گیا۔ آپ کی کنیت "ابوالفضل" ہے جو آپ کے شیخ قاضِی القُصاۃ عِز الدِّین احمد بن ابر اہیم کِنانی حنبلی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوی نے عطافر مائی، واقعہ بیہ ہے کہ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دریافت کیا: تمہاری کنیت کیا ہے؟ آپ نے کہا: میری کوئی کنیت نہیں۔ انہوں نے فرمایا: تمہاری کنیت ابُوالفَصْل ہے اور اینے ہاتھ سے لکھ کر دی۔ (۱)

#### کچھ آباء واجداد کے بارے میں گ

آپ کے جَدِّاعلیٰ ہمّامُ الدین اہٰلِ طریقت اور مشائع طریقت سے صاحبِ حال بزرگ تھے، یہ جج کے لئے گئے اور جب احرام باندھ کر ''لَبَّیْنُ اللّٰهُمَّ لَبَیْنُ اللّٰهُمَّ لَبَیْنُ اللّٰهُمَّ لَبَیْنُ اللّٰهُمَّ لَبَیْنُ اللّٰهُمَّ لَبَیْنُ اللّٰهُمَّ لَبَیْنُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

آپ کے والد ماجد پابندی سے قرآنِ پاک کی تلاوت کیاکرتے تھے اور ہر جمعہ کو قرآن مجید کا ختم فرمایا کرتے تھے اور مدرسہ شینخوٹی میں فقہ کے مدرس، جامع ابنِ طولُون میں خطیب اور عباسی خلیفہ صالح مستنگفی بِالله کے امام مسجد تھے جو ان کا بہت ہی ادب واحترام کرتا تھا۔ (۵) ایک مرتبہ بادشاہ ملک ظاہر چھمُق فی بالله کے امام مسجد تھے جو ان کا بہت ہی ادب واحترام کرتا تھا۔ (۵) ایک مرتبہ بادشاہ ملک ظاہر چھمُق فی بے خلیفہ مستنگفی بِالله کے ذریعے آپ سے دیار مصر کا مفتی بننے کی درخواست کی تو آپ نے معذرت کرلی۔

<sup>• ...</sup> النور السافر، ص٩٠

<sup>2...</sup>حسن المحاضرة ، ٢٨٨/١ التحدث بنعمة الله ، ص ٥٠٤

<sup>€...</sup>تاريخ الحلفاء، ص٥١٢، الامام الحافظ جلال الدين سيوطي وجهورة في الحديث وعلومه، ٧٧، حسن المحاضرة، ١/ ٣٧٠

شرخُ الصُّنُدُ ور (مُرَّزِيمً ) ﴾

خلیفہ مستکفی بِالله کی وفات کے 40روز بعد ۵ صَفرُ الْمُظَفَّر ۵۵ ۵ هو کو پیر کی رات اذانِ عشاء کے وقت آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا۔ علامہ سُیُو طی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: قبلہ والد صاحب چند دن ذاتُ الْجَنْب کے مرض میں مبتلارہ وادشہادت کی موت سے سر فراز ہوئے (اور الد ماجد حضرت سیِّدُ ناابو بکر کمالُ الدِّین عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَیْن کو وصال کے بعد ان کے پر وَروَه حضرت مُوقعُ الحکم عزیز طُولُونی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَیْف خواب میں دکھے کر کہا: میرے سروار!الله عَوْرَجَلُّ نے ونیا میں آپ پر وَسُعَت وَرائی اللهِ مِی ہوائے۔ والد صاحب نے فرمایا: ایساہی ہوائے۔ (1)

الله عَذْوَجَلٌ كَى ان يررحمت مواوران كے صدقے مارى بے حساب مغفرت مو-امين

#### علمىزندگى

# ابتدائی مالات گ

حضرت سیِّدُ ناعلامہ جلالُ الدین سُیُو طی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی اَبھی پانچ سال ہی کے سے کہ والد ماجد کا سابیہ سرے اٹھ گیا۔ والد ماجد نے اپنے فرزند ول بندکی پر ورش و گیند اشت کے لئے کئی لوگوں کو وصیتیں کی تھیں جن میں سے ایک صاحب شریعت وطریقت امام اَجَلَّ مُحَقِّق عَلَی الاطلاق شیخ کمالُ الدین بن ہمّام حَنَفِی عَلَیْهِ وَمَدُ اللهِ اللّهِ اللّهَ وَی ہیں۔ انہوں نے "مدرسہ شَیْخُوئیّہ "سے آپ کا وظیفہ جاری کر ایا اور اپنی تگہد اشت میں رکھا اور آپ کی تعلیم پر خاص توجہ دی۔ (3)

مجذوب بزرگ کی دعا گ

علامه سُیُوطی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں:والد صاحب کی حیات میں مجھے مجذوب بزرگ حضرت شیخ

- ... پسلیوں کی اندرونی سطح پر منڈ ھی، جھلی کے مُتَورَّم ہونے سے پیداہونے والامَر ض ذَاتُ الْجَنْب کہلاتا ہے اسے اردومیں "منمونیا" کہتے ہیں۔حدیث شریف میں آیا ہے: "اُلْمَیِّتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِیْدٌ یعنی ذَاتُ الْجَنْب کی بیاری سے مرنے والاشہید ہے۔" (مجمع الروائد، ۵۵/۳ مدیدی: ۳۸۸۰)
  - 11، بغية الوعاقة، ٢/٢/١، التحدث بنعمة الله، ص ١١
  - الكواكب السائرة، ٢٢٤/١، رقم ٢١٦: عبد الرحمن بن ابوبكر الاسيوطى

شرخُ الصُّدُور (مُتَرَبِّم)

محمد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ كَى خدمت ميں لے جايا گيا، وہ اكابر اوليائے كرام ميں سے تھے اور مَشْہَدِ نَفَيْسِي كے قريب رہائش پذير تھے، انہوں نے ميرے لئے بركت كى دعا فرمائى۔ (۱)

# تعلیمی سفر کا آغاز 🎖

آپ کے والد ماجد آپ کو اس عمر سے علاو مشاکُ کی بارگاہ میں لیے جایا کرتے تھے جس میں بچہ علمی استفادہ کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ علامہ عنبدُ القادر عَیْدَرُوس دَختهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: والدگرامی آپ کو تین سال کی عمر میں شخُ الاسلام حضرت سیِدُ نا امام اِبنِ حَجَر عَلَیْه دَختهُ اللهِ الاَخْبَدَی خدمت میں لے گئے۔ (۵) آپ تین سال کی عمر میں شخُ الاسلام حضرت سیِدُ نا امام اِبنِ حَجَر عَلَیْه دَختهُ اللهِ الاَختِدَ کی عُمرُ ابھی آٹھ سال پوری نہ ہوئی تھی کہ قرآنِ مجید حفظ کر لیا پھر چھوٹی سی عُمر میں ہی "عُنددَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کی عُمرُ ابھی آٹھ اجلِلنَّووی " 'آئیدِ نَها جلِلنَّووی " کا بین اور نامور اسکے اور عَلْمُ استِن و شُیونِ عَصر کو سناکر اجازت حاصل کی ۔ فقہ و نحو کی تعلیم آپ نے مختلف مشاکُ سے حاصل کی اور عِلْمُ الفر النَّن علامہ شیخ شہائِ الدین شار مَساحِی عَلَیْهِ دَختهُ اللهِ الْوَلِ سے حاصل کیا جن کی عُمر 100سال سے مُجَودِ ہو جملے میا منظق کی بچھ کتا ہیں پڑھیں پھر اس سے اعراض کر لیا، خود فرماتے ہیں: " ابتداءً میں نے عِلْم منطق کا بچھ علم حاصل کیا پھر الله عَوْدَ جَلَّ نے میر سے دل میں اس کی نفر سے ڈال دی اور اس کے بدلے مجھے عِلْم منطق کا بچھ علم حاصل کیا ہو کہ آشُرَ ف الْعُلُوم ہے۔ "(4)

فقہ کی با قاعدہ تعلیم کے لئے شیخُ الاسلام عِلْمُ الدِّین بُلْقَیْنِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِالْعَ بِی خدمت میں حاضر ہوئے اوران کے انتقال تک ان سے عِلْمِ فقہ کی تحصیل کرتے رہے اور ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبز اوے سے فقہ شافعی کی مختلف کتابوں کے اسباق پڑھے۔ ۲۷۸ھ میں انہوں نے آپ کو تدریس وافعاً کی اجازت عطاکی۔۸۹۸ھ میں جب ان کا بھی انتقال ہو گیاتو آپ علامہ شیخُ الاسلام شَرَفُ الدِّین مَناوِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی

<sup>1...</sup>حسن المحاضرة، ١/٢٨٨

<sup>2...</sup> النور السافر ، ص٩١

المحاضرة، ٢٨٨/١،٥

<sup>...</sup>حسن المحاضرة، ١/٠٢٥

شرخُ الطُّنُدُور (مُرَّزِجُم)

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے "مِنْہَاح" اور "ثَرَ ح لہجہ "کے کچھ اَسباق اور " تفسیر بیضاوی "پڑھی۔ پھر " آپ شخ علامہ اِمام تَقِیُ الدِّین شِنْبلی حَنَفَی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَنِی کے پاس حاضر ہوئے اور چار سال ان کی خدمت میں رہ کر حدیث وغیر ہ کی تعلیم حاصل کی۔(۱)

# اُستاد کااعتماد 🏿

" حسن المحاضرة "میں اپنے استاد صاحب کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ "علامہ نقی الدِّین شِبلی عَلیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے شفاء شریف کے حاشیہ میں واقعہ معراج میں حضرتِ سیِّدُ نا ابو الْمِحراء دَخِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْه کی مروی روایت کا ماخذ "سنن ابن ماجہ "کو ذکر کیا لیکن میں نے باربار سنن ابن ماجہ کو دیکھا مگریہ حدیث نہ ملی اور پھر میں نے "مُعْجَمُ الصَّحَابَة لِابْنِ قَانِع "کو دیکھا تو اس میں مجھے یہ حدیث مل گئے۔ میں اپنے شخ علامہ شبلی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْقَوِی کے پاس حاضر ہو ااور ان سے یہ معاملہ عرض کیا تو انہوں نے صرف مجھے سے سن کر اپنے نسخہ سے ابن ماجہ کا لفظ کا ہے کر ابن قانع لکھ دیا۔ اس بات سے میرے دل میں شخ کی عظمت مزید بڑھ گئی اور میں نے خود کو حقیر سمجھا، میں نے عرض کی: آپ تحقیق کے لئے تھوڑ ارک بھی سکتے تھے۔ ارشاد فرمایا: میں نے خود کو حقیر سمجھا، میں نے عرض کی: آپ تحقیق کے لئے تھوڑ ارک بھی سکتے تھے۔ ارشاد فرمایا: میں نے فود کو حقیر سمجھا، میں نے عرض کی: آپ تحقیق کے لئے تھوڑ ارک بھی سکتے تھے۔ ارشاد فرمایا: میں ایک واضح دلیل کی پیروی کی ہے۔ علامہ سیوطی اپنے لکھے ہوئے الفاظ "اِبُنِ ماجہ "کو تبدیل کرنے میں ایک واضح دلیل کی پیروی کی ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں: میں شخ کے وصال تک ان کے ساتھ رہا۔ "(2)

علامہ شیخ جلالُ الدِّین مُحِلِّی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی کی خدمت میں دو سال تک ہفتے میں دوبار حاضری ویتے رہے اور ان کی تفسیر جو "جَلالَیْن"کے نام سے مشہور ہوئی اس کی سکیل فرمائی۔(3)

شیخ علامہ محی الدین کا فیجی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کی خدمت میں 14سال تک حاضری وی اور ان سے تفسیر، اصول، علوم عربیہ اور معانی و غیر ہ کا علم حاصل کیا اور ان کے علاوہ علامہ شیخ سینف الدین حَنْفی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ المَا الهِ اللهِ اللهِ ا

<sup>1...</sup>حسن المحاضرة، ١/ ٢٨٩

<sup>2 ...</sup> حسن المحاضرة، ١/ ٢٨٩

<sup>3...</sup>الامأم الحافظ جلال الدين سيوطي وجهودة في الحديث وعلومه، ص١١٧

شرنُ الصُّدُور (مُتَرَبَّم) 📗 💮 💮 💮

اور ''عَضُد'' وغیرہ کے اَسباق پڑھے۔ تحصیل علم کے لئے آپ نے شام، حجاز، یمن، ہنداور مغربی ممالک کا بھی سفر اختیار کیا۔''

#### دو لا کھ احادیث کے حاقظ گ

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَرِماتِ بِين بَجْ وَولا كَمُ احاديث ياد بِين اگر جُھے اس سے زيادہ احاديث ماتيں تو ميں انہيں بھی ياد کرليتا۔ (٤٠ ج کے لئے حاضر ہوئے تو زم زم شريف پي کر بيد دعا ما نگی: "الّهی اججے فقہ ميں سرائ الدِّين بُلْقَيْنِی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَنِیٰ کا اور حدیث ميں امام اِبُنِ جَمِعَتْقلانی قَوْبَیْسِیْ اللّهُ وَالْوَو کامر تبہ حاصل ہو جائے۔ "(١٤) اس دعا کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خود "حُسْنُ اللّهُ حَاضَرَة" ميں فرماتے ہيں: "جھے سات علوم ميں کامل مہارت عطاہوئی: (۱) تقبير (۲) حديث (۳) فقہ (۳) نحو (۵) معانی (۱) بيان (۷) بديے۔ ميں نے ان علوم کو عرب اور بُلَغاء کے طریقے پر اپنايا اور فلاسفہ اور عجميوں کے طریقے سے خود کو دور رکھا اور فقہ کے علاوہ ان علوم ميں جو دستر س مجھے حاصل ہوئی دیگر افر ادتو دور رہے مير ہے شُیُونَ ميں ہے بھی کوئی اس تک نہيں پہنچا۔ البتہ فقہ کے متعلق ميں بيہ نہيں کہہ سکتا کيونکہ اس ميں مير ہے شُیُونَ عِلْم الدين بُلْقَيْنِی) نيادہ وسئجُ النَّقُر اور بصيرت وقدرت رکھتے ہيں۔ مذکورہ سات علوم کے سوااصُولِ فقہ ، عَلْم جَدَل ، صَرُف، إنْ الله عَن بُين پر ها۔ "لائاء، عَلْم الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن

ایک مقام پر یوں تحدیث نعمت فرمایا:اس وقت مشرق سے لے کر مغرب تک رؤے زمین میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو حدیث اور عَرَبِیَّت میں مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو بَجُرُ حضرت خضر عَدَیْدِ السَّلَام، کسی قطب یا کسی ولی کے ،وہ مستنیٰ ہیں۔(5)

<sup>1...</sup>حسن المحاضرة، ١/ ٢٨٩، ٢٩٠

الكواكب السائرة، ٢٢٩/١، رقم : ٢٢١، عبد الرحمن بن ابي بكر الاسيوطى

٠٩٠/١، حسن المحاضرة، ١/٩٥١

<sup>4...</sup>حسن المحاضرة، ١٩٠/١

<sup>🗗 ...</sup> محدثین عظام ،حیات وخدمات، ص۹۰۵

شرحُ الصُّدُود (مُرَّبِّم) 📗 💮 💮 💮

#### اَساتذہ کے اسمائے گرامی }

آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ اللهِ شَيوخُ (اساتذه) كى تعداد كے بارے ميں لکھتے ہيں كہ جن سے ميں نے سنااور جنہوں نے مجھے ایک شعر بھی سکھایا تھا،ان كی تعداد 600 تک پہنچتی ہے۔(۱)اور خاص شُیُوخ كی تعداد 150م ہے۔ان ميں سے چنداساتذہ کے نام درج ذیل ہیں:

(۱) ... علامه محمد بن سعد شمسُ الدین حَنَفی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَنِی مُتُوفِی مَتُوفِی مُتُوفِی مَتُوفی مَتُوفی العُصاة شِحُ الاسلام الوز کریا یجی بن محمد مناوی شافعی عَلَیْهِ وَحْمَةُ اللهِ الْعَلِی مُتُوفِی اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

#### نامور تلامِده 🏿

آپ کے تلافرہ کی فہرست بھی بہت طویل ہے جن میں سے بعض مشہور تلافرہ کے نام یہ ہیں: (۱)...
مصنّفِ سُبُلُ الْہُل وَالرَّشَادامام حافِظُ الحدیث محد بن یوسف شامی صالِحی شافعی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَالِی مُتُوفَّی ۱۹۳۹ هو (۳)...امام قِراءَ ت علامہ سرائج الدین عُمر بن قاسم نَشَار شافعی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْمَالِی مُتُوفِّی ۱۹۳۹ هو (۳)...شخ فاصل علامہ شَرَفُ الدین قاسِم بن عُمرَ مالکی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَاوِر بن محد شافِی علامہ شَرَفُ الدین قاسِم بن عُمرَ مالکی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَاوِر بن محمد شافی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَالِي مُتَوفِّی ۱۹۳۹ هو (۵)...امام علامہ سیّر جمال الدین یوسف بن عبْدُ الله حُمَیٰنِی شافعی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَالِي مُتَوفِّی ۱۹۳۹ هو (۵)...علامہ شَمْسُ الدین محمد بن علی داودی شافعی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَالِي مُتَوفِّی ۱۹۳۹ هو (۷)... شِنْحُ الحدیث علامہ شَمْسُ الدین محمد بن علی داودی شافعی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَالِي مُتَوفِّی ۱۹۳۹ هو (۷)... شَنْحُ اللهِ الْمَالِي مُتَوفِّی ۱۹۳۹ هو (۷)... علامہ شَمْسُ الدین محمد بن علی داودی شافعی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَالِي مُتَوفِّی ۱۹۳۹ هو (۷)... شِنْحُ اللهِ الْمَالِي مُتَوفِّی ۱۹۳۹ هو (۵)... علی داودی شافعی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَالِي مُتَوفِّی ۱۹۳۹ هو (۵)... شام می داودی شافعی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَالِي مُتَوفِّی الله می داودی شافعی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَالِي مُتَوفِّی ۱۹۳۹ هو الله می داودی شافعی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَالِي مُتَوفِّی ۱۹۳۹ هو ۱۹۳۸ هو ۱۹۳۸

التحدث بنعمة الله، ص

شْرِحُ الصَّنْدُ ور (مُتَرَبَّم)

# تدریسی خدمات 🔊

۸۷۷ھ میں آپ مدرسہ شیخُونیہ میں اپنے والد کی جگہ فقہ کے مُدرِّس مُقَرَّر ہوئے اور تَقَرُّرِی کے اس موقع پر آپ کے استاد شیخُ الاسلام عِلْمُ الدین بُلْقَیْنِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَنِی بھی تشریف لائے۔(۱)

اکھھ میں آپ نے فتوی نولی شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے فالوی مشرق و مغرب اور عرَب وعرَب میں مشہور ہوگئے۔"اکتَّکُ ثِ بِنِعْبَةِ الله" میں اپنے فالوی کے متعلق ذکر کرتے ہیں:" میں نے استے فالوی دیئے ہیں کہ ان کی صحیح تعداد الله عَوْرَ جَلَ ہی جانتا ہے۔ جن مسائل میں مجھ سے میرے ہم عصر عُلَمانے اِحتلافِ رائے کیا، ان میں سے ہر مسئلے پر میں نے الگ الگ کتابیں کھیں اور میری الی تصنیفات کی تعداد 50 سے زائد ہے اور اس وقت میرے فالوی کی تین جلدیں ہیں۔ (ث

حضرت المحامل ميں آپ نے جامع طُولُونی ميں حديث شريف كا إملاء كر انا شروع كيا جہاں آپ ہے پہلے حضرت سيِّدُ ناحافِظُ الحديث امام اِبُنِ حجر عَسْقَلانی قُدِسَ سِنُهُ النُّودَانِ حديث پاك كا إملاء كر اياكرتے تھے جن كے انتقال كے بعد 20 برس تك بي سلسله مو قوف رہا جسے آپ نے دوبارہ زندہ كيا۔ (3)

۵۹۷ھ میں آپ مدرسہ شیخُونیّہ میں شیخُ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے۔(۱)،۹۹۱ھ میں آپ کو خانقاہ بیٹر سیتہ میں شیخُ الصُّوفیہ کامنصب ملااور ۲۰۹ھ تک آپ اس منصب پر فائز رہے۔(۱)

#### <u>اَخُلاقومَناقِب</u>



شیخُ الاسلام علامہ جلال الدین سُیُوطی شافعی عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي حُسْنِ أَخلاق کے پیکر اور احجی صفات کے

- 1...الامأم الحافظ جلال الدين سيوطي وجهودة في الحديث وعلومه، ص١٢١
- التحدث بنعمة الله، ص• ٩، الامام الحافظ جلال الدين سيوطي وجهودة في الحديث وعلومم، ص١٦٣
  - التحدث بنعمة الله، ص٨٨.
  - 4...التحدث بنعمة الله، ص٩٠
  - 5...الامام الحافظ جلال الدين سيوطي وجهودة في الحديث وعلومه، ص ١٦٦، ١٢١

شرخُ الطُّنْدُور (مُرَّرُجُم) 📗 💮 💮 💮

حامل تھے۔ سنت رسول پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوتے اور ان سنتوں کو بھی اپناتے جن سے عوام توعوام خواص بھی ایک عرصہ سے دور رہے۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَ طَيالِيّهِ (۱) (لِينَ سراور کاندھے ڈھانپنے والی چادر) اوڑھنے کی سنت کو زندہ کیا اور اس بارے میں ایک کتاب بنام '' آلاَ حادِیْثُ الْحِسَان فِیْ فَضُلِ الطَّیْلَسَان ''تحریر کی اور این شاگر دول کو اس سنت کے اپنانے پر اُبھارا۔

اسی طرح آپ نے سنت پر عمل پیراہوتے ہوئے بدمذہبوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور اس بارے میں ایک کتاب"الوَّجُرُبِالْهَجْر"لکھی اور اس کتاب کے لکھنے کی وجہ بیہ تحریر فرمائی کہ"ہمارے زمانے میں لوگ بدمذہبوں سے میل جول بہت زیادہ رکھتے ہیں۔"

#### باد ثا ہوں کو امر بالمعروف 🍃

آپ دَخَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے مَناقِب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اَمْرِ بِالْهُ عُوُوْف وَنَهِی عَنِ الْهُ نُکُر (یعنی نیکی کا حَمَّم دینے اور نہ ارعب شاہی کو خاطر میں لاتے۔
کا حکم دینے اور بُر انک سے منع کرنے) کے معاملے میں کسی کا خوف نہ کرتے اور نہ رعب شاہی کو خاطر میں لاتے۔
اس حوالے سے آپ کے واقعات مشہور ہیں یہال تک کہ ایک حکمر ان نے آپ کو قتل کی بھی دھمکی دی مگر بھی آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنظر کا فریضہ نہ چھوڑا۔ سلطان اشرف غوری کو اپنے ایک فتوے میں او قاف کی بچے سے روکا نیز اپنے زمانے کے مختلف ظالمانہ ٹیکسول کی حُرمَت کا فتوی دیا اور سلطان کو اس سے منع کیا۔ بلادِ تکرور کے حکمر انول کی طرف ایک مکتوب لکھا اور انہیں اُن کے شہروں میں پھیلی ہوئی بُر ائیوں کو روکنے کا کہا۔ یو نہی امر بالمعروف کے سلسلے میں سلطان قائمبائی کی طرف بھی ایک مکتوب روانہ کیا۔ (3)

#### 🛚 مصائب وآلام پر صبر 🏿

حضرت سیّدُ ناامام جلالُ الدین سُیُوطی شافعی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انْکانِی کے اخلاق و مناقب میں سے بیہ بھی ہے

العالمة جمع ہے طیلیان کی جو معرب ہے تالیان کا۔ تالیان وہ خاص رومال (چادر) ہے جس سے سر اور کاندھاڈ ھکا جاتا ہے
یا کوئی اور خاص لباس۔طیلیان پہننے سے ممانعت بھی آئی ہے اور حضور انور مَثَّ اللهُ عَنَیْهِ وَسَلَّم سے اس کا پہننا بھی ثابت
ہے،جب تک یہ یہود کانشان خاص رہا ممنوع رہا، جب اس کارواج عام ہو گیاتب حضور نے پہنا تمام لباسوں کا یہ ہی حال کہ جو
کفار کی علامت ہوں ان سے بچے اور جب علامت نہ رہیں مشتر ک بن جاویں تو جائز ہیں۔ (مراۃ المناجی، ۲۰۰۷)

• ... الامام الحافظ جلال الدين سيوطي وجهودة في الحديث وعلومه، ص٨٨

شرخ الطُّنْدُ ور( مُتَرَبِّم)

کہ آپ نے مصائب وآلام اور تکالیف پر بہت زیادہ صبر کیا۔ پہلے خود بنتی ہوگئے اور پھر اپنی زندگی میں تمام اہل وعیال کی موت کا غم بر داشت کیا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں: میرے اکثر بھائی اور اولاد شہادت کی موت مرے ہیں، کوئی طاعون سے کوئی نفاس سے کوئی ذَاتُ الْجَنْب (نمونیا) کے مرض سے اور مجھے بھی اللّٰہ عَدَّوَجَالٌ کے فضل سے شہادت کی امید ہے۔ (۱)

الله عَدَّوَ مَنَ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو یہ سعادت مل گئی ہوگی کیوں کہ انتقال سے پہلے آپ کے بائیں ہاتھ میں شدیدورم آگیا تھا اور سات دن تک اسی مرض میں مبتلارہ کروصال فرمایا اور حدیث شریف میں ہے: مَنْ مَاتَ مَرِیْضًا مَاتَ شَهِیْدًا یعنی جو بیاری کی حالت میں مراوہ شہیدہے۔(2)

پھریہی نہیں بلکہ مخالفین وحاسدین کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ تکالیف دی گئیں گر آپ نے صبر ورضاکا دامن نہ چھوڑا حتیٰ کہ سلاطین وامر اکی طرف سے آپ پر دباؤ بھی ڈالا گیالیکن اس کے باوجود بھی آپ نے خالفین وحاسدین کو بُر ا بھلانہ کہا چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَٰ عَلَیْه کے شاگر د علامہ عبد القادر شاؤِلی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوْمِی فرماتے ہیں: ہمارے شخ نے بہت تکالیف اٹھائیں لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اُن کو تکلیف دینے والے حاسدین پر بد دعاکرتے اور انہیں بُر ابھلا کہتے نہیں سنابلکہ آپ یہ کہتے: حَسُبُنَا اللهُ وَنِعْمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَنِعْمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّٰ وَال

# مصائب کو نعمت شمار کرتے گ

آپ دَخهَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه جُهُلَا اور حاسِدِين كى طرف سے پہنچنے والى تكاليف كواپنے اوپر الله عَوْدَ جَلَّ كى نعمت شار كرتے چنانچه خود فرماتے ہيں: "ايك جماعت مير كى عداوت اور تكليف پر كمربسته ہے اور ميں اسے الله عَوْدَ جَلَّ كَلُه عَوْدَ جَلَّ كَلَه عَوْدَ جَلَّ كَلُه عَلَيْهِ مُ السَّلَام كَ أَسُوهُ حسنہ سے پجھ حصہ ملے۔ " (4)

- 10...التحدث بنعمة الله، ص١٠
- 2... ابن ماجد، كتاب الجنائز، باب ماجاء في من مات مريضًا، ٢٧٧/ محليث: ١٢١٥
  - €...الامام الحافظ جلال الدين سيوطي وجهودة في الحديث وعلومه، ص٩٩، ٩
    - الامام الحافظ جلال الدين سيوطى وجهود «في الحديث وعلومه، ص٠٩.

شرخُ الصُّدُور (مُرْزَجُم) 🕽 💮 💮

# مخالفین کومعاف کردیا 🄉

امام عنبرُ الوہّاب شعر انی عُدِسّ سِمُّ النُّورَانِ بیان کرتے ہیں کہ مجھے جامع آزہر کے نیک خطیب شیخ شعیب رخمة اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ مَن بِنَا عَلَى ہُم جُلَا اللہ بِن سُیُوطی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کے وصال کے وقت ان کی خدمت میں جام جال الدین سُیوطی عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القوی کے وصال کے وقت ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان کے پاؤں کو بوسہ دے کر ان آئلِ عِلْم کو معاف کرنے کے متعلق بو چھا جنہوں نے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ کو اذبیت پہنچائی تھی توارشاد فرمایا: میر سے بھائی! میں نے توانہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا جب انہوں نے میری حق تلفی کی تھی اور میں نے ان کے رد میں جو پچھ لکھا ہے وہ صرف اس لئے تاکہ وہ کسی اور مسلمان کی عزت وَری پر جُر اَت نہ کریں۔(۱)

# عزتِ علما کی حفاظت گ

امام جامع غَمْری حضرتِ سیِّدُناشِخ امین الدین عَلیّهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهِ یَن سے منقول ہے کہ میں نے علامہ جلال الدین سیُوطی عَلیّهِ دَحْمَةُ اللهِ القوی کو مَرضُ الموت میں یہ فرماتے سنا: گواہ ہوجاؤ! میں نے اُن سب لوگوں کو معاف کر دیا جن کے متعلق مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ میری عزت کے دریے ہوئے ہیں البتہ میں اُن لوگوں کو زجراً معاف نہیں کرتا جنہوں نے علما کی عزت برہاتھ ڈالا ہے۔(2)

# سلف صالحين كاد فاع

علامہ سُیُوطی عَلَیْهِ رَخَمَةُ اللهِ الْقَوِی نے سلف صالحین پر ہونے والے اِعتراضات کا بھی بھر پور دفاع فرمایا حسیا کہ آپ کے زمانے میں بعض اہل علم نے ججۃ الاسلام حضرت سیّدُنا امام ابوحامد محد بن محمد غزالی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَالِي کی ایک عبارت کو غَلَط قرار دیا اور اسے فلاسِفَه کی پیروی کہاتو آپ نے ان کے ردمیں "تَشُدِیْدُالاَدُکان" کے نام سے ایک رسالہ لکھا جس میں آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ نَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي کی عبارت کو درست قرار دیا اور اس کو فلاسفه کی پیروی کہنے کار دکیا۔ (3)

- 🛭 ...جامع كرامات اولياء، ٢/ ١٥٢
- الامام الحافظ جلال الدين سيوطى وجهودة في الحديث وعلومه، ص٨٨
- €...الامام الحافظ جلال الدين سيوطي وجهو دة في الحديث وعلومه، ص١٣٢

شرحُ الصُّدُور (مُتَرَجَّم) 📗 💮 💮 💮

حضرت سیّدُ نااِ ما مُر الْهُ کاشِفین شَخُ آکبر مُحُیُّ الدین اِبُنِ عَرَبی اور سُلطانُ الْعَاشِقِیْن حضرت سیّدُ ناعُر بن فارض وَحْهَ اللهِ تَعَالَى عَدَیْهِ اللهِ عَلَیْ الله عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### والديننِ كريمين كاايمان 🎥

حضرت سيّدنا الم جلال الدين سيُوطى شافعى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي فِي حضور نبى كريم، رَءُوفْ رَحْيم صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَالله وَ سَيْدِنا الم جلال الدين كريمين كا يمان اوران كر آخرت ميں نجات يافة ہونے كم متعلق چه رسائل المصطفى تصنيف كنّ: (۱)...التعظميم والمهنة في انّ والدى النبى في الجنة (۲)...مسالك الحنفافي والدى المصطفى (۳)...الدواله نيفة في الأباء الشهيفة (۳)...سبل النجاة (۵)...نشه العلمين الهنيفين في احياء الابوين الشهيفين المسيفين (۲)...الهقامة السندسية في نجاة والدى خير البرية وي الله وي الله عن آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه في وَرَانِ مَا كُلُ مِن آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه في والدين كريمين كا ايمان ثابت كيا اور حضورت سيِّدُنا آدم عَلَيْهِ السَّدَه عي كررسول اكرم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم كو الدين كريمين تك تمام آباء وأجداد كو مُوَقِد (يعني خداكوا يك ما ني والي عن والي وي في المن والي وي والدين كريمين تك تمام آباء وأجداد كو مُوَقِد (يعني خداكوا يك ما ني والي وي والي وي والي وي والي وي الله والي وي والدي وي والله وي والله والله وي والله والله وي والله والله وي والله والله وي والله والله والله والله والله والله وي والله وي والله والله

الامام الحافظ جلال الدين سيوطى وجهودة في الحديث وعلومه، ص١٣٩

<sup>2...</sup>الامام الحافظ جلال الدين سيوطي وجهودة في الحديث وعلومه، ص٠١٦

شرحُ الطُّنُدُ ور (مُتَرَجَّم)

#### بيعت وإرادَت

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ سَلسله شَاوِلِيّه مِيل حضرتِ سَيِّدُناشِخُ كَامِل مُحدِ بَن عُمَرَ شَاوِلِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِيّة مِيل حضرتِ سَيِّدُناشِخُ كَامِل مُحدِ بَن عُمر شَافِعي عَلَيْهِ وَحْمَةُ اللهِ الْكَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَحْمَةُ اللهِ الْكَالِي مُحدِ بَن مُحدِ شَافِعي عَلَيْهِ وَحْمَةُ اللهِ الْكَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمر بَن مُحدِ شَافِعي عَلَيْهِ وَحْمَةُ اللهِ الْكَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَحْمَةُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### در جَهَ َ إِجْتَهَا دِيرِ فَا يُزْمُونا ﴾

آپ رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَ ابِنَى كَتَابِ "حُسْنُ الْهُ حَاضَرَه" میں خود کو مصر کے اَمِنَّهُ جُتهدین میں شار کیا ہے (۱۰ اور این کتاب 'آکتَّ حَکُّتُ بِنِعْمَةِ الله "میں اپنوعوکی اِجتهاد کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: جب میں مرتبہ ترجی کو پہنچاتو فعلی دینے میں حضرت سیِّدُ نا امام نووی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کی ترجی سے باہر نہیں نکلا اور مرتبہ اجتهاد پر چنچنے کے باوجود فعلی و بینے میں حضرت سیِّدُ نا امام شافعی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَالِي کے مذہب سے باہر نہیں نکلا۔ (۱۵ اور ایک جگہ اپنے دعوی اجتہاد کے متعلق فرماتے ہیں: "میں نے اپنے اجتہاد کا دعوی بطور فخر نہیں کیا بلکہ تَحْرِیْنِ فِنمت اور شکرِ اللی کے لئے کیا ہے۔ "(۱۰)

# مُجَدِّد ہونے کی امید واثق 🏖

جس طرح آپ نے اپنے مجتہد ہونے کا ذکر کیا یو نہی آپ نے بجاطور پر اپنے مُجَدِّ دہونے کی امیدوا ثق ظاہر فرمائی چنانچہ آپ نے اپنی کتاب "اکتَّحَکُّ ث بِنِعْمَةِ الله" میں خود کو نویں صدی ہجری کا مُجَدِّ دان الفاظ کے ساتھ کہا کہ "مجھے اللّٰه عَزَّوَجَلَّ کے فضل سے امیدوا ثق ہے کہ وہ مجھے اس صدی کامجد دہونے کی نعمت سے سر فراز فرمائے۔اوریہ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ پر پچھ دشوار نہیں۔(5)

- الامام الحافظ جلال الدين سيوطي وجهوده في الحديث وعلومه، ص١٢٢،١٢٠
  - 2...حسن المحاضرة، ٢٨٨/١
  - @...التحدث بنعمة الله، ص٩٠
    - 4...حس المحاضرة، ١/٩٥/
  - 5...التحدث بنعمة الله، ص٢٢٧

شرُ خُ الصُّدُ ور ( مُرَّرُجُم ) 📗 💮 🔭

ایک مقام پر فرماتے ہیں: جس طرح امام غزالی علیّهِ دَحْتهٔ اللهِ الْوَالِ کو اینے مُجَدِّد ہونے کا خیال تھا اسی طرح ' مجھ کو بھی امید ہے کہ میں نویں صدی کا مُجَدِّد ہوں گا اس لئے کہ میں فضل و کمال میں منفر د ہوں، عِلْمِ اُصُولِ اُفُت کو میں نے ایجاد کیا۔ میرے علوم اور تصنیفات سارے عالَم میں پہنچے گئیں۔ شام، روم، عَجَّم، حجاز، حبشہ اور تکرور ہر جگہ میرے عُلُوم اور مُصَنَّفات کی رسائی ہے، ان کمالات میں میر اکوئی شریک نہیں۔ (۱) خاتِمَة المحققین علامہ علی قاری، سیِّدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنّت مولانا شاہ امام احمد رضا خان اور علامہ عبد الحی کھنوی دَحِمَهُمْ الله تَعَالَى جھی انہیں نویں صدی ہجری کا مُجَدِّد و قرار دیتے ہیں۔ (2)

# فن مدیث میں مہارت گ

حضرت سیّدُ ناامام اِبُنِ حِجر عَسْقَلا فی قُدِّسَ مِینُ النُّوزَانِ نے بہت ہی الیں حدیثوں کا حکم واضح کیا جن کے بارے میں معلوم نہ تھا کہ کس نے ان کی تخر تنج کی ہے؟ اور ان کا مرتبہ کیا ہے؟ پس آپ نے ان کی تخر تنج فرمائی اور حسن، ضعیف وغیرہ ہونے کے لحاظ سے ان کا مرتبہ بیان فرمایا۔ ایک بار شخ الاسلام تقی الدین اوجاتی عَلَیْهِ رَحْتُهُ اللهِ اللهِ اللهِ بَی بی کچھ حدیثیں راویوں میں رَدّوبدُ ل کرکے بَغَر ضِ اِمتحان امام جلالُ الدین سُیُوطی عَلَیْهِ

<sup>1...</sup> محدثین عظام، حیات و خدمات ۲۰۷

١٠٢/١، مرقاة،١/٢٠٥، حاشية اعلى حضرت على المقاصد الحسنة، ص٢، التعليق الممجد على موطأ محمد، ١٠٢/١٠

<sup>3...</sup>فهرس الفهارس، ١٠١١/٢، روقير: ٥٥٥، السيوطي

شرحُ الصُّدُور (مُتَرَجَّم) 🕽 💮 🔭

دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى كَ پَاس بَهِيجِين تَو آپِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فِ الن حديثُول كو ان كَ اُصُول اور مَر اتِب كے ساتھ بيان كركے واليس بھيج دياتو حضرت شُخُ الاسلام چل كر آپ كے پاس آئے اور آپ كے ہاتھ كو بوسہ دے كر فرمايا: بخد ا!ميرے تو حاشيہ خيال ميں بھی نہ تھا كہ آپ ان ميں سے پچھ جانتے ہوں گے ، ايك عرصہ سے جو مجھ سے آپ كى برائى سرزد ہوئى ہے آپ اُسے معاف فرماد يجئے۔ (۱)

آپ دَخَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كَى حديث دانى كے بہت سارے شواہد ہیں۔ ایک دلیل یہ بھی ہے كہ مشہور حدیث "طكّبُ الْعِلْمِ فَي يُخَهُ عَلَى كُلِّ مُسْلِم يعنى علم حاصل كرنا ہر مسلمان پر فرض ہے "كو اكثر محد ثين نے ضعیف قرار دیا تو آپ نے ابنی فنِ حدیث میں خداداد صلاحیت كی بنا پر اس حدیث شریف كی تقیح فرمائی یعنی اسے "حدیث صحح" ثابت كیا۔ ارشاد فرماتے ہیں: میرے نزدیک یہ حدیث مرتبہ صحت كو پہنچی ہوئى ہے كیو مكه مجھے اس حدیث کے 50 طرق سے واقفیت ہے جن كومیں نے ابنی ایک تالیف میں کے اكر دیا ہے۔ (2)

#### تصنيف وتاليف

#### ہلی تصنیف 🎇

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَ ٨٦٢ه مين تصنيف و تاليف كا آغاز فرمايا اور بِهلَى كتاب "شَنْ مُ الْإِللَّةِ عَاذَة وَالْبَسْبَلَة "لَكُسى - آپ كے استاد شَنْحُ الاسلام علامه عِلْمُ الدين بُلُقَيْنِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَنِى فَ اس كتاب كو ديكھا تو اسے پيند فرمايا اور اس پر تقريظ لَكھى - (3)

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فِ "حُسْنُ الْمُحَافَرَة" میں اپنی300 کُشُب کاذکر کیا ہے (4) جبکہ علامہ شیخ عبْرُ القادر عَیْدَرُوس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کام کی علامہ جلال الدین سُیُوطی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَوِی فِ جَن کتابوں سے رجوع کیایادریابُرد کر دیا، ان کے علاوہ آپ کی تصانیف کی تعداد 600 تک پہنچی ہے۔(5)

- 1... فهرس الفهامس، ١١/٢٠ ، رقير: ٥٧٥ ، السيوطي
- المحيفة بمناقب البحنفية، ص١٥
- التحدث بنعمة الله، ص ١٣٨٠ ... التحدث بنعمة الله، ص ١٣٤
  - ٠٠٠٠ حسن المحاضرة، ١/ ٢٨٩
    - 🗗...النور السافر،ص٩١

شْرِحُ القُنْدُ ور ( مُتَرَجَم ) 📗 💮 💮

#### مشرق ومغرب میں شہرت 💸

آپ زختهٔ اللهِ تعالیٰ علیّه کی اکثر تصانیف آپ کی زندگی ہی میں تجاز ، شام ، روم ، ہند ، یمن اور مغرب تک شہرت حاصل کر چکی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں: ۸۷۵ ہجری میں میری کتابیں دنیا کے آطراف وا گناف میں پنج ناشر وع ہوگئی تھیں ، میرے ایک شاگر دنے مجھے بتایا کہ اُس نے میرے متعلق ایک خواب دیکھا اور جامح عمر و میں لوگوں کو وعظ ونصیحت کرنے والے حضرت شخ صالح مُحِبُّ الدین فَیُوْم عَلَیْهِ رَحْتهُ اللهِ الْقَوِی سے وہ خواب بیان کیا تو انہوں نے یہ تعبیر ارشاد فرمائی: جلال الدین سیوطی عَلیْهِ رَحْتهُ اللهِ الْقَوِی کی کتابیں ان کے وصال سے پہلے پہلے مشرق و مغرب میں پھیل جائیں گی۔ (۱۱) آپ تصنیف و تالیف کی رفتار میں الله عَدُوبُ کی استان کر تے ہیں: میں الله عَدُوبُ کی نظام میں الله عَدْ وَمُوبُ کی نظام میں کھا ہے کہ آپ ایک دن میں تین تین کا پیاں کھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ صدیث شریف کا املاکر اتے اور سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرماتے تھے۔ (۱۱) آپ کی الله عیں الدی بین کھی ارشاد فرماتے تھے۔ (۱۱) آپ کی المی بیں الله بین کھی ارشاد فرماتے تھے۔ (۱۱) کی جائیں الی بیں الی بیں جن کے مطابق ان جیسی کتابیں کھی سے نہیں لکھیس اور موجو دہ دور میں کھی کوئی ایک کتاب نہیں لکھیس اور موجو دہ دور میں کھی کوئی ایک کتاب نہیں لکھ سکتا۔ (۱۵) آپ رَحْنهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کی بجھ تصانیف درج ذیل ہیں:

# تنابوں کے نام کھ

تفيروغلوم قرآن: الاتقان في علوم القران، الدر المنثور في التفسير الماثور، ترجمان القران في التفسير، السرار التنزيل يسمى قطف الازهار في كشف الاسرار، لباب النقول في اسباب النزول، مفحمات الاقران في مبهمات القران، المهذب فيا وقع في القران من المعرب، الاكليل في استنباط التنزيل، تكملة تفسير الشيخ جلال الدين المحلى، التحبير في علوم التفسير، حاشية على تفسير البيضاوي، تناسق الدرم في تناسب المقاطع والمطالع، مجمع البحرين ومطلع البدرين في التفسير، تناسب المقاطع والمطالع، مجمع البحرين ومطلع البدرين في التفسير،

- 100، التحدث بنعمة الله، ص100
- 2...الكواكب السائرة، ٢٢٩،٢٢٨/١، مقمر: ٢٦١، عبد الرحمن بن ابي بكر الرسيوطي
  - 1000. التحدث بنعمة الله، ص١٠٥

مفاتيح الغيب في التفسير، شرح الاستعادة والبسهلة، شرح الشاطيبة، الالفية في القراءات العشر-مديث وأصول مديث: التوشيح على الجامع الصحيح، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، مرقاة الصعودالي سنن ابي داود، شرح ابن ماجه، تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، شرح الفية العراقي، التهذيب في الزوائد على التقريب، عين الاصابة في معرفة الصحابة، كشف التلبيس عن قلب اهل التدليس، توضيح المدرك في تصحيح المستدرك، اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة، النكت البديعات على موضوعات، الذيل على القول المسدد، القول الحسن في الذب عن السنن، لب اللباب في تحرير الانساب، تقريب العزيب، المدرج الى المدرج، تحفة النابه بتلخيص المتشابه، الروض المكلل والورد البعلل في البصطلح، منتهى الأمال في شرح حديث إنها الإعبال، البعجزات والخصائص النبوية، شرح الصدوربش حمال البوق والقبور، ما وراء الواعون في اخبار الطاعون، فضل موت الاولاد، خصائص يوم الجبعة، تمهيد الفيش في الخصال الموجبة لظل العرش، بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال، مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة، القول الهختار في الهاثور من الدعوات والإذكار ، اذكار الإذكار ، الطب النبوي، كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة، الفوائدالكامنة في ايمان السيدة إمنة ويسمى ايضًا التعظيم والهنة في أن ابوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، البسلسلات الكبري، جياد البسلسلات، ابواب السعادة في اسباب الشهادة، اخيار الملائكة، الثغور الباسبة في مناقب السيدة إمنة، مناهل الصفافي تخريج احاديث الشفاء

فقه وعلم فرائض: الازهار الغضة في حواش الروضة، الحواش الصغرى، مختص الروضة يسمى القنية، مختص التنبيه يسمى الواف، شرح التنبيه، نظم الروضة يسمى الخلاصة، شرحه يسمى رفع الخصاصة، الورقات البقدمة، شرح الروض، حاشية على القطعة للاسنوى، العذب المسلسل في تصحيح الخلاف المرسل، الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع، مختص الخادم يسمى تصحين الخادم، تشنيف الاسماع بمسائل الاجماع، شرح التدريب، الكافى، زوائد المهذب على الوافى، الجامع في الفرائض، شرح الرحبية في الفرائض.

شرخُ الصُّنُدُ ور (مُرَّزِبُّم)

عُلُوم عَرَبِيد الفي يدة في النحووالتصريف والخط الفتح القريب على مغنى اللبيب، شرح شواهد البغنى، جمع الجوامع وشرحه همع الهوامع، شرح الملحة ، مختصر الملحة ، مختصر الالفية و دقائقها ، الاخبار المهروية في سبب وضع العربية ، المصاعد العلية في القواعد النحوية ، الاقتراح في اصول النحووجدله ، رفع السنة في نصب الزنة ، الشهعة المضيئة ، شرح كافية ابن مالك ، در التاج في اعراب مشكل المنهاج ، مسالة ضربي زيداً قائباً ، السلسلة الموشحة ، الشهد ، شذ العرف في اثبات المعنى للحرف ، التوشيح على التوضيح ، السيف الصقيل في حواشي ابن عقيل ، حاشية على شرح الشذور ، شرح القصيدة الكافية في التصريف قط الندا في و رود الهبزة للندا ، شرح تصريف العزى ، شرح ضرورى التصريف لابن مالك ، تعريف الاعجم بحروف المعجم ، نكت على شرح الشواهد للعيني -

أَصُول وبيان: شرح لبعة الاشراق في الاشتقاق، الكوكب الساطع في نظم جبع الجوامع، شرح الكوكب الوقاح في نظم جبع الجوامع، شرح الكوكب الوقاح في الاعتقاد، نكت على التلخيص يسمى الافصاح، عقود الجبان في البعان والبيان، شرح ابيات تلخيص المفتاح، مختصره البديعية، الجبع والتفريق المفتاح، مختصره البديعية، الجبع والتفريق في الانواع البديعية -

تَصُونُ وطريقت: تاييدالحقيقة العلية وتشييدالط يقة الشاذلية، تشييدالاركان في ليس في الامكان ابدع مماكان، درج المعالى في نصرة الغزالي على المنكر المتغالى، الخبر الدال على وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدال، مختصر الاحياء، المعانى الدقيقة في ادراك الحقيقة.

تاريخ واَوَب: طبقات الحفاظ، طبقات النحاة، طبقات شعراء العرب، تاريخ الخلفاء، تاريخ مص، تاريخ سيوط، ترجمة النووى، ترجمة البلقينى، البلتقط من الدرى الكامنة، تاريخ العمر، دفع الباس عن بنى العباس، درى الكلم وغير الحكم، ديوان خطب، ديوان شعر، البقامات، الرحلة الفيومية، الرحلة الهكية، الرحلة الدمياطية، الرسائل الى معرفة الاوائل، مختصى معجم البلدان، ياقوت الشهاريخ في علم التاريخ، الجهانة، رسالة في تفسير الفاظ متداولة، مقاطع الحجاز، نور الحديقة من نظم القول، المجمل في الرحلة المهل، الهني في الكنى، فضل الشتاء، مختصى تهذيب الاسماء للنووى، الاجوبة الزكية عن الالغاز

شرُخُ الصُّدُور (مُرَّبَعُ) ﴾

السبكية، رفع شان الحبشان، احاسن الاقباس في محاسن الاقتباس، تحفة الهذاكر في الهنتقي من تاريخ ابن عساكر، شرح بانت سعاد، تحفة الظرفاء باسهاء الخلفاء، قصيدة رائية، مختصر شفاء الغليل في ذمر الصاحب والخليل (1)\_

#### بارگاه رسالت میں مَقُبُوٰلِیت

# "شيخُ الحديث "كالَقَب عطاموا ﴾

امام جلال الدین سُیُوطی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: میں خواب میں سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَسُلَمْ کَی زیارت سے مُشَرَّف ہواتو میں نے حدیث میں این کتاب "جَمْعُ الْجَوَا مَع"کا ذکر کیا اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی زیارت سے مُشَرَّف ہواتو میں نے حدیث میں این کتاب "جَمْعُ الْجَوَا مَع"کا ذکر کیا اور عرض کی: کیامیں اس میں سے کچھ آپ کے سامنے پڑھوں؟ ارشاد فرمایا: سناوَ شُخُ الحدیث فرماتے ہیں: آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا مُحِصِ شُخُ الحدیث کہنا ہے ایس بڑی ہے۔ (1)

# جنتی ہونے کی بشارت گ

امام جلالُ الدین سُیُوطی عَنیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انقوی کے شاگر ورشید علامه شخ عبُرُ القاور شافِلی عَنیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انقوی اللهِ انقوی اللهِ انقوی کے شاگر ورشید علامه شخ عبُرُ القاور شافِلی عَنیْهِ وَاللهِ اللهِ انقوی اللهِ عَمَلَ اللهُ تَعَالَى عَنیْهِ وَاللهِ وَسَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنیْهِ وَاللهِ وَسَلَّ اللهُ عَنیْهِ وَاللهِ وَسَلَّ اللهِ وَسَلَّ اللَّهُ اللهِ وَسَلَّ اللهِ وَسَلَّ اللهُ اللهِ وَسَلَّ اللهُ اللهِ وَسَلَّ اللهُ اللهُ

# بیداری میں 75 مرتبه زیارتِ رسول کی

علامه شيخ عبدُ القادر شاذِ لى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِى فرمات بين: ميس في البيخ استاد سے عرض كى: آپ كو بيدارى

- 1...حسن المحاضرة، ١/ ٢٩٢، ٢٩٢
  - 2...النور السافر، ص٩١
- 3...الكواكب السائرة، ٢٢٩/١، مقمر: ٣٦١، عبد الرحمن بن ابي بكر الاسيوطي

شرخُ الطُّنُدُ ور ( مُرْبَّمُ ) 📗 💮 🔭

میں کتنی بار زیارت نصیب ہوئی ہے۔ فرمایا:70 سے زیادہ مرتبہ۔<sup>(۱)</sup>

سیّدی اعلی حضرت امام المِسنّت مولاناشاه امام احمدرضاخان عَدَیْهِ رَحْبَهُ الرَّحْلِن فرماتے ہیں: خاتِم حُفّاظِ الْحَدِیْثِ اِلْمَامِ جَلِیْل جَلالُ الْمِللَّة وَالدِّین سُیُوطی قُدِّسَ سِمُّ الْعَدِیْدَ 75 بار بیداری میں جمالِ جہاں آرائے حضور الْحَدِیْثِ اِمَامِ جَلِیْل جَلالُ الْمِیاصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَدَیْهِ وَسَلَّم سے بہره ور ہُوئے بالمشاف حضوراقدس صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَدَیْهِ وَسَلَّم سے تحقیقاتِ محدیث کی دولت پائی بہت اَحادیث کی کہ طریقہ محدثین پرضعیف عظہر چکی تھیں تصحیح فرمائی جس کابیان عارف ربانی امام العلامہ عندُ الوہاب شَعرانی قُدِسَ سِنُ اللهُ وَانِ کی مِیْوَانُ الشَّی یْعَدِ الْکُرُنِی میں سے۔ (2)

علامہ شخ عُبْرُ القادر شاذِ لَى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى بِيان كرتے ہيں كہ علامہ جلالُ الدين سُيُو طَى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى كَي بِاس ايك شخص نے خط لكھا كہ سلطان قائمبائى سے ميرى سفارش كر ديجے تو آپ نے جواب ميں اس وقت تك بيدارى كى حالت ميں 75 مر تبہ رسول پاك، صاحِبِ لولاك عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَقَت تَك بيدارى كى حالت ميں 75 مر تبہ رسول پاك، صاحِبِ لولاك عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَتَ تَك بيدارى كى حالت ميں 75 مر تبہ رسول پاك، صاحِبِ لولاك عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَى ذيارت سے مشرف ہو چاؤں گاتو تيرى سفارش كے لئے حضور نبى كريم، رَوُوْفٌ لَّ حِيم عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كى ذيارت سے محروم ہو جاؤں گاتو تيرى سفارش كے لئے سلطان كے ياس ضرور جاتا۔ (3)

#### كشفوكرامات

# چند لمحول میں مکہ معظمہ 🏿

حضرتِ سیّدُناامام جلال الدین سیوطی شافعی عَدَیْهِ دَحْهَ اللهِ انْقَوِی کے خادم خاص حضرت محمد بن علی حبّاک عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ انْقَوْمی کے خادم خاص حضرت محمد بن علی حبّاک عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ انْوَهَ اللهِ انْوَهَ مِیں کُم ایک روز قبلولہ کے وقت جبکہ آپ مصر کے علاقہ قرافہ میں شخ عبْدُ الله کُمیُوشی عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ انْوَلِی کی خانقاہ میں موجو د تھے، فرمایا: اگر تم میرے مرنے سے پہلے اس راز کو ظاہر نہ کروتو آج عصر کی نماز مکہ معظمہ میں پڑھنے کا ارادہ ہے۔ میں نے عرض کی: ٹھیک ہے۔ آپ نے میر اہاتھ پکڑا اور

- الكواكب السائرة، ۲۲۹/۱، مقم ۲۲۱، عبد الرحمن بن ابي بكر الاسيوطي
- قالى رضوب، ۵/ ۹۳/ ميزان الكبرى للشعراني، فصل في استحالة خروج شيء من اقوال المجتهدين عن الشريعة، ١/ ۵۵
  - €...ميزان الكبرى للشعراني، فصل في استحالة خروج شيء من اقوال المجتهدين عن الشريعة ١/ ٥٥

شرخ الطُّنْدُ ور (مُتَرْبَعُ)

فرمایا: آئکھیں بند کرلو ۔ میں نے آئکھیں بند کرلیں تو آپ نے میرا ہاتھ پڑ کر تقریباً 27 قدم چل کر فرمایا: اب آئکھیں کھول دو۔ آئکھیں کھولیں تو ہم بابِ مُعَلَّی پر سے ادر ہم نے وہاں اُمُّ المؤمنین حضرت سیّد نناخد یجۃ الکبری رَفِی اللهُ تَعَالَی عَنْهَا، حضرتِ سیّدُ نافَصَیْل بن عیاض اور حضرت سیّدُ ناامام سُفیان بن عُیدینَه سیّد نناخد یجۃ الکبری رَفِی اللهُ تَعَالَی عَنْهَا، حضرتِ سیّدُ نافَصَیْل بن عیاض اور حضرت سیّدُ ناامام سُفیان بن عُیدینَه رَخِهُ اللهِ تَعَالَی عَنْهَا وَعَیرہ کے مز ارات کی زیارت کی پھر ہم حرم میں داخل ہوئے طواف کیا، زم زم شریف پیااور مقام ابرا ہیم کے پیچھے بیٹھ گئے حتٰی کہ ہم نے وہاں عصر کی نماز اداکی پھر آپ نے مُجھ سے فرمایا: یہ تجب نہ کرو کہ ہمارے لئے زمین سمیٹ دی گئ بلکہ یہ تجب کرو کہ یہاں مصر کے بہت سے مُجاوِر موجود ہیں مگر انہوں نے ہمیں بیچیانا نہیں ۔ پھر فرمایا: اگر تم چاہو تو ساتھ چلو ور نہ حاجیوں کے ساتھ آجانا۔ میں نے عرض کی: میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گا۔ ہم باب معلی تک گئے پھر آپ نے مجھے سے فرمایا: آئکھیں بند کرلوں تو وہ مجھے سات قدم لے کر تیز چلے اور کہا: اپنی آئکھیں کھول لو۔ میں نے آئکھیں کھولیں تو آئکھیں بند کرلیں تو وہ مجھے سات قدم لے کر تیز چلے اور کہا: اپنی آئکھیں کھول لو۔ میں نے آئکھیں کھولیں تو ہم خانقاہ کُیُو شی کے قریب موجود ہے۔ (۱)

# گتاخول کابرُ اانجام گ

جس دوران حضرتِ سیّدُ ناعلامہ جلال الدین سیُوطی علیّه دَخه الله القوِی خانقاهِ بینبر سیّه میں شخ الصّوفیہ کے منصب پر فائز سے تو وہاں لوگوں کومال وقف میں غیر شرعی اُمُور کا مُر تکب دیکھا، لہٰذاآپ نے انہیں امر بالمعروف کیا اور ان باتوں سے روکا تو انہوں نے ناراض ہو کر یکبارگی آپ پر حملہ کر دیا، آپ کو زو کوب کیا اور کپڑوں سمیت وضو کی جگہ بھینک دیا۔ اس واقع کے بعد آپ دَخهٔ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه نے شخ الصوفیہ کے منصب اور کپڑوں سمیت وضو کی جگہ بھینک دیا۔ اس واقع کے بعد آپ دَخهٔ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه نے شخ الصوفیہ کے منصب سے خو د کو علیحدہ کرکے مصر میں نہ رہنے کا حلف اٹھالیا اور تادم حیات مِقْیاسُ البِّیل کے رَوْضَہ میں اقامت اختیار کرلی۔ وقتِ وصال جب جامع اَز ہر کے نیک خطیب شخ شعیب دَخهٔ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه نے تکلیف دینے والوں کو معاف کر دیا تھا جب انہوں نے میری حق تلفی کی تھی۔ اسی وقت معاف کر دیا تھا جب انہوں نے میری حق تلفی کی تھی۔

علامه شَعرانی قُدِّسَ سِمُّ النُّوْدَانِ فرمات بين: آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه ك معاف كرنے ك باوجود آپ كو

<sup>■...</sup>الكواكب السائرة، ٢٢٩/١، تقر: ٣٢١، عبد الرحمن بن ابي بكر الاسيوطي، شذرات الذهب، ٨/ ٨٩

شرحُ الصُّدُور (مُتَرَجَّم) 📗 💮 🔭

تکلیف واذیت پہنچانے والے قابلِ نفرت بن گئے، لوگ ان سے بد ظن ہو گئے، انہیں اپنے علم سے نفع اٹھانا نصیب نہ ہوا، بعض حرام کھانے میں مبتلا ہوئے اور بعض علاواولیا کی تر دید جیسے بُرے فعل میں گر فآر ہوئے یہاں تک کہ ان پر بد بختی کی علامتیں ظاہر ہو گئیں۔ میں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس نے خو و اقرار کیا تھا کہ میں نے اپنی چپل شیخ کے کندھے پر ماری تھی۔ دیکھا کہ اس کا حال بہت بُراہے اور غربت وافلاس کے باوجود نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر حرام کھانے میں پڑا ہواہے۔ وہ اس تاک میں لگار ہتا کہ کسی کے پاس مرغ ، چاول، شکر یا شہد وغیرہ نظر آ جائے۔ چنانچہ جب کسی ایسے کو دیکھا تواس سے کہتا: یہ میرے ہاتھ نیچ دو۔ پھر اُسے اپنے گھر لے جاتا اور کھا پی کر حجیب جاتا اور سامان کا مالک کافی دیر انتظار کر تا اور میں ہار کر چلا جاتا اور یوں قیامت کے لئے اپنے ذمے میں لوگوں کا حق بڑھا تار ہتا۔ جب یہ مر اتو کوئی بھی اس کے جنازے کے ساتھ نہ گیا۔"()

# مستقبل کی خبریں 🕷

امام عبُدُالوہاب شَعرانی فَرِسَ سِهُ النُّورَانِ بِیان کرتے ہیں: ایک شخص نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ جب ہم امام جلال الدین سُیُو طی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ القَوِی کو تکلیف پہنچا نے سے بہس ہو گئے تو ہم دس آدمی اکتھے ہو کر آپ کے باس آئے اور کہا: ہم نے الله عَدَّوَ جَلَّ سے استخارہ کیا ہے کہ ہم آپ سے علم دین حاصل کریں گے ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی بھلائی حاصل ہو جائے۔ ہم ایک سال تک آپ سے علم دین حاصل کرتے رہے گر آپ ہم ہمیں بھی کوئی بھلائی حاصل ہو جائے۔ ہم ایک سال تک آپ سے علم دین حاصل کرتے رہے گر آپ ہم سے مختاط ہی رہے۔ سال گزر نے کے بعد پچھ لوگوں نے آپ کو ستایاتو ہم آپ کی جمایت میں کھڑے ہوگئے اور ہم نے آپ سے شدید محبت کا اظہار کیا جس کے سبب آپ کا ہماری طرف جھکاؤ ہوگیا۔ ایک دن ہم نے آپ سے عرض کی: سیّدِ کی! بِحَدُ بِ الله ہم معکرین اور آپ کے مخالفین پر یگر فت کریں ، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وار ثوں کے بارے میں بچھ بتائیں تا کہ ہم معکرین اور آپ کے مخالفین پر یگر فت کریں ، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح تو بہ کرلیں اور اپنی اصلاح کرلیں پھر انہیں بھلائی حاصل ہو جائے۔ یہ سن کر شخ بچھ دیر خاموش مہاری طرح تو بہ کرلیں اور اپنی اصلاح کرلیں پھر انہیں بھلائی حاصل ہو جائے۔ یہ سن کر شخ بچھ دیر خاموش رہے پھر فرمایا: "سلطان مصر جان بلاط کی کا جمادی الاولی اتوار کے دن گردن اڑادی جائے گی اور اس کے بعد

<sup>• ...</sup> لواقح الانوار القدسية في بيأن العهود المحمدية، ص٣٠٣، الامام الحافظ جلال الدين سيوطي وجهودة في الحديث وعلومه، ص١٦٦

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرَّزَّم)

فلاں شخص سلطنت کا والی ہوگا۔ "لوگوں نے اس بارے میں تحریر لے کر جان بلاط تک پہنچادی اور مصر میں سے بیا بات پھیل گئی جس سے مملکت میں کہرام بپاہو گیا۔ جان بلاط کہنے لگا: شخ کو بکٹر کر میرے پاس لاؤ اس سے پہلے کہ کوئی مجھے قتل کرے میں انہیں قتل کر دوں گا۔ چنانچہ جان بلاط کے سپاہی آپ کی تلاش میں نکلے۔ آپ کہ کوئی مجھے قتل کرے میں انہیں قتل کر دوں گا۔ چنانچہ جان بلاط کے سپاہی آپ کی تلاش میں نکلے۔ آپ کی پیشین گوئی کے مطابق سلطان جان بلاط کی گردن اڑادی گئی اور اسی طرح ہوا جیسا آپ نے بتایا تھا۔ (۱)

حضرت سیّدُنا امام عبُدُ الوہاب شَعرانی عُدِّسَ مِیهُ النُّؤدَانِ فرماتے ہیں: اگر آپ کی کوئی کرامت نہ بھی ہوتی تو تقدیر پر ایمان رکھنے والے کے لئے آپ کی کثیر تحقیقی و تدقیقی کتابیں ہی آپ کی عظمت پر گواہ ہیں۔(3)

#### تعريفي كلمات

﴿1﴾... قاضِى القُضاة شَخُ الاسلام عِلْمُ الدين بُلْقَيْنِى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَنِى (مُتَّوَفِّى ٨٦٨هـ) نے امام جلال الدين سُيُوطى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَنِى الْمُتَّالِيَةِ اللهِ الْعَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الدين سُيُوطى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ النَّهِ الْعَنْ اللهِ اللهُ ا

<sup>🛭 ...</sup>جامع كرامات اولياء، ٢/ ١٥٢

الكواكب السائرة، ١/٠٣٠، مقم: ٢٢٠، عبد الرحمن بن ابي بكر الاسيوطى

<sup>3...</sup>جامع كرامات اولياء، ٢/ ١٥٧

<sup>11</sup> ـــ التحدث بنعمة الله، ص∠١٣

شرخ الطُّنُدُ ور (مُتَرَبُّم) 📗 💮 💮 🌱

۸۷۲ھ)نے کئی مرتبہ تحریری اور زبانی طور پر اپنے قابلِ فخر شاگر دامام جلالُ الدین سُیُوطی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کے عُلُوم میں مُقَدَّم ہونے کا اِظہار فرمایا اور آپ کی عظمت کو سر اہا۔ ''

﴿3﴾... امام نجمُ الدین محمد بن محمد غَزی شافعی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی (مُتَوَفَّی ۱۹۰۱هـ) امام جلال الدین سُیُوطی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی (مُتَوَفِّی الا ۱۹۰هـ) امام مُحُقِّق ، حافظِ حدیث اور شُخُ الاسلام بین اور آپ کی تصانیف نفع بخش ہیں۔ "(2)

﴿4﴾... نَشِخُ الصَّوفيه علامه عبُدُ القاور عَيْدَرُوس مندى عَنَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى (مُتَوَفَّى ١٤٩هـ) امام جلالُ الدين سُيُوطى عَنَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى (مُتَوَفَّى ١٤٨هـ) امام جلالُ الدين سُيُوطى عَنَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوْدِي كَ تَعَارُف مِين فرمات عِين الرامات عِين اور العدوفات آپ كى بهت سى كرامات عَنَيْهِ وَحْمَةُ اللهُ اللهُ عَنَوْدَ مَيْنَ فرما اللهُ اللهُ اللهُ عَنَاهُ وَاللهُ وَسَلّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَلَهُ اللهُ عَنْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَالل

﴿5﴾...عُنْدَةُ الْمُحَقِّقِيْن حضرت سِيِّدُ ناعلامه على قارى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَادِي (مُتَوَفِّى ١٠١ه) فرمات عِبِين: إمام جلالُ الدين سُيُو طَى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ القوِي بهارے مشاکخ کے شخ بین جنہوں نے تفسیر ماثور کو زندہ کیا اور تمام متفرق احادیث کواپی کتاب جامِعُ الاحادیث میں جمع کیا اور کوئی ایسافن نہ چھوڑا جس میں متن یاشر حنہ لکھی ہو بلکہ بعض چیزیں تو آپ نے خود ایجاد کیں لہٰذا آپ اس بات کے مستحق بین کہ آپ اینے زمانے کے مُجَدِّد ہوں جیساکہ آپ نے خود کجرِّد ہونے کادعوٰی کیا۔ آپ کایہ دعوٰی مقبول و منظور ہے اور یہی میرے نزدیک اظہر ہے۔ (4) مُجَدِّد ہونے کادعوٰی کیا۔ آپ کایہ دعوٰی مقبول و منظور ہے اور یہی میرے نزدیک اظہر ہے۔ (4) شعر انی فیرسی شاؤ النوْن اِن اُمْتَو فی این علامہ عبدُ الو باب شعر انی فیرسی شاؤ النوْن اِن اُمْتَو فی این علامہ عبدُ الو باب شعر انی فیرسی شاؤ النوْن اِن اُمْتَو فی ایس میں داویوں، مَثَن ، سَد اور اِنسِن باطِ اَحکام کے لحاظ سے عِلْمِ حدیث اور اُصُول حدیث کو سب سے بڑھ کر جانے والے شعے۔ (5)

<sup>1...</sup>التحدث ينعمة الله، ص٢٣٦

<sup>2...</sup> الكواكبالسائرة، ٢٢٧/١ملتقطاً

<sup>€...</sup>النور السافر، ص٩١دار صادر بيروت

<sup>4...</sup>مرقاق، ١/٥٠ متحت الحديث: ٢٣٧

<sup>5...</sup>شنىرات الذهب، ۸۸/۸، فهرس الفهارس، ۱۱/۲۰، رقير: ۵۷۵، السيوطي

شرخُ الصُّدُور (مُتَرَبِّم) 📗 💮 💮 🌱

﴿10﴾... سیّبری اعلی حضرت کے عَرَب شریف میں خلیفہ سیّبر محمد عنبدُ الکبیر کتّانی عُذِسَ مِیهُ النُّوْرَانِ (مُتَوَنَّی ۱۳۸۲ هر) فرماتے ہیں:علامہ سُیُو طیء مَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ القوی آخری زمانے میں احادیث و آثار کو یاد کرنے، مختلف علوم و فنون پر مطلع ہونے اور کثرت تالیف کے لحاظ سے اسلامی نَوادِ رات میں سے ہیں۔(3)

#### <u>گوشه نشینی ووصال باکمال</u>

وفات سے ایک عرصہ قبل آپ نے درس و تدریس اور فنوی نویس سے کنارہ کشی اختیار کرلی اور آخری وقت گوشہ نشینی میں عبادت وریاضت اور تصنیف و تالیف کرتے گزارا۔ اس دوران حکام آپ کی زیارت کے لئے آتے اور بیش قیت تحاکف پیش کرتے لیکن آپ قبول نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ سلطان اشرف غوری نے آپ کی خدمت میں ایک غلام اور ایک ہزار دینار بھیج تو آپ دَخمةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے دینار واپس کر دیۓ اور

- ٠٠. قالى رضويي،٩/ ٢١٥،٢٥٣ م. قالى رضويي،١٦/ ٢٥٦، قالى رضويي، ٣٠٠ ٢٦٩،٢٥٣
  - €...التعليق الممجد على موطأ محمد، ١٠٢/١
  - 3... فهرس الفهارس، ۱۱/۲ مرقم: ۵۷۵، السيوطي

شرحُ الصُّدُور( مُتَرَبِّم) 📗 💮 🔭

غلام کو آزاد کرکے روضَۂ رسول کا خادم بنادیا۔ پھر قاصد کے ہاتھ سلطان کو پیغام بھیجا کہ آئندہ کوئی ہدیہ ہمارے پاس نہ آئے اللّٰہءَ وَجَلَّ نے ہمیں ان تحا نَف وہدایا سے مُسْتَغَنِی کر دیاہے۔ (۱)



پیکرِ علم وعمل حضرت سیِّدُ ناابوالفضل امام عبْدُ الرحمٰن بن ابو بکرسیُوطی شافتی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْکالِ نے سات دن تک بائیں کلائی کے ورم میں مبتلارہ کربروز جُمُّحَۃ المبارک ۱۹ جُمادَی الاُولی ۱۹ سے بمطابق 17 اکتوبر 1505ء کو دریائے نیل کے کنارے واقع دَوْضَةُ الْبِقْیَاس میں اِنقال فرمایا اور قاہرہ میں باب قَرافہ کے قریب آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْه کی قمیص مبارک اور پیالہ شریف عسل دینے والے نے لے لیا اور اُس سے کسی نے حصول برکت کے لئے وہ قمیص پانچ دینار میں خریدلی اور ایک دوسرے شخص نے تبرک کے لئے تبین دینار میں پیالہ خریدلیا۔ (2)

الله عَدَّوَ عَلَّ كَي ان يركر ورُول رحمتيں ہوں اور ان كے صدقے ہمارى بے حساب مغفرت ہو۔

امِين بِجَاةِ النَّبِيِّ الْكَي يُهِم الْأَمِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالدِهِ سَلَّم

....€

#### بیٹےکونصیحت

حکمت ودانائی کے بیکر حضرت سیِدُنا حکیم لقمان رَحِی اللهُ تَعَالْ عَنْه نَ اللهُ عَلَامَ نُورِ اللهُ تَعَالُ عَنْه نَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>1...</sup>الكواكبالسائرة، ٢٢٩/١

<sup>€...</sup> الكواكب السائرة، ٢٣١/١، الامام الحافظ جلال الدين سيوطي وجهودة في الحديث وعلومه، ٨٢

#### پھلے اسے پڑھ لیجئے!

انسان کے لئے پانچ عالم ہیں: عالم ارواح، عالم و نیا، عالم برز ن ، عالم حشر اور عالم آخرت (جنت اور جہنم)۔

انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے آسباب مُقرَّر ہیں۔ عالم ارواح سے عالم و نیامیں آنے کا سبب صوبر کا سبب والدین، عالم و نیاسے عالم برز نے میں جانے کا سبب صوبر ایمان یا کفر ہے۔ ان پانچ میں سے جہنے کا سبب صوبر ایمان یا کفر ہے۔ ان پانچ میں سے جہنے کا سبب صوبر عالم ہیں اور عالم ہونے کا سبب ایمان یا کفر ہے۔ ان پانچ میں سے جہنا کہ عالم ہونے کا سبب ایمان یا کفر ہے۔ ان پانچ میں سے جہنا کہ عالم ہونے کا سبب ایمان یا کفر ہے۔ ان پانچ میں سے جہنا کہ خوال ہونے کے بعد سے محشر میں اٹھنے تک در میان کا عرصہ برز ن خوال ہونے کے بعد سے محشر میں اٹھنے تک در میان کا عرصہ برز خوال ہونے کے بعد سے محشر میں اٹھنے تک در میان کا عرصہ برز خوال ہونے کہ انکار نہیں کر سکا کیونکہ موت سے کسی طرح چھٹکارا ممکن نہیں، موت ایسی حقیقت کا کسی نہ کسی نے انکار نہیں کر سکا کیونکہ موت سے کسی طرح چھٹکارا ممکن نہیں، موت ایسی حقیقت کے دن آئی طویل ہو منز ل ایک دن آئی جاق ہے اور سفر زندگی کی منز ل "موت" ہے۔ ہیں کو معان سفر چا ہے کتابی طویل ہو منز ل ایک دن آئی جائی جائر کی کی منز ل "موت سے بیخ کی کو مال تاسی کاراستہ روک سکتی ہے۔ بڑے بڑے مال داروں کو نحد ائی کے دعوے داروں کو فرعون، قارون اور شدّاد جیسے غرورو تکبر کے بہاڑوں کو بھی اس نے تخت نشیں سے خاک نشیں کر دیا، الغرض! موت سے بیخ کی کو کی حسین ہیں۔ چیسے غرورو تکبر کے بہاڑوں کو بھی اس نے تخت نشیں سے خاک نشیں کر دیا، الغرض! موت سے بیخ کی کو کی حصورت نہیں۔ چینے ارشاد باری تعالی ہے:

ترجدة كنزالايدان: تم فرماؤوه موت جسسة تم بها كتے ہووه توضر ور تههيں ملني ہے۔ قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّنِي مُ تَفِيُّ وُنَ مِنْ مُ فَالَّدُ مَا لَكُونَ مَنْ مُ فَالَّدُ مُا لِمَا الْمِعة (٨٠،١٤معة ٨٠)

نیزارشاد فرما تاہے:

ترجید کنزالایدان: تم جہال کہیں ہو موت تہیں آلے گی اگرچید مضبوط قلعول میں ہو۔

ٱؿؽؘڡٵؾۘڴؙۅ۫ڹؙۅ۠ٳؽؙۮؠؚػڴؙؙؗٵڷؠۏؾؙۅٙڮۅٛڴؙڹٛؾؙؠ ڣؙڽؙڔؙۅ۫ڿۣڞٞۺۜؾڮۊۣ<sup>۩</sup>ڔڽ٥ۥالنساء:٨٤)

جس نے زندگی کالطف اٹھایااسے موت کا مزہ بھی چکھناہے،جویہاں آیاہے اسے ایک دن یہاں سے گوج بھی کرناہے اور جس نے اس عالَم رنگ و بُو کا نظارہ کیاہے اسے موت کامنظر بھی دیکھناہے کیونکہ موت ایک جام شرحُ الصُّدُودِ (مُرَّدِّمِ) 📗 💮 🔭 🏲

ہے جسے ہر ذی روح نے پیناہے اور ایک دروازہ ہے جس سے ہر زندہ کو گزرناہے۔ار شاوِ باری تعالی ہے:

کُلُّ نَفْسٍ ذَ آبِعَةُ الْمَوْتِ ﴿ رِبِ٤١، الانبياء: ٣٥)

ترجمهٔ کنزالایمان: ہر جان کوموت کامزہ چھناہے۔

موت کس بھی جگہ ،کس بھی وقت اور کسی بھی حالت میں آسکتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی تدبیر ، طریقہ ، دوااور دُعاموت سے چھ کارانہیں دلاسکتی توایک مسلمان کو موت سے ڈر کر بھاگنے کے بجائے ہر وقت ، ہر جگہ اور ہر حالت میں اس کے لئے تیار رہناچاہئے اور وقت آنے پر حال یہ ہو کہ "جَاءَ الْحَدِیْبُ عَلَی فَاقَتِه یعنی محبوب بڑے انظار کے بعد آیا" کہتے ہوئے خوشی خوشی موت کو گلے سے لگالے موت کی تیاری ہے کہ بندہ این چندروزہ زندگی کو الله عَدَّوَ جَلَّ کی اطاعت اور اس کے محبوب کریم مَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم کی سنتول کے اتباع میں گزارے۔ چنانچہ

امير المؤمنين مولى مشكل كشاحضرت سيِّدُ ناعلى المرتضى مَّهُ مَاللهُ تَعَالاً وَجْهَهُ الْمَرِيْمُ فرماتے ہيں: مَنِ ادْ تَقَبَ الْمَوْتَ سَادَعَ فِي الْخَيْرَاتِ يعنى جوموت كو بيش نظر ركھتاہے وہ نيك كاموں ميں جلدى كرتا۔ (١)

ایک بار کسی نے اِمام اہلسنّت، سیّدُنااعلی حضرت امام احدرضاخان عَدَیْهِ دَحْمَةُ الرَّحْمُن ہے عرض کی: ایک مرتبہ (آپ کی جانب ہے)ارشادِعالی ہواتھا کہ "مر نے کے لئے خوشی سے تیاررہے۔ "حضور! جو مُحِرِّم (یعنی گناہ گار) ہے وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَٰ عَدَیْهُ نے ارشاد فرمایا: گناہ چھوڑے، تو بہ کرے اور خوشی سے موت کے لئے تیاررہے ، یہ مطلب نہیں کہ گناہ کر تارہے اور موت کے لئے خُوش رہے ۔ یہ ہوسکتا ہے۔ (ث پیارے اسلامی بھائیو! جنازوں پر جنازے الحظے دیکھنے کے باوجود آج ہماری نیکیوں سے خفلت، خوفِ خدا سے محرومی اور فکر آخرت سے بے توجہی اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے، ہم دنیا کی آرائش وزیبائش میں اس قدر کھوئے ہوئے ہیں کہ امنڈتی ہوئی آموات ہم پر کوئی اثر نہیں کر تیں اور ہمیں موت سے ذرا بھی نفیحت عاصل نہیں ہوتی حالانکہ موت کا پیالہ بڑا ہی تکخ اور کڑوا ہے، موت سچا اور اٹل وعدہ ہے ، موت لذتوں کو عاصل نہیں ہوتی حالانکہ موت کا پیالہ بڑا ہی تکخ اور کڑوا ہے ، موت سچا اور اٹل وعدہ ہے ، موت لذتوں کو غارت کردیتی ہے ، موت آرزوؤں کی جڑکاٹ کرر کھ دیتی ہے اور بالآخر انسان کواس وسیع وغریض دنیا سے غارت کردیتی ہے ، موت آرزوؤں کی جڑکاٹ کرر کھ دیتی ہے اور بالآخر انسان کواس وسیع وغریض دنیا سے غارت کردیتی ہوئے ایک آرزوؤں کی جڑکاٹ کر رکھ دیتی ہے اور بالآخر انسان کواس وسیع وغریض دنیا سے خارت کردیتی ہے ، موت آرزوؤں کی جڑکاٹ کر رکھ دیتی ہے اور بالآخر انسان کواس وسیع وغریض دنیا سے خارت کردیتی ہے ، موت آرزوؤں کی جڑکاٹ کر دیتی ہے اور بالآخر انسان کواس وسیع وغریض دنیا سے

<sup>1.</sup> شعب الايمان، ١٠٢٢ منيث: ١٠٢٢٣

**<sup>2</sup>**... ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت، ص • ۳۷

شرحُ القُلْدُ ور (مُتَرَبِّم)

اٹھا کر قبر کی تنگ و تاریک کو ٹھڑی میں پہنچادیت ہے۔ ایک طرف ہماری یہ غفلت ہے اور دوسری جانب ہمارے اسلاف کا قول وعمل ہے ،وہ موت سے متعلق کیا ذہن رکھتے، کس انداز سے موت کو یاد کرتے اور اس کے لئے تیارر ہتے۔ چنانچہ

حضرت سیّدُنامُد بن مُتَویِّل دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بین بیخی به بات بین کی امیر المؤمنین حضرت سیّدُنامُر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ وَعَلَا عَلَهُ عَلَى اللهُ وَعَلَا اللهُ وَاللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَمُ وَاللهُ وَعَلَا اللهُ وَعَلَّا اللهُ وَعَلَّا اللهُ وَعَلَّا اللهُ وَعَلَا اللّهُ وَعَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَعَلّا اللهُ وَعَلّا اللّهُ وَعَلّا اللّهُ وَعَلّا اللّهُ وَعَلّا اللّهُ وَعَلّا اللّهُ وَعَلَا اللّهُ وَعَلّا اللّهُ وَعَ

موت اور قبر کو ہمہ وقت پیش نظر رکھنے کے حوالے سے سیّدِی ومُر شِدِی، شِخُ طریقت، امیرِ اہلسنت، بانیِ دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عظار قادری رضوی دَامَتْ بِرَکاتُهُمُ انْعَالِیَه کی سیر ت بھی ہمیں اسلاف کی یاددلاتی اور موت کے لئے تیار رہنے کا جذبہ بڑھاتی ہے۔ بیان ہویا تحریر یا پھر عمومی گفتگو موت کا تذکرہ جاری رہتا ہے۔ قبر کی پہلی رات، قبر کا امتحان، مُر دے کے صدے، مُر دے کی بے بسی، غفلت، ویر ان مکل اور قبر والوں کی 25 حکایات وغیرہ آپ دائے اُم اُنائیا یکہ کے ایسے رسائل وبیانات ہیں جو موت اور قبر و حشر کی یاددلاتے اور فکر آخرت بید اکرتے ہیں اور اب تو کم و بیش آپ کی ہر چھوٹی بڑی تحریر میں لفظ" الموت مرور کی مارور کھا ہو تا ہے جو ایک طرف موت کی یاد ہے تو دو سری طرف ایک خاموش مُمنیعًا۔

موت کے بعد قبر کا دشوار ترین اور کھن مرحلہ ہے، اسی کوعالم برزخ کہتے ہیں۔ اس نازُک مرحلے کے تعلق سے حضور نبی کریم صَفّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم، حضرات صحابَهُ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضُوَان اور سلف صالحین دَحِمهُمُ اللهُ النُهِينُ کے خوف و خشیت کی چندمثالیں ملاحظہ فرماہیے:

حضرت سیّدُنابَرابِن عازب دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: ہم حضور نبی مکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَضور نبی مکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَبر کے کنارے بیٹھ گئے اور اتناروئے کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے تو آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَبر کے کنارے بیٹھ گئے اور اتناروئے کہ مٹی بھیگ گئے۔ پھر ارشاد فرمایا: اس کے لئے تیاری کرو۔ (2)

<sup>• ...</sup> كنز العمال، كتأب الفضائل، ٢٦٢/٢، حديث: ٣٥٨١٣

ابن مأجه، ۲۱۸ مدیث: ۱۹۰۰ اس

شرحُ الصُّدُور (مُتَرَجِّم)

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناابو بمرصدیق دَخِیَاللهٔ تَعلاعنه فرماتے ہیں: مَنْ دَخَلَ الْقَابُرِيلاَ دَادِفَ كَانَّهَا دَكِبَ الْمُهُ تَعلام اللهُ عَلَيْهِ فَرماتے ہیں: مَنْ دَخَلَ الْقَابُرِيلاَ دَادِفَ كَانَّهُ الْرَكِبَ اللهُ اللهُ عَنْهِ وَاللهِ اللهِ عَنْهِ وَهُ صَلَى اللهِ عَنْهُ وَلَمْ مِنْ اللهِ عَنْهُ وَهُ مِنْ تُوسُدُ وَمُنْ اللهِ عَنْهُ وَمُنْ مِنْ اللهِ عَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ وَمُنْ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَمُنْ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ وَمُنْ مُنْ اللهُ عَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ وَمُنْ مِنْ وَمُنْ مُنْ وَمُنْ مُنْ وَمُنْ مُنْ وَمُنْ مِنْ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ وَمُنْ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَمُنْ اللّهُ عَنْ مِنْ مُنْ اللّهُ عَنْ مُنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْهُ عِلْمُ مَنْ مُنْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْمُ مُنْ كُلّ اللّهُ عَنْهُ وَمُنْ اللّهُ عَنْهُ وَمُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ عَنْهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الل

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعثمان غنی دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْ دَو وَتَ آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں اس کی وجہ کیاہے؟ فرمایا: میں نے حضور نبی پاک صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم ہے سنا ہے کہ آخرت کی سب سے بہلی منزل قبر ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے اور اگر اس سے نجات نہ یائی تو بعد کا معاملہ اس سے اور اگر اس سے نجات نہ یائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ (2)

حضرت سیّدُنااهام ابو بكر بن فورك دَحْهُ اللهِ الرَّدُّاق كابیان ہے كه میں حضرت سیّدُنااهام ابو بكر بن فورك دَحْهُ اللهِ تَعَالْ عَنَيْه كَ يَاس عیادت كے لئے حاضر ہوا، مجھے ديھ كر آپ كى آ كھوں سے آنسوجارى ہوگئے۔ میں نے كہا: إِنْ شَاءَاللّٰهُ تَعَالَى يُعَافِيْكَ وَيَشْفِيْكَ يَعْنَ اللّٰهُ عَدْوَهُ آپ كوعافیت وشفاعطافر مائے گا۔ آپ دَحْهُ اللهِ تَعَالَى عُنَافِيْكَ وَيَشْفِيْكَ يَعْنَ اللّٰهُ عَدْوَهُ آپ كوعافیت وشفاعطافر مائے گا۔ آپ دَحْهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَيْ وَمُوت كے بعد كے اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَيْ وَمُون اللهِ عَلَى مُوت سے ڈرر ہاہوں؟ نہيں بلکہ میں توموت كے بعد كے احوال سے خوفر دہ ہوں۔ (۵)

صاحبِ خوف وخشیت، سیِّدِی اعلی حضرت، امامِ اہلسنت، مولانا ثناہ امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرَّحُلُن فرماتے ہیں:

پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں (<sup>4)</sup> خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے<sup>(5)</sup> ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں اندھیرا گھر،اکیلی جال،دم گھٹتا،دل اکتاتا

المنبهات على الاستعداد ليوم المعاد، صسم

ابن ماجد، ۴/۰۰۵، حديث: ۲۲۷۷

۱۲۳سالەقشىرىة،باب الخوف، ص١٢٣

<sup>4 ...</sup> حدائق بخشش، ص • • ا

<sup>🗗 ...</sup> حدالُقِ بخشش، ص ۱۸۲

شررتُ الصُّدُ ور (مُرَّزَمُ) 🕽 💎 💮 💮 💮

موت اور برزخ کے ساتھ بے حد وبے شاراحوال جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ،صدرالافاضل حضرت علامہ مولاناسیّد محمد نعیم الدین مر اوآبادی عکینهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: ہر شخص کی عُمْر مقرر ہے نہ اس سے علامہ مولاناسیّد محمد نعیم الدین مر اوآبادی عکینهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں: ہر شخص کی عُمْر مقرر ہے نہ اس سے گھٹے ، نہ بڑھے۔ جب وہ عُمْر پوری ہوجاتی ہے تو ملک الموت عکینهِ السّلام اس کی جان نکال لیتے ہیں، موت کے وقت مرنے والے کے داہنے ، بائیں جہال تک نظر جاتی ہے فرشتے ، بی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس عذاب کے۔ مسلمانوں کی روح کو فرشتے عربت کے ساتھ لے جاتے ہیں پاس رحمت کے فرشتے ، کافر کے پاس عذاب کے۔ مسلمانوں کی روح کو فرشتے عربت کے ساتھ لے جاتے ہیں اور کافروں کی روح کو فرشتے حقارت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ روحوں کے رہنے کے لئے مقامات مقرر ہیں ، غیکوں کیلئے علیحدہ اور بدوں کے لئے علیحدہ۔ مگر وہ کہیں ہو ، جسم سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے۔ اس کی ایذا سے ان کو تکیف ہوتی ہے۔ قبر پر آنے والے کو دیکھتے ہیں ، اس کی آواز سنتے ہیں۔ (۱)

پیشِ نظر کتاب مجرِّدِ وقت، اِمام اجل حضرت سیِّدُنااِمام جلالُ الدِّین عبُدُ الرحمٰن بن ابو بکر سیوطی شافعی علیه و مُنه الله الله و کرنالل علیه و مشہورِ زمانہ کتاب "شَکْرہُ الصَّدُو دِیشَہُ حِکالِ الْمَدُقٰی وَالْقُبُوْد "(مطبوعہ: مرکزائل المنتجر کات رضا، جُرات، ہند، شوال المکرم ۱۲۳ او مطابق ۲۰۰۳) کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ کرنے کی سعادت "دعوی السلامی "کی علمی، تحقیق اور اشاعتی مجلس "المنتوینیّة الْعِلْمِیه "کے شعبہ "تراجم کُنبُ (عربی ہے اُردو)" کے حصہ میں آئی۔ کتاب پرترجمہ و تقابل، نظر نانی و تفیش اور تخر جج و پروف ریڈنگ و غیرہ کاموں کے لئے 1 اسلامی میں آئی۔ کتاب پرترجمہ و تقابل، نظر نانی و تفیش اور تخر جج موالقادری (۲)... محمد امجد خان عطاری مدنی الاواصف محمد القادری (۲)... محمد امجد خان عطاری مدنی رسی موت و تقیش قرمائی ہے: (۱)... ابو حسین محمد عمران الجی عطاری مدنی سینی الیوں عمر حمان عطاری مدنی نیدی مینی کے قرمائی ہے۔ اس کتاب کے ترجمہ منظاب میں موت، دوح، قبر اور قبر والوں کے تفصیلی احوال بیان فرمائے گئے ہیں، مضامین تر سیب وار یوں بین موت کی تخلیق، موت کی تفسیلت، موت کی علیات، موت کی یاد و اس کی تغری مرنے والے کے پاس کے جانے والے کلمات، دعائیں اور سور تیں، حضرت سیّدُنائلک المُوت اسید کتی مرنے والے کے پاس کے جانے والے کلمات، دعائیں اور سور تیں، حضرت سیّدُنائلک المُوت اسی کی ختی، مرنے والے کے پاس کے جانے والے کلمات، دعائیں اور سور تیں، حضرت سیّدُنائلک المُوت

<sup>1...</sup> كتاب العقائد، ص ٢٣

شرخ الصُّدُور (مُتَرْجَم) ﴾

عَنَيْهِ السَّدَه اور ان کے مددگار فرشتے، بو قُتِ موت خوشخری یابری خبر، توبہ، اَرواح سے ملاقات اور سوال جواب، میت کالوگوں کی با تیں سننااور انہیں پہچانا، جنازے میں فرشتوں کی حاضری اور گفتگو، وفاتِ مومن پر زمین و آسان کا رونا، اپنی تخلیق والی مٹی میں تد فین، وفناتے وقت کی دعائیں، قبر کا دبانا، قبر کی مر دوں سے گفتگو، قبر کا فقنہ اور سوالات، عوالاتِ قبرسے امان، مومن پر قبر کی کشادگی، قبر میں پہلا تحفہ، مومن کی پہلی جزا، قبر میں حساب کتاب، قبر کاعذاب، عذابِ قبرسے نجات دلانے والی چیزیں، قبر میں اُنسیت، نمازو تلاوت، بزا، قبر میں حساب کتاب، قبر کاعذاب، عذابِ قبرسے نجات دلانے والی چیزیں، قبر میں اُنسیت، نمازو تلاوت، لِنعامات والباس اور دیگر آخوال، شہید کے فضائل، زیارتِ قبور، مُر دوں کا زائرین کو دیکھنا پہچانا، اَرواح کے شکانے، روزا پناٹھکانا دیکھنا، زندوں کے اعمال سے آگائی، روح کو مقام عزت سے روکنے والی چیزیں، وصیت کرنا، خواب میں زندہ ومر دہ کی روحوں کی باہمی ملا قات، نیند میں روح اکلنا اور سیر کرنا، خواب میں مر دوں کا فرار اکہنے کی ممانعت، میت کو تعلیف پنچنا، قبرِ مومن پر کراماً کا تبین کا تظہر نا، قبر میں نفع و سے والی چیزیں، میت یا قبر کے پاس تلاوتِ قرآن، موت کے ایجھاو قات، مُر دے کو جلد جنت میں لے جانے والے انجال، حضراتِ انبیائے کرام تلاوتِ قرآن، موت کے ایجھاو قات، مُر دے کو جلد جنت میں لے جانے والے آنمال، حضراتِ انبیائے کرام علیف علیفہ الشکام اوران سے متعلقہ اَفراد کے سواد یگر میتوں کا ہم بوداراور جسم خراب ہوناو غیرہ۔

آیئ! اپنی موت کو یادر کھنے اور قبر کے امتحان کی تیاری کرنے کے لئے اس کتاب کا تو بھے کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تاکہ نزع کی سختیوں اور روح نکلنے ہیں آسانی ہو، منگر نکیر کے سوالات کی سختی اور قبر کی گرمی سے حفاظت ہواور ہماری موت قابلِ رشک اور لحد جنت کا باغ بن جائے۔اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ اپنے پیارے حبیب صَلَّ الله تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے طفیل جال کنی کے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیب "کراللّٰۃ اِلّااللّٰۃ مُحَدَّدٌ سُولُ الله "کو جاری فرمائے، ہماری قبر کو نوروالے آقاصَلَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے رُخِ روش سے مُتَوْر کر دے اور ہمیں قبر کی وحشت و تنگی سے محفوظ رکھے۔ اور ہمیں قبر کی وحشت و تنگی سے محفوظ رکھے۔ اور ہمیں قبر کی وحشت و تنگی سے محفوظ رکھے۔

#### شعبه تراجم كُتُب (مجلس ٱلْمَدِيْنَةُ الْعِلْبِيّة)

....₽

شرخ الفَّنْدُ ور ( مُتَرَجَم ) 📗 💮 🔭

#### خُطُبَةُ الْكِتاب

تمام تعریفیں اس اللہ عوّد ہوں کے لئے ہیں جس نے جسے چاہا خواب غفلت سے بیدار کیا اور جس کی ملاقات پہند فرمائی اسے اعلی عِلِیّیْن کی طرف بلند کیا اور اس سے گناہوں کے سارے بوجھ اُتار دیئے، میں لباسِ خُلوص میں ملبوس ہو کر گواہی دیتاہوں کہ خدائے بُزرگ و بَرتر کے سواکوئی لاکق عبادت نہیں اور میں گواہی دیتاہوں کہ بہ شک ہمارے سر داراحم مجتبی، محمد مصطفّے مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّمَ اس کے خاص بندے اور رسولِ برحق ہیں جو بزرگ ترین دین کے ساتھ سے جگئے اور معزز ترین دوستی کے ساتھ سر فراز کیے گئے ان پر اور ان کی اولا دواصحاب پرجو جلین القدر سر داران اُمت ہیں، درود وسلام ہو۔

یہ وہ شافی کتاب ہے جس کاموضوع عِلَمِ برزخ ہے اور لو گوں کوبڑی شدت سے اس کا انتظار تھا، میں اس میں درجے ذیل چیزوں کاذ کر کروں گا:

موت اوراس کی فضیلت و کیفیت، ملک الموت اوران کے مُعاوِنین کاحال، و قُتِ نزع میت کے آحوال، جسم سے جدائی کے بعد رُوح کی حالت، بار گاوِ الہی میں رُوح کا حاضر ہونا، رُوح کا دیگر اَرواح کے ساتھ جمع ہونا، روح کا ٹھکانا، قبر کی حالت، اس کی تنگی، آزمائش اور عذاب کا بیان اور ان سب چیزوں کا تفصیلی تذکرہ جو مرض الموت سے لے کرصور پھو تکنے تک بندے کے لیے نفع بخش ہیں۔

حوالے کے طور پر آئِمَّۃُ حدیث پر اِعتاد کرتے ہوئے گُتُ حدیث سے مر فوع آحادیث اور مَو قُوف و مَعَنُطُوع آثار پیش کروں گا۔ نیز علامہ قُرطِبی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی کی کتاب "اکتَّنْ کِیَة فِی اَحْوَالِ الْمَوْقَی وَ اُمُوْدِ مَعْطُوع آثار پیش کروں گا۔ نیز علامہ قُرطِبی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی کی کتاب "اکتَّنْ کِیَة فِی اَحْوَالِ الْمَوْقی وَ اُمُوْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

دمضرت مصنف علامه جلال الدِّين سيوطى شافعى عَنْيه دَحْمَةُ اللهِ الْحَانِي نَے جن دوابواب كے اضافه كااراده كياتھائے "ٱلْبُكُودُ رُالسَّالِفَيٰة وَعُمَةُ اللهِ الْحَانِي فَيْ أُمُولِ الْأَخِمَة" نامى كتاب لكھ كرپورافر ماياجس ميں علاماتِ قيامت، موت كے بعد النظيے، قيامت برپاہونے اور جنت ودوزخ كالتفصيلى بيان ہے۔
 بيان ہے۔

#### برزخ کیاہے؟ کھ

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمِنْ قَامَ آبِهِمْ بَرُزُخُ إِلَى يَوْمِرُ يُبْعَثُونَ ۞ ترجمة كنزالايمان: اور ان كَ آكَ ايك آرُبُ أس ون (پ٨١، المؤمنون: ١٠٠)

حضرت سیّرُنا مُجاہد عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَاحِد فرماتے ہیں: اس میں مرنے سے لے کر دوبارہ اُٹھنے تک کا در میانی زمانہ مر ادہے۔

....€

#### موتكىپيدائش

باب نمبر1

حضرت سیّدُنا مام حسن بصری علیه دخه الله القوی بیان کرتے ہیں که "جب الله عدّور کے حضرت سیّدُنا آدم صَغِیُّ الله على نبیتِناوَعَدَیهِ الصَّلَو السَّلَام اوران کی اولاد کو تخلیق فرمایا تو فرشتے عرض گزار ہوئے: مولا! زمین ان کی گنجائش نہیں رکھتی۔ الله عدّور بن ارشاد فرمایا: میں ان کے لئے موت پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی: تب تو ان کے لئے زندگی بے رونق ہو جائے گی۔الله عدّور بن نا مید کو پیدا کر دول گا۔ (۱)

....₽

- ...مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الزهد، كلام الحسن البصري، ٢٥٨/٨، حديث: ٣٦
  - 2...الزهدلابن المبارك، بأب النهى عن طول الامل، ص٨٤، حديث: ٢٥٨

شرنح الطُّنْدُ ور (مُتَرَبِّم)

#### رہے۔ مالی یا جسمانی مصیبت کی بنا پر موت کی تمنا اور دعا کرنے کی ممانعت کا بیان

حضرت سیّدُناانس دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروی ہے کہ الله عَوَّدَ جَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي اللهُ عَمَان مَ مِن اللهُ تَعَالَى عَدَيْهِ وَ اللهِ عَنْهِ مَا اللهِ عَرْما اللهِ عَرْما اللهِ عَرْمَا اللهُ عَرْمَا اللهِ عَرْمَا اللهِ عَرْمَا اللهِ عَرْمَا اللهِ عَرْمَا اللهُ عَرْمَا اللهِ عَرْمَا اللهِ اللهِ عَرْمَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَرْمَا اللهِ اللهُ اللهُل

## مومن کی بھلائی گ

حضرت سیّدُناابوہریرہ دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے مروی ہے کہ حضور محسِنِ إنسانِيت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَيُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## خوش بختی کی بات 🌑

حضرت سیّدُ ناجابر بن عبدالله دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں که حضور جانِ عالَم، نُوْدِ مُجَسَّم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرو کیونکه آخرت کی مولناکی سخت ترین ہے اور بیہ خوش بختی کی بات ہے کہ الله عَدَّوجُلَّ کسی کو لمبی عُمْرُ عطافر مائے یہاں تک کہ اسے توبہ کی توفیق عطافر مادے۔(4)

- ... مسلم، كتأب الذكرو الدعاء، بأب كراهية تمني الموت لضر نزل به، ص٠ ١٣٣٠، حديث: ٢٦٨٠
- ...مسلم، كتاب الذكرو الدعاء، بأب كراهية تمنى الموت لضر نزل به، ص١٣٨١، حديث: ٢٦٨٢، بتغير
  - ۵۲۷۳: حدیث: ۱۳/۴ منی المریض الموت، ۱۳/۴ مدیث: ۵۲۷۳
  - ...مسنداماً ماحمد، مسندجابربن عبدالله، ٥٤/٥، حديث: ١٣٥٤، بتغير قليلٍ

شرخُ الطُّنُدُ ور ( مُتَرَبِّم ) 📗 💮 💮 💮

حضرت سیّدُنا انس بن مالک دَغِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه فرماتے ہیں: اگر مصطفے جانِ رحمت صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَنْم مِن مَن الرقے ہے منع نه کیا ہوتا تو ہم ضرور موت کی تمنا کرتے۔(۱)

حضرت سیّدُنا قیس بن الوحازم دَفِی اللهُ تَعَالَى عَنْه بیان کرتے ہیں: ہم حضرت سیّدُنا خَبّاب دَفِی اللهُ تَعَالَى عَنْه کی عیاوت کے لئے حاضر ہوئے، آپ کو (جنگ میں زخی ہونے کے سبب)سات جگہوں سے داغا گیا تھا، آپ فرمانے گے: اگر سرکارِ دوعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ہمیں موت کی دعاما تکنے سے منع نہ کیا ہو تا تو میں ضرور مرنے کی دعاکر تا۔ (2)

حضرت سیّدُنا امیر مُعاویه دَخِیَاشهُ تَعَالیَ عَنْه کے آزاد کر دہ غلام حضرت سیّدُنا قاسم دَخهُ اللهِ تَعَالی عَنْه روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُنا قاسم دَخهُ اللهِ تَعَالی عَنْه نَمَالی عَنْه مُوت کی تمنا کی جسے حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ تَعَالی عَنْه نے موت کی تمنا کی جسے حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ تَعَالی عَنْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَنْ اللهِ وَ قَاصَ دَخِهُ اللهِ وَ قَاصَ دَخِهُ اللهِ وَ قَاصَ دَخِهُ اللهِ وَ قَاصَ دَخِهُ مِن اللهِ وَ قَاصَ دَخِهُ اللهِ وَ قَاصَ دَخِهُ مِن اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَالله

حضرت سیّدُناعبدالله بن عباس دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَاسے مروى ہے كه حضور نبى غیب دال، رحمَتِ عالمیال مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ مَلَ سے كوئى بھى موت كى تمنانه كرے كيونكه وہ نہيں جانتا كه اس نے اپنے ليے آگے كيا بھیج ركھاہے۔(4)



حضور نی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی جَجِی اُمُّ الْفَصْل بیان کرتی ہیں کہ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی جَجِی اُمُّ الْفَصْل بیان کرتی ہیں کہ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَالَ عَنِي اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فَي اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فَي اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فَي اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فَي اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ ا

- ۱۰۰۰ ترمذی، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی النهی عن تمنی للموت، ۲۹۰/۲، حدیث: ۹۷۲
  - ۵۲۷۲: دریخاری، کتاب المرضی، باب تمنی المریض الموت، ۱۳/۴، حدیث: ۵۲۷۲
    - ٣٢١٣١: حديث: ٢٣٢ /١٥ / ٢٣٤، حديث: ٣٢١٣١
      - 4...تاريخ بغداد، ، رقم : ٣١٥٣، ابر اهيم بن عبد الله مخزوبي، ٢/١٢٣

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبِّم) 📗 💮 💮

ہیں توزندہ رہنااور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہنا آپ کے لیے بہتر ہے اور اگر گناہ گار ہیں تو جینااور نیکیوں <sup>ا</sup> کی طرف رجوع کرلینا بہتر ہے ،الغرض موت کی تمناہر گز مت کریں۔ <sup>(1)</sup>

حضرت سیّدُناابو ہُریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی بھی موت آنے سے پہلے اس کی تمنانہ کرے اور نہ ہی اس کی دعا کرے مگریہ کہ است اینے عمل پر بھر وساہو۔(2)

.....

#### اطاعتِ الٰھیمیں لمبی زندگی گزرانے کی فضیلت کابیان

#### بہترین اور بدیزین 冷

- ...مسند امام احمد، حدیث ام الفضل، ۱/۲۵۲، حدیث: ۲۲۹۳۸، معجم کبیر، ۲۸/۲۵، حدیث: ۴۴
  - ۸۲۱۵، ۸۱۹۸، حدیث: ۲۹۳۸، ۵۲۱۸، ۲۲۳، حدیث: ۲۹۱۸، ۵۲۱۸
    - 3...ترمذی، کتأب الزهل، بأب ۲۲، ۱۳۸/۴، حديث: ۲۳۳۷
  - ۱۲۹۵: حدیث: ۱۲۹۵ مستدیر ک حاکم، کتاب الجنائز، باب خیار کم اطولکم اعمارا، ۲۵۷/۱، حدیث: ۱۲۹۵
    - **5...مسندامام احمد، مسند ابي هريرة، ۳/۲۰، حديث: ۲۱۲**

شرنُ الصُّنْدُ ور (مُرْزَجُم) 🕽 🕳 🏂

حضرت سیّدِناعُباده بن صامت رَخِى اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مر وی ہے کہ حضور پر نور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ الرشاد فرمایا: کیا میں تمہیں بہترین شخص کی خبر نه دول؟ صحابَهُ کرام عَلَيْهِمُ البِّصْوَان عرض گزار ہوئے: کیول نہیں یا دسول الله عَمَ یائے اور راہ راست پر رہے۔(۱)

حضرت سیّبِدُناعَوف بن مالک رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى ہے كه سردار دوجهال صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مسلمان كى عمر لمبى ہوتى ہے تواس كے ليے بہتر ہوتى ہے۔(2)

#### شہید سے پہلے جنت میں جانے والا گ

حضرت سیّدِناابوہریرہ وَضِ الله تَعَالَى عَنْه بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ قضاعہ کے دو شخص بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوکرایمان لائے ، ان میں ایک راہِ خدا میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا اور دوسر اسال بھر زندہ رہ کر فوت ہوا۔ حضرت سیّدُنا طلحہ بن عُبَیْدُ اللّٰه وَضِ الله تَعَالَى عَنْه نے فرمایا: میں نے بعد میں مرنے والے کوشہید سے پہلے جنت میں واخل ہوتے دیکھا تو مجھے تعجب ہوا، چنانچہ میں نے صبح ہوتے ہی یہ ماجر ابار گاہِ رسالت میں عرض کر دیا۔ آپ صَدَّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسُلَّم الله وَسُلَّم الله وَسُلَّم الله وَسُلَّم الله وَسُلَّم الله وَسُلَّم الله وَسُلِّم وَسُلِّم وَسُلِّم وَسُلُّم الله وَسُلِّم وَسُلِّم وَسُلِّم وَسُلِّم وَسُلِّم وَسُلُّم وَسُلِّم وَسُلُّم وَسُلُم وَسُلُّم وَسُلُّم وَسُلُّم وَسُلُّم وَسُلُّم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلِّم وَسُلُّم وَسُلُم وَسُلُّم وَسُلُم وَسُلُّم وَسُلُّم وَسُلُم وَسُلُّم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَسُلُم وَالْمُعْلَى وَسُلْمُ وَلِي الله وَسُلُّمُ وَسُلُم وَسُل

### الله عَوْدَ عَلَ كَ نُرُد بِكَ افْضُل كُون؟

حضرت سیّدُناطلحہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشاو فرمایا: جسے اسلام میں زیادہ عُمْرُ دی جائے اس کی تشیح، تکبیر اور کلمے کی وجہ سے الله عَدَّوَجَلَّ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں۔(4)

#### مومن کی غنیمت 🎇

حضرت سيّدُ ناسعيد بن جُبيّر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين : فرائض اور نمازون كي ادا ئيكي اور حسب توفيق

- ... مجمع الزاوائل، كتاب التوبة، بأب فيمن طأل عمر لامن المسلمين، ١٤٥٥٠، حديث: ١٤٥٥٠
  - 2 ...معجم كبير، ۱۰/۱۸، حليث: ۱۰۴
  - ۵...مسندامام احمد، مسندابی هریرق، ۳۲۲۹/۳ مدیث: ۵۳۰۸، ۸۳۰۸
    - ٢٠٠١: حديث: ١٠٠١ مسند امام احمد، مسند امام احمد، ١٠٠١

شرخ الطُّنْدُ ور( مُتَرَبِّم)

ذِ كُنُ الله كرنے كى بدولت مومن كى ہرون كى زندگى غنيمت ہے۔(١)

حضرت سیّدُ ناابرا ہیم بن ابوعَبُلَه رَحْهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَرِماتے ہیں: مجھے بیہ بات پینچی ہے کہ جب مومن مرتاہے تو دنیا میں لوٹے کی خواہش کرتاہے، صرف اس لئے کہ وہ ایک مرتبہ تکبیریا تشہیج یا کلمہ کہہ سکے۔(2)

# ابنی دین میں فتنے کے خوف سے موت کی تمنا اوردعا کے جواز کا بیان

حضرت سیّدُناابوہریرہ دَخِیَاللهُ تَعَالَ عَنْهُ سے مروی ہے کہ احمد مجتبی، محمد مصطفّے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: قیامت سے پہلے وہ زمانہ آئے گاکہ کوئی شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گاتو تمنا کرے گا کہ کاش!اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔(3)

## دعاتے مصطفے کھ

حضرت سيِّدُنا ثَوْبِان دَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه روايت كرتے بين كه حضور نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَ اللهُ وَتَوْكَ الْهُ نُكَمَّاتِ وَحُبَّ الْمُسَاكِيْنِ وَإِذَا اَرَدُت بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضِيْنَ وَعَاكَى: "اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ فِعُلَى الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْهُ نُكَمَّاتِ وَحُبَّ الْمُسَاكِيْنِ وَإِذَا اَرَدُت بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضِيْنَ وَعَالَى اللَّهُ عَلَى الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْهُ نُكَمَّاتِ وَحُبَّ الْمُسَاكِيْنِ وَإِذَا اَرَدُت بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضِيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

## دعائے فاروتی 🆃

امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عُمَرَ فاروقِ اعظم دَخِيَاللهُ تَعَالا عَنْه نِه يوں دعا فرمائی: اے مولی!میری طاقت

- ٠٠٠٠ حلية الاولياء، سعيد بن جبير، ١٠/٣، رقم: ٢١٥٥
- 2...تاریخ ابن عساکر ، ۱۰/۳۲۳، رقم : ۹۳۱، بطریق بن بریدبن مسلم
- ...موطأ امام مألك، كتأب الجنائز، بأب جامع الجنائز، ٢٢٣/١، حديث: ٥٨١، دون قوله: كنت
- ◘...موطا امام مالك، كتاب القران، باب العمل في الدعاء، ا/٥٠٢، حديث: ١٥٥، مسند بزار، مسند ثوبان، ١٠٩/١٠ حديث: ٢١٢٦ مسند ثوبان، ٢١٤٠٠ حديث تعالى المستدر ثوبان، ٢٠٤٠ عديث تعالى

شرخُ الطُّنْدُور (مُرَّدِجُم) 📗 💮 💮 💮

کمزور پڑگئی، عُمْر بڑھ گئی، میری رعیت مُنْتَشِر ہو گئی، پس تواس حال میں مجھے موت دینا کہ نہ میں (اعمالِ صالحہ کو) ضائع کرنے والا ہوؤں نہ کو تاہی کرنے والا۔(۱)(رادی کہتے ہیں:) ابھی ایک مہینہ بھی نہ گزراتھا کہ آپ دَفِقَ اللهٔ تَعَالٰ عَنْهُ اس دِنیا ہے رُخصت ہو گئے۔

## ا پھ چیز ۔ ل

حضرت سیّرُناعُلیم کُنْدی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوِل کَمْتِ بِین: میں حضرت سیّرُناعَبْس غِفاری رَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه (2) ساتھ مکان کی حصت پر موجود تھا، انہوں نے لوگوں کو مرضِ طاعون سے بھاگتے دیکھاتو تین مر تبہ فرمایا:
اے طاعون! جھے گر فقار کر لے میں نے کہا، حضرت! ایسا کیوں فرمارہے ہیں؟ کیا حضور سیّرِعالَم مَسَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ "تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنانہ کرے کیونکہ اس کی وجہ سے عمل منتقطع ہوجاتا ہے اور بندہ دوبارہ لوٹ نہیں سکتا کہ عمل کرے۔"حضرت عَبْس رَفِی الله تَعَالَى عَنْه بھی سے کہنے گے: تم نے سرکارِ نامدارمَ اللهُ تُعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی نافدری سے پہلے (۲) ۔۔۔ پہلے (۲) ۔۔۔ پاہی کو اور (۱) ۔۔۔ پون مسلم کی نافدری سے پہلے (۵) ۔۔۔ رشتہ داری کا شخص کے تاکہ انہیں گاکہ قر آن کر کے کو گاکر پڑھنے والوں کے مُطْہُور سے پہلے کہ وہ کسی شخص کو آگے بڑھائیں گے تاکہ انہیں گاکہ قر آن سنا کے اگر چہ وہ ان میں سب سے کم فَہُم ہو۔ "(3)

حضرت سیّدُنا حسن بھری عَنَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: حضرت سیّدُنا حَلَم بن عَمْرُوغِفاری دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَحْمَةُ اللهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ

<sup>...</sup>موطاامام مالك، كتاب الحدود، باب ماجاء في الرجمر، ٣٣٣/٢، حديث: ١٥٨٥

<sup>🗗 ...</sup> متن میں اس مقام پر ''ابوعیس غفاری'' مذ کورہے جبکہ دیگر کتب میں ''عبس غفاری'' ہے لہٰذا بہی لکھ دیا گیاہے۔

<sup>3...</sup>مسندامأم احمد، مسندالكوفيين، ٢٨/٥، حديث: ٠٣٠ ١٢٠

شرخُ الطُّنْدُور (مُرَّرُجُم) 📗 💮 💮

واقع ہونے سے پہلے مر ناپیند کر تاہوں: (۱)... قاضیوں کے بک جانے (۲)...سپاہیوں کی کثرت (۳)... بچوں کی حکومت (۴)...خون ریزی (۵)... رشتہ داری کا شخے اور (۱)... آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے اُن قاریوں سے کیومت (۴)... خون کریم کو گا کر پڑھیں گے۔(۱)

حضرت سیّدُ ناحبیب بن ابو فضالہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیّدُ ناابو ہریرہ دَخِی اللهُ تَعَالْ عَنْه نے موت کا تذکرہ کچھ یوں کیا گویا آپ موت کی تمنا کررہے ہیں۔ آپ کے ایک رفیق نے عرض کی: آپ حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے اس فرمان کے بعد موت کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں کہ 'دکسی کے لیے بھی موت کی تمنا کرنا جائز نہیں چاہے گناہ گار ہو یا نیکوکار کیونکہ نیکوکار نیکیوں میں اضافہ کرے گااور گناہ گار کے نیکیوں کی طرف رجوع کرنے کی امید ہے۔''آپ دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: میں موت کی تمنا کیس نہ کروں حالا نکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ زمانہ مجھے گھیر نہ لے جس میں گناہ کو ہلکا جانا جائے، قاضی بک جائیں، دشتہ داری ختم کردی جائے ،سیاہیوں کی کثر ت ہواور قرآن پاک کو گاکر پڑھنے والے پیدا ہو جائیں۔(2)

#### موت کی تمنا کب جائز ہے؟ ﴾

حضرت سیّدُناعَمُ وبن عَبَسَه دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْدروایت کرتے ہیں که سرکارِ مدینه صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَنْدُوایت کرتے ہیں که سرکارِ مدینه صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَنْدُوایت کرتے سوائے اس شخص کے جسے اپنے عمل پریقین ہو، جب تم اسلام میں چھ باتیں دیکھو تؤموت کی تمناکر نااور اگر تمہاری جان تمہارے قبضے میں ہو تواسے چھوڑ دینا (وہ چھ باتیں یہ بین): (ا) ...خون کا ضائع ہو نا (۲) ... بچوں کی حکومت (۳) ... سیاہیوں کی کثرت (۴) ... بو قوفوں کی حکمر انی (۵) ... قاضیوں کا بک جانا اور (۲) ... ان لوگوں کا پیداہو ناجو قر آن یاک کو گاکر پڑھیں گے۔ (۵)

## خروحِ د جال اور مو من کی پیندید ہ چیز 🕷

حضرت سید تاعبدالله بن مسعود رضی الله تعالى عنه سے مروى سے كم آقائے دوجهال صلى الله تعالى عليه والله

- ...مستدىرك حاكم، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر بعض آثار القيامة، ۵۵۳/۲ حديث: ۵۹۲۷
  - 2...طبقات ابن سعل، ۲۵۱/۴ ، رقم: ۵۲۰، ابوهريرة
  - €...مجمع الزاوائد، كتاب التوبية، بأب تمنى الموت لمن وثق... الخ، ٣٣٣/١٠، حديث: ١٧٥٦٩

شرتُ الصُّدُور (مُتَرَبَّم) 📗 🕳 🕹 🗎

وَسَلَّم نِے ارشاد فرمایا: جب د جال نکلے گاتومومن کے نز دیک مر جانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہ ہو گا۔(۱)

#### سرخ سونے سے زیادہ محبوب 🎇

حضرت سیّیڈ ناسفیان تُوری عَلیْهِ دَحْمَهُ اللهِ انْوَلِ نِے فرمایا:لو گوں پر ایک ایسازمانہ آئے گاجس میں اس زمانے کے عُلماکے نز دیک موت مُرخ سونے سے زیادہ محبوب ہو گی۔(2)

حضرت سیّدُناابو ہریرہ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے مروی ہے کہ حضور رحت ِ عالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْ عَلْم عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُو وَ اللّهُ وَعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مِعْلَم مِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَ

#### کاش!اس کی جگہ میں ہو تا گ

حضرت سیّدُنا ابو ذَرغِفاری رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِے فرمایا: لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ جنازہ گزرے گاتو آدمی کیے گا: کاش! اس کی جگہ میں ہوتا۔(4)

حضرت سیّدُنا ابوسلمه بن عبد الرحمٰن عَلَیْهِ دَحْمَةُ الْمَثَان فرماتے ہیں: حضرت سیّدُنا ابوہریرہ وَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بِیار ہوئے تو میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا اور وہاں بید دعاکی: یا الهی! ابوہریرہ کو شفاعطا فرما۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نِه بارگاہِ اللهی میں عرض کی: باری تعالیٰ! اس دعا کو قبول نہ فرما۔ پھر فرمانے لگے: ابوسلمہ الوگوں پر ایسازمانہ آنے والاہے کہ موت انہیں سرخ سونے سے زیادہ پسندہوگی۔ اے ابوسلمہ! تمہاری زندگی رہی تو خود دیکھ لوگ کہ آدمی قبر کے یاس آئے گاتو تمناکرے گا: کاش! اس کی جگہ میں ہوتا۔ (۵)

حضرت سیّدُنامُرَّه بَمدانی قُدِسَ بِیْهُ النُّورَانِ کابیان ہے کہ حضرت سیّدُناعبدُ الله بن مسعود رَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه خَصَال مَعْد وَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه عَنَا مَعُوم وَ الوں کے لیے تمنائے موت کی تمناکی تو اُن سے عرض کی گئی: گھر والوں کے لیے تمنائے موت کی تمناکیوں کی ؟ ارشاد فرمایا: اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ذات کے لیے موت کی تمناکیوں کی ؟ ارشاد فرمایا: اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم

- ... حلية الاولياء، سفيان الثورى، ١٣٤/٥ حديث: ٩٩٢٨
- 🗨...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المختضرين، ۵/ ۳۷۰،حديث: ۲۸۸، عن ابي هريرة، بتغيرٍ
- ...مرقاةالمفاتيح، كتاب الفتن، باب اشراط الساعة، ٩/ ٣٣٩، تحت الحديث: ٥٣٢٥، فيم: اخرج ابونعيم عن ابي هريرة
  - 4...التذكرةللقرطبي،باب امورتكون بين يدى الساعة، ص٥٨٨
    - ق...طبقات ابن سعد، ابو هريرة، ۲۵۲/۴، رقم: ۵۲۰

شرنُ الصُّنْدُ ور (مُرْزَجُم) 🕽 🕳 💮 🕳

لوگ ابنی اسی موجو دہ حالت پر باقی رہو گے تو میں مزید 20سال تم لو گوں میں زندہ رہنے کی تمنا کرتا۔(۱)

#### چرہ یا کے مرجانے سے زیادہ محبوب 🎇

حضرت سیّدُ نا ابوعثمان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْمُنَّان بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُ نا ابن مسعود رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ ایک دو دن سائبان کے نیچ اپنے اہل وعیال کے ہمراہ جلوہ گرتھے، اس وقت آپ کے نکاح میں اجھے خاند ان کی دو حسین و جمیل عور تیں تھیں اور ان دونوں سے آپ کے خوبصورت بیچ بھی تھے، اتنے میں ایک چڑیا آپ کے دسین و جمیل عور تیں تھیں اور ان دونوں سے آپ کے خوبصورت بیچ بھی تھے، اتنے میں ایک چڑیا آپ کے اور چہانے لگی، اسی دوران اس نے آپ پر بیٹ کر دی، آپ اسے اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے:عبدالله اور اس کے گھر والوں کامر جانا مجھے اس چڑیا کے مر جانے سے زیادہ محبوب ہے۔ (2)

حضرت سیّدُنا قیس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُناعبدالله بن مسعود رَحِی الله تَعَالَ عَنْه کے بیج ان کے سامنے کھیل رہے تھے انہیں و کیھ آپ فرمانے لگے: ان بچوں کامر جانامیر سے لئے بھونرے (کالے کیڑے) سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے۔(3)

حضرت سیِّدُ ناخواجہ حسن بھری عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انقَوی فرماتے ہیں: اے لوگو! تمہارے شہر میں ایک عبادت گزار شخص تھا، وہ مسجد سے نکلااور اپناپاؤں سواری کی رکاب میں رکھاتواس کے پاس حضرت سیِّدُ ناعزرائیل عَدَیْهِ السَّلاَم تَشْریف لائے تو اس شخص نے کہا: خوش آمدید! مجھے تو آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا پس ملک الموت عَدَیْهِ السَّلاَم نے اس کی روح قبض کرلی۔(+)

حضرت سیّدُنا خالد بن مَعدان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمُنَّانِ نَے فرمایا: مجھے اس بات سے ہر گزخوشی نہ ہوگی کہ خشکی یا تری کا کوئی جاندار میری طرف سے مر جائے۔ اگر موت کوئی الیبی مقررہ علامت ہوتی جس کی طرف لوگ دوڑ لگاتے تو مجھ سے آگے کوئی نہ نکل سکتا سوائے اس شخص کے جو مجھ سے طاقتور ہوتا۔(۵)

- ... شرح السنة، كتأب الجنائز، بأب كر اهية تمنى الموت، ٣٠/١٩٤، تحت الحديث: ١٩٢٠
  - حلية الاولياء، عبد الله بن مسعود، ١٨٢/١، رقم: ٣٢٣.
- ...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب العيال، بأب الاغتباط بقلة العيال، ١٠٢/٨، حديث: ٣٠٠
- ◄...اتحاف السادة المتقين، كتاب ذكر الموت ومابعدة، ١٦٠/ ١٦٠، فيه: بروى المروزى عن الحسن
  - ۳۱۲/۷، حلبقات ابن سعد، عقر: ۳۸۵۳، خالدبن معدان الکلاعی، ۱۲۱۷

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرِّبُّم)

حضرت سیّدُ ناخالد بن معد ان عَلَیْهِ دَحْمَةُ الْمَنَّانِ فرماتے ہیں: خداعَذَّدَ جَلَّ کی قشم !اگر موت کسی مقام پر رکھی ہوتی تومیں اس تک پہنچے والا پہلا شخص ہو تا۔ <sup>(1)</sup>



حضرت سیّدُنا عَبُدُرَیِّ بن صالح رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه حضرت سیّدُنا الله عَدُه اللهِ تَعَالَ عَلَیْه عرضِ وصال میں ان کی عیادت کے لئے گئے توان سے کہا: الله عَدُّوَ جَلَّ آپ کو عافیت دے۔ حضرت سیّدُنا الله عَدُّو جَلَّ آپ کو عافیت دے۔ حضرت سیّدُنا الله عَدُّو جَلَّ آپ کو عافیت دے۔ حضرت سیّدُنا الله عَدُون وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه کہنے لگے: ہر گزنہیں، جس ذات سے عافیت کی امید ہے اُس کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا انسانی شیاطین، المیس اور اس کے اشکر کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ (2)

حضرت سيِدُناابومُسْبِر دَحْمَةُ اللهِ وَتَعَالَ عَلَيْهِ فَرِماتِ بِين: بين نے ایک شخص کو حضرت سیِدُناسعید بن عَبْدُ العزیز تَنُو خِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْوَلِی سے کہتے سنا: الله عَدَّوَ جَلَّ آپ کو لمبی عُمْرُ وے۔ یہ سن کر آپ غصے میں آگئے اور فرمانے لگے: نہیں، بلکہ الله عَدَّوَ جَلَّ مِحِصے جلد این رحمت کی طرف بلالے۔ (3)

حضرت سیّدُ ناعبیدہ بن مہاجر عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَادِ د نے فرمایا: اگریہ کہا جائے کہ جو اس سامنے والی لکڑی کو جھوئے گاوہ مر حائے گاتو میں فوراً کھڑ اہو کر اس کو جھولوں گا۔(4)



حضرت سیّدُنا ابوعبدالله صُنائِکی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: دنیافتنہ وآزماکش کی طرف بلاقی ہے اور شیطان بُر انی کی طرف، للهٰ ذاان دونوں کے ساتھ رہنے کے بجائے الله عَوَّوَجَلَّ سے ملاقات کرنا بہتر ہے۔ ﴿ اَ اللّٰهِ عَوْدَ جَلَّ سے ملاقات کرنا بہتر ہے۔ ﴿ اَ اللّٰهِ عَوْدَ جَلَّ سے ملاقات کرنا بہتر ہے۔ ﴿ اَ اللّٰهِ عَلَيْهِ مُوت کی تمنا نہ کرتے اور فرماتے: میں روزانہ اتنی اتنی

- 1941: محلية الاولياء، خالدبن معدان، ٢٣٩/٥، رقير: ٢٩٢١
- حلية الاولياء، مكحول الشابي، ٢٠٢/٥، رقم: ٢٨٢٢
- ...تاريخ ابن عساكر ، رقيم: ۲۵۱۳ ، سعيد بن عبد العزيز ، ۲۰۸/۲۱
  - 4...حلية الاولياء، عبيد بن مهاجر، ١٨٣/٥، رقم: ٢٧٦٩
  - ۲۲۳۵: دیدة الاولیاء، ابو عبد الله الصنایحی، ۱۳۸/۵ محدیث: ۲۲۳۵

شرخ الصُّدُور(مُتَرَجُم) 🕽 💮 💮

نماز پڑھتاہوں۔ حتیٰ کہ یزید بن ابو مسلم نے آپ کو بلا کر آپ پر سختیاں کیں تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے دعا کی: اے الله عَزْدَجَلًا! مجھے نیکوں کے ساتھ ملادے اور مجھے بُروں کے ساتھ باقی ندر کھ۔(۱)

حضرت سیّد تُنااُم وَرداء صُغُرای دَخمَةُ اللهِ تَعالَى عَلَيْهَا فرماتی بیں: جب کسی شخص کا انتقال نیک حالت پر ہو تا تومیر ہے شوہر حضرت سیّد ُناابو ورداء دَخِیَ الله تَعالَى عَنْه میت سے فرماتے: تجھے مبارک ہو۔ کاش! تیری جگہ میں ہو تا۔ اِس تمنا پر ان کی بیوی نے اعتراض کیا توانہوں نے فرمایا: اے ناسمجھ عورت! کیا تم نہیں جانتیں کہ ''کوئی شخص حالَتِ ایمان میں صبح کر تاہے مگر شام کو منافق ہو جاتا ہے، اس کا ایمان سلب کر لیاجا تاہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں نماز، روزے میں گزرنے والی اِس زندگی کے مقابلے میں اُس مرنے والے یردشک کر تاہوں۔ ''دی

حضرت سیّدُناابُوجُحییْفَه دَضِیَاللهُ تَعَال عَنْه فرماتے ہیں: مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہو گی کہ کوئی جان حتیٰ کہ ایک مکھی میری موت کا بدلہ بن جائے۔(3)

## کھلائی سے خالی زمانہ کا

حضرت سیّدِ ناابو بَكره رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فرمات بین: بخدا! مجھے اپنی جان سے زیادہ کسی جان کا نکانا پیند نہیں حضرت سیّدِ ناابو بکره رَضِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فرمات بین ایسا حضّی کہ اس اُڑنے والی مکھی کی جان نکانا بھی۔ لو گوں نے گھبر اکر پوچھا: کیوں ؟ فرمایا: ڈر تا ہوں کہ کہیں ایسا زمانہ نہ پاؤں جس میں بھلائی کا حکم نہ دے سکوں اور بُرائی سے نہ روک سکوں، کیونکہ ایسے زمانے میں کوئی بھلائی نہیں۔(۵)

حضرت سیّدُناابوہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے پاس سے ایک شخص گزراتو آپ نے بوچھا: بھائی! کہاں جارہے ہو؟ اس نے کہا: بازار جارہاہوں۔ آپ نے فرمایا: بھائی! اگر واپس آتے ہوئے میرے لیے موت خرید کرلاسکو

- ... تأريخ ابن عسأ كر، رقيم: ٥٠ ٩٠، عمر وبن ميمون، ٣٢١/٣٦، سير اعلام النبلاء، رقيم: ٣٢٥، عمر وبن ميمون الاودي، ٥/ ٣٤٢
  - 2...تأريخ ابن عساكر ، رقع : ٢٢١٥ ، رياح بن الفرج ، ٢٧٣/١٨
- ... تأريخ ابن عساكر، رقم : ٩١٨، نفيع بن الحارث، ٢١٥/٢١، موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المختضرين، ٩٣٠٤، حديث: ١٣٥

شرخُ الطُّندُ ور ( مُتَرَّ بَمَ)

0 7

توضر ورلانا ـ (1)

#### رفائيل فرشة 🆃

حضرت سیّدُناعُروہ بن رُویُم دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُناعُر باض بن ساریہ دَخِی الله تَعَالَى عَمْرُ کے صحافی تھے، موت کو پیند کرتے اور یہ دعا مانگا کرتے تھے:اے الله عَوْدَ جَلَّ الله عَوْدَ جَلَ الله عَوْدَ جَلَ الله عَوْدَ جَلَ الله عَمْرُ کے صحافی ایک موت دے دے۔ خود فرماتے ہیں: ایک دن میں جامع مسجد دِمَشق میں نماز کے بعد موت کی دعا مانگ رہاتھا کہ سبز لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان نے آکر یوچھا: یہ تم میں نماز کے بعد موت کی دعا مانگ رہاتھا کہ سبز لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان نے آکر یوچھا: یہ تم کیا دعا کر رہے ہو؟ میں نے کہا: آمیشے! تم ہی بتاؤاس کے علاوہ کیا دعا کروں؟ تواس نے جواب دیا کہ یوں کہو: ''اے الله عَوْدَ جَلُ الله عَوْدَ جَلُ الله عَوْدَ جَلُ الله عَوْدَ جَلُ الله عَوْدَ عَلَى الله عَوْدَ عَلَ الله عَالَ الله عَلَ وَ الله عَلَ الله عَلَ وَ الله عَلْ الله عَلَ وَ الله عَلْ الله عَلَ الله عَلْ الله عَلَادِه عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عُلْ الله عَلَا عَلَى الله عَلَ عَلَى الله عَلَا عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الل

....€

#### موت كى فضيلت كابيان

#### باب بره

#### موت کی حقیقت گ

عُلائے کرام فرماتے ہیں: موت بالکل بے نام ونشان ہونے اور مٹ جانے کانام نہیں بلکہ بدن کے ساتھ رُوح کے تعلق کا ختم ہو جانا، روح و بدن کے در میان جدائی اور ایک گھر (دنیا) سے دوسرے گھر (برزخ) میں منتقل ہونے کانام موت ہے۔

حضرت سیِّدُ نابلال بن سعد عَلَیْهِ دَحْمَةُ الله الاَحَد نے اپنے وعظ میں فرمایا: اے ہمیشہ باقی رہنے والو! تم ختم ہوجانے کے لیے پیدا نہیں کئے گئے، تم ہیشگی کے لیے پیدا کیے گئے ہواور تنہیں ایک گھرسے دوسرے گھر

- ■...الزهد لهناد، بأب من يستحب الموت وقلة المال والولا، ١٠/١٠ من يستحب الموت وقلة المال والولا، ١٠/١٠ من يستحب
- معجم كبير، عرباض بن سارية، ٢٨٥/١٨، حديث: ٢١٢، ريبائيل بدالمرفائيل

تاريخ ابن عساكر، رقيم: ١٤٨٨م، عرباض بن سارية، ١٨١/٨٠، رتائيل بدلمرفائيل

شرخُ الطُّنُدُور (مُرَّزِجُم) 📗 💮 💮 💮

#### منتقل کیاجائے گا۔(۱)

حضرت سیّدُ ناعُمرَ بن عنبُدُ العزیز عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَزِیُّونے فرمایا: تم بیشکی کے لیے پیدا کئے گئے ہو، محض ایک گھر (دنیا)سے دوسرے گھر (برزخ) کی طرف منتقل کئے جاتے ہو۔ (¹)

#### مومن كانتحفه كه

حضرت سيِّدُناعبدالله بن عُمرَدَ فِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ اللهُ وَعَالَى عَنْهُ اللهُ وَجَالَ وَجَالَ عَنْهُ اللهُ وَجَالَ عَلَى اللهُ وَجَالَ عَنْهُ اللهُ وَعَالَى عَنْهُ اللهُ وَعَالَى عَنْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَمَا لَا مُعَلِيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَمَا لَا مُعَلِيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### خوشبودار پھول 🌑

حضرت سیّدُنا حسین بن علی رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهُ مَاروایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كافر مانِ خوشبودار بِهول ہے۔(4)

### بدن کی ہلاکت

اُمُّ المؤمنین حضرت سیّدِ ثناعائشہ صدّیقه دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْها فرماتی ہیں کہ میرے سرتاح، صاحبِ معراح صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنَهِ عَنْهِ مَعْدَا لَيْ مَیْ اللهُ تَعَالَ عَدَا لَيْ مَاللهُ مَعْدَا لَيْ مَاللهُ مَعْدَا لَيْ مَعْدَا لِي مُعْدَا لَيْ مَعْدَا لِي مُعْدَا لَيْ مَا مُعْدَا لَيْ مَا مَنْ مَنْ اللهُ مَا مَا مَا مُعْدَا لَيْ مُعْدَا لَعْمُ لَلْ مُعْدَا لَيْ مُعْدَا لَيْ مُعْدَا لَعْلَا لَعْمُ لَيْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْدِي مُعْمَلُ مُعْدَا لَيْ مُعْدَا لَيْكُولُ مُعْدَا لَيْكُولُ مُعْدَا لَيْكُولُ مُعْدَا لَيْكُولُولُ مُعْدَا لَيْكُولُ مُعْدَا لَيْكُولُ مُعْدَا لِيْكُولُ مُعْدَا لَيْكُولُ مُعْدَالِكُولُ مُعْدَالِكُ مُعْدَالْكُولُ مُعْدَالِكُ مُعْدُالِكُ مُعْدَالِكُ مُعْدَالِكُ مُعْدَالِكُ م

## ابن آدم کی دونا پسندیده چیزیں

حضرت سیّدُنامُحمُودبن لَبِیدرَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم، رَءُوف رَّ حیم صَلَى اللهُ تَعَالَ

- ۲۲۸۵، محربن عبد العزيز، ۳۲۱/۵، رقم: ۲۲۸۸
- €... شعب الايمان، بأب في الصبر على المصائب، فصل في ذكر ما في الاوجاع، ١٤١/٧، حديث: ٩٨٨٣
  - ۲۹۸۲:فردوس الاخبائر، بأب الميم، ۲/۳۲۳،حديث: ۲۹۸۲
  - · · شعب الايمان، بأب في معالجة كل ذنب بالتوبة، ٣٨٨/٥ حديث: ٣٠٤

شرنُ الصُّنْدُ ور (مُرْزَجُم)

عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم نَه ارشاد فرمایا: اِبْنِ آدم دو چیزوں کو ناپیند کر تاہے: (۱)...موت،حالانکه موت اس کے لیے فتنے '' سے بہتر ہے(۲)...مال کی کمی،حالانکه مال کی کمی کے سبب کل قیامت میں حساب میں کمی ہوگ۔ (۱)

حضرت سیّدُ نازُرعہ بن عبدُ الله وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ شافع محشر، ساقی کو شرصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: انسان جینے کو پیند کرتا ہے حالا نکہ مرنا بہتر ہے اور مال کی کثرت کو پیند کرتا ہے حالا نکہ مال کی قلت اس کے حیاب میں کمی ہے۔(2)

حضرت سیّدِنا ابو قاده دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کَ پاس سے ایک جنازه گررا تو آپ نے ارشاد فرمایا: مُسْتَویْحٌ وَ مُسْنَتَ احٌ مِّنْهُ یعنی راحت پانے والا ہے والا ہے دالیت سے راحت پائی گئی۔ صحابَهٔ کرام عَلَیْهِمُ الیّفَوَان نے عرض کی: یاد سول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! اس سے راحت پائی گئی۔ صحابَهٔ کرام عَلَیْهِمُ الیّفِ و نیاسے راحت پاکر دھمیّتِ خداکی طرف منتقل ہوجاتا سے کیام ادہے؟ ارشاد فرمایا: بندهٔ مومن تکالیْفِ دنیاسے راحت پاکر دھمیّتِ خداکی طرف منتقل ہوجاتا ہے اور گناہ گارو بدکار سے علاقے، لوگ، درخت اور جانور راحت یا جاتے ہیں۔ (3)

یزید بن ابوزیاد کابیان ہے کہ حضرت سیّدُ ناابُوجُ حَیْفَه دَخِیَاللهُ تَعَالٰ عَنْه کے پاس سے ایک جنازہ گزراتو اسے دیکھ کر فرمایا: اس نے لوگوں سے راحت یائی یا پھر لوگوں نے اس سے راحت یائی۔(4)

#### کا فرکی جنت اور مومن کا قید خانه 🎇

حضرت سیّدُناعبدالله بن عَمْرُوبن عاص دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَاروایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: دنیامومن کے لیے قید خانہ اور قحط ہے پس جب وہ دنیا سے جُداہو تا ہے تو قید اور قحط سے نجات یا جاتا ہے۔(5)

- ٠٠٠٠ مسندامام احمد، حديث محمود بن لبيد، ١٥٩/٩ مديث: ٢٣٧٨٦
- 2 ... شعب الايمان، بأب في الزهل وقصر الامل، ١٠٥٧ مديث: ٥٥٧٠
- ...مسلم، كتأب الجنائز، بأب مأجأء في مستريح ومستراح منه، ص ٣٤٦٠، حليث: ٩٥٠
  - ...مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الزهد، كلام ابن زبير ، ٢٠١٨ ، حديث: ١٢
  - ١٩٨٥/٢ مسند المأم احمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، ١٣٥/٢ مديث: ١٨٧٢

شرخ الصُّدُور (مُرْزَجُم) 🕽 🕳 💮 🔾

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عَمْرُ و دَخِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْهُءَانے فرمایا: دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کی روح جب بدن سے خارج ہو کر دنیا سے نکلتی ہے تواس کی مثال قید سے آزاد ہونے والے اس شخص کی طرح ہے جسے رہا کر دیا گیا ہولہٰذااب وہ زمین میں گھومتا پھر تاہے۔(۱)

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عَمْرُ و دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَمْرُ وَ وَغِي اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَّى عَمْرُونَ عَمْ عَلْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَ

#### مومن کا قیدخانه، جائے امن اور ٹھکانا 🕻

حضرت سیّدُناابن عُمُرَضِ الله تَعَالى عَنْهُ عَالَ الله تَعَالى عَنْهُ عَلَمُ وَضِى الله تَعَالى عَنْهُ وَالله وَسَلَم الله وَعَالَى عَنْهِ وَالله وَسَلَم الله وَ الله وَالله وَ

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے فرمایا: دنیا کی صفائی چلی گئی اب صرف گدلایّن باقی ہے، لہذااب ہر مسلمان کے لیے موت تخفہ ہے۔ (٤)

- 1...الزهدلابن المبارك، بأب في طلب الحلال، ص٢١١، حديث: ٥٩٧
- ...مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الزهن، كلام عبد الله بن عمرو، ١٨٩/٨، حديث: ١٠ الزهد لايد واود، اخبار عبد الله بن عمرو، ص ٢٥٤ مديث: ٣٠١
  - ۹۰۳۷: حلية الاولياء، مالك بن انس، ۲/۳۸۹، حديث: ۹۰۳۷
- ۵۳۲/۵ الاوسط، ۱۲۵/۱، حديث: ۳۹۹، مجمع الزوائل، كتاب الجهاد، بأب في ابرواح الشهداء، ۵۳۲/۵، حديث: ۹۵۳۲
  - 6...معجم كبير، ٩/١٥٣، حديث: ٨٧٧٣

شرحُ الطُّنُدُور (مُرَّرُمُّ) 📗 💮 💎 🔻

#### تین ناپیندیده مگر بهترین چیزیں 🄉

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن مسعود دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نِے فرمایا: تین ناپسندیدہ چیزیں بہت خوب ہیں: (۱)...موت (۲)... محتاجی اور (۳)... بیماری \_ (۱)

حضرت سیّدُ ناطاوَس دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نَ فرمایا: مومن کے دین کو قبر کا گڑھاہی بچاسکتا ہے۔(2) حضرت سیّدُ نارَ بیج بن خُنتیم دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: موت سے بہتر کسی بھی غائب کا مومن انتظار نہیں کر تا۔(3)

حضرت سیّدُنامالک بن معِفُول دَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه نے فرمایا: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ سب سے پہلی چیز جس سے مومن کوخوشی نصیب ہوگی وہ موت ہے کیونکہ اس وقت وہ بارگاواللی سے ملنے والے عزت و ثواب کو دیکھے گا۔ (4)

#### مومن کے لئے سب سے بڑی راحت 🎇

حضرت سيِّدُ ناعبدالله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَ فَرِها يَا: لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ دُوْنَ لِقَاءِ اللهِ يعنى مومن كَ لِيهِ اللهِ عَنْ مومن كَ لِيهِ اللهِ عَنْ مومن كَ لِيهِ اللهِ عَزَّدَ مَنْ لَا قات سے بُرُه كر كوئى راحت نہيں۔(٥)

#### موت مومن و کا فرہر ایک کے لئے بہتر ہے گ

رود پر پ

(پ ۴، ال عمدان: ۱۹۸) \_\_\_\_\_ بھلا۔

- الزهد لابن المبارك، بأبعن النهى عن طول الامل، ص٨٨، حديث: ٢٢٢، قول إن الدرداء
  - 2 ...مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الزهد، كلام طأوس، ٢٤٢/٨، حديث: ٢
    - ... الزهد لابن المبارك، بأب ذكر الموت، ص٩٢ مديث: ٢٧٣
      - ٩٣٧: كشف الخفاء، ١/ ٢٢٦، تحت الحديث: ٩٣٧
  - الزهدالابن المبارك، باب التحضيض على طاعة الله، ص>، حديث: ١٤

شرخُ الطُّلُدُ ور (مُتَرَّجَم)

اور کفار کے لئے فر مایا:

وَلا يَحْسَبَنَّ الَّهُ يُن كَفَرُ وَا أَنَّمَانُهُ لِهُمْ خَيْرٌ لِاَ نُفُسِهِمْ ﴿ إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ لِيَزُ دَادُوٓ ا إِثْبًا وَلَهُمْ عَنَابٌ مُّهِينٌ ۞

(ب، العمران: ١٤٨)

ترجیه کنزالایدان: اور ہر گز کافراس گمان میں نہ رہیں کے وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے بھلاہے ہم تو اسی لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں بڑھیں اور ان کے لیے ذلت کاعذاب ہے۔(۱)

حضرت سیدُناعبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في فرمايا: برنيك اور كافر جان كے ليے زندگى سے موت بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ نیک ہے توربّ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ترجمه کنز الایمان: اور جوالله کے یاس ہے وہ نیکوں کے

لیے سب سے بھلا۔

وَمَاعِنُ مَا اللهِ خَيْرٌ لِّلْا بُرَاسِ ١٠٠٠ (ب، العمران: ١٩٨)

اوراگر کا فرہے تو یہ وعیدہے:

وَلا يَحْسَبَنَّ الَّهُ يُنَكِّفَرُوۤ الْتَمَانُيُلِي لَهُمْ خَيُرٌ لِا نُفُسِهِمْ ﴿ إِنَّمَانُمُ لِي لَهُمُ لِيَزُ دَادُوٓ ا اِثْبًا وَلَهُمْ عَنَا ابُهُمْ عِنَا الْمُهِيْنُ

(به، العمران: ۱۷۸)

ترجیه کنزالابہان: اور ہر گز کافراس گمان میں نہ رہیں کے وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے بھلاہے ہم تو اسی لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں بڑھیں اور ان کے لیے ذلت کاعذاب ہے۔ <sup>(2)</sup>

#### 🛚 موت، محتاجی اور بیماری 🖔

حضرت سیدُناابو دَرداء رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے فرمایا: تم مرنے کے لیے جنتے ہو، ویران ہونے کے لیے تعمیر كرتے ہو، فناہونے والى (دُنيا) پر لا ملح كرتے ہواور باقى رہنے والى (آخرت) كو جھوڑے ہوئے ہو، مگر تين نالبندیده چیزیں بہت بہترین ہیں: (۱)... موت (۲)... محتاجی اور (۳)... بیاری \_ (3)

- ۵۳۷۵، تفسير طبري، أل عمر ان، تحت الاية: ۱۹۸، ۵۵۸/۳، حديث: ۵۳۷۵.
- 2...مصنف ابن الى شيبة، كتأب الزهد، كلام ابن مسعود، ١٦٦/٨، حديث: ٥٤
- €...الزهد لابن المبارك، بأبعن النهي عن طول الامل، ص٨٨، حديث: ٢٢٢

ي*يْنُ ش م*جلس المدينة العلميه (رمُوتِ اسلام) ^

شرخ الطُّنُدُور (مُرَّزِجُم) ﴾

حضرت سيِّدُ ناعب الله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِے فرمایا: یاد رکھو! تین نالسندیدہ چیزیں بہت بہترین بیں: (۱)...موت (۲)...محتاجی اور (۳)... بھاری۔(۱)

جَعُفَر اَحْمَر کا قول ہے کہ جس کے لئے مرنے میں بہتری نہیں اس کے لئے جینے میں بھی بہتری نہیں۔<sup>(2)</sup>

#### سيِّدُ نا ابو در داء رَضِ اللهُ عَنْه كي تين محبوب چيزي 🏈

حضرت سیّدُنا ابو دَر داء دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِه فَر ما یا: میں فقر کو اپنے ربّ عَدَّدَ جَلَّ کی بارگاہ میں عاجزی کے لیے پیند کر تاہوں، موت کو اپنے ربّ تعالیٰ کی ملا قات کے لیے محبوب رکھتاہوں اور بیاری کو گناہوں کا کفارہ ہونے کی وجہ سے پیند کر تاہوں۔(3)

حضرت سیّدُ نا ابو دَر داء دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے عرض کی گئی: آپ اپنے دوست کے لیے کیا پیند کرتے ہیں؟ فرمایا: موت لوگوں نے عرض کی: اگر وہ نہ مرے تو؟ فرمایا: اس کامال اور اولاد کم ہو جائے۔(4)

حضرت سیّدُ ناعُبادہ بن صامت دَخِئ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: میں اپنے دوست کے لیے مال کے کم ہونے اور موت کے جلدی آنے کی تمناکر تاہوں۔(۵)

#### دوست كاسب سے اچھا تحفہ 冷

حضرت سیّیدُناابو وَرواء دَخِنَاللهُ تَعَالاَعَنْه نے فرمایا: مجھے اپنے دوست کی طرف سے سلام سے اچھاکوئی تحفہ پہنچانہ اس کی موت سے اچھاکوئی تخفہ پہنچانہ اس کی جانب سے اس کی موت سے اچھی خبر آئی۔ (6)

حضرت سيِّدُ نامحمد بن عبُدُ العزيز تَيْمِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْوِل فرماتے ہيں: حضرت سيِّدُ نا عبُدُ الأعلى تَيْمِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْوِل سے محبت كرتے ہيں اس كے ليے كيا پسند كرتے اللهِ انْوَل سے عرض كى گئ: آپ اپن اور اپنے گھر ميں جس سے محبت كرتے ہيں اس كے ليے كيا پسند كرتے

- 🕡 ... الزهد للامأم احمد، في فضل ابي هريرة، ص١٤٨، مقير : ٨٣٤، دون قوله: المرض
- ■...اتعات السادة المتقين، كتاب ذكر الموت ومابعدة، الباب الاول، ٢٦/ ٢٦، بحو المابن إبى الدنيا
  - 3...طبقات ابن سعل، عقم: ٣١٩٤، ابو الديرداء واسمه عويمر ، ٢٧٥/٥
    - الزهدللامأم احمد، زهدابي الدرداء، ص١٦٣، رقم ٢٨٤.
  - ...مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الزهد، كلام عبادة بن الصامت، ٢٠٢/٨، حديث: ٣
    - 6...الزهدللامأم احمد، زهدابي الدرداء، ص١٦٣، رقيم: ۵۵۵

يشُ ش مجلس المدينة العلميه (دُوتِ اسلاي)

شرنُ الطُّنْدُور (مُتَرَبِّم) 📗 💮 💮 💮

ہیں؟ فرمایا:موت۔<sup>(1)</sup>

حضرت سیّدُناابومالک ٱشَّعَری دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے بور دعا کی: اے الله عَدَّوَ وَجَوب بنادے۔(2)

#### ملک الموت بارگاه خلیل میں 🎇

حضرت سيِّدُنا ملَّكُ الموت عَلَيْهِ السَّلَام جب حضرت سيِّدُناابراتيم خَلِيْلُ اللَّه عَلَيْهِ السَّلَام كَى خدمت سراپا عظمت ميں روح قبض كرنے كے ليے حاضر ہوئ تو آپ عَلَيْهِ السَّلَام نے ان سے فرما يا: تم نے كبھى كسى دوست كو دوست كى روح قبض كرتے ديكھا ہے؟ يہ س كر ملَّكُ الموت عَلَيْهِ السَّلَام بار گاور بُّ العزت ميں پلٹ گئے۔ خدائے رحمٰن جَلَّ جَلَائهُ نے ارشاد فرما يا: تم جاكر اُن سے كہو: كيا كوئى دوست اپنے دوست كى ملا قات كو نالپند كر تا ہے؟ جب ملَّكُ الموت عَلَيْهِ السَّلَام نے آكر يہ پيغام سنايا تو حضرت سيِّدُناابراتيم عَلَيْهِ السَّلَام نے فرما يا: فوراً ميرى دُوح قبض كرلو۔ (3)

حضرت سیّدُنا آئس بن مالک رَخِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ اللّه عَنَّوجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَّم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: اگرتم میری وصیت یادر کھو تو تمہیں موت سے زیادہ ہر گزکوئی چیز بیندنہ ہو۔ (۵) حضرت سیّدُنا حسن بصری عَلَیْهِ رَحْهُ اللهِ القوی فرماتے ہیں: جب حضرت سیّدُنا حُن اللهُ تَعَالَى عَنْه کی وفات کا وفات کا وفت قریب آیاتو انہوں نے فرمایا: موت بڑے انظار کے بعد آئی، اس پر غم کرنے والا فلاح نہیں پائے گا۔ (۵) حضرت سیّدُنا سَہُل بن عبدُ الله شَرَى عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ النّول نے فرمایا: موت کی تمنا تین قسم کے آفر ادبی کر صفرت سیّدُنا سَہُل بن عبدُ الله شَرَى عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ النّول نے فرمایا: موت کی تمنا تین قسم کے آفر ادبی کر صفرت الله کے مقرر شدہ تقدیر سے بھاگنے والا اور صفح ہیں: (۱) ... جن کو موت کے بعد کے حالات کا پتانہ ہو (۲) ... خد اتعالی کی مقرر شدہ تقدیر سے بھاگنے والا اور

العادة المتقين، كتأب ذكر الموت وما بعدة، الباب الاول، ١٦/ ٢٤، بحو الدابن ابى الدنيا

<sup>2 ...</sup> معجم كبير، ٣/٢٩٤، حديث: ٣٢٥٧

١٣٢٩٣ : ١٣٢٩٣ مدين ابي الحواري، ١/٧، رقم : ١٣٢٩٣

<sup>4...</sup>معجم صغير، ۲/ ۳۲، حديث: ۸۵۷

هـ ...حلية الاولياء، حنى يفة بن اليمان، ۳۵۲/۱، وجر ١٣٤٠.

شرخ الطنُّدُ ور (مُرَّزَّم)

(٣)...وه خوش نصيب جوالله عَزَّوَجَلَّ كي ملا قات كامشاق بهو\_(١)

### موت ایک پل ہے

اسی طرح حضرت سیّدُ ناحّیّان بن اَسُوَدعَلیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الطَّمَد نے فرمایا: موت ایک بُل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا تاہے۔(2)

حضرت سیّدُنا ابو عثمان عَلَیْهِ رَحْمَدُ الْمَنَّان نے فرمایا: جذب و شوق کی نشانی یہ ہے کہ آرام و عیش کے باوجود موت محبوب ہو۔(3)

ایک بزرگ نے فرمایا: دیدارِ الہی کے مُشتا قوں کو جب موت آتی ہے تو وصالِ محبوب کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کروہ موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھامحسوس کرتے ہیں۔(4)

حضرت سیّدِنا دُوالنُّون مِصرى عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی نے فرمایا: شوق سب سے بلند مقام اور برا ادر جه رکھتا ہے، جب کوئی بندہ اس مقام پر فائز ہوتا ہے تووہ موت کی تاخیر کو بُر اسمجھتا ہے کیونکہ وہ دیدار اللی کا مشتاق اور ملاقاتِ اللهی کا طلب گار ہوتا ہے۔(۵)

### اسلاف کی چار عمده صلتیں 🎇

حضرت سیّدُنا ابو عنبه خَولانی (۵) رَضِ الله تَعَالَ عَنْه کو بتایا گیا که عبدُ الله بن عبدُ الملیک طاعون سے بھاگ گیا ہے تو آپ نے ''اِقّا بِلّهِ وَاقّا اِلَیْهِ دَاجِعُون'' پڑھا اور فرمایا: میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے زمانے تک زندہ رہوں گا جس میں ایسی بات سنی پڑے گی، میں تمہیں گزرے ہوئے تمہارے مسلمان بھائیوں کی باتیں بتاتا ہوں: پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں خداتعالیٰ کی ملاقات شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی تھی، دوسری یہ کہ وہ

- التذكرة للقرطبي، بأب النهي عن تمنى الموت... الخ، ص٩
- التذكرة للقرطبي، بأب النهي عن تمنى الموت... الخ، ص• 1
  - €...ىسألةقشرية، بأبالشوق، ص٣٥٨
  - ٣٢٠سالةقشرية، بأبالشوق، ص٣٢٠
  - 6...شعب الايمان، باب في مجبة الله، ٣٥٨، حديث: ٣٥٨
- ...متن میں اس مقام پر "عتبہ خولانی" نذ کور ہے جبکہ دیگر کتب میں "ابوعنبہ خولانی" ہے لہٰذا یہی لکھ دیا گیا ہے۔

شرخُ الطُّنُدُور (مُرِّبُمُ) 📗 💮 💎 💮

د شمنوں سے نہیں ڈرتے تھے خواہ وہ زیادہ ہوں یا کم، تیسری پیہ کہ وہ دنیا کی محتاجی سے نہیں ڈرتے تھے، انہیں لیقین تھا کہ الله عَدْوَ مَلَّ انہیں ضرور رزق عطافرمائے گااور چو تھی پیہ کہ جب مرضِ طاعون بھیلتا تھا تو وہ بھاگتے نہ تھے بلکہ ہر خُدا کی فیصلے کو جان و دل سے قبول کر لیتے تھے۔ (۱)

#### کیا آپ جنت کو پیند کرتے ہیں؟

حضرت سیّدِ ناابوعبدرب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه (2) نے حضرت سیّدِ نا مکول دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے بو چھا: کیا آپ جنت کو پیند نه کرتا ہو؟ یہ سن حضرت جنت کو پیند نه کرتا ہو؟ یہ سن حضرت سیّدِ ناابوعبدرب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: پھر موت سے محبت کریں کیونکہ آپ جنت کو مرے بغیر ہر گزنہیں در کھے سکتے۔ (3)

#### موت کواختیار کرول گا 冷

حضرت سیّدُ ناعبدالرحل بن یزید بن جابر عَنیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَادِد فرماتے بیں: حضرت سیّدُ ناعبد الله بن ابو زکریا رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَنیْه فرماتے ہے: اگر مجھے الله عَدَّوَ جَنَّ کی اطاعت میں 100سال زندہ رہنے اور آج بی کے دن مرنے کا اختیار دیا جائے تو میں الله عَدُّوَ جَنَّ ، اس کے رسول صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَنیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اور نیک بندوں سے ملا قات کے شوق میں موت کو اختیار کروں گا۔ (4)

حضرت سیّدِ نااحد بن ابُوالحَواری عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ البَادِی فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدِ ناابوعبدُ الله عَبابی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ البَادِی عَرَاتِ مِیں اللهِ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>• ...</sup> الزهد لابن المبارك، باب هوان الدنيا على الله، ص١٨٢، حديث: ٥٢٨

 <sup>...</sup> متن میں اس مقام پر "ابن عبدربہ" مذکورہے جبکہ دیگر کتب میں "ابوعبدرب" ہے للمذا یمی لکھ دیا گیاہے۔

<sup>3...</sup>حلية الاولياء، مكحول الشابي، ٢٠٢/٥ رقيم: ٢٨٢٧

١٧٢/٥ مقر : ١٧٣٣ عبد الله بن الى زكريا، ١٧٢/٥ مقر : ١٧٣٣

البعير تليل المسعيد بن يويد، ۳۲۳/۹، رقم: ۱۴ • ۱۴، بتغير قليل المسعيد بن المسع

شرخ الطُّنْدُور (مُثَرَبُّم) 📗 💮 🔭

#### مومن کے گناہوں کا تفارہ 🎇

حضرت سیِّدُنانس بن مالک رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے مروی ہے کہ الله عَدَّوَ جَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَه اللهُ وَسَلَّم نَهُ وَاللهُ وَسَلَّم نَه اللهُ وَسَلَّم نَه وَ اللهُ وَسَلَّم نَه وَ اللهُ وَسَلَّم نَه وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### شرح مدیث 🏖

حضرت سیّدُنالِمام قُرطُبی عَدَیْه دَحْمَةُ الله الْیِل نے فرمایا: اس کی وجہ حالَتِ بزع میں مسلمان کو پہنچنے والی تکالیف ومصائب ہیں (2) کیونکہ سرکارِ دوعالَم صَلَّ الله تَعَالَ عَدَیْهِ وَالله وَسَلَّم کا فرمان عالیشان ہے: اگر مومن کو کانٹایا اس سے بھی کم ترچیز کی تکلیف پہنچ جائے توالله عَدُوجَ اس کے سبب اس کے گناہ معاف فرما تاہے (3) تواب موت کی تکالیف کے بارے میں تمہاراکیا خیال ہے جس کا ایک جھٹکا تلوار کے 300 وارسے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔

#### قابل رشك كون؟

حضرت سیّدُنا مَسُر وق دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِه فرمایا: مجھے اس مومن سے بڑھ کر مجھی کسی پر رشک نہیں آیا جوابنی قبر میں عذاب اللی سے مامون اور دنیاوی تکالیف سے راحت میں ہے۔(4)

حضرت سیِّدُناحافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه کی روایت میں ہے کہ "مومن کے لیے قبر سے بہتر کوئی چیز نہیں کیونکہ وہ وہال و نیا کے عمول سے راحت یا تا اور الله عَدَّدَ جَنَّ کے عذاب سے محفوظ ہو تاہے۔"(5)

#### سب سے بڑی واچھی نعمت 🆓

حضرت سيِّدُ نا بَيْثُم بن مالك عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْحَالِق في فرمايا: مم حضرت سيِّدُ نا أَيْفَع بن عبد دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ (6)

- ... شعب الايمان، بأب في الصبر على المصائب، فصل في ذكر ما في الاوجاع، ١٤١/١، حديث: ٩٨٨٧
  - ۳۱سالتذكرة للقرطبى، بأب الموت كفارة لكل مسلم، صاسم
  - ۵۲۴۸ : معاب المرضى، بأب اشد الناس بلاء... الخ، ۵/۴ مديث: ۵۲۴۸
    - الزهد لابن المبارك، باب ذكر الموت، ص٩٢، حديث: ٢٤٣
    - ق...مصنف ابن ابى شيبة، كتأب الزهد، كلام مسروق، ٢١١/٨، حديث: ١
- ...متن میں اس مقام پر "ایفع بن عبدہ" نہ کور ہے جبکہ دیگر کتب میں "ایفع بن عبد" ہے لہذا یہی لکھ دیا گیا ہے۔

شرخُ الطُّنُذُ ور ( مُرَّبُّم ) 📗 💮 🔭

کے پاس باتوں میں مشغول تھے، حضرت سیّدُ ناعَطِیّه مَد بُوح رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه (۱) تشریف فرما تھے، دورانِ گفتگو "نعمتوں کا ذکر چلا، لو گوں نے بچھا: سب سے بڑی نعمت والا کون ہے؟ بعض نے کہا: فلال اور بعض نے کہا: فلال ۔ بیاس کر حضرت سیّدُ نااَ بِفَع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَے کہا: اے عَطِیّہ! آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: سب سے اچھی نعمت والاوہ جسم ہے جو قبر میں ہواور عذاب قبرسے نے جائے۔(1)

حفرت سیّدُنا مُحارب بن وَثَّار عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَقَّاد بيان كرتے ہيں كه حضرت سیّدُناخَیْتُم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ خَصْرَت سیّدُناخَیْتُم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نِ مِحْمَ سے فرمایا: کیا تمہیں موت بیند ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ تو فرمانے گے: اے بند وَخدا! موت ناقص بندے کونا بیند ہوتی ہے۔(3) میک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: یہ تمہارے اندر بہت بڑی خامی ہے۔(4)

#### سرخ او نٹول سے بہتر کھ

حضرت سیِّدُ ناابو عَبُدُ الرحمٰن عَلَیْهِ دَحْمَةُ الْمَثَان فرماتے ہیں: ایک شخص نے حضرت سیِّدُ ناابُوالاَ عَوَر سُلَمی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللَّهِ الْمَابُول کَ مَجلس میں کہا: خدائے بُزرگ و بَرَ تَر نے ایسی کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی جو مجھے موت سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ سن کر حضرت سیِّدُ ناابوالا عور دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه نے فرمایا: اگر میں بھی تمہاری طرح ہوجاؤں تو یہ میرے نزدیک سرخ او نٹول سے بہتر ہے۔ (۵)

حضرت سیّدُ ناصَفوان بن سُلَیمُ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه نے فرمایا: مومن کے لیے موت ونیا کی تکالیف سے راحت ہے اگر چہ موت خود ورد و تکالیف والی ہے۔ (6)

حضرت سيِّدُنا محمد بن زِياد عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْجَوَاد في كها: ايك دانا كا قول ہے كه "عقل مندكو موت آجانا، غافل عالم كى لغزش سے زيادہ بلكاہے۔"

- ... متن میں اس مقام پر "ابوعطیہ مذبوح" مذکورہے جبکہ دیگر کتب میں "عطیہ مذبوح" ہے للبذا یہی لکھ دیا گیا ہے۔
  - 2...الزهد لابن المبارك، بابذكر الموت، ص٩٣، حديث: ٢٧٥
  - الزهد لابن المبأرك، بأب في طلب الحلال، ص٢١٢، حديث: ٩٠٠
    - 4...حلية الاولياء، خيثمة بن عبد الرحمن، ١٢٣/٣ رقم: ٢٩٨٨
  - الزهدلابن المبارك، باب في طلب الحلال، ص٢١٢، حديث: ٢٠١
  - تأریخ ابن عسأ کر، رقم: ۲۸۸۵، صفو ان بن سلیم، ۱۳۳/۲۴، دون قوله: کرب

شرخُ الطُّندُ ور ( مُتَرَّ جَمَ )

٦٤

#### عبادت گزار کاچین 🎤

حضرت سيِّدُ ناسفيان تُورى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِى فرماتے ہيں كه كہاجا تا تھا: "الْمَوْتُ رَاحَةُ الْعَابِى يعنى موت عبادت كرار كاچين ہے۔ "()

#### ....

#### ببنه موت کی یاداوراس کی تیاری کابیان

حضرت سیّدُناابوہریرہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَهِ وَمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّٰ اللهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُوت کَو مُمْ مُرِنَّ والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔(۵)

## فراخی کی زندگی گزارناچا ہو تو۔۔!

حضرت سیّدُناانس دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِه ارشاد فرمایا: لذتوں کو ختم کرنے والی (یعنی موت) کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ جس نے بھی اسے سنگدستی میں یاد کیا اس نے اس پر زندگی فراخ کردی اور فراخی میں یاد کیا تواس پر زندگی تنگ کردی۔(3)

#### زیاده عقل مند مومن کون؟ 🎇

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعُمْرَ فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ بار گاہِ رسالت میں عرض کی گئی: کون سے مومن زیادہ عقل مند ہیں؟ ارشاد فرمایا: موت کو کثرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے، یہی لوگ زیادہ سمجھد ار ہیں۔(4)

#### عاجزوبے بس کون؟

حضرت سيّدُناشَد ادبن أوس دَخِى اللهُ تَعَالى عَنْه روايت كرت بين كه آقائے دوجهال صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

- 🚺 ... كشف الخفأء، ص٢٦٦، تحت الحديث: ٩٣٦
- 2...ترمذی، کتاب الزهد، باب ماجاء فی ذکر الموت، ۱۳۸/۴، حدیث: ۲۳۱۴
  - ۱۹۸۷:مسندابی حمزة، ۳۵۲/۱۳،حدیث: ۲۹۸۷
  - ٢٤٩٠، کتاب الزهن، باب ذكر الموت، ۲۹۲/۳، حديث: ٢٤٩٠.

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرَّبُّم)

نے ارشاد فرمایا: داناوعقل مندوہ ہے جو اپنے نفس کو مُطِیع و تابعد اربنائے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے اور عاجز و بیس وہ ہے جو نفسانی خواہش کی پیروی کرے اور پھر الله عَدَّوَ جَلَّ کی رحمت پر امبید بھی رکھے۔ (۱)
حضرت سیّدُنا انس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک، صاحِبِ لولاک صَلَّ اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی اور و نیاسے بے رغبتی پیداکرتی ہے، اگرتم موت کو مال داری میں یاد کروگے تو یہ اسے ختم کر دے گی اور اگر تنگدستی میں یاد کروگے تو یہ اسے ختم کر دے گی اور اگر تنگدستی میں یاد کروگے تو یہ تمہیں تمہاری زندگی پر راضی رکھے گی۔ (2)

#### لذتوں كو گدلاكرنے والى

حضرت سیّبِدُناعطاء خُراسانی قُدِیسَ سِمُ النُوْرَانِ فرماتے ہیں: سرکارنامدار صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَ سَدَّمِ کا ایک الیں محلس پر گزر ہوا جس میں ہنسی کی آواز بلند ہور ہی تھی۔ار شاد فرمایا: این مجلس میں لذتوں کو گدلا کرنے والی کو ملالو۔عرض کی گئی: لذتوں کو گدلا کرنے والی کیاہے؟ار شاد فرمایا: موت۔(3)

حضرت سیّدُ ناسفیان تُوری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِى فرماتے ہیں: ہمیں ایک بزرگ نے یہ بات بتائی کہ حضور نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَلِهِ وَسَلَّم نے ایک شخص کو وصیت کی کہ ''تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرووہ تہہیں دوسرے عُموں سے آزاد کر دے گی۔''(4)

## صحابَة كرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان كَى تربيت

حضرت سیّدُنازید سُلمی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَلِ سے روایت ہے کہ حضور رحمَتِ عالَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم جب صحابہ میں کچھ غفلت محسوس کرتے توانہیں بلند آواز سے مخاطب کرکے فرماتے: تنہیں موت ضرور آگے جو خوش بختی لائے گی یابد بختی۔(۵)

- 1...ترمذي، كتأب صفة القيامة، بأب ٢٥، ٢٠٨/٣، حديث: ٢٣٦٧
- ۱۴۸، حدیث: ۱۴۸، مینا، باب ذکر الهوت و الاستعدادله، ص۱۸، حدیث: ۱۴۸
- ... ذكر الموت لابن ابي الدنيا، بأب ذكر الموت والاستعدادلم، ص۵۵، حديث: ٩٥
  - 4...المطالب العاليم، كتاب الرقاق، بابذكر الموت، ٤/٢/٥، حديث: ١٩٤٤.
    - الدنيا، كتأب قصر الامل، ٣/ ٣٠٠، حديث: ١١٤.

شرخُ الطُّنْدُ ور (مُتَرْجُم) 📗 💮

حضرت سیّدُ ناوَضِیْن بن عطاء دَخهَ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: جب سرکارِ رسالت مآب صَلَّی الله تَعالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلّه لوگوں کو موت سے غافل و یکھتے تو دروازے پر تشریف لاکر اس کا پٹ پکڑتے اور تین مرتبہ ہلاتے پھر فرماتے: اے لوگو! اے مسلمانو! تمہارے پاس یقینی موت آئے گی وہ اپنے ساتھ وہ کچھ لائے گی جو اسے لانا ہو، الله عَدَّوَ جَلَّ کے جنتی دوستوں جنہوں نے جنت میں رغبت رکھی اور اس کی کوشش کی ان کے لیے راحت و فرحت اور کثیر برکت لائے گی، خبر دار! ہر کوشش کرنے والے کے لیے ایک انتہاہے اور ہر کوشش کرنے والے کے لیے ایک انتہاموت ہے، پس کوئی پہلے جاتا ہے اور کوئی بعد میں۔(۱)

حضرت سيِّدُنا عَثَارِ بن ياسر دَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ حضور تاجد ار مدینه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّ

#### ہردن رات موت کو 20 مرتبہ یاد کرنے کی فضیلت 🎇

### ایک آیتِ مقدسه کی تفییر 🂸

الله عَزَّدَ جَلَّ كَا فرمان ہے:

ترجیه کنوالایدان (وه جس نے) موت اور زندگی پیدا کی که تمهاری جانچ ہوتم میں کس کاکام زیادہ اچھاہے۔ سُدِّی نے اس کی تفسیر میں کہا: تم میں سے کون موت کو یاد رکھتا ہے، اس کے لیے بڑھ چڑھ کر تیاری کر تاری کر تاہے اور شدید خوف وڈر رکھتا ہے۔(4)

- شعب الايمان، بأب في الزهدو قصر الامل، ۲/۷۵۲، حديث: ۱۰۵۲۹
  - 2...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب اليقين، ٣٥/١، حديث: ٣١
    - €...التذكرةللقرطبي، بأبذكر الموتوفضلم، ص١٢
- ٢٠٠٠ عب الإيمان، باب في الزهدو قصر الإمل، فصل في الزهد، ٢٠٨٠م، حديث: ٢٨٨٠٠

حضرت سيّدُ ناابُنِ سابط دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرمات بين: بار گاهِ رسالت مين ايك شخص كا ذكر بهواتواس كي تعریف کی گئی، آپ مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: وہ موت کو کیسے یاد کرتا ہے؟ عرض کی گئی:اس ہے مجھی موت کا تذکرہ سنانہیں گیا۔ار شاد فرمایا: پھر تووہ ایسانہیں جیساتم کہہ رہے ہو۔(۱)

حضرت سیّدُ ناسَبُل بن سَعد دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے اسى كى مثل منقول ہے اور بعض بزر گوں نے فرمایا:جو موت کو کثرت سے یاد کر تاہے وہ تین باتوں کے ذریعے عزت یا تاہے:(۱)... توبہ کی جلد توفیق (۲)... دل کی قناعت اور (٣)...عبادت میں چُتی اور جس نے موت کو بھلادیاوہ تین باتوں میں گر فتار کیاجائے گا: (۱)...توبہ کی تاخیر (۲)...بقدرِ ضرورت رزق پر راضی نه هو نااور (۳)...عبادت میں سستی۔(<sup>2)</sup>

حضرت سیّدُ ناعبدالاعلیٰ تیمُی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْعَبِی نے فرمایا: دوچیز وں نے میرے لیے دنیا کی لذت ختم کر دی ہے: (۱)...موت کی یاداور (۲)... الله عَذَوْجَلَّ کے حضور کھڑے ہونے نے۔(۵)

#### 🛚 دوجادر یں اور خوشبو 🦃

ا يك رُزر ك رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه اس فرمان بارى تعالى:

ت جيه کنه الاسان: اور د نمامين ايناحصه نه بهول ـ

وَ لا تَنْسَى نَصِيْبَكِ مِنَ النَّانْيَا (ب٠٠، القصص: ٧٧)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس سے مر اد کفن ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے جواس فرمانِ الہی سے شر وع ہوتی ہے:

وَالْتُتَغُونِيما الله الله الله الله الله عَدَا لَا حَدَا لَا لَهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى آخرت كأكهر طلب كراورد نيامين ايناحصه نه بهول اوراحسان کر جبیبا اللہ نے تجھ پر احسان کیااور زمین میں فساد نہ جاہ یے شک الله فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔

نَصِيْبَكَ مِنَ التَّانِيَاوَ أَحْسِنُ كَمَاۤ ٱحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَنْ ضِ الآَيْ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِ لِينَ ﴿ (بِ٢٠، القصص: ٢٧)

- ...مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الزهد، بأب ماذكر عن نبينا في الزهد، ١٢٩/٨، حديث: ٢٤
  - 2...التذكرة للقرطبي، بأب ذكر الموت وفضلم، ص١٣
  - ١٠٢/٥ عبد الاعلى التيمى، ١٠٢/٥، حديث: ١٣٨٥

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرَّجُم) 📗 💮 🔨

یعنی الله عَوْدَ جَلَّ نے مجھے جتنی دنیادی ہے اس سے جنت طلب کر اس طرح کہ اس دنیا کو اس کام میں خرچ کر جو جنت کی طرف لے جانے والا ہواوریہ مت بھول کہ تونے اپناسارامال چھوڑ جانا ہے سوائے اپنے حصے کے اور وہ کفن ہے،ایساہی ایک شاعر نے بھی کہاہے:

نَصِیْبُكَ مِنَّا تَجْمَعُ اللَّهُورَ كُلَّهُ دِدَا إِنِ تُلُوى فِیهُمَا وَحُنُوْظُ تِرِدَا مِنْ تَلُوى فِیهُمَا وَحُنُوْظُ ترین اور خوشوہی تیر احصہ ہے۔(۱)

#### موت کو ناپیندر کھنے کی وجہ گ

حضرت سیّدُناابو ہریرہ وَ غِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں: ایک شخص نے بارگاہِ رسالت ہیں حاضر ہو کرع ض کی: یار سول الله عَنَّى اللهُ تَعَالَى عَنَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَنَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَنَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَنَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَنَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ عَنَّى اللهُ تَعَالَى عَنَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَى اللهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهُ

حضرت سیّدُناابو دَرداء دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: نصیحت الرّ انگیز ہے اور غفلت جلد چھاجانے والی ہے البتہ موت نصیحت کے لیے اور زمانہ جدائی ڈالنے کو کافی ہے، آج ہم گھر ول میں ہیں اور کل قبر ول میں ہول گے۔(3) حضرت سیّدُنارَ جاء بن حَیُوہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: بندہ جب بھی موت کو کثرت سے یاد کر تاہے تو خوشی اور حسد کو چھوڑ دیتا ہے۔(4)

حضرت سیّدُنا ابو در داء دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ فرمایا: جو موت کو بکثرت یاد کرتا ہے اس کا حسد اوراس کی خوشی کم ہو جاتی ہے۔(۵)

<sup>🚹...</sup>التذكرة للقرطبي، بأبذكر الموتوفضلم، ص١٩٠

<sup>• ...</sup> حلية الاولياء، عبد الله بن عبيد بن عمير، ١١/٣، حديث: ٥٣٥٠، ١٥٣٨ مرديث: ٥٣٥٥، ١٥٣٨

<sup>3...</sup>تأريخ ابن عسأكر ، رقم : ۵۳۲۳، عويمر بن زيد، ۲۹/۱۹۳

الزهدللامأم احمد، زهد عبيد بن عمير، ص٣٨٥، الرقم: ٢٣٠٩

**ق...م**صنف ابن ابي شيبة، كتأب الزهد، كلام ابي الديرداء، ١٢٤/٨، حديث: ٣

شرخ الصُّدُور (مُرَّزَمُ) 🕽 💎 🔭

حضرت سیّدُنار بیج بن اَنُس دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه سے مروى ہے كه حضور نبى پاک، صاحبِ لولاک صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْه عِن اَنْس دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه عِن اور آخرت ميں رغبت كے لئے موت بى كافى ہے۔ (1) حضرت سیّدُ ناطار ق مُحادِ بى دَخِق اللهُ تَعَالَى عَنْه بيان كرتے ہيں: حضور سرور كائنات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْه بيان كرتے ہيں: حضور سرور كائنات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَعُور اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَعُور اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَعَلَى اللهُ وَتَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَعَلَى اللهُ وَتَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَعَلَى اللهُ وَتَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم فَعَلَى اللهُ وَتَعَالَى عَنْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حضرت سیّدُناعُون بن عبْدُالله دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرماتے ہیں: جو شخص موت کو کما حَقَّهُ بیجیان لیتا ہے وہ آنے والے کل کو این زندگی شار نہیں کرتا، کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے دن کا استقبال کیا مگر دن پورانہ کر سکے اور کتنے ہی کل کی تیاری کرنے والے کل کونہ پہنچ سکے، اگر تم موت اور اس کی مَسافَت پر غور کر و توضر ور کبی امیدوں اور ان کے دھوکوں سے نفرت کروگے۔(3)

حضرت سیّدُ ناابو حازِم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: دیکھو کہ جس چیز کوتم کل آخرت میں اپنے ساتھ رکھنا پیند کرتے ہواہے آج ہی آگے بھیج دواور جے ساتھ رکھنا تمہیں پیند نہیں اسے آج ہی چھوڑ دو۔(4) حضرت سیّدُ ناابو حازِم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: جس عمل کی وجہ سے تجھے موت ناپیند ہواسے چھوڑ

منظرت سیّدنا ابوحازِم دُختَة اللهِ تعَالَ عَلَيْهُ فُرمائے ہیں: • س کی وجہ سے بھے موت ناکیسند ہو اسے چھوڑ دے پھر یہ بات مجھے ہر گز نکلیف نہ دے گی کہ تو کب مر تاہے۔ ﴿٤)

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعُمَر بن عبْدُ العزیز عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَدِیْزِنْے فرمایا:جوموت کو اپنے ول کے قریب کرلیتا ہے وہ اپنے پاس موجو د مال کو کشیر سمجھتا ہے۔ <sup>6)</sup>

# فانی چیز بڑی اور باقی محبوب 🎇

حضرت سيِّدُ ناجابر بن نوح دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرمات بين: امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعُمرَ بن عبْدُ العزيز

- 1...شعب الايمان، بأب في الزهار قصر الزمل، ١٠٥٥٥، حديث: ١٠٥٥٥
  - 2...معجم كبير، ۱۳/۸، حديث: ۸۱۷۳
- ۵...مصنف ابن ابی شیبة، کتاب الزهد، باب عون بن عبد الله، ۲۲۳/۸ مدیث: ۵
- ٢٩٢/٨، حديث: ٣٤ مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الزهد، كلام الحسن البصري، ٢٩٢/٨، حديث: ٣٤
  - €...تأريخ ابن عساكر ، برقيم: ٢٦١٣، سلمة بن دينار ، ٢٢/٢٢
  - ۵...حلية الاولياء، عمر بن عبد العزيز، ٣٣٩/٥، تقر: ٣٥٢ عمر بن عبد العزيز، ٣٣٩/٥ مقر

شرخ الطنُّدُ ور (مُثرُجُم)

﴿ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَذِيْزِ نِهِ السِيخِ گھر والول ميں سے کسی کو لکھا:اگر تم دن رات موت کو ياد ر کھو تو ہر فانی چيز تنهميں بُري لِگ گی اور ہر باقی چيز سے پيار ہو جائے گا۔ (۱)

# (ل کی تو نگری کھ

حضرت سیّدُ نامُ جَبِّع تَیمِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی نے فرمایا: موت کی یادول کی تو نگری ہے۔(2) حضرت سیّدُ ناشُمیُط بن عَجْلان عَلیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْلن نے فرمایا: جو شخص موت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے اسے و نیا کی تنگی و کشادگی کی کوئی پروانہیں ہوتی۔(3)

حضرت سيِّدُنا كعب الاحبار عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَقَّادِ فرماتے ہیں:جوموت كو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کے غم و مَصائب آسان ہوجاتے ہیں۔(4)

حضرت سیّدُناخواجہ حسن بھری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی نے فرمایا: جس نے موت کی یاد دل میں بسالی اس کے نزدیک دنیا تیج ہو جائے گی اور دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہوں گی۔(۵)

حضرت سیّدُنا قناده دَخِنَ اللهُ عَنْه نِه فرمایا: خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے موت کی گھٹری کو یادر کھا۔ (۵) حضرت سیّدُنا قناد عَدَنیهِ دَختَهُ اللهِ الْغَفَّاد فرماتے ہیں: ایک داناکا قول ہے کہ "دلوں میں موت کی یاد ہونا عمل کو زندگی دینے کے لیے کافی ہے۔"

# قىاوتِ قىبى كىسےدور ہو؟ 🎇

اُمُّ المؤمنين حضرت سيِّدَ تُناصَفِيّه رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتى بين: ايك خاتون نے اُمُّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها كى خدمت بين دل كى شخق كى شكايت كى تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهانے فرمايا: موت كو

- 1...حلية الاولياء، عمربن عبد العزيز، ٢٩٩/٥، عقر: ١٨٥
  - 2 ... حلية الاولياء، مجمع بن صمغان، ١٠٣/٥، رقير: ١٣٩١
  - شميط بن عجلان، ۳۵۱۵، مقم : ۳۵۱۷
- ۵...حلية الاولياء، تكملة كعب الاحباب، ۲/۳۳، حديث: ۲۷۲۷
- موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب الموت والاستعداد له، ٣٣٢/٥، حديث: ١٢٩
  - البنانى، ۲۲۰۳، عن ثابت البنانى، ۳۲۰۰، وقد : ۳۲۲۰۳، عن ثابت البنانى

شرخ الطّنْدُ ور (مُتَرَبِّم) 📗 💮 🔻 🔻

کثرت سے یاد کر وتمہارا دل نرم ہو جائے گا۔(۱)

سیِّدُ ناابو حازِم رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه فرماتے ہیں: اے اِبْنِ آدم! مرنے کے بعد ہی تجھے حقیقَتِ حال معلوم ہوگی۔(2)

## اعمال كاصندوق گ

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعلیُّ المرتظٰی کَیَّمَ اللهُ تَعَالی وَجُهَهُ الْکَرِیْمِ نے فرمایا: دنیا اعمال کا صندوق ہے اور حقیقَتِ حال مجھے موت کے بعد ہی معلوم ہوگی۔ (3)

# افضل عبادت 🎇

حضرت سیّبِدُ ناانس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے روایت ہے کہ حضور سرور انبیاصَلَّ اللهُ تَعَالَی عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَا وَضَلَّ عَبَادت آخرت کے بارے میں غور و فکر کرناہے ، جسے موت کی یاد نے تھکا دیاوہ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا۔ (4) عور و فکر کرناہے ، جسے موت کی یاد نے تھکا دیاوہ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا۔ (4) امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضی گئی الله تعالى وَجُهَهُ الْكَرِيْم نے فرمایا: "النَّاسُ نِیَا اللهُ فَا ذَا مَا تُوا اِنْتَبَهُوْا لِعْنَ لُوگُ سور ہے ہیں جب مریں گے توجاگ جائیں گے۔ "(5)

حضرت سِیِدُناحافظ ابُوالفَّضُل عِر اقی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَاقِی نے اسی بات کو شعر کی صورت میں بیان فرمایا ہے:

اِنْبَا النَّاسُ نِیَاهُ مَّنْ بُیتُ مِنْهُمُ اَذَالَ الْبَوْتُ عَنْهُ وَسَنَهُ

قرم عاتا ہے موت اس کی نیند دور کر دیتی ہے۔

قرم عاتا ہے موت اس کی نیند دور کر دیتی ہے۔

# ہر مرنے والا پچھتا تاہے گ

حضرت سیدناابوہریرہ دخی الله تعالى عند سے مروى ہے سركار نامدار،مدينے كے تاجدار صَلَى الله تعالى عكيد

- ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب ما يعين على ذكر الموت، ٣٣٢/٥، حديث: ١٥٦
  - 2 ... تاريخ ابن عساكر ، رقم : ٢٦١٣، سلمة بن دينار، ٢٢/٠٠
    - €...المجالسة وجواهر العلم، ١/١٥٠، يقم ٢٧٨
      - ۱۳۴۵: فردوس الاخبار، ۱۸۴۰، حدیث: ۱۳۴۵
      - ور...مقاصلحسنة، ص ۵۰، حليث: ۱۲۴۰

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُتَرَبُّم) ﴾

وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: ہر مرنے والا پچھتا تاہے۔ صحابَهُ کرام عَلَيْهِمُ الدِّهْوَوَان نے عرض کی: یار سول الله صمّاللهٔ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ اللهِ وَسَلَّم منده ہو تاہے کہ برائیوں سے کنارہ کیوں نہ کیا۔ (۱)

عمر انہوں نہ کیں اور اگر بدکار ہو تو شر مندہ ہو تاہے کہ برائیوں سے کنارہ کیوں نہ کیا۔ (۱)

#### ابنر موتکی یادمیں مددگار چیزوں کا بیان

حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ وَضِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَيْ مِيلٍ - (2) السّاد فرمایا: زُوْرُ وَاللّهُ بُورُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَيْ مِيلِ - (2)

# قرون کی زیارت آخرت کی یاد 🏖

حضرت سيِّدُ ناعبدالله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروى كه سرورِ كائنات، فخر موجودات صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَى اللهُ نَيَا وَ قَالُو وَ وَهَا فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ نَيَا وَ قَالُو وَ وَهَا فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ لِيَا وَقِاللَّهُ عَنْ لِيَا وَقِاللَّهُ عَنْ لِيَا وَقِاللَّهُ عَنْ لِيَا وَقِاللَّهُ عَنْ لِيَا وَ وَهَا فَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ لِيَا وَقَاللَّهُ عَنْ لِيَا وَقَاللَّهُ عَنْ لِيَا وَلَا لَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ لِيلَاللَّهُ عَنْ لِيَا وَلَا فَي اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

حضرت سیّدُناابوسعید خُدری دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں که سرکارِ مدینه صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَيْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَي

حضرت سیّدِ ناآنس بن مالک رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور پُر نورصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى الل

- 1...ترمذی، کتاب الزهد، باب ۵۹، ۱۸۱/۴، حدیث: ۲۳۱۱
- ٩٤٠٠.مسلم، كتاب الجنائز، بأب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه... الخ، ص٨٦م، حديث: ٤٤٩
  - ابن ماجم، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی زیارة القبور، ۲۵۲/۲ مدیث: ۱۵۷۱
    - ۱۱۳۲۹: مسنداماً ما حمد، مسندابی سعید الحدی، ۲۱/۳ ک، حدیث: ۱۱۳۲۹

شرخ الطُّنُدُور (مُتَرِبُّم) 📗 💮 💮 💮 💮

دل کونرم کرتی، آنکھوں سے آنسو نکالتی اور آخرت کی یاددلاتی ہیں اور کوئی فخش گوئی مت کیا کرو۔(۱)
حضرت سیّدِنابُریدہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے مروی ہے کہ پیارے مصطفٰے صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاو فرمایا: میں نے تمہیں قبروں کی زیارت تمہاری بھلائی میں اضافہ کرے گی۔(2)

# بہترین نصیحت 🏿

حضرت سیّدُناابو ذَر غِفاری دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ مصطفے جانِ رحمت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مصطفے جانِ رحمت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَ مَر دوں کو فی اور مُر دوں کو عنسل دیا کرو کیو نکہ بے جان جسم کو چھونا بہترین نصیحت ہے اور مسلمانوں کے جنازے پڑھا کرو کہ یہ تمہیں عنسل دیا کرو کہ و کہ اور عملین شخص رحمیّ اللهی کے سائے میں ہوگا جو ہر نیکوکار کے لیے کھیلا ہوگا۔(3)

#### الله عزَّوْجَلُ سے حُسُن ظن اور خوف رکھنے کا بیان

حضرت سیّدُناجابر بن عبدالله دَخِى اللهُ تَعَالَى عَنْه فرمات بين: مين في سركارِ دوعالَم، نُودِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنْدِهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَصَالَ (ظاہری) سے تین دن قبل به فرمات سنا: "لاَیَهُوْتَنَّ اَحَدُکُمُ اِلَّا وَهُوَیُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ لِعَنْ تَم مِن سے ہر شخص اس حال میں دنیاسے جائے کہ ودالله عَذَّدَ جَنَّ سے نیک گمان رکھتا ہو۔" (۵)

اسی روایت کو حضرت سیّدُ ناامام ابن ابی و نیاز حُمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے اضافیہ کے ساتھ نقل فرمایا که" ایک قوم نے الله عَدَّدَ جَلَّ کے ساتھ بُرے گمان کاارادہ کیا توالله عَدَّدَ جَلَّ نے ان سے فرمایا:

ترجيه خنزالايبان بيرہے تمہاراوہ گمان جوتم نے اپنے رب

ذلِكُمْ ظَائِكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ آمُ دلكُمْ

- ...مستدى ك حاكم، كتاب الجنائز، بأب زيارة الذي قبر امد، 1/٠١٠، حديث: ١٨٣٣
- ۱۳۳۱: عدیث: ۱۳۳۱ مستدس ک حاکم، کتاب الجنائز، بأب زیارة النبی قبر امم، ۱/۱۰، حدیث: ۱۳۳۱
- ١٨٣٥ : مستدى ك حاكم ، كتاب الجنائز ، باب الحزين في ظل الله ، ١/١١١ ، حديث : ١٨٣٥
- ٢٨٤٤ : حديث : ٢٨٤٤ : حديث : ٢٨٤٤ : حديث : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤٤ : ٢٨٤

شرخُ الطُّنُدُور (مُرِّرُمُ) 📗 💮 💮 🗸 ٧٤

کے ساتھ کیا اور اس نے تہمیں ہلاک کر دیا تو اب رہ گئے ہارے ہو دَل میں۔<sup>(1)</sup>

#### فَا صَبَحْتُمُ مِّنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿

(پ،۲۴ حمّ السجدة: ۲۳



حضرت سیّدُناآنس بن مالک رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم مَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْه وَالله وَسَلَّم ایک جو ان کے آخری وقت میں اس کے سر ہانے تشریف لائے اورار شاد فرمایا: "خود کو کیسایاتے ہو؟"
اس نے عرض کی: "رحمت الہی سے بُر امید ہوں لیکن گناہوں کی وجہ سے خو فزدہ بھی ہوں۔ ارشاد فرمایا: اس موقع پر اگر بندے کے دل میں بید دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو الله عَدَّوَ مَلَ اسے اس کی امید کے مطابق عطا فرما تا ہے۔ (و)

#### دوامن اور دوخوف 🆫

حضرت سیّدُناحسن بھری عَنیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ الله عَوَّوَجُلَّ کے محبوب عَلَیْ الله عَنیْهِ وَمُعَنَّهِ اللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَّا الللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

حضرت سیّدُناابن عباس دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهُانِ فرمایا: جب تم کسی کو قریب المرگ دیکھو تو اسے خوشی کی خبر دو تا کہ وہ اپنے ربّ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے ملے اور زندگی میں اُسے اپنے ربّ عَزَّدَ جَلَّ سے ڈراؤ۔(4)



حضرت سيّدُنا انس بن مالك دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روايت كرت بين كه الله عَزْدَجَلَ ك بيار حبيب صَلَّى اللهُ

- 1...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب حسن الظن بالله، ١/٥٠، حديث:
  - 2...ترمذى، كتأب الجنائز، بأب ١١، ٢٩٢/٢ ، حديث: ٩٨٥
- ...الزهدلابن مبارك، باب ما جاء في الخشوع والخوف، ص• ۵، حديث: ١٥٧، بتقدم وتأخر
  - ...الزهدلابن مبارك، بأب بشرى المؤمن عند الموت، ص١٣٨، حديث: ٩٣١

شرخُ الطُّنْدُور (مُرَّدِجُم) 📗 💮 💮 💮

تَعَالُ عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَّم فَي ارشاد فرمايا: تم ميں سے ہر شخص اپنے پرورد گارعَدَّوَ جَلَّ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے مرے کیو نکہ اللّٰه عَدُّو جَلَّ سے حُسن ظن جنت کی قیمت ہے۔(۱)

حضرت سیّدُ ناابرا ہیم نَخْعیءَ مَیْدہ دَعُنهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُدِیْنِ اس بات کو پسند رکھتے ہے کہ وہ بندے کو حالَتِ نزع میں اس کے اچھے اعمال یادولائیں تاکہ وہ اپنے ربّ عَدَّوَ جَنَّ سے اچھا گمان رکھے۔(2)

## الله عدَّة عَنَّ سے اچھا گمان رکھو

حضرت سیِدُناعبدالله بن مسعود دَخِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه فرماتے ہیں: اس خداعَدَّ وَجَلَّ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں! جو بھی الله عدَّوْرَ جَلَّ سے اچھا گمان رکھتا ہے الله عدَّوْرَ جَلَّ اسے ویسائی نواز تا ہے۔(3)

حضرت سیِّدُناواثِلِه بن اَسْقَع رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه بیان کرتے ہیں: میں نے حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كو ارشاد فرماتے سنا كه (الله عَنْوَ وَلَم الله عَنْدِ الله عَنْدَ عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله كرتا ہوں اب وہ جوچاہے گمان رکھے۔(4)

حضرت سیّدُنا ابوہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْدروایت کرتے ہیں کہ رسولُ الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم خَصَرت سیّدِنا ابوہریرہ دَخِیَ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَالَم مَعالَم مُعالَم مَعالَم مَعالَم مَعالَم مُعالَم مَعالَم مُعالَم مُعالَم مَعالَم مَعالَم مَعالَم مَعالَم مَعالَم مَعالَم مَعالَم مُعالَم مَعالَم مَعال

# رب تعالی سے حُننِ ظن کا انعام 🦃

حضرت سیّدُنامُعاذ بن جبل رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ ہمارے آقاو مولی صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم خَالَ اللهِ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

- .. تأريخ ابن عساكر ، رقم : ١٣٤٦، الحسن بن هانيء ، ١٠٩/١٣
- 2 ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب حسن الظن بالله، ١١/١، حديث: ٣٠
- 3...موسوعة ابن ابى الدنيا، كتاب حسن الظن بالله، ١/٩٣، حديث: Ar
- ١٦٠١٢ مسندامأم احمد، حديث واثلة بن الاسقع، ٢١/٥ م، حديث: ٢١٠١٢
  - ۵۰۸۷: مسندامام احمد، مسندانی هریرق، ۳۳۳/۳، حدیث: ۵۰۸۷

شرخُ الطُّنْدُور (مُرَّدِجُم) 📗 💮 💮 💮

کیافرمائے گا اور مؤمنین سب سے پہلے اپنے ربّ عَذَوَ جَلَّ سے کیا کہیں گے ؟ہم نے عرض کی: یادسول الله صَلَّ الله عَلَیٰ مؤمنین سب الله عَلَیٰ مؤمنین سے ارشاد فرمائے گا: کیا تم نے مجھ سے ملنے الله تَعَالَیٰ عَلَیْہِ وَ الله وَ مَنین سے ارشاد فرمائے گا: کیا تم نے مجھ سے ملنے کو پہند کیا؟ وہ عرض کریں گے: ہمیں کو پہند کیا؟ وہ عرض کریں گے: ہمیں تنیرے عفو و در گزر کی امید تھی۔ ربّ تعالی ارشاد فرمائے گا: تمہارے لیے میری بخشش واجب ہوگئ۔ (۱) حضرت سیّدُ ناعُقبَہ بن مُسلم دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهُ فرماتے ہیں: اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ کے نزدیک بندے کی سب سے دیا دہ محبوب صفت ہے کہ بندہ اس کی ملاقات کو پہند کرے۔ (۵)

## مال سے بڑھ کر مہربان 🕻

حضرت سیّدُناالوامامہ رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے دوست حضرت سیّدُناالوغالب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں:
میں شام گیاتو قبیلہ قیس کے ایک معزز شخص کے پاس کھیر ا، اس کا ایک نافر مان ہجیتا تھا، وہ اپنے ہجیا تھا، وہ اپنے معزز شخص کے پاس کھیر ا، اس کا ایک نافر مان ہجیتا تھا، وہ اپنے ہوا تا کو بلوایا سمجھاتا، مارتا، نیکی کا حکم دیتا، بُر انگ سے منع کر تالیکن وہ نہ مانتا، وہ لڑکا بیار ہو گیا، اس نے اپنے پچیا جان کو بلوایا لیکن چچانے جانے سے انکار کر دیا مگر میں اسے مجبور کرکے اس کے پاس لے گیا، جیسے ہی ہم وہاں پہنچ تو اس نے ہیتے کو اس طرح بُر ابھلا کہنا شروع کر دیا کہ اے دشمن خدا! کیا توابیا ایبا نہیں اور تونے یہ یہ کر توت نہیں کئے؟ لڑکے نے کہا: پچیا جان! یہ تو بتائیے اگر الله عَوْدَ جَلَ مِحْمِور کی ماں کے حوالے کر دے تو وہ میر کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ چچا جان! یہ تو بتائیے اگر الله عَوْدَ جَلَ مِحْمِور اس کی انتقال ہو گیا اور چچا نے اسے رہے دفادیا۔ جب اس کی قبر پر اینٹیں رکھی جارہی تھیں توایک اینٹ قبر میں گرگئ، چچا چھلانگ لگا کر چچھے ہٹ گیا، وفادیا۔ جب اس کی قبر پر اینٹیں رکھی جارہی تھیں توایک اینٹ قبر میں گرگئ، چچا چھلانگ لگا کر چچھے ہٹ گیا، میں نے کہا: خیریت تو ہے؟ کہنے لگا: اس کی قبر نور سے مَعْمُور اور تاحیّد نگاہ کُشادہ کر دی گئی ہے۔ (د)

شعب الإيمان، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة، ١٤/٥، حديث: ١١٥

<sup>• ...</sup>مسندامام احمد، حديث معاذبن جبل، ۲۳۸/۸ حديث: ۲۲۱۳۳

<sup>2...</sup>الزهد لابن مبأس ک، باب الذی یجز عمن الموت، ص،۹۴ مدیث: ۲۷۹

الدنيا، كتأب المحتضرين، ٣٠٤٠ مديث: ١٩.

شرخُ الطُّنْدُ ور (مُرَّزَّم)

حضرت سیّدِنا مُحَیّد دَخَهُ اللهِ تَعَال عَلَیْه فرماتے ہیں: میر اایک بِگرا ہوا بھا نجا تھا، وہ بیار ہو گیا تومیری بہن نے مجھے بلوایا، جب میں وہاں پہنچا تواس کی ماں (یعنی میری بہن) اس کے سرہانے بیٹھی روہی تھی، میر ابھا نجا مجھ سے پوچھنے لگا: ماموں جان! یہ کیوں رور ہی ہیں؟ میں نے کہا: تم نہیں جانتے یہ کیوں رور ہی ہیں؟ وہ بولا: کیا میری ماں مجھ پر مہر بان نہیں ہے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں۔ تومیر ابھا نجا بولا: خدائے کریم مجھ پر میری ماں سے زیادہ رحم وکرم فرمانے والا ہے۔ پھر جب وہ مرگیا تو ہم نے اسے مل کر قبر میں اتارا، اینٹیں سیدھی کرتے ہوئے قبر میں اچانک نظر پڑی تو وہ تاحدِ نگاہ کشادہ کر دی گئی تھی، میں نے اپنے ساتھ والے سے کہا: کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا: ہاں، آپ کو خوشخری ہو۔ بس میں سمجھ گیا کہ یہ اسی بات کی برکت ہے جو اس نے مرنے سے پہلے کہی تھی۔ ۱۱

....€

#### ببنرو موت کے ڈرانے والے قاصدوں کابیان

مروی ہے کہ ایک نبی علیّہِ السَّلام نے حضرت ملک الموت علیّہِ السَّلام سے پوچھا: تمہارا کوئی قاصد نہیں ہے جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا کروتا کہ لوگ موت سے ڈر جائیں ؟ حضرت سیّدِ نا ملک الموت علیّهِ السَّلام نے جواب دیا: بخد ا!میر ہے پاس کثیر قاصد ہیں مثلاً: بیاریاں، بالوں کی سفیدی، بڑھایا، دیکھنے، سننے میں فرق آجانا، جب کوئی ان میں سے کسی میں مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑ تا اور نہ ہی تو بہ کرتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے بکار کر کہتا ہوں: کیا میں نے یکے بعد دیگرے تیرے پاس قاصد اور ڈرانے والے نہیں تجبی بعد کوئی قاصد نہیں اور میں آخری ڈرانے والا ہوں میرے بعد کوئی ڈرانے والا ہوں میرے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں۔ (2)

حضرت سیّدُنا مُجابِدِ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِد فرماتے ہیں: جب آدمی کسی بیاری میں مبتلا ہو تاہے تو حضرت سیّدُنا ملک الموت عَلَیْهِ السَّلا ہو تاہے توحضرت ملک الموت عَلَیْهِ السَّلا ہو تاہے توحضرت

- 1...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب المحتضرين، ٣٠٨/٥، حديث: ٢٠
  - 2...التذكرة للقرطبي، بابماجاء في رسل ملك الموت، ص٣٦

شرخُ الطُّنْدُور (مُثَرُجُم) 📗 💮 💮 💮

سیّدِ ناملک الموت عَدَیه السَّدَم خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں: تمہارے پاس پے در پے قاصد اور ڈرانے والے آتے رہے لیکن تم نے ان کی کوئی پروانہ کی، اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارانام ونشان مٹادے گا۔(۱)

حضرت سیّدُناابو ہُریرہ دَخِیَاللهُ تَعَالَی عَنْدروایت کرتے ہیں که سرکارِنامدارصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: الله عَذْوَجَلَّ اس کے عذر کو قبول نہیں فرماتا جس کی وہ عمر دراز کر دے بیہاں تک که وہ60 سال تک جا بہنچے۔(2)

....€

#### حُسن خاتمه كى علامات كابيان

# اللَّصَوْدَةِ مِن كَى بند سے محبت

حضرت سیّدُناأنس بن مالک دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ سرکارِعالی و قارصَقَ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلّم نَهِ اللهُ وَمَا يَا: اللّه عَنْوَ جَلَّ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا: اللّه عَنْوَ جَلَّ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا: وہ بندے کو مر نے سے پہلے اچھے عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ (3) گئی: وہ کیسے کام لے لیتا ہے ؟ ارشاد فرمایا: وعزت سیّدُنا عَمْرُ وبن حَمِق دَخِنَ اللهُ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب خدا تعالیٰ کسی بندے سے بیار کرتا ہے تو اسے میٹھا بنا دیتا ہے۔ عرض کی گئی: کیسے میٹھا بنا تا ہے؟ ارشاد فرمایا: اسے موت سے پہلے عملِ صالح کی توفیق بخش دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے پڑوسی اس سے راضی ہوجاتے ہیں۔ (4)

# تقدیر کالکھاہو کررہتاہے 🕷

أُمُّ المؤمنين حضرت سيِّدَ ثناعا كشه صدّ يقه دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا عِنْ مِ فَوعاً روايت ہے كه ربّ تعالى جب كسي

- ■...حلية الاولياء، مجاهد بن جبر، ٣٣٣٣/٣، حديث: ٢١٢٢، دون قوله: نذير بعدنذير
  - ۱۳۱۹ على المرقاق، باب من بلغ ستين سنة... الخ، ۲۲۳/ مديث: ۱۳۹۹ مديث: ۱۳۹۹
- ... ترمذی، کتاب القدی، باب ما جاء ان الله کتب کتابالاهل الجنة ... الخ، ۲۱۴۵، حدیث: ۲۱۴۹
- ...مستدر ك حاكم، كتاب الجنائز، باب خيار كم اطوالكم اعمار ااحسنكم عملا، ١٢٥٨/ مديث: ١٢٩٨

شرُحُ الصُّنْدُ ور ( مُرَّبِّم)

بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے مرنے سے ایک سال پہلے ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیتا ہے جو اسے راہِ راست پر لگا تار ہتا ہے حتی کہ وہ شخص بھلائی پر مرجاتا ہے ، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں: فلال بندے نے بھلائی پر موت پائی۔ جب ایسابندہ مرنے لگتا ہے تو اپنے انزوی انعامات دکھے کر اس کی روح نگلنے میں جلدی کرتی ہے پس اس وقت وہ الله عَوَّدَ جَلَّ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور الله تعالیٰ اس کی ملاقات پسند فرماتا ہے اور جب الله عَوَّدَ جَلَّ کی طرف سے کسی کے لیے برائی مقدر ہو پھی ہوتی ہے تو الله عَوَّدَ جَلَّ مرنے سے ایک سال پہلے اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اسے مسلسل گر اہ کر تا اور بھٹکا تار ہتا ہے بہاں تک کہ وہ بدترین حالت میں مرجاتا ہے۔ جب وہ موت کے وقت اپنے لیے تیار عذا ب دیکھتا ہے تو اس کی روح اسے ناپسند بدترین حالت میں مرجاتا ہے۔ جب وہ موت کے وقت اپنے لیے تیار عذا ب دیکھتا ہے تو اس کی روح اسے ناپسند کرتا ہے اور الله عَوَّدَ جَلَّ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور الله عَوَّدَ جَلَّ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور الله عَوَّدَ جَلَّ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور الله عَوْدَ جَلَ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور الله عَوْدَ جَلَ بھی

صاحِبُ الإفضاح نے اس حدیث کی وضاحت میں فرمایا: ملکُ الموت عَنَیْهِ السَّلاَم کاروح کو پکار ناعام ہے، سانپ کو اس کے بل میں بھی آپ کی پکار پہنچتی ہے، آپ کی پکار کے وقت دو جسموں سے ایک ساتھ روح کا نکلنا ایساہی ہے گویاایک ہی روح کو نکال رہے ہوں، مومن کی روح نکلنے میں جلدی کرتی ہے جبکہ کافر کی روح واپس جسم میں پلٹنے کی کوشش کرتی ہے۔

#### فائدہ:بڑے خاتے کے اسباب گ

بعض علمانے فرمایا: بُرے خاتمے کے چاراساب ہیں: (۱)... نماز میں سستی کرنا(۲)... شراب پینا(۳)... والدین کی نافر مانی کرنااور (۴)... مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔

....€

#### شفاحاصلهو

یَاسَلَامُ 111 بارپڑھ کر بیار پر دم کرنے سے اِنْ شَاءَ اللّٰہ عَذَّوَ جَلُّ شِفاحاصل ہو گی۔ ( مدنی پیُخسورہ، ص

<sup>...</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب علامة خاتمة الحير، ۴٬۳۳/۵، حديث: ١٥٧

#### حالتِ نزع اور اس كى شدت كابيان

#### مائتِ نزع کے متعلق جار فرامین باری تعالی 🕷

...﴿1﴾

وَجَا ءَتْ سَكُمَ لُالْمَوْتِ بِالْحَقِّ (ب٢٦،ق:٩١)

... ﴿2﴾

وَكُوْتُزَى إِذِالظَّلِمُوْنَ فِي عَمَاتِ الْمَوْتِ وَ الْمُلَلِكُةُ بَاسِطُوَ الْيُلِيْمِ الْمُوْرِجُوَ الْنَفْسَكُمُ الْمَالِكَةُ بَاسِطُوَ الْيُومِ مَا الْمُؤْتِ بِمَا كُنْتُمُ الْمَارِينَ الْمُثَنَّمُ عَنْ اللّهِ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمُ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمُ عَنْ اللّهِ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمُ عَنْ اللّهِ عَيْرَ الْحَقِ وَكُنْتُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

...∳3≽

فَكُوْ لِآ اِذَابِكَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿ (پ٢٥، الواقعة: ٨٣) ﴿ 4﴾ ...

كُلَّا إِذَابِكَغَتِ التَّرَاقِ ﴿ وَقِيْلَ مَنْ الْكَالَةِ التَّرَاقِ ﴿ وَقِيْلَ مَنْ الْكَفَّتِ مَاقٍ ﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ إِلسَّاقِ ﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ إِلسَّاقِ ﴿ وَالسَّاقِ ﴿ وَالسَّاقِ ﴿ وَالسَّاقِ ﴿ وَالسَّاقِ ﴿ وَالسَّاقِ ﴿ وَالسَّاقِ فَيَ

(پ۲۹،القيامة:۲۹تا۲۹)

ترجید کنزالاییان: اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ۔

ترجید کنزالایدان: اور کبھی تم دیکھوجس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور فرشتے ہاتھ کھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں آج تمہیں خواری کاعذاب دیا جائے گابدلہ اس کا کہ الله پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے۔

ترجمة كنزالايمان: پيركولنه بوكه جب جان كلے تك پنچ

ترجہ کنزالایدان: ہال ہال جب جان گلے کو پینی جائے گ اور لوگ کہیں گے کہ ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرے اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جُدائی کی گھڑی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لیٹ جائے گی۔

 ( نثرحُ الطّنُدُور (مُرّزَتُم)

موت کے لیے سختیاں ہیں۔ "(۱)

اُتُمُ المؤمنين حضرت سيِّدَ تُناعائشه صدّيقه دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہیں: میرے سرتاج، صاحبِ معراج صَلَّاللهُ تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہیں: میرے سرتاج، صاحبِ معراج صَلَّاللهُ تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہیں: میں حضور نی اگرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہیں: میں حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہیں: میں حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا وَرَاتی ہیں: میں حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهُا وَرَاتی ہیں: میں حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهُا وَرَاتی ہیں: میں حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهُا وَرَاتی ہیں: میں حضور نبی اکرم صَلَّ الله تَعَالَ عَنْهُا وَرَاتی ہیں: میں کہ بھی شدتِ موت کو ناپیند نہیں کرتی۔ (۵)

حضرت سیّدُنا ثابت دَخِن اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے موت کی تکلیف کامشاہدہ کرتے وقت ارشاو فرمایا: اگر اِبُنِ آوم صرف موت ہی کے لیے عمل کرے تو یقیناً اسے اسی کے لیے عمل کرناچاہیے۔

حضرت سیّدِ نالُقُمان حَنَفِی اور حضرت سیّدُ نالُوسُف بن یَعْقُوب حَنَفِی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمَا فرماتے ہیں: ہمیں بیہ بات پہنچی ہے کہ جب حضرت سیّدُ نا یعقوب عَلَیْهِ السَّلَام کے پاس خوشخبری دینے والا فرشتہ آیا تواس نے کہا: میں آج آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ خدائے بزرگ وبرتر آپ پر موت کی سختی آسان فرمادے۔(۵)

# مومن کے گناہ کا کفارہ اور کا فرکی نیکی کابدلہ 🎇

حضرت سیّدُناعبدُ الله بن مسعودرَ مِن اللهُ تَعلى عَنْدروایت کرتے ہیں کہ حضور رحمَتِ دوعالَم صَلَّ اللهُ تَعلى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مَاللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ تَعلى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل

- 101. بخارى، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت، ١٥٠/ ٢٥٠، حديث: ١٥١٠
- ٩٨١: ترمذى، كتأب الجنائز، بأب ماجاء في التشديد عند الموت، ٢٩٥/٢، حديث: ٩٨١
- ...حدیث کا مطلب ہے ہے کہ پہلے میں کسی کی جانکنی آسان و پھتی تورشک کرتی اور چاہتی تھی کہ میری موت بھی الیسی ہی آسان ہو، سمجھتی تھی کہ آسانی ہو، سمجھتی تھی کہ آسانی ہو، سمجھتی تھی کہ آسانی ہو، سمجھتی تھی تو یہ خیال ورشک دونوں جاتے رہے سمجھ گئ کہ سختی جانکنی اچھی چیز ہے بُری نہیں۔(مراۃ المناجج،۲/ ۲۲۱)
  - ۴۵۱، د. بخابی، کتاب الهغازی، باب مرض النبی صلی الله علیه و سلیم و و فاته، ۱۵۲/۳، حدیث: ۳۳۳۲
    - الفسير ابن ابي حاتم ، سو ١٥ يوسف، تحت الاية: ٩٦ ، الجزء ٤٠ ، ص ٢١٩٩ ، حديث: ٩٤ ١١٩٤

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُتَرَبُّم) ﴾

کافرزندگی میں نیکی کرتا ہے تو ہو قتِ موت اس پر آسانی کی جاتی ہے تاکہ نیکی کابدلہ (دنیا میں ہی) ہوجائے۔ (۱)
حضرت سیّدُناوُ ہَیْہ بن وَرددَ حُنهُ الله تَعَالَى عَلَیْه سے منقول ہے کہ الله عَوْدَ جَلَّار شاد فرما تا ہے: میں کسی بندے پر رحم فرمانے کا ارادہ کروں تو اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اسے اس کی ہر بُرائی کابدلہ نہ دے دول کبھی بیاری، کبھی گھریلومصیبت اور کبھی معاشی تنگی کے ذریعے، یہاں تک کہ ذرات کے وزن کا بھی پورابدلہ دیتا ہوں پھر بھی اگر اس پر پھر گناہ باقی ہو تو ہو قتِ موت سختی کرتا ہوں حتّی کہ وہ مجھ تک اس حال میں پہنچتا ہے جیسا کہ اُس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جَنا تھا۔ مجھے اپنی عزت کی قسم! میں جس بندے کو عذا ب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کو اس کی ہر نیکی کا پورا پورابدلہ دے دیتا ہوں، کبھی جسمانی حتی کہ فرات صورت میں حتی کہ ذرات برابر نیکی کا بھی ، پھر بھی اگر کچھ نیکی رہ جائے تو ہو قتِ موت اس پر آسانی کر دیتا ہوں بہاں تک کہ وہ مجھ تک برابر نیکی کا بھی ، پھر بھی اگر کچھ نیکی رہ جائے تو ہو قتِ موت اس پر آسانی کر دیتا ہوں بہاں تک کہ وہ مجھ تک اس حال میں پہنچتا ہے کہ اس کے بلے کوئی نیکی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے دوز خسے زیج سکے۔ (۱)

حضرت سیّدُنازید بن اَسَلَم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاکْمَ م فرماتے ہیں :جب مومن پر کوئی ایسا گناہ فی جاتا ہے جس کے بدلے نیک عمل نہیں ہو تا تواس پر موت کی سختیاں کی جاتی ہیں تاکہ یہ سختیاں اس گناہ کابدل ہو جائیں اور مومن کی تکالیف جنت میں اس کے در جات ہیں ، جبکہ کافر دنیا میں کوئی نیک عمل کرے تواس پر موت آسان کر دی جاتی ہے تاکہ اسے اس کی نیکی کا اجر دنیا ہی میں پوراپورا مل جائے پھر یقیناً اسے دوزخ کی طرف جانا ہے۔ (3)

اُثُمُ المؤمنین حضرت سیّدِ تُناعائشه صدیقه دَضِ اللهُ تَعَال عَنْهَا سے روایت ہے که سرکارِ مکه مکر مه صَلَّ اللهُ تَعَال عَلَیْهِ وَاللهُ وَسَلَّم نَ مَنُ وَمُ وَتَ مَنُورُ وَصَلَّ اللهُ تَعَال عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ وَمُورُونَ مَنْ اللهُ تَعَال عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ وَمُورُونَ مَنْ اللهُ تَعَال عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ وَمُورُونَ مَنْ اللهُ تَعَال عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ وَمُورُونَ مِنْ اللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ وَمُنْ مَنْ وَمُن بِيشَانِي كَ سِينَ كَ ساتِه مِنْ اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ وَسَلَّم مِنْ اللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم مِنْ اللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم مِنْ اللهُ وَسَلَّم مِن اللهُ وَسَلَّم مِنْ اللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم مِنْ اللهُ وَسَلَّم مِنْ اللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم مِنْ اللهُ وَسَلَّم مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>🚺 ...</sup>معجم كبير، ۱۰۱/۹۷،حديث: ۱۰۰۵

<sup>2...</sup>التذكرة للقرطبي، بأب الموت كفارة لكل مسلم، صاس

التذكرة للقرطبي، بأب الموت كفائة لكل مسلم، ص٣٣

٠٠٠. ترمذي، كتاب الجنائز، باب ١٠، ٢٩٥/٢ مدين: ٩٨٣

شرخ الطُّنُدُ ور (مُتَرَبِّم) 📗 💮

#### ر حمّتِ البي اور عذابِ البي كي علامات

حضرت سیّدُنا سلمان فارسی رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْد بیان کرتے ہیں: میں نے رحمتِ کو نین، شاہِ دارین صَلَّی الله تَعَالَ عَنْدہ وَ اللهِ وَسَلَّم کوارشاد فرماتے سنا: مرنے والے کی تین با تیں دیکھو: اگراس کی پیشانی پر پسینہ آجائے، آکھوں میں آنسو بھر آئیں اور نتھنے پھولیں تو یہ الله عَدَّوَجَلَّ کی رحمت ہے جو اس پر نازل ہو رہی ہے اوراگر جوان اونٹ کے گلا گھٹنے کی سی آواز نکلے، رنگ پھیکا پڑجائے اور منہ سے جھاگ نکلنے سگے تو یہ الله عَدَّوَجَلُّ کا عذاب ہے جس میں وہ مبتلا ہے۔ (۱)

#### موت کے وقت پہینہ آنے کاسبب گ

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن مسعود دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: مومن پر اُس کی کچھ خطائیں باقی رہ جائیں توموت کے وقت ان کابدلہ دیاجا تاہے اس وجہ سے اس کی پیشانی پریسینه نمو دار ہو تاہے۔(2)

حضرت سیّدُ ناعَاقُمُ بن فَیْس دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه این چیزاد بھائی کے آخری وقت میں ان کے پاس گئے تو ان کی پیشانی پر ہاتھ بھیرا، دیکھاتو پسینہ نکل رہاتھا، آپ نے الله اُکبَرکی صدابلند کی اور کہنے لگے: حضرت سیّدُنا عبدالله بن مسعود دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ مَرِيمُ مَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّم کی بیہ حدیث پاک بیان کی ہے کہ "مومن کو بیشانی کے بینے کے ساتھ موت آتی ہے، جس مومن کے گناہ باقی ہوں دنیاہی میں اسے ان کابدلہ دے دیاجاتا ہے پھر بھی اگر کچھ نے جائے تووقتِ مرگ اس گناہ کے بدلے اس پرشدت کر دی جاتی ہے۔ "(3)

حضرت سيِّدُ ناعب الله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نِه فرما يا: مجھے گدھے كى موت مرنا بيند نہيں۔(4)

# مومن و کا فرکی موت 🆃

حضرت سیّدُناعَلَقَمَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ السِّيخِ مَعِيْجِ كَي موت ك وقت ان ك پاس كَن تو و يكها معينج كي

- ■...نوادر الاصول، الاصل السادس والثمانون، ٣٤٢/١، حديث: ٥٣٣
- 2 ... نوادى الاصول، الاصل السادس والثمانون، ٣٤٣/١، حديث: ٥٣٨
- €...شعب الايمان، باب في الصبر على المصائب، ٢٥٣/٤، حديث: ١٠٢١٥
- ··· شعب الايمان، باب في الصبر على المصائب، ٢٥٣/٤، حديث: ١٠٢١٥

خ الصُّدُور (مُرِّزَجَم)

پیشانی سے پسینہ نکل رہاہے، آپ مسکرادیئے، کسی نے پوچھا: کس وجہ سے مسکرائے؟ فرمانے لگے: میں نے حضرت سیّدُ ناعبدالله بن مسعود رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کو فرمائے سنا ہے کہ "مومن کی روح (پینے کی صورت میں) بہہ کر نکلتی ہے اور کافریا فاجر کی روح اس کے جبڑوں سے گدھے کے مرنے کی طرح نکلتی ہے، مومن نے کوئی گناہ کیا ہو توموت کے وقت اس پر سختی کی جاتی ہے تا کہ وہ گناہ کا کفارہ ہو جائے اور کافریا فاجرنے کوئی نیکی کی ہو توموت کے وقت اس پر آسانی کی جاتی ہے تا کہ اس کابدلہ یہیں مل جائے۔"(۱)

حضرت سیّدُناعَلَمْهَ دَحُهُ اللهِ تَعلَاعَدَیه نے حضرت سیّدُنااَسُو و عَدَیه دَحُهُ اللهِ اللهَ مَعلَ که و قُتِ نزع میرے پاس رہنااور مجھے کرالکہ اِلله الله کی تلقین کرتے رہنااور اگر میری پیشانی پر پسینہ دیکھو تو مجھے خوشخبری دینا۔ حضرت سیّدُناسفیان ثُوری عَدَیْهِ دَحُهُ اللهِ انقَدِی نے فرمایا: بزرگانِ دین مرنے والے کی بیشانی کے پسینے کو پیند کرتے تھے۔ (2) عُلَما کے کرام نے فرمایا: پیشانی پر پسینہ آجانااپنے رہ بعَد ہِ جاکی وجہ سے ہے کہ بندے نے اس کی نافرمانیاں کی تھیں، کیونکہ اس کا نجلا دھڑ تو بے جان ہو چکا اور اوپری وھڑ میں ہی زندگی کی بندے نے اس کی نافرمانیوں کی تھیں، کیونکہ حیا آئھوں میں ہوتی ہے اور کا فر اس سب (یعنی اینی نافرمانیوں کو دیکھی ) کے مرمق اور حرکت باقی رہ گئی اور چونکہ حیا آئھوں میں متنا ہواس پر بھی یہ علامات ظاہر نہیں ہوتیں کیونکہ وہ سے اندھا ہو تا ہے جبکہ گناہ گار مسلمان جو عذ اب میں متنا ہواس پر بھی یہ علامات ظاہر نہیں ہوتیں کیونکہ وہ اینے اوپر نازل ہونے والے عذ اب کی وجہ سے اس حالت سے غافل ہو تا ہے۔ (3)

## موت کی گرمی و تکلیف 🏖

حضرت سیّبِدُناجابِربن عبدالله دَخِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه روایت کرتے ہیں کہ حضور سرورِ عالَم صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ ارشَاد فرمایا: بنی اسر ائیل کی باتیں کیا کرو کیونکہ ان کے بہت عجیب واقعات ہیں، پھر خو دہی ہمیں ایک واقعہ بیان فرمانے گئے کہ ''بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان گئی تومشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم دور کعت نماز پڑھ کرالله عَدَّوَ جَلَّ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردہ کو زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے موت کے بارے پڑھ کرالله عَدَّوَ جَلَّ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردہ کو زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے موت کے بارے

<sup>1.</sup> شعب الايمان، باب في الصبر على المصائب، ٢٥٥/ مديث: ١٠٢١٦

<sup>2...</sup>مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الجنائز، باب في الرجل يرشح جبينه عند موتم، ٣٠ / ٢٣٨، حديث: ١

<sup>3...</sup>التذكرةللقرطبي،باب المؤمن يموت بعرق الجبين، ص٢٢

شرخُ الطُّنْدُور (مُرَّدِجُم)

میں پوچھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو اچانک ان کے سامنے ایک کالے رنگ والا شخص نمو دار ہوا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان تھے، اس نے کہا: تم لوگ مجھ سے کیاچاہتے ہو؟ مجھے مرے 100 سال ہو چکے ہیں مگر آج بھی موت کی گرمی مجھ سے دور نہیں ہوئی لہذاتم دعاکر و کہ الله عَذَوَ جَلَّ مجھے میر کی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ (۱) حضرت سیّدُنا مُحرَّ بن حبیب عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَجَلَ اللهِ عَنْ وَجَلَ اللهِ عَنْ وَجَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَجَلَ اللهِ عَنْ وَجَلَ اللهِ عَنْ وَجَلَ اللهِ عَنْ وَجَلَ اللهِ اللهِ عَنْ وَجَلَ اللهِ عَلَى اللهِ وَجَلَ اللهِ عَلَى اللهِ وَجَلَ اللهِ عَلَى اللهِ وَجَلَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حضرت سیّدُنا کعب الاحبار عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَقَاد نے فرمایا: مردہ جب تک قبر میں رہتا ہے موت کی تکلیف اُس عدانہیں ہوتی، یہ مومن کو پیش آنے والی سب سے سخت اور کا فر کو پہنچنے والی سب سے آسان تکلیف ہے۔ (۵)

# موت کی سختی 🆃

حضرت سیّدُنا امام اوزاعی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: ہمیں بیہ بات پہنچی ہے کہ مومن موت کی سخق قبر سے اٹھنے تک یائے گا۔(3)

حضرت سیّدُناحسن بھری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ القوِی سے روایت ہے کہ دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَلَّى عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے موت کی تعنی الله الله صَلَّى اللهُ تَعَلَّى عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے موت کی تعنی تلوار کے 300 وار کے برابر ہے۔ (۵) حضرت سیّدُنا صَعُّاک بن حُمْرَه دَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم سے موت کے بارے میں سوال کیا گیا توارشاو فرمایا: موت کاسب سے ہلکا جھٹکا تلوار کی 100 ضربوں کے برابر ہے۔ (۵)

- ...مسندعبدبن حميد، مسند جابر بن عبد الله، ص١٣٩٥ حديث: ١١٥١، بتغير قليل
  - 2...حلية الاولياء، تكملة كعب الاحباب، ٢/٣٣/١ روقي: ٥٧٣٠
  - €...اهوال القبور، فصل الميت يجد المر الموت ما دام في قبري، ص١١٩
- موسوعة ابن إلى الدنيا، كتأب ذكر الموت، باب الخوف من الله، ٣٥٣/٥، حديث: ١٩٢
- موسوعةابن إلى الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب الخوف من الله، ۴۵۳/۵، حديث: ۱۹۳

شرنُ الصُّنْدُ ور (مُرْزَعُم)

ہے۔ حضرت سیّدُ ناانس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے مر فوعاً روایت ہے کہ'' ملکُ الموت عَدَیْہِ السَّلَام کا روح قبض کرنا تلوار کے ہز ار وار سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔''<sup>(1)</sup>

#### بستر پر موت آنے سے زیادہ آسان کھ

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعلیُّ المرتضٰی شیر خدا کَنَّمَ اللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْکَرِیْمِ نے فرمایا: اس ذات کی قشم جس کے قبضَ ورت میں میری جان ہے! تلوار کی ہز ارضر بیں بستریر موت آنے سے زیادہ آسان ہیں۔(<sup>2)</sup>

#### موت کو کیساپایا؟ 🎇

حضرت سیّد ناحسن بھری عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: حضرت سیّد ناموسی کَلِیْمُ اللّٰه عَلَیْهِ اَللّٰهِ عَدَیْهِ اللّٰهِ القَوِی فرماتے ہیں: حضرت سیّد ناموسی کَلِیْمُ اللّٰه عَلَیْهِ اَللّٰهِ عَدَیْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ ا

حضرت سیِدُنا ابواسحاق عَنَیهِ مَحْمَةُ اللهِ الدَّلَاق فرماتے ہیں: حضرت سیِدُناموسی کَلِینُمُ الله عَنیَهِ السَّلَام سے بوچھا گیا: آپ نے موت کے ذاکقہ کوکیساپایا؟ کہا: اس کانٹے دار شاخ کی مانند جے روئی میں ڈال کر دباکر کھینچا جائے۔ (اللّه عَدَّوَجَلَّ) نے ارشاد فرمایا: اے موسی! یقیناً ہم نے آپ پر نرمی کی ہے۔(4)

حضرت سیّدُناعبدُالله بن ابُونُلُیکه رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: جب حضرت سیّدُناابرا ہیم خَلِیْلُ الله عَلَیْهُ وَعَلَیْ الله عَلَیْهُ الله عَلَیْ الله عَلَیْلُ الله عَلَیْ الله عَامِ الله عَلَیْ الله عَلَ

- ۱٦/β ... تأريخ بغداد، رقم: ١٦٥٩، محمد بن منصور بن حيان، ١٦/β
- 🗗 ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب ذكر الموت، بأب الخوف من الله، ۴۵۱/۵، حديث: ١٨٧
  - ۵... كتأب العظمة، بأب صفة ملك الموت، ص١٢٩، حديث: ٢٧٣
- ١٤١:موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب الخوف من الله، ٢٠٦٥، حديث: ١٤١
- ١٤٣٠ عنيان الي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب الخوف من الله، ٣٣٤/٥، حديث: ١٤٣

شرخُ الطُّندُ ور ( مُتَرَّرُ جَمَ )

۸Y

# زنده چویا کی مانند 🏖

مروی ہے کہ جب حضرت سیّدُ ناموسی کَلِیْمُ اللّٰه عَلْ نَبِیْنَاءَ عَلَیْهِ السَّلَاء کَلْیْهُ اللّٰه عَلْ نَبِیْنَاءَ عَلَیْهِ السَّلَاء کَلْی مبارک روح بار گاو الّٰہی میں کی بینی تورب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے موسی! آپ نے موت کی تکلیف کو کیسا پایا؟ عرض کی:" میں نے خود کو اس زندہ چڑیا کی طرح پایا جسے کھولتے تیل کی کڑھائی میں ڈال دیا گیا اور وہ نہ مرتی ہو کہ آرام پائے اور نہ اس سے نکل پاتی ہو کہ اُڑ جائے۔"ایک روایت میں ہے کہ" میں نے خود کو اس زندہ بکری کی طرح پایا قصائی جس کی کھال اتار رہا ہو۔"()

حضرت سیّبِدُنا اَنْس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: بوقتِ موت فرشتے بندے کو گھیر کر روک لیتے ہیں اگر ایسانہ ہوتا تو وہ موت کی سختیوں کی وجہ سے ضرور جنگلوں اور صحراؤں میں بھاگتا پھر تا۔(2)

حضرت سیّدُ نافضیُل بن عِیاض دَحْمَةُ اللهِ عَلیْه سے بوچھا گیا: کیا وجہ ہے کہ میت کی روح نکالی جاتی ہے اور وہ ساکت رہتاہے حالا نکہ انسان توایک ڈنک لگنے سے ہی بے قرار ہو جاتاہے ؟ فرمایا: فرشتے اسے باندھ دیتے ہیں۔(3)

# موت کی آسان تر تکلیف

حضرت سیّدُ ناشَهُم بن حَوْشَب رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه سے مروی ہے کہ الله عَدَّوَمَلَّ کے محبوب مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سے موت اور اس کی سختیوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو ارشاد فرمایا: موت کی آسان تر نکلیف اس کا نٹے دار شاخ کی طرح ہے جو اُون میں ہو ایس جب اس شاخ کی طرح ہے جو اُون میں ہو ایس جب اس شاخ کو کھینچا جائے گا اس کے ساتھ اون ضرور آئے گی۔(4)

# موت کاایک قطره 🆃

حضرت سيّد نامينسَرَه دَضِيَ اللهُ عَنْه سے مر فوعاً روايت ہے كه" اگر موت كى تكليف كا ايك قطره بھى آسان وزمين

- 1 ... التذكرة للقرطبي، بأب مأجاء ان الموت سكر ات ... الخ، ص٢٨
- 2 ... التذكرة للقرطبي، بأب مأجاء ان الموت سكر ات ... الخ، ص٢٨
- 3... كتأب العظمة، بأب صفة ملك الموت، ص ١٥٤، حديث: ٣٣٨
- ١٩٣٠ عديث: ١٩٣٠ عديث: ٢٥٠ الموت، باب الحوث من الله، ٣٥٣/٥، حديث: ١٩٣٠

شرخ الطُّنُدُور (مُرَّزِجُم)

والوں پر ڈال دیاجائے تو سبھی مرجائیں جبہ محشر کی ایک گھڑی کی تکلیف اس تکلیف سے 70 گنازیادہ ہوگی۔"()
حضرت سیّدُ نامحمہ بن عبدُ الله بن بحیر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه (2) بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُ نامحَمُ وبن عاص
رَحْمَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی وفات کا وفت قریب آیاتو ان کے بیٹے نے عرض کی: باباجان! آپ فرمایا کرتے تھے کہ
کاش! میں کسی وانشمند شخص کو اس کے عالم نزع میں ملول تا کہ وہ مجھے موت کے حالات بیان کرے اور اب
آپ ہی اس حالت میں ہیں تو اب آپ مجھے موت کی کیفیت بیان فرماد یجئے۔ فرمایا: بیٹا! خدا کی فتم! ایسامحسوس
ہوتا ہے گویا میرے دونوں پہلوایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں اور ایک
کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سرکی جانب تھینچی جار ہی ہے۔ (3)

#### بھاری بھر تم پیاڑ کھ

حضرت سیّدُناعُوانَه بن عَلَم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُناعَرُوبن عاص رَحِیَ اللهُ تَعالَى عَلَم وَ اللهِ اللهِ عَلَى کی عقل بھی اس کے ساتھ ہوتو پھر وہ کیسے اس فرمایا کرتے تھے: تعجب ہے اس شخص پر جسے موت آرہی ہواور اس کی عقل بھی اس کے ساتھ ہوتو پھر وہ کیسے اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب خود آپ رَحِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه پر نزع کا وقت آیاتو آپ کے صاحبزاد بے حضرت سیّدُناعبد الله وَحِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے عرض کی: بابا جان! آپ فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہے اس شخص پر جسے موت آرہی ہواور اس کی عقل بھی اس کے ساتھ ہوتو پھر وہ کیسے اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا، لہٰذا جسے موت آرہی ہواور اس کی عقل بھی اس کے ساتھ ہوتو پھر وہ کیسے اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا، لہٰذا جسے موت کی کیفیت بیان سے باہر ہے البتہ میں تمہیں پچھ بیان کے دیتا ہوں: میں نے اسے یوں پایا جیسے میر سے کاند صول پر بھاری بھر کم پہاڑ رکھ دیا گیا ہواور گویا میر سے بیٹ میں کانے دار شاخ پیُوسُت کر دی گئی ہواور میں سوئی کے ناکہ سے سانس لے رہا ہوں۔ (۵)

<sup>...</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب ذكر الموت، باب الخوف من الله، ٢٥٢/٥، حديث: • ١٩

 <sup>...</sup> متن میں اس مقام پر "محمد بن عبْدُالله بن بیاف" نذ کور ہے جبکہ دیگر کتب میں "محمد بن عبْدُالله بن بحیر" ہے لہذا یہی لکھ دیا گیاہے۔

<sup>3...</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب المحتضرين، ٣٢٩/٥، حديث: ١٠٣

<sup>4...</sup>طبقات ابن سعد، برقم: ٣٣٧م، عمروبن العاص، ١٩٢/٣

شرخُ الصُّدُور ( مُتَرَّ جَمَ )

## كثير كانتول والى شاخ ك

حضرت سیّدُناعبْدُ الله بن ابُولِاَیکه رَحْمَةُ اللهِ تَعالَ عَلَيْه كابیان ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُنافاروقِ اعظم رَخِي الله عَنْه نَه حضرت سیّدُنافاروقِ اعظم رَخِي اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه خَضرت سیّدُنا کعب الاحبار عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَقَّاد سے فرمایا: مجھے موت کے بارے میں بتا ہیئے۔ آپ نے عرض کی: امیر المؤمنین! وہ کا نول سے بھر بور در خت کی مانند ہے جو کہ انسان کے پیٹ میں پیوست ہے اور کوئی بھی ایسی رَگ اور جوڑ نہیں جس میں کا ثانہ ہو اور ایک مضبوط بازوؤں والا شخص اسے تھینچ رہا ہے۔ (۱) ابنی اَبی شَنینَه کی روایت میں ہے کہ 'دگویا کثیر کا نول والی شاخ آدمی کے پیٹ میں پیوست کر دی گئی ہے اور ہر کا نیٹے سے آنتیں اُلَجِم چکی ہیں پھر ایک شخص نے شدید جھکے سے اسے تھینچاہے پس جو باہر آنا تھاوہ آگیا اور جو باقی رہا۔ "(2)

#### دنیا وآخرت کی شدید ترین ہولنا کی 🆃

حضرت سیِّدُ ناشَدَّا دبن اَوس دَعِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فرماتے ہیں: موت مؤمنین پر دنیا وآخرت کی شدیدترین ہولنا کی ہے، موت آروں کے چیرنے، قینچیوں کے کاٹے اور ہانڈیوں میں اُبالنے سے بڑھ کرہے، اگر کوئی مُر دہ زندہ ہوکرلوگوں کوموت کی سختیاں بتادیتا تولوگ زندگی سے نفع اٹھاتے نہ نیندکی لذت یاتے۔(3)

# مومن کی آخری اور کافر کی پہلی تکلیف 🎇

حضرت سیّدِناوَ بُب بن مُنَیِّه رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه فرماتے ہیں: موت تلوار کے وار ، آرول کے چیر نے اور ہانڈیوں میں اُبالنے سے سخت تر ہے ، اگر میت کی رگوں میں سے ایک رگ کا در دہمام زمین والوں میں بانٹ دیا جائے توسب تکلیف میں مبتلا ہو جائیں ، موت کا فرکی پہلی اور مومن کی آخری تکلیف ہے۔(4)

- ... حلية الاولياء، تكملة كعب الاحبار، ٢/٣٣، حديث: ٢٤٢٨
- ۱۲۲ عدیث: ۱۲۲ مصنف ابن ابی شیبة، کتاب الزهد، باب ما قالو افی البکاء من حشیة الله، ۳۱۲ /۸ حدیث: ۱۲۲
  - ...موسوعة ابن الى الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب الخوف من الله، ۴۴۲/۵، حديث: ١٤٠
  - موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب ذكر الموت، بأب الخوت من الله، ۵٠/۵ مرمديث: ١٨٢

شرخُ الطُّنْدُور (مُثِرَجُم) 📗 💮 💮 💮

#### ہر برُ دبار مر دوعورت چرت میں مبتلاہے گ

حضرت سیّدُناوا ثِلَه بن اَسْقَعَ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روابت ہے کہ حضور نبی اکرم، شفیّعِ مُعظّم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ مِن ارشاد فرما یا: تم این مر دول کے پاس حاضر رہو اور ان کو لاالله اِلّا اللهُ کی تلقین کیا کرواور جنت کی بشارت دیا کرو کیو تکہ اس اکھاڑے میں ہر بر دبار مر دوعورت جیرت میں مبتلا ہو تاہے۔اس ذات کی فقسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! موت کے فرشتے کو دیکھنا تلوار کے ہز اروار سے سخت ترہے۔ اس ذات کی فقسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! موت کے برجب کوئی مرتاہے تواس کی ہر ہر رگ الگ الگ اس ذات کی فقسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! جب کوئی مرتاہے تواس کی ہر ہر رگ الگ الگ تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے۔ (۱)

حضرت سيِّدُ ناطُعْمَهُ بن عَيْلان جُعْفِى عَنَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى روايت كرتے بيں كه حضور سرور عالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى روايت كرتے بيں كه حضور سرور عالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنَى الْمَوْتِ وَالْهِ وَسَلَّم فَ وَعَالَى: اَللّٰهُمَّ وَاللَّهُ مَ فَاعِيْنَ عَلَى الْمَوْتِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ وَعَالَى: اَللّٰهُمَّ فَاعِيْنَ عَلَى الْمَوْتِ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الْمَوْتِ وَهُولِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ا

#### تلوار کے ہز اروار سے زیادہ سخت 🎇

حضرت سیّدُنا عَطاء بن یَبار عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ انْفَقَاد روایت کرتے ہیں کہ سرکار نامد ار، مدینے کے تاجد ار صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَال

حضرت سیّدِناعُبَیْد بن مُکیُّر دَحْمَةُ اللهِ تَعالَ عَلَیْه روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم،رَءُوْف رَّحیم صَلَّ اللهُ تَعالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ایک مریض کی عیادت کی توارشاو فرمایا: اس کی ہر رَگ تکلیف میں مبتلا تھی، اس کے پاس اس

<sup>1 ...</sup> حلية الاولياء، مكحول الشامي، ٢١١/٥، حديث: ٢٨٦٨

<sup>🗨 ...</sup> موسوعةابن ابي الدنيا، كتأب ذكر الموت، بأب الخون من الله، ٣٥٢/٥، حديث: ١٨٩

<sup>3...</sup> حلية الاولياء، عبد العزيز بن ابي داود، ٢١٨/٨، حديث: ١١٩٣٣

شرنح الطُّنْدُ ور (مُتَرَبِّم)

کے رب کی طرف سے ایک آنے والے نے آکر خوشنجری دی کہ اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔

## ا تواب کی امیداور عذاب کاخوف 🏖

ایک مرتبہ آپ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَنَّمَ البِيْ ایک بیمار صحافی وَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے پاس تشریف لائے تو فرمایا:خود کو کس حال میں پاتے ہو؟ اس نے عرض کی: میں خود کو تواب کی امید اور عذاب کاخوف رکھنے والا پاتا ہوں۔ آقائے نامد ارصَٰنَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضَہ قدرت میں میری جان ہے! اس وقت جس شخص میں یہ دونوں باتیں پائی جائیں گی الله عَوْدَ جَلَّ اسے اس کی امید کے مطابق دے گاور جس سے خوف رکھے گاخد اتعالی اس سے بے خوف کر دے گا۔ (1)

#### مومن کی آخری اور سب سے شدید تکلیف 🌑

حضرت سیِّدُ ناابن عباس دَخِیَ اللهُ عَنْهُ عَالَیْ فَرِما یا: آخری تکلیف جو بنده مومن کو پہنچی ہے وہ موت ہے۔(2) حضرت سیِّدُ نامُمرَ بن عبُدُ العزیز عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ العَزِیْدِ نَے فرما یا: مجھے یہ پیند نہیں کہ مجھ پر موت کی سختیاں آسان ہو جائیں کیونکہ یہ آخری تکالیف ہیں جن کے بدلے مسلمان کو ثواب دیاجا تاہے۔(3)

حضرت سیّدِناانس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے فرمایا: جب سے انسان پیدا ہواہے اس وقت سے اس نے کبھی موت سے بڑی تکلیف کاسامنانہیں کیا۔(4)

حضرت سیّدُ نا محد بن كعب دَحْمَدُ اللهِ عَلَيْه في فرمايا: امورِ آخرت ميں سے سب سے شديد موت ہے۔

# مرض موت کی دوا 🎇

حضرت سيّدُنازيد بن أسْلَم عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الأَكْنَ مِنْ فرمايا: ايك شخص في حضرت سيّدُنا كعب الاحبار عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الاحبار عَلَيْهِ وَحْمَةُ اللهِ العَلْقَ اللهِ العَقَاد سے دریافت كيا كه وه كون سامرض ہے جولاعلاج ہے؟ فرمایا: موت حضرت سيّدُنازيد بن أَسُلَم

- ...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب المرض والكفارات، ٢٥٣/٨ مديث: ١٠٨
  - ... مسندامام احمد، مسندعبد الله بن العباس، 1/42م، حديث: ٢٩٩١
  - €...شعب الايمان، بأب في الصير على المصائب، ١٠٢٥/، حديث: ٢١٧٠١
- ١٨٥ عة ابن إلى الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب الخون من الله، ٩٥١/٥، حديث: ١٨٨

شرخُ الطُّنُّدُ ور (مُثِرَجُمُ) 📗 💮 💮 💮 💮

عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْأَكْمَامِ فِي مِن اللهِ موت ايك مرض ہے جس كى دوا الله عَزَّوَجَلَّ كى رضا ہے۔(١)

# اعضائے بدن کی گفتگو گ

حضرت سیّدِ عَالَمَ ، ثورِ مُجَسَّم مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ حضور سیّدِ عالَم ، ثورِ مُجَسَّم مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلّم عَلَيْهُ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلّم عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلّم عَلَيْهُ وَ اللهُ عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلّم عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهِ عَنْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّم

حضرت سیّدُ ناحسن بھری عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: انسان کو حالَتِ موت میں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہوجا تاہے اور اس کی ناک اوپر اس وقت ہوجا تاہے اور اس کی ناک اوپر کو اُٹھ جاتی ہے۔ (3)

علامہ جلال الدین سُیُوطِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْوَلِى فرماتے ہیں: میں کہتاہوں شہید کی بیہ خصوصیت ہے موت کی جو تکلیف غیر شہیدیا تاہے وہ بیہ نہیں یا تا۔

# شهیداور موت کی تکلیف 🎇

حضرت سیّدِناابو قاده دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک مَدَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: شہید موت کی اتنی ہی تکلیف یا تاہے جتنی تم میں سے کسی کوچٹگی بھرنے سے ہوتی ہے۔(4)

# ملك الموت عَلَيْهِ السَّلَام كي و فات

حضرت سیّدُنا محمد بن كعب قُرَ ظِی عَلیْهِ دَحْمَهُ اللهِ انقَوِی نے فرمایا: مجھے بیہ بات پہنچی ہے كه سب سے آخر میں ملّكُ الموت عَلیْهِ السَّلَام وفات یائیں گے ، ان سے فرمایا جائے گا: اے ملّکُ الموت! مر جائے تواس وقت وہ الیی

- 1...حلية الاولياء، تكملة كعب الاحبار، ٢/٣٣/ برقم: 22٣١
- 2... سالة قشيرية، بأب احوالهم عند الخروج من الدنيا، ص
- ...موسوعةابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب الخوت من الله، ١٨٥٪، حديث: ١٨٣٠
  - 4...معجم الاوسط، ٩٣/١ حديث: ٢٨٠

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبِّم) 🕽 💮 💮

چیخ ماریں گے جسے زمین اور آسانوں کی مخلوق سن لے توخوف سے سب کا دم نکل جائے پھر حضرت سیِّدُ ناملکُ الموت عَلَيْهِ السَّلَام**وفات یا جائیں گے۔** <sup>(1)</sup>

حضرت سیّیدُ نازِیاد نَمُیُریءَمَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ملک الموت پر موت کی سختی ساری مخلوق کی سختی سے زیادہ ہو گی۔(2)

## تعبیہ: انبیائے کر ام عَلَیْهِمُ السّلامیر موت کی سختی کے دوفائدے گا

حضرت سیّدِ ناامام قُرطُبِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی نے فرمایا: حضراتِ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام پر موت کی سختی کے دوفائدے ہیں: پہلا فائدہ: اِس میں ان کے فضائل کی سیمیل اور درجات کی بلندی ہے۔ یہ سختی کسی قسم کا نقص ہے نہ عذاب بلکہ یہ ایسابی ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ سب سے بڑھ کر آزما کشیں نبیوں کو ہوئیں پھر ان کے بعد جو مرتبے والے ہیں اور پھر درجہ بدرجہ۔

دوسرافائدہ: مخلوق موت کی تکلیف کا اندازہ لگا سکے اور یہ ایک باطنی چیز ہے، بعض او قات انسان کسی کو مرتے دیکھتا ہے تواس پر کسی قسم کی حرکت اور رنج نظر نہ آنے کی صورت میں گمان کرتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل رہی ہے لہذاوہ موت کے معاملے کو آسان سمجھتا ہے اور یہ نہیں جان پاتا کہ میت پر کیا گزر رہی ہے، لہذا جب انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَامِنَ باوجو و مقربِ بار گاوالہی ہونے کے اپنے متعلق موت کی سختی کو بیان کیا توامت کے گناہ گاروں کے لیے یہ چیز باعث تسلی ہو گئی۔ البتہ کفار کے ہاتھوں شہید ہونے والے پر یہ نکالیف نازل نہیں ہو تیں۔(3)

# فائد: نزع میں آسانی 🎤

عُلَائے کرام کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ مسواک کا استعال نزع میں آسانی پیدا کر تاہے اوراس پر انہوں نے اُمُ المؤمنین حضرت سیِّدَ ثناعا کشہ صدّیقہ دَفِیۤ اللهُ تَعَالٰ عَنْهَا کی اس حدیث کو دلیل بنایاہے کہ وقت

- ١٦٤ : موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب الخوف من الله، ٢٨٥/٥ ، حديث: ١٦٧
- ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب الخوت من الله، ٢١/٥، حديث: ١٦٨
  - ...التذكرة للقرطبي، بابماجاءان الموت سكرات...الخ، ص٢٧، ٢٨، ملخصًا

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرَّجُم) 📗 💮 💮 💮 💮

وصال سر کار نامد ار، رسولوں کے سالار صَنَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے مسواک استعال کی تقی۔(۱) حضرت سیِّدُ نامنیمُون بن مہران عَلَیْهِ رَحْمَهُ الدَّحْلٰ نے فرمایا: تم ہمیشہ کسی نہ کسی نیک عمل کو یادر کھو کہ یہ بوقتِ موت مر دے پر آسانی کاباعث ہے یا پھر مرنے والا اپنے اس نیک عمل کو یاد کرے جواس نے آگے بھیجاہے۔(<sup>۵)</sup>

# چت کبرامینڈ ھااور گھوڑا 🎇

حضرت سيّدُنا قداده رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْداس فرمانِ بارى تعالى:

اَ كَنِى حَكَنَى الْمَوْتَ وَالْحَلِوقَ (پ۱۰،۱۸ملک:۲) ترجمهٔ كنزالايمان: وه جس نے موت اور زندگی پيدائی۔ کی تفسير میں فرماتے ہیں: اَلْحَلُوة سے حضرت سيِّدُ ناجبر ائيل عَلَيْهِ السَّلَام كا هُورِّ ااور اَلْمَوْت سے چِت كَبُر ا ميندُهامر اوسے۔(3)

مُقاتِل اور کُلُبی کہتے ہیں:موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں پید اکیا گیاوہ جس چیز پر گزر جائے تووہ مر جاتی ہے اور حیات کو گھوڑے کی شکل میں پید اکیا گیاہے وہ جس چیز پر گزر جائے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ (<sup>4)</sup>

# عاربازووَل والاجِت كَبْراميندُ ها

حضرت سیّدُناوَبُ بن مُنَیِّه رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: خدائے بزرگ و برتر نے موت کو چنگبرے مینڈھے کی شکل میں پیدا کیا، اس کے چار بازو ہیں ایک عرش کے نیچے، دوسر انتحث النَّر کی میں، تیسر امغرب اور چوتھا مشرق میں، اس سے کہا گیا: ہو جاتو وہ ہو گیا۔ پھر تھم ہوا: ظاہر ہو جاتو وہ بصورتِ موت حضرت سیّدُنا عزرائیل عَدَیْهِ السَّدَه کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ (۵)

ان آثار سے معلوم ہو تا ہے کہ موت ایک جسم ہے جو مینڈھے کی شکل میں ہے،وہ کوئی صفت نہیں

- ... بخارى، كتاب المغازى، بأب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ١٥٧/٣ مديث: ٣٣٣٩
  - و...تأريخ ابن عساكر ، رقم: ٢٠٨٧، ميمون بن مهر ان ، ٣٥٣/ ٣٥٣
  - ٠٠٠. تفسير ابن ابي حاتمر، پ٠٣، الملك، تحت الاية: ٢، ١٠٠٠ ٣٣١٣/١٠
  - ۲۵۷۲: فتح البارى، كتاب الرقاق، بأب صفة الجنة والنار، ۳۵۸/۱۱، تحت الحديث: ۲۵۷۲
    - 3... كتاب العظمة، بأب صفة ملك الموت، ص١٥٤، حديث: ٣٩١، ملتقطًا

شرخ الطُّنُدُور (مُرَّزِجُم) ﴾

ہے اور اس کی مزید وضاحت صحیحین کی اس روایت ہے ہوتی ہے کہ" قیامت میں موت کوچِت ُکُبڑے مینڈھے کی شکل میں لا کر جنت و دوزخ کے در میان کھڑا کر دیاجائے گا، پھر (مخلوق ہے) پوچھاجائے گا: کیاتم اسے پہچانتے ہو؟لوگ کہیں گے: ہاں یہ موت ہے۔ کیونکہ ہر ایک اسے دیکھ چکاہو گا۔ پھر اسے ذنج کر دیاجائے گا۔"(۱) حضرت سیّدُ ناانس دَخِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ہے مر وی روایت میں ہے:"موت کو بکری کی طرح ذنج کر دیاجائے گا۔"(<sup>2)</sup>

#### کیا موت بڑی ہے؟ 🎇

حضرت سیّدُناعبدُالله مِن عُبَیْد بِن عُمیَّر دَخمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے اُمُّ المؤمنین حضرت سیّدِتُنا عائشہ صدیقہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَ موت کے اچانک آجانے کے بارے میں بوچھا کہ کیا یہ بُری ہے؟ تو آپ نے فرمایا: کیو تکر بُری ہے، میں نے د سولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم سے اس کے متعلق بوچھا تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم سے اس کے متعلق بوچھا تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم سے اس کے متعلق بوچھا تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَعِیْ وَ اللهِ وَسَلَّم نَعْلَ اللهُ وَسَلَّم نَعْلَ اللهِ وَسَلَّم نَعْلَ اللهُ وَسَلَّم نَعْلُ وَ اللهُ وَسَلَّم نَعْلَ وَ اللهِ وَسَلَّم نَعْلَ وَ اللهُ وَسَلَّم نَعْلَ اللهُ وَسَلَّم فَعَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَعَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَعْلُو وَ اللهُ وَسَلَّم فَعَلَ وَمَنْ مُنْ وَاللّهُ وَسَلَّم فَعَلَ وَاللّه وَاللّهُ وَسَلَّم وَ اللّهُ وَسَلَّم فَعَلَ اللّهُ وَاللّهُ وَسَلَّم فَعَلَيْهِ وَ اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّ

# ابنی مرض موت بوقتِ موت اور بعدِ موت مرنے والے کے پاس کہے جانے والے کلمات اور پڑھی جانے والے کلمات اور پڑھی جانے والی دعاؤں اور سور توں کا بیان

حضرت سيّدُنامَعْقِل بن يَسار دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْدروايت كرت بي كه حضور سرورِعالَم صَلَّ اللهُ تَعَالى عَنْدوالله

- ... مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، بأب الناريد خلها الجبارون، ص١٥٢٧، حديث: ٢٨٣٩
  - 2 ...مسندابيعلى،مسندانسبنمالک، ۱/۳،حديث:۲۸۹۱
  - ۱۰۲۱۸: صدید: ۲۵۵/۱۰ می الصبر علی المصائب، ۲۵۵/۱۰ می شد: ۱۰۲۱۸
- ١٩٥٠ عديث: ١٩٥٠ موسوعة ابن إبي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب مايقال عند الموت... الخ، ٣٥٣/٥ حديث: ١٩٥٠

شرحُ الصُّدُور (مُتَرَجَم)

وَسَلَّم نِے ارشاد فرمایا: اپنے مُر دول کے پاس سور دُلیبین پڑھو۔ (۱)

حضرت سیّدُ ناابْنِ حِبّان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الْمَنَّان فرماتے ہیں: مر اویہ ہے کہ جو بندہ مرنے لگے اس کے پاس پڑھو کیو نکہ مر دے پر نہیں پڑھاجا تا۔(2)

# مرنے والے کے پاس سورہ رعد پڑھنے کی فضیلت 🎇

حضرت سیّدُناجابِر بن زید دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه نَے فرمایا: مرنے والے کے پاس سور کا رعد کا پڑھنامستحب ہے کیونکہ اس سے میت پر تخفیف ہوتی ہے اور روح کا نکلنا آسان ہوجا تاہے۔

حضور نبی پاک صَلَّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی حیاتِ ظاہر کی میں مرنے والے کے پاس سے کہاجا تا تھا: اے اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ ! فلال بن فلال کی مغفرت فرما، اس کی قبر کو ٹھنڈی اوروسیج کر دے، مرنے کے بعد اسے چین عطا فرما، پیارے نبی صَلَّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا قرب نصیب کر، اسے دوست رکھ اور اس کی روح کو نیکوں کی ارواح کی طرف بلند فرما، ہمیں اس کے ساتھ ایسے گھر میں جمع فرما جس میں صحت باقی رہے، وکھ اور تھکاوٹ دور ہو۔ نیز بارگاورسالت میں مسلسل درود پر ساجاتا، یہاں تک کہ اس کی روح قبض ہو جاتی۔ (3)

حضرت سیّدُنا امام شَعْمِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القوِی نے فرمایا: انصاری صحابَهُ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضُوان مرنے والے کے یاس سورہ بقرہ پڑھتے تھے۔(4)

حضرت سيّدُ ناقاده رَضِ اللهُ تَعالى عَنْداس فرمان بارى تعالى:

ترجمة كنزالايمان: اورجوالله عدور اللهاس كے ليے

وَمَنْ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا أَ

نجات کی راہ نکال دے گا۔

(ب،۲۸،الطلاق:۲)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یعنی دنیاوی شُبہات ہے، موت کی سختی سے اور بروزِ قیامت حساب کتاب کے

- ابوداود، كتأب الجنائز، بأب القراءة عند الميت، ٢٥٦/٣، حديث: ٣١٢١
- الاحسان، كتاب الجنائز، فصل في المحتضر، ٣/٥، تحت الحديث: ٢٩٩١، بتغير
- ٢: مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الجنائز، بأب ما يقال عند المريض اذا حضر، ١٢٣/٣، حديث: ٢
- ٠٠٠ مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض اذا حضر، ٣/١٢٣، حديث: ٢

شرخُ الطُّنْدُ ور (مُرَّزَّم)

#### لئے کھڑے ہونے سے نجات کی راہ نکال دے گا۔(۱)

حضرت سیّدُنا ابو سعید خُدری دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ رحمَتِ عالَم، شاوِ بنی آدم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نَهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَا عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَمُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَنْهُ عَلَا عَلْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلَالْمُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَا عَلْ

سیّدِناابُنِ حِبّان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَنَّان فرماتے ہیں: مر ادیہ ہے کہ جب بندہ حالَتِ نزع میں ہو تواسے تلقین کرو۔ (۵) حضرت سیّدُناابُنِ حِبّان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَنَّان فرماتے ہیں: مر ادیہ ہے کہ مُبَشِّرِ کا ننات، فخر موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالْ عَنْه ہے مر وی ہے کہ مُبَشِّرِ کا ننات، فخر موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالْ عَنْه عَنْ اللهُ تَعَالْ عَنْه عَنْ اللهُ تَعَالُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْ جس کا آخری کلام لا الله اللهُ اللهُ اللهُ مَو گاوہ جنت میں داخل ہو گا۔ (۵)

# بچوں کی تربیت 🏖

حضرت سیّدُناابوہریرہ دَخِیَاللهٔ تَعَالَ عَنْه سے مرفوعاً روایت ہے کہ ''جب مریض پر مرض شدید ہوجائے تواس کو کلمہ طیبہ زبر دستی نہ پڑھاؤ بلکہ اسے تلقین کرو(یعنی اس کے پاس پڑھتے رہو) کیونکہ مجھی کسی منافق کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر نہیں ہوا۔''(6)

- ٠٠٠٠ حلية الاولياء، قتارة بن رعامة، ٣٨٧/٢، حديث: ٢٢٦٣
- ۱۱ مسلم، كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى، ص۲۵، حديث: ۹۱۲
- ۲۹۹۱: کتاب الجنائز، فصل فی المحتضر، ۵/ ۳، تحت الحدیث: ۲۹۹۱
  - ابوداود، كتاب الجنائز، باب في التلقين، ۲۵۵/۳، حديث: ۳۱۱۲
- ۸۲۳۹ عب الايمان، بأب في حقوق الاولاد و الاهلين، ۲/۳۹۷، حديث: ۸۲۳۹
  - ۵۳۰: تلخیص الحبیر، کتأب الجنائز، ۲/۲/۲، تحت الحدیث: ۵۳۰

شرخُ الصُّدُور (مُرَّزَمُ) ﴾

## مال کی نا فرمانی کاوبال 斄

حضرت ستیدُ ناعید الله بن ابو اُوفِی دَغِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْد نے فرمایا: ایک آدمی بار گاہِ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی: یہاں ایک نوجوان کی موت کاوفت قریب ہےاہے کلمہ پڑھنے کاکہا گیالیکن وہ نہیں پڑھ یارہا۔ آپ مَانَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ن يو جِها: كياوه اين زندگي مين كلمه نهيس يرهتا تفا؟ لو گون ن عرض كي: كيون نہیں، ضرور پڑھتا تھا۔ ارشاد فرمایا: تو پھر کس چیز نے اسے وقتِ مرگ کلمہ پڑھنے سے روک دیا؟ پھر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اس نوجوان كے ياس تشريف لے كئے اور ارشاد فرمايا: نوجوان إلا إلله إلّا الله كهور اس نے عرض کی: میں یہ نہیں کہ یار ہا۔ ارشاد فرمایا: کیوں؟ عرض کی: میں ماں کا نافرمان رہاہوں۔ آپ نے يوجيها: مال زنده ہے؟ اس نے عرض كى: جى ہال (چنانچه اس كى والده كوبار گاو نبوى ميں حاضر كيا كيا) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في الل سے فرمایا: بي تمهارا بينا ہے؟ اس في عرض كى: جى ہاں۔ ارشاد فرمایا: اگرایك زبر دست آگ جلائی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم راضی نہ ہوئیں تو اس نوجوان کو آگ میں ڈال دیں گے تو تم کیا کروگی؟وہ عرض گزار ہوئی: پھر تو میں اسے معاف کر دوں گی۔ ارشاد فرمایا: پھر تم الله عَوْدَ جَلُّ اور ہمیں گواہ بناکر کہو کہ تم اس سے راضی ہو۔اس نے عرض کی: میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ پھر سر کارِ نامدار صَلَّى اللهُ تَعَالى عَكَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم نَ اللهُ وَال سے فرمایا: لا إله والا الله كهوراس في لا إله والا الله كها تو آب صَلَّى الله تَعَال عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِ اللَّهِ عَزَّوَ مِلَّ كَى حمر الن الفاظ ك ساتھ بيان كى: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱلنَّقَذَهُ فِي مِنَ النَّارِيعَى تمام تعریفیں اس خداکے لیے ہیں جس نے میرے طفیل اسے جہنم سے بچالیا۔ (۱)

# 🕺 برُی صحبت کاوبال 🔊

حضرت سیّدُ ناعبد الرحمٰن مُحارِ بِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ النَولِی فرماتے ہیں: ایک آدمی کو وقتِ وفات کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی تواس نے کہا: میں نہیں پڑھ سکتا کیو نکہ میری نِشَنت وبَر خاست ایسے بُرے لوگوں کے ساتھ تھی جو مجھے حضرت سیّدُ ناابو بکر وحضرت سیّدُ نامُرَ دَخِق الله تَعَالَى عَنْهُمَا کُوبُر انجملا کہنے کا کہتے تھے۔(2)

- 🚹 ... شعب الايمأن، بأب في بر الوالدين، ٢/١٩٤، حديث: ٧٩٩٢
- ... تأريخ ابن عسأ كر، رقير: ٣٣٩٨، عبد الله ويقال عتيق بن عثمان، ٣٠٣/٣٠٠

شرخُ الطُّنْدُ ور ( مُتَرَجَمَ ) ﴾

# نزعِ روح میں آسانی گ

حضرت سیّدِ ناطلحہ اور حضرت سیّدُ ناعُمرَ فاروق دَفِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بیان کرتے ہیں: ہم نے حضور نبی رحت، شفیّع اُمَّت صَلَّی الله اَتَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کوار شاد فرماتے سنا: میں ایک ایساکلمہ جانتا ہوں کہ جب مرنے والا اسے پڑھ لے تواس کی روح اس کے جسم سے نہایت سکون سے جدا ہوتی ہے اور کل قیامت میں اس کے لیے نور ہوگا اور وہ کلمہ لاَ اِللهَ اِلَّا اللهُ ہے۔

ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ ''الله عَزَّوَجَلَّ اسے خوشحال کر دے گا اور اس کے رنگ کوروش فرما دے گا اور وہ بندہ وہ کچھ دیکھے گاجو اسے خوش کر دے (وہ کلمہ ) لا إللة إلَّا الله ہے۔''()

حضرت سیّد ناابو ہریرہ وَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکر م صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَ سیّد اللهُ الموت عَلَیْهِ السَّلام نے قبض روح کے وقت ایک شخص کے اعضا چیر کر دیکھے لیکن کوئی نیک عمل نہ پایا پھر اس کادل چیر کر دیکھا تواس میں بھی کوئی بھلائی نہ پائی، پھر جبڑے چیرے تواس کی زبان کی نوک تالوسے چیٹی ہوئی پائی گویاوہ لا الله الله الله کہہ رہاتھا اس اس کلم توحید کی بدولت اس کی مغفرت کر دی گئے۔ (2) مغرب سیّد نافر قد سَبَحِیٰ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ القَوی فرماتے ہیں: جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو بائیں جانب والے سے کہتا ہے: نرمی کر۔ دائیں جانب والل کہتا ہے: نہیں کروں گا ہو سکتا ہے جانب والل فرشتہ دائیں جانب والے سے کہتا ہے: نرمی کر۔ دائیں جانب والل کہتا ہے: نہیں کروں گا ہو سکتا ہے اس کے کھولوں۔ (3)

# جہنم کی آگ بھی نہ جلاتے 🎇

- ... مسندا بي يعلى، مسند طلحة بن عبيد الله، ١/ ٢٨٨، ٢٨٨، حديث: ٢٣٢، ١٥١
  - 2...شعب الايمان، بأب في عيادة المريض، ٢/٥٣٥، حديث: ٩٢٣٥
    - سبخ، ۳۱۳۲ الاولياء، فرقد السبخ، ۳۱۳۲ حديث: ۳۱۳۲

شرحُ الصُّدُور ( مُرَّدِعُم ) 📗 💮 🐪

اور گناہ سے بچنے کی طاقت بلند عظمت والے ربِّ عَذَّوَ جَلَّ ہی کی طرف سے ہے۔(۱)



حضرت سيِّدُ ناسعد بن ابى و قاص رَضِى الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیج اُمَّت صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ و

# عذابِ جہنم سے نجات کی دعا گھ

<sup>1...</sup>معجم اوسط، ۱۸۴/۲ مديث: ۲۹۵۸

ترجمة كنزالايمان: كوئى معبود نهيس سواتير عياكى ب تجه كوب شك مجه سے بے جاموا - (پ١٠ الانبياء: ٨٥)

<sup>...</sup>مستدر ك حاكم، كتاب الدعاء والتكبير، باب ايمامسلم دعابد، عوة... الخ، ١٨٣/٢، حديث: ١٩٠٨

شرخُ الصُّدُور (مُرِّزَمُ) 🕽 💮 🚺

تومیری روح کو ان لوگوں کی ارواح میں شامل فرماجن کے لیے تیری طرف سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا اور مجھے جہنم سے پناہ دے جس طرح تونے ان کو پناہ دی جن کے لیے تیری طرف سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا۔ (اے ابوہریرہ) اگر تم ایسے مرض میں انتقال کر گئے تورضائے الٰہی اور جنت تمہارا مقدر ہو گا اور اگر تم نے گناہ کئے ہوں گے تو الله عَدَّدَ وَمَا مُعَمِّينِ معاف فرمادے گا۔ (۱)

امير المؤمنين حضرت سيِدُناعليُّ المرتضى كَرَّهَ اللهُ تَعَال وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ فرماتِ بين: مين مَن حضور نبى اكرم صَلَّ اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَالل

## مومن کی روح نگلنے کی حالت 🎇

حضرت سیّدُناابوہریرہ وَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ سر کارِعالی و قار، مدینے کے تاجدار صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ عَنْهِ عِنْهِ مِنْ اللهِ وَمَا اللهِ عَنْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهِ اللهِ وَمَا اللهِ عَنْهِ عَلَى اللهِ عَنْهِ وَمِنْ اللهِ وَمَا اللهِ عَنْهِ وَاللهِ وَمَا اللهِ عَنْهِ وَمِنْ اللهِ عَنْهِ وَمِنْ مَنْ مَنْ مُنْ فُولَ ہو تاہے اور میں اس کے پہلوؤں سے اس کی روح قبض کرلیتا ہوں۔(3)

حضرت سیّبِدُنا اِبْنِ عَبَّاسِ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مومن کی روح اس حال میں اس کے پہلوؤں سے نکلتی ہے کہ وہ الله عَدَّوَ جَلَّ کی حمد کر رہا ہو تاہے۔(4)

# کسی کی روح نکل ر ہی ہو تو یہ کہو 🎇

حضرت سيّد تُناأُمٌ حسن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا فرماتى بين اللهُ المُومنين حضرت سيّد تُناأُمٌ سَلَمَه رَحِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتي بيشي مَنْي ، كسى نے آكر بتاياكه فلال شخص مرنے والا ہے۔ آپ نے فرمايا: جاؤاور جباُس كى روح

- ... الكأمل الابن عدى، رقيم: ١٢٧٢، عامرين عبد الله، ١٥٨/١، موسوعة ابن إلى الدنيا، كتأب الموضو الكفارات، ١/٠٤٠، حديث: ١٥٩
  - ... كنز العمال، كتاب الصحبة عن قسم الاقوال، الباب الرابع، ٩/ ٢١، حديث: ٢٥١٥٨، بحواله ابن عساكر
    - 3...مسندامام احمد، مسندابی هریرة، ۲۲۳۵/۳، حدیث: ۵۰۰
    - 4...مسندامام احمد، مسند عبد الله بن العباس، ١/٥٤٥، حديث: ٢٣١٢

شرخُ الطُّنُدُور (مُثِرَجُم) 📗 💮 💮 💮

نكلنے كك نوتم يوں كهنا: سَلَا مُرعَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمُ لُولِيْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ـ (1)

#### نظرروح کا تعاقب کرتی ہے 🎇

حضرت سیّدُ ناابو بَکُرَه وَ فِی اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُ ناابوسلمہ وَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کے وقتِ وفات حضور نبی کریم، رَءُوفْ رَحیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم الن کے پاس تشریف لائے، روح قبض ہونے کے بعد ان کی آنکھیں کھی رہ سیّدُ سی تو آپ نے اپناہاتھ مبارک بڑھاکر انہیں بند کر دیا، تمام گھر والے رونے گے، آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے انہیں تسلی ویتے ہوئے ارشاد فرمایا: جب روح نکتی ہے تو نظر اس کا پیچھاکرتی ہے اور ملائکہ موجود ہوتے ہیں، اہلِ خانہ جو بھی کہیں ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر بار گاہِ الہی میں عرض کی: اے الله عَدَّوَ عَلَیْ الله عَدَّو وَ عَلَیْ الله عَدَّو وَ عَلَیْ اللهُ عَدِّو وَ عَلَیْ اللهُ عَدِّو عَالَ اللهُ عَلَیْ مِعْ اللهُ عَدِّو عَلَیْ اللهُ عَدْ وَ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ مَقْرِ رَفِر مَا اور اسے اور ہمیں قیامت میں بخش دے۔ (2)

حضرت سیّدُناشَد اوبن اَوس دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ رسول کا بَنات، شاہِ موجودات صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَنَیه وَ اِللّٰهِ مَا اِللّٰهِ وَسَلّٰہ اِللّٰهِ وَسَلّٰہ اِللّٰهِ وَسَلّٰہ اِللّٰهِ وَسَلّٰہ اِللّٰهِ وَسَلّٰہ اِللّٰهِ وَسَلّٰہ اِللّٰهِ اَللّٰهِ وَسَلّٰہ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الل

# مرتبَّهٔ شهادت 🎇

حضرت سیّدُنا مُجابِدِ عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِد فرماتے ہیں کہ حضرت سیّدُناعبد الله بن عباس رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَانے مُجھ سے فرمایا: بغیر وضو کے ہر گزنہ سونا کیونکہ ارواح جس حالت میں جسم سے جدا ہوتی ہیں اسی حالت میں الله الله عالمیں گی۔(4)

حضرت سيّدُ ناانس بن مالك رَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه روايت كرتے بيس كه مُعَلِّم كائنات، شادِ موجودات صَلَى اللهُ

- ... التذكرة للقرطبي، بأب مندوما يقال عند التمغيض، ص٣٨
  - 2...مسندبزار، حديث إبى بكرة، ٩/٠١٠، حديث: ٣٢٢٩
- ...مستدر ك حاكم، كتاب الجنائز، باب تغميض بصر الميت، ١/١٧٥، حليث: ١٣٣١
- ٢٠٠١٣ عبد الرزاق، كتأب الجامع، بأب ذكر الله في المضاجع، ٩٢/١٠، حديث: ٢٠٠١٣

تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِه ارشاد فرمايا: جس كي روح بحالَتِ وضو قبض كي من من السيه مرتبه شهادت عطاكيا كيا\_(١)

# مردے کی آ پھیں بند کرتے وقت کی دعا گ

حضرت سيّدُنا بَكر بن عبْدُ الله وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين جب تم مُروع كي آئكسين بند كروتو يول كهو: بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُول الله يعن الله عَوْدَ جَنَّ كنام كساته الله صَلَّ الله صَلَّ الله عَنيه وسَلَّم كى ملت ير -(2)

#### مَلَكُ الْمَوت اوران كے مددگاروں كابيان ماپ نمبر 13

#### ُ دو فرامین ِباری تعالیٰ 凝

قُلْ يَتُوَفَّلُمُ مَّ لَكُ الْمَوْتِ الَّذِي

حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَ كُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ ئُ سُلْنَاوَهُمُ لايُفَرِّطُوْنَ ®

(ب2، الانعام: ٢١)

تَ فَتُهُمُّ مُسُلِّدًا (ب٤، الإنعام: ٢١)

وُ كِلُّ بِكُمْ (پ٢١،السجدة:١١)

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاب:

ترجیهٔ کنزالابیان: ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔

ترجیه کنز الایدان: تم فرماؤ تمهیں وفات دیتا ہے موت کا

ترجیه کنزالایدان: یہال تک کہ جب تم میں سے کسی کو

موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں ۔

فرشتہ جوتم پر مقرر ہے۔

اور وہ قصور نہیں کرتے۔

حضرت سیّدُ ناعبْدُ الله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَااس كي تفسير مين فرمات بين: اس سے مر ادوہ فرشتے

ہیں جو ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَام كے مدد گار ہیں۔(<sup>3)</sup>

- 1...معجم صغير، جزء٢، ص٣٢، حديث: ٨٥٧
- ٠٠٠٠ سنن كبرى للبيهقي، كتاب الجنائز، باب مايستحب من اغماض عينيم، ٣/ ٥٨٠ محليث: ٩٢٠٩
  - 3...مصنف ابن ابی شیبة، کتاب الزهد، کلام ابن عباس، ۸/۱۹۷، حدیث: ۱۳

ييُّنُ ش مجلس المدينة العلميه (دُوتِ اسلامِ) أ

شرخُ الطُّنُدُور (مُثِرَجُم) 📗 💮 🕯 ۱۰۶

جبکہ حضرت سیّدُ ناابر اہم نَحْعِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَدِی نے بھی یہی تفسیر کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ پھر ان کے بعد ملکُ الموت عَلَیْهِ السّد مزود روح قبض کرتے ہیں۔(۱)

#### افسراورما تخت 冷

حضرت سیّدُ ناوَبُ بِ بِن مُنَیِّدِ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: جو فرضت آدمیوں کوموت دیے آتے ہیں وہی ان کے او قاتِ موت بھی لکھتے ہیں اور جب کسی کووفات دے دیتے ہیں تواسے ملّکُ الموت عَلَیْهِ السَّلَام کے حوالے کر دیتے ہیں۔ملّکُ الموت گویاافسر ہیں اور ماتحت فرشتے انہیں ارواح سیر دکرتے ہیں۔(2)

#### تخلیق آدم اور ملک الموت 🎖

حضرت سیِّدُنا ابوہر برہ وَحِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: جب خدائے بُزرگ و بَرَتر نے حضرت سیِّدُنا آوم عنِی الله عَلَیْهِ السَّلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حابلانِ عرش میں سے ایک فرشتے کو زمین کی مٹی لانے کا حکم دیا، جب فرشتہ مٹی لینے نیچے اُتر اتو زمین نے عرض کی: جس نے تجھے بھیجا ہے میں اسی کا واسطہ دیتی ہوں آتی مجھ سے پچھ مت لے کہ کل وہ آگ کا حصہ بن جائے گا، فرشتہ اسے چھوڑ کر بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوا توربُ العزت جَلَّ جَدَلالهُ نے ارشاد فرمایا: تجھے میر احکم پوراکرنے سے کس چیز نے روکا؟ فرشتے نے عرض کی: زمین نے تیرا واسطہ دیا تو جھے یہ معاملہ بہت بڑا معلوم ہوا کہ میں اس کام کو کرنے سے نہ رکوں جس میں مجھے تیرا واسطہ دیا تو جھے یہ معاملہ بیش آیا حتٰی کہ رب قالی نے کیے بعد دیگرے تمام حابلانِ عرش فرشتوں کو بھیجا بالآخر جب ملک الموت عَلَيْهِ السَّلاء کو بھیجا تو زمین نے بھی ہوں کہ جھیجا بالآخر جب ملک الموت عَلَيْهِ السَّلاء کو بھیجا تو زمین نے وہ تجھے سے وہ تجھ سے زیادہ فرمانیا: جس نے جھی بھی اس کے ساتھ تھی بھی اسٹلاء نے فرمایا: جس نے جھے بھیجا وہ تجھ سے نے ان سے بھی وہی بچھ کہا جو تمام فرشتوں سے کہا تھا۔ ملک الموت عَلَيْهِ السَّلاء نے فرمایا: جس نے جھی بُری معاملہ بیات العزت میں حاضر کردی، الله عَلَاءَ جَلَّ نے اس پر جنت کا پانی ڈالا تووہ سیاہ گارابن گئی پھر اسے حضرت سیّدُنا آدم عَلَیْهِ السَّلاء کی تخلیق فرمائی۔

<sup>1...</sup> كتأب العظمة، بأب صفةملك الموت، ص١٦٥، حديث: ٣٥٦

کتأب العظمة، بأب صفة ملک الموت، ص١٦٧، حديث: ٠٤٨

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) ﴾

حضرت سیّدُناامام زُهر ی علیّه و منه الله الوّل سے بھی اسی کی مثل مروی ہے، انہوں نے پہلے بھیج جانے والے فرشتے کانام اسر افیل علیْه السَّدَ ماور دوسرے کامیکا ئیل عَلیْه السَّدَ میان کیا ہے جبکہ حضرت سیّدُناعبْدُ الله بن مسعود اور بعض دیگر صحابَهٔ کرام دِفوان الله تَعالى عَلیْهِمْ اَجْهَعِیْن کی روایت میں پہلے کانام جبر ائیل عکیْه السَّدَم اور دوسرے کامیکا ئیل عکیْه السَّدَم بتایا گیا ہے۔ (۱)

حضرت سیّدُنا بیکیٰ بن خالد عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِد فرماتے ہیں: پہلے فرشتے جبریل اور دوسرے میکا نیل عَلَیْهِ مَاالسَّلام تھے(۱) اور آخری کے بارے میں فرمایا: ان کوملکُ الموت کہاجا تاہے اور موت کامُعامَلہ انہی کے سِیُر دہے۔(۱)

#### چار مقرب فرشت اوران کی ذمه داریال گ

# ملك الموت عدّيه السَّدَم في رفّار ﴾

حضرت سیّدُنارَ می بن آنس دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے بِوچھا گیا: کیا ملک الموت عَلَیْه السَّلَام بَنِ تَنها اَرواح قبض کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا:روحول کامعاملہ ان کے سیرُ دہے اور دیگر کئی فرشتے اس کام پر ان کے مدد گارہیں اور وہ خودسب فرشتوں کے قائد ہیں، ملک الموت عَلیْهِ السَّلَام مشرق سے مغرب تک ایک قدم

- 1...تاريخ ابن عساكر، رقيم: ٥٤٨، آدم نبي الله، ٤/١٠
- ٠٤٠٠٠ آدم نبي الله، ١٥٤٨ مني الله، ١٥٨٨ مني الله، ١٥٨٨
- ■...تأريخ ابن عساكر، رقع : ۵۷۸، آدم نبي الله، ۵۷۸
- ▲...شعب الايمان، بأب في الايمان بالملائكة، ١/١٤٤، حديث: ١٥٨

كتاب العظمة، بأب ذكر ميكائيل، ص١٣٨، حديث: ٣٧٨

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبَعَ) 📗 💮 💎 💮

میں پہنچ جاتے ہیں۔ عرض کی گئ: مؤمنین کے روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ فرمایا: سدرہ کے پاس۔(۱) حضرت سیّدُ ناعبْدُ الله بن عباس دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَال مَانِ بارى تعالىٰ:

فَالْمُكَ بِّرِوتِ أَصُرًا ۞ (پ٣٠،النزعت: ٥) ترجمة كنزالايمان: پُركام كي تدبير كرير-

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جوملک الموت عَلَیْهِ السَّلَامِ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اَرواح قبض کرنے کے وقت مُر دوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی روح لے کراوپر چڑھتاہے، کوئی دعاپر آمین کہتا ہے، کوئی (مسلمان)میت کے لیے استغفار کرتار ہتاہے حتی کہ نماز جنازہ کے بعد اسے قبر میں اُتارویا جائے۔(2) حضرت سیّدُنا عکر مہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالُ عَلَیْهُ اس فرمانِ باری تعالیٰ:

ترجمهٔ کنز الایمان:اورلوگ کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ

وَقِيْلُ مَنْ اللهِ اللهِ

یھونک کرے۔

(ب٢٩، القيامة: ٢٧)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں:اس سے مر اد ملک الموت عَلَیْهِ السَّلَام کے مُعاوِن فرشتے ہیں جو ایک دوسر سے سے کہتے ہیں:اس شخص کی روح قدم کے تلوے سے نگلنے کی جگہ (یعنی ناک)تک کون چڑھائے گا؟(3)

#### یہ مومن ہے اس پر نرمی کر 🦃

<sup>1...</sup> كتأب العظمة، بأب صفة ملك الموت، ص١٥٥، حديث: ٣٣٣

<sup>€ ...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب ملك الموت واعوانم، ٣١٣/٥، حديث: ٢٢٧

<sup>€...</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب ذكر الموت، بأب ملك الموت واعوانم، ٣٦٣/٥، حديث: ٢٢٧

شرخ الطُّنُدُور (مُتَرَجُّم) 📗 💮 💮 💮

پہلے موت دی اور ہم نے اسے موت دے کر کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اگر تم لوگ خداعَؤَ جَلَّ کے کئے پر راضی رہے ۔ تواجر پاؤگے، اگر ناراضی کا ظہار کیا تو گناہ گار ہوگے اور ہمیں تو تمہارے پاس بار بار آناہے، اس لیے تم ڈرتے رہو، خیموں والے ہوں یا کہ مکانوں والے، نیک ہوں یا بد، پہاڑی علاقوں والے ہوں یامید انی علاقوں والے، میں ہر دن رات انہیں غورسے دیکھتا ہوں یہاں تک کہ میں ان کے چھوٹے بڑوں کو ان سے بھی زیادہ پہچانتا ہوں، بخدا! اگر میں مجھرکی جان لیناچا ہوں توجب تک الله عَزَّدَ جَلَّ حَلَم نہ دے میں نہیں لے سکتا (۱)۔

#### پابند نمازاور ملک الموت 🏖

حضرت سیّبِدُنا جَعْفَر بن محمد عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الطَّمَه فرماتے ہیں: ملک الموت عَلَیْهِ السَّلَاهِ نمازِ پنجِگانہ کے وقت غور سے دیکھتے ہیں اور جب موت کا وقت آتا ہے توجو پانچوں نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے ملک الموت عَلَیْهِ السَّلَام اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور اس انتہائی کَشِّمن وقت میں ملک الموت عَلَیْهِ السَّلَام اسے کلمہ طبیعہ کی تلقین کرتے ہیں۔(2)

### 🛚 ہر دن ہر گھر میں تین مرتبہ نظر 💸

حضرت سیّدُناحسن بھری عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ملک الموت عَدَیْهِ السَّلَام ہر دن ہر گھر میں تین مرتبہ غور سے دیکھتے ہیں، ان میں سے جن کارزق پوراہو چکاہواس کی روح قبض کر لیتے ہیں، جب روح قبض ہوتی ہے تو بندے کے اہل خانہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، ملک الموت عَدَیْهِ السَّدَم دروازے کے پٹ پکڑ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اور فرماتے ہیں: میں نے تمہاراکوئی تُصُور نہیں کیا، میں توانلہ عَزَّوَجَنَّ کی طرف سے مقرر ہوں، بخد النہ میں نے اس کارزق کھایا، نہ اس کی عمر گھٹائی اور نہ ہی و فُتِ مقرر میں کوئی کی کے جمجھے تو ہمہارے یاس بار بار آنا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بھی نہ بچے گا۔ (3)

حضرت سیّدُناحسن بھریءَکیْدِ رَحْمَدُ اللهِ الْقَدِی فرماتے ہیں: اگر لوگ موت کے فرشتے کامقام و مکیر لیں

٠٠٠٠معجم كبير، ٩/٠٢٢٠مديث: ١٨٨٣

٠٠٠ معجم كبير، ٢/٠١/٠ حديث: ١٨٨٨م، معرفة الصحابة لإبي نعيم، وقم: ٨٧٧، خزرج، ٢٣١/٢ حديث: ٢٥٧٢

<sup>...</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب ذكر الموت، بأب ملك الموت واعواند، ۵/۴۲۰، حديث: ۲۱۹

شرخ القَّنْدُ ور(مُتَرَجُّم) 🕽 💮 🔻 ١٠٨

اوراس کا کلام سن لیس تومیت کو بھول کر خو دپر روناشر وع کر دیں۔ 🛈

حضرت سیّدُناسَلم بن عَطِیّه رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بین: حضرت سیّدُناسلمان فارسی دَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهِ عَلَيْه وَمُلَّ المُوت عَلَيْهِ السَّلَام وَفَات بین اس کی عیادت کو گئے تو ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَام وَفَات بین اس کی عیادت کو گئے تو ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَام فرمارے بین ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَام فرمارے بین ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَام فرمارے بین عبین برمومن بر نرمی ہی کرتا ہوں۔(2)

### سخاوت کی فضیلت 🎇

حضرت سیّدُنامَعیُّوف رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه بیان کرتے ہیں: میں حضرت سیّدُنامَعیُّوف رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه بیان کرتے ہیں: میں حضرت سیّدُنامَعیُّوف رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کی وفات کے وقت ان کے قریب تھا، وہ تکلیف کے عالم میں تھے ایک شخص نے ان کی تکلیف دیکھ کر کہا: اے اللّٰه عَذْرَ جَلَّ ان پر آسانی فرما کیونکہ یہ بہت سخی تھے۔وہ حضرت کی تعریف کرنے لگا۔ آپ کو پھھ افاقہ ہواتو پوچھا: وہ شخص کون ہے؟ بتایا گیا کہ فلال ہے۔ پھراس کو مخاطب کرکے فرمانے لگے: ملک الموت عَلَیْه السَّدَمَ مِن فرمارہے ہیں: میں ہر سخی مومن پر نرمی ہی کر تاہوں۔اتناکہااور انتقال فرما گئے۔(3)

#### سيِّدُنا ابرا هيم اور ملك الموت عَنيْهِمَا السَّدَم

حضرت سیّدُناعُبَیْدبن عُمَیْر دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُناابر اہیم خَلیلُ الله عَل دَبِینَا وَعَلَیْهِ السَّلَامِ فَ الطَّلُوهُ وَالسَّلَامِ فَ الطَّلُوهُ وَالسَّلَامِ اللهِ عَلَیْهِ السَّلَامِ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ السَّلَامِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ اللهُ

- 1... احياء العلوم، كتاب ذكر الهوت، بأب بيأن الحسرة... الخ، ۵/ ٢١٥
- ٢٣٧٤ : اتحاف الخيرة المهرة، كتاب الجنائز، باب عيادة المريض وفضلها، ٣/ ١٤١، حديث: ٢٣٧٤
- ...موسوعةابن ابي الدنيا، كتاب مكابه الاخلاق، باب الجود واعطاء السائل، ١٥٣١/٣، حديث: ٨٨٢

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) ﴾

حضرت سیِّدُنا ابراہیم خلیلُ الله عَلَیْهِ السَّلام نے بید و یکھ کرالله عَوْدَ جَلَّ کی پناہ مانگی اورار شاد فرمایا: اپنی پہلی شکل میں آجاؤ، بیر سن کر موت کے فرشتے نے کہا: اے ابراہیم عَلَیْهِ السَّلام! جب خدائے رحمٰن عَوْدَ جَلُّ مجھے اپنے اس بندے کی طرف بھیجتا ہے جس کی ملاقات کو وہ پبند کرتا ہے تو اس خوبصورت شکل میں بھیجتا ہے جس میں آپ نے مجھے پہلے دیکھا ہے۔ (۱)

حضرت سیّدُناوَبُ بین مُنَیّدِ دَحُهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُناابرا جیم خَلِیْلُ الله عَلَیْهِ السَّلام نے اسینے گھر میں ایک شخص کو دیکھا تو بو چھا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں ملک الموت عَلیْهِ السَّلام نے ارشاد فرمایا: اگر تم سیچ ہو تو مجھے کوئی نشانی دکھاؤتا کہ میں تمہاری بات مان سکول۔ ملک الموت عَلیْهِ السَّلام نے کہا: آپ اپنا جرہ پھیر لیجئے، آپ نے چرہ پھیر لیا پھر مڑکر دیکھا تو ملک الموت عَلیْهِ السَّلام کی وہ صورت دیکھی جس پروہ مؤمنین کی روح قبض کرتے ہیں یعنی ایسی نورانیت اور خوبصورتی جے الله عَدَّوَجُلَ ہی جانتا ہے۔ انہوں نے پھر کہا: اپنا چہرہ پھیر لیجئے۔ آپ عَلیْهِ السَّلام کی وہ صورت دیکھا تو ملک الموت عَلیْهِ السَّلام کی وہ صورت دیکھی جس پروہ کھر کہا: اپنا چہرہ پھیر لیجئے۔ آپ عَلیْهِ السَّلام نے چہرہ پھیر لیا پھر مڑکر دیکھا تو ملک الموت عَلیْهِ السَّلام کی وہ صورت دیکھی جس پروہ گفار اور فَجُار کی روح نکا لتے ہیں، آپ عَلیْهِ السَّلام شدید خوف زدہ ہو گئے حتی کہ آپ کا جوڑجوڑ طبخ لگا اور آپ نے اپنا پہیٹ زمین سے یوں ملادیا گویا انجی رواز کرجائے گی۔ (2)

# یی کافی ہے گ

حضرت سیّدُناعبْدُالد مسعوداور حضرت سیّدُناعبْدُالد مین عباس دَخِنَ الله تَعَالَى عَنْهُ الله عَنْوَ الله عَنْوَ الله عَنْوَ الله عَنْوَ الله عَنْوَ الله عَنْهُ الله عَنْوَ الله عَنْوَا الله عَنْوَا الله عَنْ الله عَنْوَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْوَا اللهُ الل

<sup>• ...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب ذكر الموت، بأب الحوث من الله، ١٤٦٥ مديث: ١٤٨

<sup>• ...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب ذكر الموت، بأب ملك الموت واعوانه، ٢٨/٥، حديث: ٢٣٣، عن كعب الاحبأب

شرخ الصَّنْدُ ور (مُتَرَّجُم) 🕽 💮 💮

پھیر لیجئے۔ جب آپ علیٰہ السَّلام نے چیرہ پھیر کر دوبارہ دیکھا توایک انتہائی کالا شخص ہے جس کا سر آسان کو چھو
رہاہے اور منہ سے شُعلے نکل رہے ہیں اور اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں سب انسانی صورت میں ہیں اور ان
کے بھی مو نہوں اور کانوں سے آگ کیٹیں مارر ہی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سیِّدُ ناابر اہیم عَنیٰہ السَّلام پر عُثِی طاری
ہوگئی جب افاقہ ہوا تو دیکھا ملک الموت عَنیْهِ السَّلام اپنی پہلی صورت پر تھے۔ فرمانے لگے: اے ملک الموت!
اگر کافر کو سب رنج وغم اور تکلیف سے قطع نظر محض تمہاری یہ خوفناک شکل ہی دکھادی جائے تواس کے لیے
کافی ہے۔ اب وہ صورت دکھاؤجس میں مومن کی روح قبض کرتے ہو۔ اس نے عرض کی: ذرارُخ دوسری
طرف سیجئے، آپ عَنیْهِ السَّلاَم نے چیرہ پھیر کر جب دوبارہ دیکھا توایک حسین و جمیل نوجوان کھڑ اہے اور اس کا جسم سفید کیڑوں میں ملبوس خوشبوسے مہک رہا ہے۔ یہ دیکھ کر فرمانے لگے: اے ملک الموت! اگر مومن
ہو قتِ وفات دیگر اعز از واکر ام سے قطع نظر صرف تمہاری یہ صورت ہی دیکھ لے تو یقیناً یہ اسے کافی ہے۔ (۱)

#### ملک الموت کاعلم ومثایده 💸

حضرت سیّدُنا مُجابِدِ عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِده فرماتے ہیں: ساری زمین ملک الموت عَدَیْهِ السَّلَام کے لیے طَسْت کی مثل کر دی گئی کہ جہال سے چاہیں اٹھالیں اور ان کے لیے پچھ مدد گار فرشتے بنادیئے گئے ہیں جو اَرواح قبض کرتے ہیں پھر ملک الموت عَدَیْهِ السَّلَام ان سے لے لیتے ہیں۔(2)

حضرت سیِّدُ ناحَکُم بن عُنَیْبِهِ دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: ملک الموت عَلَیْهِ السَّلَام کے سامنے و نیا ایسے ہے جیسے کسی شخص کے سامنے طشت ہوتا ہے۔(3)

حضرت سیّدُنا آشُعَث بن جابر دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه (٤) فرماتے ہیں: ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَام جن كانام عزرائيل ہے ان كى دو آئكھيں چېرے پر ہیں اور دو گُلاكى كى جانب، حضرت سیّدُنا ابر اہیم خَلِیْلُ الله عَلَیْهِ السَّلَام نے ان

- ...موسوعة ابن الى الدنيا، كتأب ذكر الموت، بأب ملك الموت واعوانه، ١٤٧٥، حديث: ٢٣٢
  - 2... تفسير طبري، سورة الانعام، تحت الآية: ٢١، ٥/٥١، الرقم: ١٣٣٣٧
    - 3... كتأب العظمة، بأب صفة ملك الموت، ص١٦٧، حديث: ١٢٨.
- ... متن میں اس مقام پر "اشعث بن سلیم" نذ کور ہے جبکہ دیگر کتب میں "اشعث بن جابر" ہے لہٰذا یہی لکھ دیا گیا ہے۔

شرخ القَّنْدُ ور(مُتَرَجَّم) 🕽 💮 🚺

سے پوچھا: ایک جان مشرق میں اور ایک مغرب میں ہو، زمین پروبا پھیلی ہو اور دو لشکر آپس میں جنگ کررہے ہوں تو اس وقت آپ روح کیے قبض کرتے ہیں؟ عرض کی: الله عَذْوَ جَلَّ کے حکم سے ارواح کو بلا تا ہوں تو وہ میری دو انگلیوں کے در میان آجاتی ہیں۔ پھر حضرت سیِّدُ نااشعث دَحْتَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں اساری زمین حضرت ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَاء کے لیے طشت کی مانند کر دی گئی ہے وہ جہاں سے چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں۔ (۱۱) حضرت سیّدُ نالیعقوب عَلَیْهِ السَّلَاء نے ملک حضرت سیّدُ نالیعقوب عَلَیْهِ السَّلَاء نے ملک الموت عَلَیْهِ السَّلَاء نَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُ نالیعقوب عَلَیْهِ السَّلَاء نے ملک الله وت عَلَیْهِ السَّلَاء نَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُ نالیعقوب عَلَیْه السَّلاء نے ملک الله وقت عَمْ میرے باس ہو اور مخلوق جہاں میں پھیلی ہوئی ہے؟ عرض کی؟ میرے لئے ساری دنیاس طشت کی مثل مُسَخَّر کر دی گئی ہے جو آپ میں سے کسی کے سامنے رکھا ہو تو وہ جہاں سے جو چاہے دنیاس طشت کی مثل مُسَخَّر کر دی گئی ہے جو آپ میں سے کسی کے سامنے رکھا ہو تو وہ جہاں سے جو چاہے میں ہے کہ اس و تو وہ جہاں سے جو چاہے میں ہے کہ عامی کے سامنے رکھا ہو تو وہ جہاں سے جو چاہے میں ہے دنیامیرے لیے ہی ہے۔ (۱2)

حضرت سیّدُناأبو فَیْس أزدى عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: حضرت سیّدُنا مَلَکُ الموت عَلَیْهِ السَّلامے پوچھا گیا: آپ اَرواح کیسے قبض کرتے ہیں؟ فرمایا: میں انہیں بلاتا ہوں تووہ میرے پاس آجاتی ہیں۔(3)

حضرت سیّدُناشَهر بن حَوشَب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بین: ملّکُ الموت عَلَيْهِ السَّلَام بین عُوشَب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بین: ملّکُ الموت عَلَيْهِ السَّلَام بین ہوئے ہیں اور ساری دنیاان کے دونوں گھٹنوں کے آگے موجو دہے اور وہ لوح (شختی) جس میں انسانوں کی عُمْرین درج بین وہ ان کے قیضے میں ہے، مُعاوِن فر شنتے سامنے کھڑے ہیں، ملّکُ الموت عَلَيْهِ السَّلَام نظر جمائے اس شختی کو دیکھ رہے ہیں جیسے ہی کسی بندے کاوفت پوراہو تاہے وہ فرماتے ہیں: اس کی روح قبض کر لو۔(4)

# ملك الموت عَلَيْهِ السَّلام في قدرت وطاقت

حضرت سيِّدُ ناعبدالله بن عباس دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهُمّا سے بوجها گيا: دوشخص بين، ايك مشرق ميں اور دوسر ا

- 1... كتأب العظمة، بأب صفة ملك الموت، ص ١٦٠ حديث: ٣٣٥
- ٢٣٢ عديث: ٢٣٦ عديث: ٢٣٦ موسوعة ابن ابى الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب ملك الموت و اعوانه، ٣٢٩/٥، حديث: ٢٣٦
  - 3...المجالسة وجواهر العلم، الجزء الخامس، ٢٨٣/١ مديث: ٩٠٨
- ۲۳۸:موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب ذكر الموت، بأب ملك الموت و اعوانه، ۲۹/۵، حديث: ۲۳۸

شرخ الطُّنْدُ ور (مُتَرِّجُم) ﴾

مغرب میں دونوں کو ایک ساتھ ایسے موت آتی ہے جیسے دونوں پلکیں ساتھ جھپکتی ہیں توملک الموت کو دونوں پلکیں ساتھ جھپکتی ہیں توملک الموت کو دونوں پر کیسے قدرت ہے؟ آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: ملکُ الموت عَلَیْدِ السَّدَم کی قدرت مشرق و مغرب میں ،اند ھیرے وروشنی میں اور خشکی وتری میں رہنے والوں پر ایسے ہے جیسے کسی شخص کے سامنے دستر خوان بچھا ہوا وروہ جہال سے جو چاہے لے۔(۱)

حضرت سیّدُناعبْدُالله بن عباس دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَابِیان کرتے ہیں کہ ملک الموت عَنَیْدِ السَّلَام بی ہر جان کی روح قبض کرتے ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے اس پر انہیں ایباتسلُّط دیا گیا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنی ہشیلی میں موجو دچیز پر مسلّط ہو تاہے، ان کے ساتھ رحمت کے فر شتوں سے کچھ فرشتے اور عذاب کے فر شتوں سے کچھ فرشتے ہوتے ہیں، جب وہ کوئی نیک روح قبض کرتے ہیں تواسے رحمت کے فر شتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور جب کوئی خبیث روح قبض کرتے ہیں تواسے عذاب کے فر شتوں کے سیر دکر دیتے ہیں۔ (°)

حضرت سیّبرُ ناابُوالْمُتَنَّی حِمْصِی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَوْلِ فرماتے ہیں: دنیاکا آسان وسخت ملّک الموت عَدَیْهِ السَّلَامرو حیں قبض رانوں کے سامنے ہے اور ان کے ساتھ رحمت وعذاب کے فرضتے ہیں، ملّک الموت عَدَیْهِ السَّلَامرو حیں قبض کرکے ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب کے حوالے دیتے ہیں۔ عرض کی گئ: جب گھمسان کی جنگ ہو اور تلوار بیلی کی مانند چل رہی ہو تو؟ فرمایا: وہ روحوں کو بلاتے ہیں تو وہ حاضر ہو جاتی ہیں۔ (3)

٢٣٣٠ عابن ابي الدنيا، كتأب ذكر الموت، بأب ملك الموت واعواند، ٢٣٨٥م، حديث: ٢٣٣٠

<sup>2 ...</sup> در منثور، سورة السجلة، تحت الآية: ١١، ٢/ ٥٣١

<sup>...</sup>موسوعة ابن الى الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب ملك الموت و اعر انم، ۴۲۳/۵، حديث: ۲۲۵

<sup>4...</sup> درمنثور، سورة السجدة، تحت الآية: ١١، ٢/ ٥٥٠

شرخُ الصُّنْدُ ور (مُتَرَبِّم) ﴾

سُلیُمان عَلَیْدِ السَّلَام کے دوست تھے ایک دن آپ کے پاس آئے تو آپ عَلَیْدِ السَّلَام نے بو چھا: آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ تم ایک گھر میں آتے ہو تو تمام اہُلِ خانہ کی روح قبض کر لیتے ہو جبکہ ان کے پڑوس میں کسی ایک کی جان بھی نہیں لیتے؟ ملک الموت عَلَیْدِ السَّلَام نے کہا: مجھے ذاتی طور پر کسی کے مارنے کاعلم نہیں ہو تامیں توعرش کے نیچے ہو تاہوں وہاں مجھے مرنے والوں کے ناموں کی فہرست دے دی جاتی ہے۔(۱)

#### ملك الموت اور سليمان عتيه السَّدَم كابهم نشيس

حضرت سیّدُنا فَینشَم رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْه فرمات بین: ملک الموت عَلیْه السَّدَم حضرت سیّدُنا سلیمان عَلیْه السَّدَم و را بر میں آئے تو آپ کے ہم نشینوں میں سے ایک شخص کو مکنگی باندھ کر دیکھنے لگے، جب واپس ہوئے تو اس شخص نے بار گاو سلیمانی میں عرض کی: حضوریہ کون تھے؟ فرمایا: یہ موت کا فرشتہ تھا۔ اس نے عرض کی: وہ تو مجھے ایسے و کھر ہے تھے جیسے میری روح قبض کرناچاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تمہارا کیاارادہ ہے؟ اس نے عرض کی: آپ مجھے ہواپر سوار فرمادیں تاکہ وہ مجھے ہندوستان پہنچادے۔ آپ نے ہواکو بلاکر اسے اس پر سوار کر دیااور ہوانے اس شخص کو ہندگی سر زمین پر پہنچادیا۔ جب دوبارہ ملگ الموت، حضرت سیّدُناسلیمان عَلیْه السَّدَم کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا: تم میرے ایک ہم نشین کو گھورکیوں رہے تھے؟ عرض کی: میں متجب ہورہا تھا کہ مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنے کا حکم دیا گیاہے جبکہ وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ (<sup>2</sup>) متحرت سیّدُناسلیمان عَلیْه السَّدَم نے اس بیٹھا ہوا تھا۔ (<sup>2</sup>) ارشاد فرمایا: جب تم میری روح قبض کرنے آوتو مجھے پہلے سے اس کی خبر دے دینا۔ عرض کی: میں آپ سے زیادہ اس بات کو نہیں جانتا۔ بس ایک رفحہ میری طرف گرایا جاتا ہے جس میں مرنے والوں کے نام ہوتے ہیں۔ (<sup>3</sup>)

# ستِدُنا ادريس عَلَيْهِ السَّدَم كاوصال

حضرت سيّدُ ناعبدُ الله بن عباس رَضِي اللهُ تَعالى عَنْهُمّا فرمات بين: ايك فرشة فرتة وربّعة وَجَلّ سے حضرت

- □...مصنف ابن ابی شیبة، کتاب الزهد، کلام سلیمان بن داود، ۸/۱۱۷، حدیث: ۲
- 2 ...مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الزهد، كلام سليمان بن داود، ١١٨/٨ ، حديث: ٣
  - ...تأريخ ابن عسأ كر، رقير: ٢٦٦٦، سليمان بن داو دنبي الله، ٢٩٥/٢٢،

شرخ الطُّنْدُور (مُتَرِّجُم) ﴾

سیّدُنا اور ایس عَنیْهِ السَّدَم کی بارگاہ بیں حاضری کی اجازت چاہی۔ چنانچہ اس نے زبین پر آکر حضرت کو سلام کیا، حضرت سیّدُنا اور ایس عَنیْهِ السَّدَم نے ارشاو فرمایا: کیا تمہارا ملک الموت عَدَیْهِ السَّدَم ہے کھی کوئی واسطہ ہے؟

اس نے عرض کی: جی ہاں وہ فر شتوں میں میرے بھائی ہیں۔ آپ نے ارشاو فرمایا: تم ان سے مجھے کوئی نفع دو اس نے عرض کی: اگر آپ یہ چاہیں کہ کوئی چیز اپنے وقت سے آگے پیچھے ہوجائے تو یہ نہیں ہو سکتا البتہ میں ان سے یہ کہ سکتا ہوں کہ بوقتِ وفات آپ پر نرمی کریں، پھر کہنے لگا: میرے پروں پر سوار ہو جائے اور وہ آپ کو آسانوں کی طرف لے گیا، وہاں دونوں فر شتوں عالیہ البتہ میں ان سے یہ کہ سکتا ہوں کہ ہوقتِ وفات آپ کو آسانوں کی طرف لے گیا، وہاں دونوں فر شتوں کی ملاقات ہوئی تواس فر شتے نے ملک الموت عَنیْهِ السَّدَم سے گزارش کی مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ ملک الموت عَنیْهِ السَّدَم نے فرمایا: مجھے تہاری غرض معلوم ہے، تم حضرت اور ایس عَنیْهِ السَّدَم کے بارے میں مجھ سے اللہ کرناچا ہے ہو، لیکن ان کانام زندوں سے مٹ چکا ہے اور ان کی زندگی کا آدھالحہ ہی باقی ہے۔ چنانچہ اس بات کرناچا ہے ہو، لیکن ان کانام زندوں سے مٹ چکا ہے اور ان کی زندگی کا آدھالحہ ہی باقی ہے۔ چنانچہ اس فرشتے کے پروں میں ہی حضرت سیّدُنا اور ایس عَنیْهِ السَّدَم وصال فرما گئے (۱)۔ (2)

<sup>1...</sup>زادالمسير، سورهمريم، تحت الاية: ۵۵، ۵/ ۲۳۲

شرخُ الطُّنْدُ ور (مُرْجُم) ) الشرخُ الطُّنْدُ ور (مُرْجُم) )

حضرت سیّدُنامَغُمَر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ہمیں یہ بات بینچی ہے کہ جب تک ملکُ الموت عَلَيْهِ السَّلَام کو کسی کی روح قبض کرنے کا تھم نہ دیا جائے تب تک وہ نہیں جانتے کہ کس کا وفت پورا ہو چکا ہے۔ (۱) حضرت سیِّدُ نااِبْنِ جُر تَحَ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ہمیں یہ بات پیچی ہے کہ حضرت سیّدُ ناملکُ الموت عَلَيْهِ السَّلَام سیّدُ نا بات کی دوح قبض کر لو۔ (۱) عَلَيْهِ السَّلَام سے فرمایا جاتا ہے: فلال دن اور فلال وفت میں فلال شخص کی روح قبض کر لو۔ (۱2)

#### یماریول کی پیدائش کاسبب 🎇

حضرت سیّدُناابوشَغناء جابر بن زید دَخهَ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُناملَک الموت عَلیْهِ السَّلاَه لوگوں کو بغیر کسی دردو مرض کے موت دیتے تھے تولوگ انہیں بُر ابھلا کہتے تھے۔ آپ نے بار گاہِ اللّی میں اس کے بارے میں عرض کی: تو باری تعالی نے بیاریاں پیدا فرمادیں، لہذالوگ ملک الموت عَلَیْهِ السَّلاَه کو بھول گئے اور یوں کہنے گئے: فلاں شخص فلاں بیاری کی وجہ سے مرگیا۔(3)

◘...موسوعةابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب ملك الموت واعوانم، ٣٦٣/٥، حديث: ٢٣٣، عن معمر

- €... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب ذكر الموت، بأب ملك الموت واعواند، ٣١٣/٥، حديث: ٢٣٢
- €...موسوعةابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب ملك الموت واعوانه، ٢٠/٥، حديث: ٢١٧

كتأب العظمة، بأب صفة ملك الموت، ص١٥١، حديث: ٣٣٩

شرخ الطُّنُدُور (مُثِرَجُم) 📗 💮 💮 💮

حضرت سیّدُنالِمام اَعْمَش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُناملک الموت عَلَيْهِ السَّلَام لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے تھے جب وہ کسی شخص کے پاس آتے تو فرماتے: اپنی حاجت بوری کر لو کیونکہ میں تہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ (وہ بُر ابھلا کہنے لگ جاتا)، چنانچہ آپ نے ربّ عَزْوَجَلَّ کی بارگاہ میں شکایت کی توانله عَزْوَجَلَ نے بیاری نازل فرماوی اور موت کو بوشیرہ کر ویا۔ (۱)

#### ملک الموت بار گاہِ موسٰی میں 🎥

حضرت سیّر ناابو ہریرہ وَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ مصطفے جانِ رحمت مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَیْهِ الله وَسَلَم عُلِّا الو گوں کے پاس تشریف لاتے، جب وہ حضرت موسی کیکیئم الله علیه السّدَ مرک ہاں گاہ و خداوندی السّدَ مرک ہاں آئے تو انہوں نے طمانچہ مارا جس سے ان کی آنکھ نکل گئ، وہ اپنی آنکھ لے کر بار گاہِ خداوندی میں حاضر ہو گئے اور عرض کی: مولا! تیرے بندے حضرت موسی عَلَیْهِ السَّدَ منے میری آنکھ نکال دی ہے، اگر تیں حاضر ہو گئے اور عرض کی: مولا! تیرے بندے حضرت موسی عَلَیْهِ السَّدَ منے میری آنکھ نکال دی ہے، اگر تیری بار گاہ میں ان کے لئے بُزرگی نہ ہوتی تو میں ضرور ان پر سختی کر تا۔ ربّ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جاؤمیرے بندے سے کہو: "وہ اپناہاتھ بیل کی پشت پر رکھ دے، ان کے ہاتھ کے بنچ آنے والے ہر بال کے بدلے ایک سال عُمر بڑھادوں گا۔ "جب ملک الموت نے انہیں سے پیغام سایا تو انہوں نے فرمایا: اس کے بعد کیا ہو گا؟ عرض میان موسی میں اور تیس و نہیں اور تیسی کی نہوں نے بیان کی آنکھ انہیں واپس عطا فرمادی، قبض ہو گئے۔ حضرت یونس و نہیں السّدہ یوشیدہ طور پر تشریف لانے گئے۔ (1)

# سیِّدُناابرا ہیم ءَمَنیهِ استَدر کاوصال کھ

حضرت سيِّدُناعبُدُالله بن عُمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَ افر ماتے ہيں: ملک الموت عَنَيْهِ السَّلَام في الله ميں عرض کی: ياربّ عَدَّوَجَلَّ ! تيرے بندے حضرت سيِّدُنا ابرائيم عَنَيْهِ السَّلَام موت سے ڈرتے ہيں۔ الله عَدَّوَجَلَّ في ارشاد فرمايا: ان سے کہہ دوجب دوست سے ملاقات کئے لمباعرصہ گزرجائے توملاقات کاشوق بڑھ جاتا ہے۔

<sup>● ...</sup>حلية الاولياء، سليمان بن الاعمش، ٩٠/٥، رقم: ٣٣٣٣

<sup>🗨 ...</sup>مسند امام احمد، مسند ابي هريرة، ۲۳۴/۳، حديث: ۴٠٩٠

شرُحُ الصُّنُدُ ور (مُرَّرُمُّ) ﴾

آپ عَلَيْهِ السَّلَام كَ پاس به پیغام پہنچا تو عرض كى: اے پاك پرورد گارعَدَّوَ جَلَّ! ميں تيرى ملا قات كاشوق ركھتا مول - چنانچ حضرت ملَّكُ الموت عَنَيْهِ السَّلَام نے آپ كوايك بھول ديا، آپ نے وہ سو تگھاتواسى دوران انہوں نے آپ كى روح قبض كرلى۔(1)

حضرت سیّدُنالرا بیم غَلِیْلُ اللّه عَدَیْهِ السَّدَم مِن کَن میر بر ربّ عَیْدُناللّک الموت عَدیهِ السَّدَم ن میر بر ربّ عَیْدُناللّک الموت عَدیهِ السَّدَم به محضرت سیّدُنالرا بیم غَلِیْلُ اللّه عَدیْهِ السَّدَم سے عرض کی: میر بر ربّ عَیْدَدَ بی روح قبض کروں۔ آپ میں نے جتنے بھی مؤمنوں کی ارواح قبض کی بیں سب سے زیادہ آسانی سے آپ کی روح قبض کروں۔ آپ عَدیهِ السَّدَم نے ارشاد فرمایا: تجھے اس کا واسطہ جس نے تجھے بھیجا ہے تواس سے میر بے حق میں رُبُوع کر۔ ملک الموت عَدیهِ السَّدَم نے واس سے میر بوع کرنے کا کہا ہے۔ ربّ الموت عَدیهِ السَّدَم نے واست سے ملناچا بہتا ہے۔ "تعالیٰ نے فرمایا: ان کے پاس جاوَاور کہو: آپ کارب عَدَّو مَن الرا ایم عَدَیْدِ السَّدَم نے ارشاد فرمایا: میہیں جو تھم ملک الموت عَدیم السَّد منے ارشاد فرمایا: میہیں جو تھم ملک الموت عَدیم السَّد منے واپس آکر ہے بیغام دیا تو حضرت سیّدُنالرا ایم عَدَیْدِ السَّدَم نے ارشاد فرمایا: میہیں جو تھم ملک الموت عَدیم اللّه کے دو ایہوں نے کہا: اے ابر ایم عَدیم عَدیدِ السَّدَم! کیا آپ نے کبھی شر اب پی ہے؟ ارشاد فرمایا: میہیں۔ چنانچہ آپ کو خوشبوسو نگھائی گئ تو وہیں آپ کی روح قبض کر لی گئ۔ (2)

# سیّدُناداودعَنیهِ استَدرکاوصال

حضرت سیّدِ ناابوہریرہ وَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے روایت ہے کہ سرکارِ مکہ مکر مہ، سر دار مدینہ مُتَوَّرہ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَا ابوہریرہ وَخِیَ اللهُ تَعَالَی السَّلَاء بہت غیر ت مند سے، جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو دروازوں کو اچھی طرح بند کر دیتے، ان کے واپس آنے تک کوئی بھی گھر میں داخل نہ ہو سکتا تھا، ایک دن آسی طرح گھر سے نکلے، پیچھے آپ کی زوجہ گھر کے کام میں مشغول تھیں کہ گھر میں ایک شخص نظر آیا کہنے لگیں: دروازہ تو بند ہے پھر یہ کون ہے اور کیسے اندرآیا ہے، حضرت داود عَلَیْهِ السَّلَام ضرور خبر لیں گے۔ چنانچہ آپ کی نوجہ گھر میں اس شخص کو کھڑے دکھے کر بوچھا: تم کون ہو؟اُس نے عرض چنانچہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام جب واپس آئے تو گھر میں اس شخص کو کھڑے دکھے کر بوچھا: تم کون ہو؟اُس نے عرض

<sup>📭 ...</sup> تأريخ ابن عسأ كر، رقير : ٣٥١، ابر أهيير بن آزر، ٢٥٥/٢، ملخصاً

<sup>2 ...</sup> كتأب العظمة، بأب صفة ملك الموت، ص١٦٢ مديث: ٥٠

شرخ الصَّنْدُور (مُتَرِّجُم) 📗 💮

کی: میں وہ ہوں جو باد شاہوں سے نہیں ڈر تااور نہ کوئی رُکاوٹ مجھے روک سکتی ہے۔حضرت داود عَلَيْهِ السَّلَامِ نے ارشاد فرمایا: خداعَدَّءَ جَلَّ کی قشم! تم ملکُ الموت ہو،الله عَدَّءَ جَلَّ کا حکم لانے پر میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔اسی وقت آپ نے کمبل اوڑ ھااور آپ کی روح قبض ہوگئ۔ (۱)

#### ملك الموت عَمَيْدِ السَّدَم بأركا ورسالت ميس

حضرت سیّد ناامام زَیْن العابدین علی بن تحسین وَحِیا الله وَ تَعَالَ عَنْهُ الله وَ تَعِیل : میں نے اپنے والد حضرت سیّد ناامام حسین وَحِی الله وَ تَعَالَ عَنْهِ وَالله وَ تَعَالَ عَنْهِ وَالله وَ عَلَيْهِ الله وَ تَعَالَ الله وَ عَلَيْهِ الله وَ تَعَالَ عَنْهِ وَ الله وَ عَلَيْهِ وَ الله وَ عَلَيْهُ وَ الله وَ عَلَيْهِ وَ الله وَ الله وَ عَلَيْهِ وَ الله وَ الله وَ الله وَ عَلَيْهِ وَ الله و

# ملك الموت عليه السَّلام في نكاه

حضرت سيِّدُ ناعطاء بن يَسارعَكنيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَقَّاد فرمات إلى: موت كافر شقه برگفر كے بر فرد كوروزانه پانچ

سند امام احمد، مسند ابی هریر ق، ۳/۰۰، مسند امام احمدیث: ۹۳۳۲، بتغیر

2...معجم كبير، ١٢٨/٣، حديث: ٢٨٩٠

شرخ الطُّنْدُ ور (مُتَرِّجُم) ﴾

مر تبہ غورسے دیکھتاہے کہ آیاان میں سے کوئی ایساہے جس کی رُوح قبض کرنے کا تھکم دیا گیاہے۔(۱) حضرت سیّدُنا کعب الاحبار عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْغَفَّاد فرماتے ہیں: موت کا فرشتہ ہر گھر کے دروازے سے روزانہ سات مرتبہ دیکھتاہے کہ یہاں کوئی ایساتو نہیں جس کی روح قبض کرنے تھکم دیا گیاہو۔(۵)

حضرت سيِّدُ نامُجامِدِ عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِد فرمات بين: زمين يركونى كيا بكاهر ايسا نهيس جهال ملك الموت عَلَيْهِ السَّلَام روزانه دوم تبدنه آتے ہول۔(3)

حضرت سيِّدُ نَاعَبُدُ الاَ عَلَىٰ تَيْمِى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَل فرمات بين: بهر گھر كے بهر فرد كوملَك الموت عَلَيْهِ السَّلَام دن مين دو مرتبه غورسے ديكھتے بين۔(4)

#### ا جل آکے سریہ کھڑی ہے گ

حضرت سیّدُنا ثابت بُنانی قُوبِّسَ مِینُ النُورَانِ فرماتے ہیں: دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہو تاجس میں ہر ذی روح کے سر پر ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَامِنہ کھڑے ہوں اگر تھم ہو تو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں ور نہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ (۵)

حضرت سیِّدُ ناآئس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مر فوعاً روایت ہے کہ "ملک الموت عَلَیْهِ السَّلَام بندول کے چبرول کوروزانہ 70 بارد کیمنے ہیں، جب کوئی ایسا بندہ بنس رہا ہو جس کی روح قبض کرنے انہیں بھیجا گیا ہو تو وہ کہتے ہیں: کتنے تعجب کی بات ہے مجھے اس کی روح قبض کرنے بھیجا گیا ہے اور یہ بنس رہا ہے۔"(۵)

حضرت سیّدُنازیدبن اَسُلم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الاَکْنَ م فرماتے ہیں: حضرت سیّدُناملک الموت عَلَیْهِ السَّلَامروزانه پانچ مرتبه گھروں کو غورسے دیکھتے ہیں اورروزانه ہر آدمی کے چہرے کو ایک باردیکھتے ہیں۔اسی وجہ سے

- 1...درمنثور، سورة السجدة، تحت الآية: ١١، ١٢/ ٥٣٢
- تفسير ابن كثير ،سورة السجدة ، تحت الاية: ١١، ٢٣ /٣ ٢٣
- €...تفسير عبدالرزاق،سورةالانعام، ۵۲/۲،حديث: ۸۱۲
- ۵۰۰۰مصنف ابن ابی شیبه تکاب الزهد، باب کلام عبد الاعلی، ۱۹/ ۲۱۰، حدیث: ۳۲۵۰۹
  - و ... حلية الاولياء، ثابت البناني، ٢/٠٠، رقم: ٣٢٠٣
    - 6...فردوس الاخبأى، ١/١٣٩، حديث: ٨٩٣

شرخ الطَّنْدُ ور (مُثَرِّبُم)

انسان کو جھر حھری آتی ہے۔(۱)

حضرت سیِّدُ نا عکر مد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: بعض کے بقول حضرت ملک الموت عَلَيْه السَّلَام روزانه لوگوں کی کتاب حیات میں تین باراور بعض کے بقول یانچ بار نظر فرماتے ہیں۔(2)

#### ا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی روحیں گھ

حضرت سیّدُناآنس بن مالک دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں که سرورِکائنات، شاوِ موجو دات صَلَّ الله تَعَالَ عَنْهِ وَالله عَنْهِ وَالله عَنْهِ وَالله عَنْهِ وَالله عَنْهُ الله وَ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله وَ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَلّه وَالله وَاللهُ

حضرت سیِّدُنا ابْنِ عَطِیِّہ اور حضرت سیِّدُنا امام قُرطُبی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِمَانے اس کی وضاحت بوں کی کہ الله عَزَّدَ جَلَّ ان کی زندگی کو ملک الموت عَلیْهِ السَّلَام کے واسطے کے بغیر ختم کر دیتا ہے اور اِبُنِ آدم کو ربّ تعالیٰ نے شَر ف بخشا کہ ان کے لیے ایک موت کا فرشتہ اور اس کے مددگار بنائے اور قبض روح کا معاملہ اس فرشتے کے سیر دکیا۔ (۵)

حضرت سیّدُنامُلیمان بن مَعْمَر کِلانی عَنیه رَحْمَهُ الله الوّل فرماتے ہیں: میں حضرت سیّدُنامالک بن انس رَحْمَهُ الله تَعَالى عَنیه رَحْمَهُ الله الوّل فرماتے ہیں: میں حضرت سیّدُنامالک بن انس رَحْمَهُ الله تَعَالى عَنیه کی خدمت میں حاضر ہواتو ایک شخص نے ان سے پوچھا: کیاپیسُّووں کی روح بھی حضرت ملک الموت عَنیه السَّدَم قبض کرتے ہیں؟ آپ کافی دیر خاموش رہے پھر فرمایا: کیاپیسُّووں میں جان ہے؟ اس نے عرض کی: جی السَّدَم قبض کرتے ہیں؟ آپ کافی دیر خاموش رہے پھر فرمایا: کیاپیسُّووں میں جان ہے؟ اس نے عرض کی: جی ہاں۔ فرمایا: بس ان کی جان بھی وہی نکالتے ہیں اور الله عَدَّوَجَلَّ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے۔ (۵)

- 1... كتأب العظمة، بأب صفة ملك الموت، ص١٢١، حديث: ٢٩٨٨
- 2... كتأب العظمة، بأب صفة ملك الموت، ص١٥٥، حديث: ٣٣٢
- 3... كتاب العظمة، باب ذكر ساعات الليل... الخ، ص ٩٥٠ حديث: ١٢٢٥
  - 4... المحرر الوجيز، سورة السجدة، تحت الآية: ١١، ٣١٠ ٣١٠
  - التذكرة للقرطبي، بأب كيفية التوفى للموتى... الخ، ص٧٤

شرخ الطنُّدُ ور (مُثرَبُّم)

### موت کے چار فرشتے 🎇

حضرت سیّدُناعبْدُالله بن عباس دَخِن اللهُ تَعلى عَنْهُمُنا فِي اللهُ تَعلى عَنْهُمُنا فِي اللهُ عَنْهُمُنا فِي اللهُ عَنْهُمُنا فِي اللهُ عَنْهُمُنا فِي اللهُ وَمِنْ كُر فِي اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ كُر فِي اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

# خوش نصیب شهدا گ

حضرت سیّدُنا ابواُ مامه دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: میں نے الله عَوَّ وَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَماتے ہیں: میں و عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سنا: الله عَوَّوَجَلَّ نے سمندری شہیدوں کے سواتمام ارواح ملک الموت کے سپر و کی ہیں، سمندری شہیدوں کی اَرواح رب تعالی خود قبض فرما تا ہے۔(2)

### ایک عبادت گزار کی موت 🎇

حضرت سیّدُناعبدُالله بن عیسی رَخمَهُ اللهِ تَعالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: پہلی اُمَّتُوں میں ایک شخص تھاجس نے 40 برس خشکی پررہ عنظَ کی عبادت کی، پھراس نے دعاکی کہ اے مولا! مجھے سمندر میں تیری عبادت کرنے کا شوق ہے۔ چنانچہ وہ ساحِلِ سمندر پر آیا اور لوگوں سے کہا: مجھے بھی کشتی میں بٹھالو، لوگوں نے بٹھالیا اور جیسے رہ تعالیٰ نے چاہا کشتی چلتی رہی پھر خود ہی اُک گئ تواس نے دیکھا کہ سمندر کنارے ایک ورخت ہے، اس رہ تعالیٰ نے چاہا کشتی چلتی رہی پھر خود ہی اُک گئ تواس نے دیکھا کہ سمندر کنارے ایک ورخت ہے، اس نے لوگوں سے کہا: مجھے اس درخت پر چڑھا دو، لوگ اسے اُس درخت پر چڑھا کر چل دیئے، اب ایک فرشتے نے آسان پر چڑھنے کا ارادہ کیا اور وہ کلمات کے جنہیں کہہ کر وہ بلند ہو تا تھالیکن وہ بلند نہ ہو سکا تو جان گیا کہ

<sup>1...</sup> درمنثور، سورة السجدة، تحت الآية: ١١، ٦/ ٥٣٢

<sup>2...</sup>ابن ماجم، كتاب الجهاد، باب فضل غزو البحر، ٣٨٨٣، حديث: ٢٧٧٨

شرخُ الطُّنْدُ ور ( مُثِرُ جُم ) 📗 💮

مجھ سے کوئی کی واقع ہوئی ہے لہذاوہ درخت والے عبادت گزار کے پاس آیا اور کہا: تم میری سفارش کرو،
اس عابد نے نماز پڑھ کر فرشتے کے حق میں دعاکی اور بارگاہِ خداوندی میں یہ بھی عرض کی کہ میری موت کے وقت قبضِ روح کے لیے اس فرشتے کو بھیج تاکہ یہ ملگ الموت عَنیْهِ السَّلاَم سے زیادہ نرمی کرے، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہی فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا: جس طرح تم نے میری سفارش کی تھی اسی طرح میں نے بھی تمہاری سفارش کی ہے، اب میں تمہاری روح قبض کروں گا مگر اُس طرح جیسے تم چاہو۔ یہ سن کر اُس عابد نے سجدہ کیا، اس کی آئھ سے ایک آنسو ٹیکا اور اس لیے اس کی روح قبض ہو گئے۔ (۱)

# فائده

حضرت سیّدُنا ابوزُرعه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُنا نَجِیْب بن ابوعُ بیْد بِزی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَوِی نے مجھ سے کہا: میں نے حضرت سیّدُنا ملک الموت عَدَیْهِ السَّدَم کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے: اپنے والد سے کہووہ مجھ پر درود پڑھیں تاکہ میں قبض روح کے وقت اُن پر نرمی کروں۔ میں نے یہ خواب اپنے والد کو بتایا تووہ فرمانے گے: بیٹا! بیراس لئے ہے کہ تمہاری مال سے زیادہ میں ملک الموت عَدَیْهِ السَّدَم سے مانوس ہوں۔ (2)

#### جہنم سے نجات کا پر وانہ 🦃

حضرت سیّدُنا اسلم عَدَیْدِ دَحْدَةُ اللهِ الْاَیْمُ مِرْماتے ہیں: مجھے ایک بار حضرت سیّدُناعبْدُ الله بن عُمرَدَفِق الله تعالی عَدُرَدہ بند کا مناسب نہیں کہ وہ اپنی وصیت سرہانے رکھے بغیر تین را تیں گزاردے۔" چنانچہ میں نے وصیت لکھنے کے لیے قلم دوات منگوائی تو مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا، خواب میں دیکھا کہ سفید لباس، خوبصورت چہرے اور خوشبو میں رچی ہی ایک ہستی گھر میں داخل ہوئی ہے، میں نے پوچھا: آپ کس کی اجازت سے میرے گھر میں داخل ہوئے؟ فرمانے لگے: گھر والے کی اجازت سے میرے گھر میں ان سے خو فرزہ ہواتو فرمانے لگے: مجھ سے خو فردہ ہواتو فرمانے کا پروانہ لکھ دیجئے۔

• ...مصنف ابن ابی شیبة، کتاب الزهد، باب یحیی بن جعدة، ۱۹/۵-۳، حدیث ۲۱۳۸

شرخُ الصُّنْدُ ور ( مُرَّرُثُمُ ) 📗 💮 💮 💮 💮

انہوں نے فرمایا: قلم دوات لاؤ،جو قلم دوات میں سرہانے رکھ کر سویا تھا وہ اٹھا کر انہیں دی۔ انہوں نے کھا: بَسْمِ اللهِ الدَّحْلِينِ الدَّحْلِينِ الدَّحْلِيمِ اَسْتَغْفِيمُ الله، اَسْتَغْفِيمُ الله، حتَّى که کاغذ کی دونوں طرف بیہ لکھ کر بھر دیا بھر فرمایا: الله عَذَوَ مَلَ تَمْ پر رحم فرمائے، بیہ لویہ تمہارا جہنم سے آزادی کاپروانہ ہے۔ میں گھبر اکر اٹھا اور چراغ منگواکر دیکھا تو وہ کاغذ میرے سرہانے رکھا تھا اور اس کی دونوں طرف اَسْتَغْفِیمُ الله لکھا ہوا تھا۔ (۱)



چار فرامین باری تعالی:

...﴿1﴾

قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَّ لَكُ الْمَوْتِ الَّذِي

وُ كِلُّ بِكُمُ (ب٢١،السجدة:١١)

....♦2﴾

تر قَدُوهِ و ميا توقت ماسلتا (پ٤،الانعام:١١)

تَتَوَقَّهُمُ الْمَلْيِكَةُ (پ١٠١النحل:٢٨)

....♦4﴾

اَ لِلْهُ يَتُوفَى الْا نَفْسَ (پ٣٢، الزمر:٣٢)

ترجمهٔ کنز الایمان: تم فرماؤ تمهیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جوتم پر مقرر ہے۔

توجمه كنزالايهان: جمارے فرشتے اس كى روح قبض كرتے بيں۔

ترجية كنزالايدان: فرشة ان كى جان تكالتي بير-

ترجمهٔ كنزالايمان: الله جانول كووفات ديتاب-

حضرت سیّدِ نا امام قُرطُبی عَدَیه وَحْمَةُ الله الوّل فرماتے ہیں: ان آیات میں کوئی تعارُض نہیں کیونکہ وفات کی نسبت حضرت سیّدِ نا ملک الموت عَدَیهِ السَّلام کی طرف اس لیے ہے کہ وہ واسطہ ہیں اور دیگر فرشتوں کی طرف اس لیے ہے کہ وہ واسطہ ہیں اور دیگر فرشتوں کی طرف اس لیے ہے کہ وہ ان کے مددگار ہیں، جسم سے روح نکال کر انہیں دیتے ہیں، روح پر قبضہ حضرت ملک الموت عَدَیْهِ السَّلام کرتے ہیں اور الله عَدَّوَجَلَّ کی طرف الموت عَدَیْهِ السَّلام کرتے ہیں اور الله عَدَّوَجَلَّ کی طرف نسبت اس لیے ہے کہ وہ فاعِلِ حقیقی ہے۔

1...تأريخ ابن عساكر ، رقم: ١٩٩٣ ، اسلم مولى عمر بن الخطاب، ٣٣٩/٨

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 🔭

کُلّی نے کہا: جسم سے روح حضرت سیّدُ ناملک الموت عَلَیْهِ السَّلَام، بی نکالتے ہیں پھر اسے رحمت یاعذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں (۱)، جبکہ مومن اور کافر کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت سیّدُ نا ملک الموت عَلَیْهِ السَّلَام کی صورت بدلنے کا جو تعلُّق ہے وہ بالکل واضح ہے کیونکہ فرشتوں کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کرلیں۔

#### ابنبه هربرس عُمُرين ختم هونے کا بيان

حضرت سیّدِناابو ہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم، نُوُدِ مُجَسَّم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ وَاللهِ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى مِنْ عَلَى مَنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مَنْ عَلَى مِنْ عَلَى مَنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى مَنْ عَلَى مِنْ عَلَى مَنْ عَلَى مِنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَا عَلَى مَنْ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَل

# مرنے والول کی فہرست بنانے کا مہینہ 🎇

اُثُمُ المُوَمنين حضرت سيِّدَ تُناعائشه صدّيقه دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتى بين: مير بسر تاج، صاحِبِ معراح مَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتى عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسِيدَ اللهُ عَبَان روز بركس كل وجه يو چهى توارشاد فرمايا: الله عَوْوَ جَلَّ اللهُ عَمَالَ مَهِينِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَلِيهِ وَسَلَّم بورا اللهُ عَبَان روز بركست تقيم، ميل البندكر تابول كه جب مير او فت رُخصت آئة وميل مين السال مرنے والى مرجان كولكه ويتاہے اور ميں بيندكر تابول كه جب مير او فت رُخصت آئة وميل روز برنے سے بوؤل۔(3)

# مرنے والول کی فہرست 🏿

حضرت سیّدُناعطا بن یَسارعَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَفَّاد فرماتے ہیں: جب نصف شعبان کی رات آتی ہے توحضرت سیّدُناملک الموت عَلَیْهِ السَّلَام کو ایک صحیفہ وے کر فرمایاجا تاہے: اس میں جن کے نام ہیں (اس سال) ان کی روحیں قبض کروپس انسان در خت لگا تا، نکاح کر تا اور گھر بنا تاہے حالانکہ اس کا نام مُر دوں کی فہرست میں

- التذكرة للقرطبي، بأب كيفية التوفى للموتى... الخ، ص١٣٠
- 2...فردوس الاخبار، ١/١٠ ٣٠٠ مديث: ٢٢٢٨، عن عثمان بن احنز
  - 3...مسنداني يعلى، مسندعائشة، ٢٧٧/، حديث: ٨٩٩

شرحُ الطّنُدُ ور (مُرّزُمُ)

لکھاجا چکاہو تاہے۔<sup>(۱)</sup>

غُفْرہ کے آزاد کر دہ غلام حضرت سیِدُناعُمَر دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ایک شَبِ قدرسے دوسری شَبِ قدرتک مر نے والوں کے نام ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَام کے حوالے کر دیئے جاتے ہیں۔ پس انسان اپنی شادی بیاہ اور کھیتی باڑی میں مصروف ہوتاہے جبکہ اس کانام مر دول میں لکھاجا چکا ہوتاہے۔(2)

نازگرات 🏖

حضرت سیّدُناعِکرِ مه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَرِماتِ ہیں: شَعْبانُ الْمُعَظَّم کی پندر هویں شب میں سال بھر کے معاملات طے کر دیئے جاتے ہیں، مرنے والوں کے نام زندوں کی فہرست سے مٹادیئے جاتے ہیں اور حاجیوں کی فہرست تیار کر دی جاتی ہیں میں ایک شخص بھی کم یازیادہ نہیں کیا جاتا۔(3)

حضرت سیّبدُناراشدبن سعدعَنیه دَخمَهُ الله الاَحد سے مروی ہے کہ الله عدَّدَ جَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب مسلّم الله مَدَّدَ عَلَی مار نے والوں کے نام ملّک الله تعالیٰ عَنیهِ وَاللهِ وَسَلَّم مَال مرف والوں کے نام ملّک الموت عَنیٰهِ السَّلام کو وحی فرما دیتا ہے۔(4)

#### محافظ فرشة اور موت كاعلم 🍃

حضرت سیّدُ ناعُقْبَه بن عامر دَهِیَاللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: بندے کی موت کاعلم سب سے پہلے محافظ فرشتے کو ہو تاہے کیونکہ وہمی بندے کاعمل لے کر چڑھتااور رزق لے کر اُتر تاہے لہنداجب اس کے لئے کچھ بھی رزق نہیں یا تا توجان لیتاہے کہ اب یہ مرنے والاہے۔(۵)



حضرت سیّدُنا محدین حَمّاد عَدَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْجَوَادروايت كرتے بي كه الله عَوْرَهَ جَلَّ ك عرش تلے ايك ورخت

- ...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب قطع الآجال، ٣٤١/٥، حديث: ٢٥١
  - 2...تفسيرطبري، الدخان، تحت الآية: ٣، ٢٢٢/١١، حديث: ١٩٠٣١
  - ... تفسير طبرى، الدخان، تحت الآية: ٣، ٢٢٣/١١، حديث: ٣١٠٣٩
    - 4...المجالسة وجواهر العلم، الجزء السابع، ١٧١١، حديث: ٩٣٨
- ۵...مستدر ک حاکم ، کتاب التوبة والابانة ، باب فضیلة ذکر الله ، ۳۱۹/۵ ، حدیث: ۵۷۴۳ علی

شرخُ الطُّنُدُور (مُثِرَجُمُ) 📗 💮 💮 💮

ہے اس میں ہر مخلوق کا ایک پتاہے، جس بندے کا پتاگر جاتا ہے اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ اس فرمانِ باری تعالیٰ سے یہی مراد ہے:

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَمَ عَقِمِ إِلَّا يَعْلَمُوا (پ، الانعام: ۵۹) ترجبه كنزالايدان: اورجو پتاگر تام وه اسے جانتا ہے۔ ۰۰۰

# بے 15 میت کے پاس ملائکہ وغیرہ کے آنے ، مرنے والے کامختلف چیزیں دیکھنے نیزبوقتِ موت مومن کوخوشخبری دینے اور کافر کوڈرانے والی حیزوں کا سان

#### مومن اور کا فر کاسفر آخرت 🎇

حضرت سیّدُنا بَراء بن عازِب دَخِیَاللهٔ تَعَالَ عَنْه فرمات ہیں: ہم محبوب خدا، تاجدارانبیاصَ اللهٔ تعالَ علیّه وَالله وَسَلَّم کے ہمراہ ایک انصاری شخص کے جنازے ہیں شریک ہوئے، قبر ابھی تیار نہ تھی، چنانچہ آپ صَلَّ اللهُ تعالَ علیه وَسَلَّم یکیهُ وَالله وَسِلَّم یکی آپ کے گردیوں بیٹے گویاہارے سروں پر پرندے بیٹے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک کسڑی تھی جس سے زمین گریدنے گے پھر سراقدس اٹھا کردویا تین مرتبہ فرمایا: 'اسْتَعِینُدُوا بِاللهِ مِنْ عَنَابِ الْقَابُریعیٰ عذابِ قبر سے خُداکی پناہ ماگو۔'' پھر ارشاد فرمایا: بندہ مومن جب دنیا سے روانہ ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتاہے تو اس پر آسان سے سفید چبروں والے فرشتے اترتے ہیں گویاان کے چبرے سورج ہیں، ان کے پاس جنتی گفن اور جنتی خوشبو تھی ہوتی ہیں، وہ میت کی حدِ نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر حضرت ملک الموت عَلَیْهِ السَّلَام اس کے سر ہانے آکر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں: اے اطبینان والی جان! اپنے رب کی بخشش اور رضا کی طرف نگل۔ تو وہ یوں بہہ کر نگتی ہے جیسے مشکیزے سے قطرہ بہتا ہے، اگر چہ تمہیں پچھ کی بخشش اور رضا کی طرف نگل۔ تو وہ یوں بہہ کر نگتی ہے جیسے مشکیزے سے قطرہ بہتا ہے، اگر چہ تمہیں پکھ اور نظر آتا ہو بہر حال ملک الموت اس کی رُوح لے لیتے ہیں اور جیسے ہی لیتے ہیں مُعاوِن فرشتے ہیں ہمر بھی اور نظر آتا ہو بہر حال ملک الموت اس کی رُوح لے لیتے ہیں اور جیسے ہی لیتے ہیں مُعاوِن فرشتے ہیں بھر بھی

طبقات المحدثين لإني الشيخ، الطبقة الخامسة، رقم : ٩٨، ابوعبد الله محمد بن ابر اهيم المدني، ٢/٧٧

شرحُ الطُّنُدُ ور (مُرَّزَبُّم)

ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور ان سے لے کر اس کفن اور خوشبو میں رکھ دیتے ہیں، اس سے روئے زمین کی بہترین مُشک جیسی خوشبو نکلتی ہے۔ پھر فرشتے اس کو لے کر ملاء اعلیٰ کی جانب بلند ہوتے ہیں تو فر شتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ گروہ یو جھتا ہے: یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ فرشتے اس کے دنیاوی ناموں میں سے بہترین نام کے ساتھ بتاتے ہیں کہ بیہ فلاں بن فلاں ہے۔ یہاں تک کہ وہ اسے لے کر آسان دنیا پر پہننچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو کھول دیاجا تاہے، ہر آسان کے مُقَرَّب فرشتے دوسر بے آسان تک پہنچانے جاتے ہیں یہاں تک کہ ساتویں آسان تک پہنچاویتے ہیں، تورب عَزْدَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: میرے بندے کا نامَهُ اَعمال عِلِیّیْن میں رکھ دواوراسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں زمین سے ہی پیدا کیا، وہاں ہی لوٹاؤں گا اور وہاں سے ہی دوبارہ نکالوں گا، پھر اس کی روح اُس کے جسم میں والیس کر دی جاتی ہے۔ پھر دو فرشتے آگر اُسے بٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں: مَنْ رَبُّكَ تیرارب كون ہے؟ وہ کہتا ہے: رَبّی اللهُ میر ارب الله ہے۔ پھر یو چھتے ہیں: مَادِینُكَ تیر ادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: دِیْنی الْإِسْلام ميرا دين اسلام ہے۔ پھر يو چھتے ہيں: يہ صاحب جو تم ميں بھيج گئے كون ہيں؟ وہ كہتاہے: هُورَسُولُ الله يه الله كرسول بين - بهر يوجهة بين : وَمَا عِلْمُكَ تمهارا علم كياب؟ وه كبتاب: مين في كتابُ الله يرهي، اس یرایمان لایااور اسے سیا مانا۔ پس آسان سے پکارنے والا پکارتا ہے:میرے بندے نے سی کہا، اس کے لیے جنتی بچھونابچھاؤ، جنتی لباس پہناؤاور جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کی طرف جنت کی ہوااور خوشبو آتی ہے اور اس کی قبر تاحدِ نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، پھر اس کے پاس حسین و جمیل چبرے، بہترین کیٹروں اور عمدہ خوشبو والا ایک مر د آتاہے اور کہتاہے: تجھے خوشخبری ہواس ثواب کی جو تجھے خوش کرے گاہیہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا: مر دہ پوچھتا ہے: تیر اچہرہ بھلائی لایا توہے کون ؟ وہ کہتا ہے: میں تیر ا نيك عمل مول مرده كهتام: الدرب عَزْ وَجَلَّ! قيامت قائم كر، الدرب قيامت قائم كرتاكه مين اینے گھر باراور مال میں پہنچوں۔

اس کے برعکس جب کا فرد نیاسے سفر آخرت پر جانے لگتاہے تو آسان سے سیاہ چپروں والے فرشتے ٹاٹ لے کر نزول کرتے ہیں اور حدِ نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت اس کے سر ہانے بیٹھ کر کہتے ہیں: اے

شرحُ الطُّنُدُ ور (مُثَرَثِم) 📗 💮 🔭

خبیث جان! خداعَدَّوَجَلَّ کی ناراضی اور غضب کی طرف نکل۔اس کی روح اس کے جسم میں جیپی پھرتی ہے۔
ملک الموت علیْدِ السَّلَام اس کی روح ایسے تھینچتے ہیں جیسے گرم سے بھیگی اُون سے تھینچی جاتی ہے،جب وہ روح لیتے
ہیں تو مُعاوِن فرضتے فوراً اس روح کو لے کرٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں اوراس سے روئے زمین کے بدترین مر دار
کی سی بد بو نکلتی ہے، پھر فرشتے اسے لے کر اوپر کی طرف چڑھتے ہیں تو فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے
کی سی بد بو نکلتی ہے، پھر فرشتے اسے لے کر اوپر کی طرف چڑھتے ہیں تو فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے
جس کے وہ دنیا میں وہ بو چھتا ہے: یہ خبیث روح کون ہے؟ فلال بن فلال ہے فرشتے اس کاوہ بدترین نام لیتے ہیں
جس سے وہ دنیا میں یاد کیا جاتا تھا یہاں تک کہ اسے آسمانِ دنیا تک لے جاتے ہیں اوراس کا دروازہ کھلوانا
چاہتے ہیں لیکن کھولا نہیں جاتا۔ پھر آپ مَنَّی اللَّهُ تَعَالَ عَلَیْدِ وَاللِهِ وَسَلَّم نے یہ آیتِ مبار کہ تلاوت فرمائی:

ترجمة كنز الايمان: ان كے ليے آسان كے دروازے نه

لاتُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءَ

کھولے جائیں گے۔

(پ۸، الاعران: ۳۰)

پس ربّ تعالی ارشاد فرماتا ہے: اس کا نامَهُ اَعمال سب سے مجلی زمین سجبّین میں رکھو۔ چنانچہ اس کی روح پنّخ دی جاتی ہے۔ پھر آپ صَلَّى اللهُ تَعالىءَ مَانِهِ وَسُلَّم نے بیہ آبیتِ مبار کہ تلاوت فرمائی:

ترجمهٔ کنز الایمان:اور جوالله کاشریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے که پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں یا ہوااے کسی دور جگه چھینکتی ہے۔ وَمَنْ يُشُرِكُ بِاللهِ فَكَانَّمَا خَرَّمِنَ السَّمَاءِ فَتَخُطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِى بِعِ الرِّيْحُ فِي مَكَانِ سَحِيْقِ ﴿ رِبِ اللهِ الرِّيْحُ

پس اس کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے پھر دو فرشتے اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں: تیر ارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: ہائے! ہائے! ہیں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں: تیر ادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: ہائے! ہائے! ہیں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں: تیر ادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: ہائے! ہائے! ہیں نہیں جانتا۔ تب آسان سے ایک پوچھتے ہیں: یہ کون صاحب ہیں جو تم میں جھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے: ہائے! ہائے! میں نہیں جانتا۔ تب آسان سے ایک پکارنے والا پکار تا ہے: یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ، اسے آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ پس اسے دوز ن کی گرمی اور اُو پہنچتی ہے اور اس کی قبر شک کر دی جاتی ہے جتی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں پھر اس کے پاس ایک بدشکل، بدلباس بدبودار شخص آکر کہتا ہے: توکون ہے: تجھے غم میں ڈالنے والے عذاب کی خوشخبری ہو، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ کہتا ہے: توکون

شرخُ الطُّنْدُور (مُثَرُجُم) 📗 💮 💮 💮 💮

ہے کہ تیر اچپرہ بُر ائی لے کر آیا؟وہ کہتاہے: میں تیر ابُراعمل ہوں۔ مُر دہ کہتاہے: الہی! قیامت قائم نہ کر۔(۱) حضرت سیّدُ نامیمیم واری دَخِنَ اللهُ تَعَالى عَنْدے روایت ہے کہ حضور نبی کریم، رَءُوْفٌ رَّحیم صَلَّى اللهُ تَعالى عَنْيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ارشاد فرماتے ہیں: الله عَدَّوَجَلَّ ملك الموت عَنَيْهِ السَّلَام سے ارشاد فرماتا ہے: مير ب ولى كے ياس جاؤ اور اسے لے کر آؤکیونکہ میں نے اسے رخج وراحت دونوں ہی کے ذریعے آزمایا ہے اور اُسے اپنی رِضا کے مطابق یایا تو میں جا ہتا ہوں کہ اسے دنیا کے عمول اور پریشانیوں سے چھٹکارا دوں۔چنانچہ ملک الموت علیّه السَّلَامايينے ہمراہ 500 فرشتوں كى جماعت لے كراس كى طرف روانہ ہوتے ہيں، ان كے ياس جنتى كفن، جنتی خوشبوئیں اور خوشبودار گلدستہ ہوتا ہے اس کی جَرا ایک ہی ہوتی ہے جبکہ اس کے سرے پر 10رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں دوسرے سے جُداخوشبو ہوتی ہے،ان کے پاس مُشک میں بساہواسفیدریشم بھی ہو تاہے، ملک الموت عَنیْدِ السَّلَام اس ولی کے سر کے پاس اور مُعاون فرشتے اس کے ارد گر دبیر جاتے ہیں اور ہر فرشتہ اپناہاتھ اس کے ایک ایک عضویر رکھتاہے،سفیدریشم کو بچھا دیا جاتا،مشک اس کی ٹھوڑی کے پنچے ر کھ دیاجا تا اور ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیاجا تاہے۔اب اس کا دل مجھی اس کی یا کیزہ بیویوں (حوروں) کے ذریعے ، تبھی جنتی لباس سے اور تبھی اس کے تھلوں سے ایسے بہلا یا جاتا ہے جیسے گھر والے روتے ہوئے یجے کا دل بہلاتے ہیں، اس وقت اس کی جنتی بیویاں خوب خوش ہور ہی ہوتی ہیں، اس کی رُوح جوش مارتی ہے اور ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَام كہتے ہيں: اے ستھرى روح فكل، بے كانٹول كى بير يول ميں، كيلے كے مجھول میں، ہمیشہ کے سائے میں اور ہمیشہ جاری یانی میں۔ ملکُ الموت اس خوش نصیب پر ایک ماں سے بھی بڑھ کر لُطف وكرم اور شفقت كرتے ہيں كيونكه وہ جانتے ہيں كه بير رُوحِ مُقَدَّس اينے ربّ تعالى كى محبوب اوراس کے نزدیک مُعَرِز ہے تو وہ اس روح پر نرمی فرما کر اپنے ربّ عَدّوَجَلّ کی رِضاحاہتے ہیں، پس اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال۔جب اس کی روح نکلتی ہے تو ملائکہ اس کے گر دیہ کہہ رہے ہوتے ہیں: اینے ایجھے اُٹمال کی بدولت جنت میں داخل ہو جاؤ، اس فرمان باری تعالیٰ میں یہی بیان ہو اہے: ترجمة كنزالايدان:وه جن كى جان تكالتي بين فرشت ستهرك ٱكَّن يُنَ تَتَوَقَّهُمُ الْمَلْكِكُةُ طَيِّبِيْنَ لِيَقُولُوْنَ

1...مسندامام احمد، حديث البراءبن عازب، ٢/١٣/٢، حديث: ١٨٥٥٩، مسندابي داود الطيالسي، البراءبن عازب، ص١٠٠، حديث: ٤٥٣

شرخ الطُّنْدُ ور (مُتَرَبُّم) ﴾

پِئن میں یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر جنت میں جاؤبدلہ اپنے کیے کا۔ سَلَمَّ عَلَيْكُمُ الْمُخُلُواالْجَنَّةَ بِمَا كُنُتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ رِبِهِ السَالِ الْمَالِيَةِ الْمُنْتَامِ

ربّ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما تاہے:

فَاَصَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّ بِيْنَ ﴿ فَرَوْحُوَّ مَالِيَهُ فَرَوْحُوَّ مَا يَعُانُ ﴿ فَرَوْحُوَّ مَا يَ

ترجید کنز الایدان: پھر وہ مرنے والا اگر مُقَرَّبول سے ہے توراحت ہے اور پھول اور چین کے باغ۔

حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهِ ارشاد فرمایا: یعنی راحت ہے موت کی تشکش سے اور رَ یحان یعنی پھول اسے روح نکلتے وقت ملتے ہیں اور جنَّتِ نعیمُ یعنی چین کے باغ اس کے سامنے ہوتے ہیں، جب ملکُ الموت عَلَيْهِ السَّلَام اس كى روح قبض فرماتے ہيں توروح جسم سے كہتى ہے: الله عَزَّوَ جَلَّ تجھے ميرى طرف سے بہترین بدلہ دے تو مجھے ربءَ وَمِی اطاعت کی طرف تیزی سے لے جاتا تھااور اس کی نافرمانی سے بچتاتھا، چر جسم بھی روح سے ایساہی کہتاہے، زمین کے وہ تمام ٹکڑے جن پریدرت عَدَّدَ جَلُ کی عبادت کرتا تھا، آسان کاہر وہ دروازہ جس سے اس کاعمل اوپر چڑھتااور رزق اُتر تا تھا یہ سب40راتوں تک اس پر روتے ہیں، جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو500 فرشتے اس کے جسم کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان اسے جس بھی كروٹ پر كرتے ہيں فرشتے ان سے پہلے ہى اسے اس كروٹ كر ديتے ہيں، ان كے كفن پہنانے سے پہلے كفن یہنا دیتے اور ان کے خوشبولگانے سے پہلے خوشبولگا دیتے ہیں، پھر اس کے گھر کے دروازے سے اس کی قبر تک فرشتے دوصفیں بناکر کھڑے ہو جاتے اور اِسْتِغْفار کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، اس وقت اہلیس لعین اتنے زور کی چیخ مار تاہے کہ اس کی کچھ ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، وہ اپنے لشکر سے کہتا ہے: تمہاری ہلاکت ہویہ بندہ تم سے کیسے نے گیا؟ وہ کہتے ہیں: بے شک یہ بچایا گیا تھا۔جب ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَام اس كى رُوح لے کر آسان پر پہنچتے ہیں تو جریل امین عَلیْد السَّلَام 70 ہزار فرشتوں میں اس کااستقبال کرتے ہیں اور ہر فرشتہ اس شخص کورب عَدْوَجُلَّ کی جانب سے خوشخبری سنا تاہے۔ جب اس کی روح کولے کرعرش تک پہنچتے بين تو وه روح بار كاهِ اللي مين سجده ريز مو حياتي ہے۔ربّ عَدْوَجَنَّ مَكُ الموت عَدَيْهِ السَّلامة الشاد فرما تاہے: میرے بندے کی روح کولے جاؤاور بے کانٹے کی بیریوں، کیلے کے گچھوں، ہمیشہ کے سائے اور ہمیشہ جاری

شررُحُ الصُّدُ ور ( مُتَرَجَم ) 📗 💮 💮 ۱۳۱

یانی میں رکھ دو۔ جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو نماز اس کی دائیں جانب، روزہ بائیں جانب، ذکر اور تلاوتِ قرآن سر کے پاس اور نماز کے لیے چلنا قدموں کے پاس ہوتاہے جبکہ صبر قبر کے ایک كنارے كھر ابوجاتا ہے۔ الله عدَّو بَن عذاب بھيجا ہے توجب وہ دائيں جانب سے آتا ہے تو نماز كہتى ہے: پيجھے ہٹ، خداعَوْءَ جَنَّ کی قشم!اس نے اپنی پوری زندگی میری حفاظت کی ہے اب جبکہ اسے قبر میں رکھ دیا گیاہے تو یہ اس کی راحت کا وقت ہے، عذاب بائیں جانب سے آتا ہے توروزہ بھی نماز والی بات کہتا ہے، سر کی جانب سے آتا ہے تو وہاں بھی یہی سننے کو ملتا ہے ،عذاب کسی جانب سے بھی اس کے قریب نہیں پہنچ یا تا، جس راہ سے بھی جاناجا ہتا ہے وکٹ اللہ کی عبادت اسے بچالیتی ہے۔ چنانچہ جب عذاب کوئی راہ نہیں یا تا تو وہاں سے نکل جا تا ہے۔ اب صبر تمام أعمال صالحہ ہے کہتا ہے: میں بھی سامنے آسکتا تھالیکن میں تہمیں دیکھ رہا تھااگر تم سب عاجز آ جاتے تو میں سامناکر تا، اب چو نکہ تم نے اس بندے کی طرف سے د فاع کر لیاہے تو میں میں صراط اور میز انِ عمل پر اس کے لئے ذخیر ہ ہوں گا، پھر اللہ عدَّوَ جَلَّ دو فر شتوں کوروانہ فرما تاہے جن کی نگاہیں اُ حیک لینے والی بجلی کی مانند، آواز در دار کڑک و گرج کی طرح، دانت سینگوں جیسے اور سانسیں شُعلوں کی طرح ہوتی ۔ بیں اینے لمبے بالوں کو تھیٹتے ہوئے چلتے ہیں، ان دونوں کے کاندھوں کے در میان بہت بڑا فاصلہ ہو تا ہے، مؤمنوں کے علاوہ ان کے دل کسی کے لیے مہربان نہیں ہوتے، ان کا نام منکر اور نکیر ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، اگر جن و اِنس بھی اِکٹھے ہوجائیں تو اس ہتھوڑے کو نہ اٹھایائیں ،اُس نیک بندے سے کہتے ہیں: اُٹھ کربیٹھ جاؤ۔ وہ اپنی قبر میں سیدھابیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کی دونوں جانب سے گر جا تاہے۔ منکر نکیر اس سے یو چھتے ہیں: تیر ارب کون ہے؟ تیر ادین کیاہے؟ اور تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے: میر ارب ایک الله ہے اس کا کوئی شریک نہیں، میر ادین اسلام ہے اور میرے نبی محمد (صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم) بین اوروہ سب سے آخری نبی بین - فرشتے کہتے بین: تونے سے کہا۔ چنانچہ وہ قبر کو اس کے دائیں بأنيں، سرياؤل چاروں طرف ہے کشادہ کر دیتے ہيں پھر اس سے کہتے ہيں: اوپر دیکھو۔وہ اوپر دیکھتاہے جنت تک سب کھلا ہوا ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں:اےاللہ کے ولی! تیرایہ مقام تیری اِطاعَتِ الٰہی کابدلہ ہے۔ حضور سر ورِ عالَم مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد

شرخُ الصُّنْدُ ور (مُرَّزِمُ)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى جَانَ ہے! اس كے دل كو اليى خوشى پينچتى ہے كہ پھر كبھى غمگين نہ ہو گا۔ پھر اس سے كہتے ہيں: اے كہا جا تا ہے: اپنے نيچے ديھو وہ نيچے ديھتا ہے تو جہنم تك سب كھلا ہو تا، منكر نكير اس سے كہتے ہيں: اے الله كے ولى! تو نے اس سے نجات پالى۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے پھر ارشاد فرمايا: قسم ہے اس ذات كى جس كے قبضہ ميں مير ى جان ہے! اس كے دل كو اليى خوشى پينچتى ہے كہ پھر كبھى غمگين نہ ہو گا، اس كى جس كے قبضہ ميں مير ى جان ہے! اس كے دل كو اليى خوشى پينچتى ہے كہ پھر كبھى غمگين نہ ہو گا، اس كے ليے جنت كى جانب 77 دروازے كھولے جاتے ہيں جن سے جنت كى ٹھنڈ ك اور خوشبوئيں آتى ہيں يہاں تك كہ اسے حشر كے دن قبر سے اٹھا يا جائے گا۔

پھر ارشاد فرمایا: اِسی طرح خدائے رحمٰن عَذَّوَجَلَّ مَلَکُ الموت عَلَیْهِ السَّلَامے ارشاد فرما تاہے: ''میرے دشمن کے پاس جاؤاور اسے لے کر آؤمیں نے اس کے رزق میں کشادگی کی اور نعمتوں سے سَر فراز کیالیکن اس نے ناشکری ونافر مانی کی اسے میرے پاس لے آؤ تاکہ آج میں اس سے انتقام لوں۔ "پس ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَام اس كے پاس اليي خوف ناك شكل ميں پہنچتے ہيں جو تجھي كسى نے نہيں و يكھي، ان كى باره آئكھيں ہوتی ہیں اوران کے پاس کثیر کا نٹول والی جہنمی سلاخ ہوتی ہے، ان کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کے پاس بے لیٹ کا دھواں، انگارے اور بھڑکتے ہوئے کوڑے ہوتے ہیں، ملک الموت عَلَيْدِ السَّلَام بيه خار دار سلاخ اس طرح مارتے ہيں كه ہر كانٹا جڑتك اس شخص كے ہر رگ ويے ميں داخل ہو جاتا ہے، پھراس سلاخ کو شختی ہے موڑتے ہیں تو اس کی روح اس کے قدموں کے ناخنوں سے نکلتی ہے،اس وقت د شمن خدایر بے ہوشی طاری ہوتی ہے اور فرشتے اس کی پیٹھ اور چرے پر کوڑے مارتے ہیں،اس وقت اس کا گلا گھٹتا ہے اور ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَاماس كى روح كو شخنوں سے تھينج كر گھٹنوں تك لاتے ہيں تواس پر بے ہوشى طاری ہو جاتی ہے اسی طرح روح شانوں تک پھر سینے تک اور پھر حلق تک آ جاتی ہے پھر وہ بے لیٹ کا دھواں اور جہنمی انگارے اس کی مُٹھوڑی کے نیچے بھیلا دیئے جاتے ہیں، پھر ملکُ الموت فرماتے ہیں: اے لعنتی جان! نکل جَلتی ہَوااور کھولتے یانی کی طرف اور جَلتے دھوئیں کی چھاؤں میں جونہ ٹھنڈی ہےنہ عزت والی۔جب مَلَكُ الموت عَلَيْهِ السَّلَامِروح قبض كرتے ہيں توروح جسم ہے کہتی ہے: خداتجھ كومير ی طرف ہے بدترين سزادے کیونکہ تو مجھے گناہ کی طرف تیزی سے لے جاتا تھااور نیکی سے پیچھے رکھتا تھا، توخو دیجی ہلاک ہوااور مجھے بھی شرخُ الصُّنْدُ ور ( مُرَّرُ بُم) 📗 💮 💮 💮 💮

بلاکت میں ڈالا، جسم بھی روح سے یہی کہتا ہے، زمین کے وہ حصے جن پر وہ گناہ کر تا تھااس کو لعنت کرتے ہیں،
ابلیس تعین کے لشکری اس کے پاس جا کر مُبارک باد دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو جہنم میں پہنچادیا۔
جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں میں
اور بائیں پسلیاں دائیں میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اس کی طرف کالے سانپ بھیجے جاتے ہیں جو اسے انگلیوں
کے پوروں اور پاؤں کے انگھو ٹھوں سے ڈستے ہوئے در میان تک آجاتے ہیں۔الله عَوْدَجُنَّ اس کی طرف دو
فرشتے بھیجتا ہے وہ آکر اس سے پوچھتے ہیں: مَنْ دَبُّكَ وَمَا دِیْنُكَ وَمَنْ نَبِیُّكَ یَتی تیرارب کون ہے؟ تیرادین
کیا ہے؟ اور تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے: لاَا دُدِی یعنی میں نہیں جاتا۔ فرشتے کہتے ہیں: تو نے جانے کی کوشش
میں کہ کی تھی ہے کہ کر اس کو ایسا گرز مارتے ہیں کہ قبر میں شعلے بھڑ ک اٹھتے ہیں پھر اس سے کہتے ہیں: اوپر
دیکھ ، وہ اوپر دیکھتا ہے تو جت تک ایک دروازہ کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ فرشتے اسے کہتے ہیں: اللہ کے دشمن! اگر
تو نے خداعَةَ دَبُنُ کی فرما نبر داری کی ہوتی تو تیر ایہ مقام ہوتا۔

سر کارِ نامد ارصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّهِ فَ ارشاد فرمایا: قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اس وقت اس کے دل میں ایس حسرت پیدا ہوتی ہے جو بھی ختم نہ ہوگی، پھر جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول کر اس سے کہا جاتا ہے: اے دسمُن خدا! نافر مانیوں کی وجہ سے اب تیر امقام یہ ہے اور 77 دروازے جہنم کی طرف کھول دیئے جاتے ہیں جن سے آگ کی تیش اور جھلسانے والی ہَوا آتی رہتی ہے یہاں تک کہ بروز قیامت الله عَدَّوَ جَلَّ اسے اس کی قبر سے اٹھا کر دوز خ کی طرف جھیجے گا۔ (۱)

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلیُّ المرتضی کَنَّمَ اللهُ تَعَال وَجْهَهُ انکینِیم فرماتے ہیں: وَالنَّزِ عُتِ عَنْ قَالُ (اسے مر ادوہ فرضتے ہیں جو مر ادوہ فرضتے ہیں ہو کفار کی ارواح نکالتے ہیں، وَالنَّشِطْتِ نَشْطًا ﴿ (ب٠٣، اللاعت ٢٠) سے مر ادوہ کفار کی روحوں کو ناخنوں اور کھال کے در میان سے تھینچ کر نکالتے ہیں (۵)، وَالسَّیِطْتِ سَبْحًا ﴿ (4) سے مر ادوہ

<sup>• ...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب زكر الموت، بأب بشرى المومن وانذار الكافر، ٢٥٨، حديث: ٢٥٨

 <sup>...</sup> فسم ان کی که سخق سے جان صینی س-(پ•۳، اللوغت:۱)

القسير قرطبي، سوءة النازعات، تحت الآية: ١، ٢، جزء ١٩، ١٣٥/١٠ ١٣٦.

ور اور آسانی سے بیرین (چلیس) - (پ٠٣، النوعت: ٣)

شرخُ الطُّنْدُور (مُثَرُجُم) 📗 💮 💮 💮 💮 💮

فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی اَرواح کے ساتھ زمین و آسان کے در میان چلتے ہیں اور فَالسَّبِقُتِ سَبُقًا ﴿ ( ) سے مر ادوہ فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی ارواح کو لے کربار گاہ اللّٰی کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ ( <sup>( )</sup> حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عباس دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالٰ عَنْهُ مَا اُو اللّٰذِ الْحَتِ عَنْ قَالْ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس سے مر اد کفار کی روحیں ہیں جو تھنے کر نکالی جاتی ہیں پھر نار دوزخ میں غرق کی جاتی ہیں۔ ( <sup>( )</sup>

وَالنَّاذِ عَتِ عَنْ قَالَ فَي ایک تفسیر حضرت سیِّدُنا ابن عباس رَضِیَ الله تَعَالَ عَنْهُمَا سے بول مروی ہے کہ یہ کفار کی اَرواح ہیں جب وہ ملک الموت کو دیکھتی ہیں تو وہ ان کو خدا کی ناراضی کی خبر دیتے ہیں تو وہ غم میں ڈوب جاتی ہیں اور ملک الموت ان روحوں کو گوشت اور پھول سے کھنے کے لیتے ہیں اور وَالسَّبِطتِ سَبْحًا ﴿ سے مراد مومنین کی اَرواح ہیں، جب وہ ملک الموت کو دیکھتی ہیں تو وہ فرماتے ہیں: اے پاک روح! راحت اور پھولوں اور ایپنے رہے عَوْدَ ہیں کی طرف نکل جو تجھ سے راضی ہے تو اَرواحِ مؤمنین یہ سن کر پانی میں تیر نے والے کی طرح جنت کی طرف خوشی اور شوق سے مجلئے لگتی ہیں اور فَالسَّبِھٰتِ سَبُقًا ﴿ سے مراد ہے وہ روحیں ہیں جو الله عَنْ وَبُن کی بزرگی کی طرف خوشی اور شوق سے مجلئے لگتی ہیں اور فَالسَّبِھٰتِ سَبُقًا ﴿ سے مراد ہے وہ روحیں ہیں جو الله عَنْ وَبُن کی بزرگی کی طرف چاتی ہیں۔ (۵)

حضرت سیّدُنارَ نیج بن اَنس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه وَاللهٰ وَاللهُ وَا

<sup>• ...</sup> پھر آگے بڑھ کر جلد پنچیں - (پ• ۳۰ اللاغت: ۲)

کنزالعمال، کتاب الاذکار، من قسم الاقوال، باب في القرن، فصل في التفسير، ۲/ ۲۳۰، حديث: ۳۲۸۳

<sup>3...</sup>تفسير ابن ابي حاتم، پ٠٠، النازعات، تحت الاية: ١، ١٠/٣٣٩

٠٠٠ درمنثور، سورة النازعات، تحت الآية: ١، ٨/ ٢٠٠٠

<sup>• ...</sup> تفسير ابن ابي حاتم، ب٠ س، النازعات، تحت الاية: ٣، ١٠/ ٣٣٩٧

شرخُ الطُّنُدُور (مُثرَبُّم)

سے موت کے وقت جان کا پیٹ میں تیر نااور کشکش میں مبتلا ہو نامر ادہے۔(۱)

# ہرشے کی اِنتہا کامقام 🏖

حضرت سیّدِناامام حُخاک عَنیدِ دَخمَةُ الله الوَهَاب فرماتے ہیں: جب بندہ مومن کی روح قبض کر کے آسان کی طرف لے جائی جاتی ہے تو مُقَرَّ بین اس کے ساتھ چلتے ہیں، پوچھا گیا: مقربین کون ہیں؟ فرمایا: جو دوسرے آسان کے قریب ہیں۔ پھر وہ روح دوسرے پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں یہاں تک کہ سدرۃُ المنتہٰی تک پہنچادی جاتی ہے۔ پوچھا گیا: اسے سدرۃُ المنتہٰی کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا: اس لیے کہ بحکم الہٰی ہر شے کی انتہا وہاں ہوتی ہے اس سے آگے کچھ نہیں بڑھتا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: الہی! یہ تیرافلال بندہ ہے۔ حالا نکہ وہ بخوبی جانتا ہے۔ چنانچہ اس بندے کو جہنم کے عذاب سے چھٹکارے کا پروانہ دیا جاتا ہے، اس فرمان باری تعالیٰ کا یہی مطلب ہے:

كُلَّا إِنَّ كِتْبَالْاَ بُرَا مِلَغِيُ عِلِّيِّيْنَ هُوَمَا اَدْلُىكَ مَاعِلِيُّونَ ﴿ كِتْبُمَّرُقُومٌ ﴿ يَتُهَدُّهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿ (بِ٣٠،الطففين:٨١تا٢١)

ترجمة كنزالايمان: بال بال بيشك نيكول كى كفت سب سے اور توكيا جانے عليين كيسى سے اور توكيا جانے عليين كيسى ہے وہ كفت ايك مهر كيا نوشته (تحرير نامه) ہے كه مقرب جس كى زبارت كرتے ہيں۔(2)

حضرت سیّدُناعبْدُالله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے بين: شَبِ معراج جب شَبِ اَسراء ك دولها مَدَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَسَلَّم كُو سدرةُ المنتهٰ تَك لے جایا گیاتووہاں کھہر گئے اوروبیں تمام اَرواح كى انتہاہوتى ہے۔ (3) جبکہ حضرت سیّدُناالو ہریرہ رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَل روایت میں ہے كہ جب آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَہاں تک پنچ تو بتایا گیا: یہ سِدْرَہ ہے آپ كی اُمَّت میں سے ہر ایک كی بیبی انتہاہوتی ہے سوائے ان كے جو آپ كے نقش قدم پر ہوں۔ (4)

<sup>1...</sup> تفسير ابن ابي حاتم، پ٠٣، النازعات، تحت الاية: ٣، ١٩١٥/ ٣٣٩٠ حديث: ١٩١١٣

<sup>2 ...</sup> تفسير طبري، المطففين، تحت الآية: ١٨، ٣٩٣/١٢، حديث: ٣٧٢٥٩، بتغير

<sup>3...</sup>مسلم، كتاب الايمان، باب في ذكرسس، قالمنتهى، ص١٠١، حديث: ١٤٢

۲۲۰۲۱ علي طبرى، الاسراء، تحت الآية: ١، ٨/٠١، حديث: ٢٢٠٢١

شرخُ الصُّنْدُ ور (مُرَّبُّم) 📗 💮

#### جنتی کفن اور خو شبو 🎇

حضرت سیّدُناابوسعید خُدری دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ سُلطان دوجہال صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب بند وُ مومن دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آخرت کی طرف بڑھنے لگتاہے تو سورج کی طرح چیکتے دکتے چبروں والے فرشتے اس کا جنتی کفن اور خوشبو لے کر اُترتے بیں اور اس کی حدِ نگاہ تک بیٹھ جاتے بیں، جب اس کی روح نکلتی ہے توز مین اور آسان کے مابین ہر فرشتہ اس کے لئے دعائے رحت کر تاہے۔ (۱)

### پاک اور خبیث روح 🆃

حضرت سیّدُناابوہریرہ رَضِیَاللهٔ تَعَالَ عَنْهُ فرماتے ہیں: جب روحِ مومن پرواز کرتی ہے تو دو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ رَضِیَاللهٔ تَعَالَ عَنْهُ فرماتے ہیں: جب روح کی خوشبو اور مشکبارہواکا تذکرہ کیا پھر فرمایا: وہ اسے لے کراوپر چڑھتے ہیں توانل آسمان کہتے ہیں: یہ پاک روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اے روح!الله عَوْدَجَنَّ تجھ پراوراس جسم پررحم فرمائے جس میں تورہی۔ پھر فرشتے اسے بارگاہِ خداوندی میں پیش کرتے ہیں، خدائے رحمٰن عَوْدَجَنَّ ارشاد فرماتا ہے: اسے لے جاؤ اور جب کوئی کا فرمرتا ہے تواس کے بدن سے بدبو نکلی خدائے رحمٰن عَوْدَ اس پر لعنت جھجتے ہیں۔ اہلِ آسمان کہتے ہیں: یہ خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے۔ پھر کہاجاتا ہے: اسے بھی قیامت تک کے لیے واپس لے جاؤ۔ (2)

حضرت سیّدِنا الوہُریرہ وَغِیَ الله تَعَالَى عَنْدروایت کرتے ہیں کہ نبی غیب دال، رحمَتِ عالمیال صَلَّى الله تعالی عَلیْهِ وَ الله وَ سَلَّم الله وَ مَایا: جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تور حمت کے فرشتے سفیدریشم لے کراس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں: اے روحِ مومن! راضی برضا ہو کرر حمَتِ خدا، راحت اور پھولوں اور راضی رب کی طرف نکل تووہ ایسے نکتی ہے جیسے کہ بہترین خوشبو مہکتی ہو، یہاں تک کہ فرشتے اسے ایک دوسر سے سے لے کرسو تکھتے ہیں، پھر اسے آسانوں پر لے جاتے ہیں، آسان والے کہتے ہیں: زمین کی طرف سے یہ کتنی ہی پیاری خوشبو آئی ہے، جس آسان پر سے گزر ہوتا وہاں کے فرشتے یہی کہتے ہیں یہاں تک کہ اسے دوسری بی پیاری خوشبو آئی ہے، جس آسان پر سے گزر ہوتا وہاں کے فرشتے یہی کہتے ہیں یہاں تک کہ اسے دوسری

<sup>1 ...</sup> مسند بزار، مسند ابي هريرة، ١١/١١، حديث: ٩٥١٨

٢٨٤٢: حديث: ٢٨٤٢ مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة... الخ، ص١٥٣٦، حديث: ٢٨٤٢

شرخُ الصُّنُدُ ور (مُرَّزِجُم) ﴾

آرواحِ مو منین کے پاس پہنچاتے ہیں توان کو کسی گمشدہ رشتہ دار کے واپس آجانے سے بھی بڑھ کرخوشی ہوتی ہے، وہ روحیں اس سے پوچھتی ہیں: فلاں بن فلاں کا کیاحال ہے؟ ایک روح کہتی ہے: اسے آرام کرنے دویہ دنیا کے غم سے نکل کر آرہاہے جب وہ روح ان سے کسی کے بارے میں پوچھتی ہے کہ فلاں بن فلاں مر گیا تھا کیا تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ وہ آرواح جواب دی ہیں: وہ تو جہنم میں گیا۔ جبکہ کا فرکے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں: اے روح! اپنے رب کے عذاب اور ناراضی کی طرف اس حال میں نکل کہ وہ تجھ سے ناراض اور تو اس سے ناراض۔ چنانچہ وہ انہائی بد بودار مردے کی طرح نکتی ہے۔ فرشتے اسے زمین کے دروازے کی طرف اس جانغرض ہر دروازے پر کی کہاجا تاہے حتی کہ فرشتے اسے کا فروں کی روحوں سے ملادیتے ہیں: یہ کتنی بد بودار ہے الغرض ہر دروازے پر کہاجا تاہے حتی کہ فرشتے اسے کا فروں کی روحوں سے ملادیتے ہیں۔ (۱)

حضرت سیّد ناابو ہُریرہ دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ رسول کا نئات، شاہ موجودات مَلَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَ الله وَ الله

٠٠٠٠مسندبزار، قسامةبن زهير، ١١/٠٠م، حديث: ٩٥٣٢

الاحسان، كتاب الجنائز، فصل في الموت وما يتعلق ... الخ، م/م، حديث: ٣٠٠٣ نسائى، كتاب الجنائز، بأب ما يلقى بما لمؤمن ... الخ، ص ٣١٣، حديث: ١٨٣٠

شرخُ الطُّنْدُ ور (مُثَرَّبُم)

آسمان کے دروزے نہیں کھولے جانے اور اسے واپس اس کی قبر میں لوٹا دیاجا تاہے۔(۱)

حضرت سیّدُناابوہریرہ دَخِیَاللهٔ تَعلیٰعنه سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم مَلَ اللهُ تَعلیٰعَنیه وَلِه وَسَلَم نے ارشاو فرمایا: جب مومین کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے خوشبودارریشم اور مختلف پھولوں کے گلدستے لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس کی روح ایسے نکتی ہے جیسے آئے سے بال فرشتے اس سے کہتے ہیں: اے پاک جان! اپنے ماضر ہوتے ہیں اور اس کی روح ایسے نکل اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ۔ جب روح نکل جاتی ہے تو فرشتے اسے خوشبواور پھولوں پررکھ ویتے ہیں اور اُسے ریشم میں لیسٹ کر آغلی عِلیّتِیْن کی جانب لے جایاجاتا ہے۔ اس کے برعکس جب کا فرکا وقت ہے آخر آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس انگاروں سے بھر اٹائ لے کر آتے ہیں، اس کی روح کو شدت کے ساتھ کھنچا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے: اے خبیث روح! الله عَوْدَجَلُ کے عذاب اور ناراضی کی طرف نکل اس حال میں کہ تو اس سے ناراض اور وہ تجھ سے ناراض۔ جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو اس سے بھڑ کتے انگاروں پر ڈال کر اس ٹائ میں لیسٹ دیاجاتا ہے اور پھر اسے سجین میں لے جایاجاتا ہے۔ (2)

# شُهَدا، مجھلی اور بیل گ

حضرت سیّدُناعبدالله بن عَمر ورَخِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنهُ بَافر ماتے ہیں: جب کوئی شخص راہِ خدا میں قتل کیا جاتا ہے تواس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی الله عَدَّوَ جَلَّ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، پھر جنت سے ایک چادر بھیجنا ہے جس میں اس کی روح کو لیبیٹا جاتا ہے اور ایک جنتی جسم میں اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے پھر فرشتوں کی ہمراہی میں اسے بلند کیا جاتا ہے گو یا ہمیشہ بیدان ہی فرشتوں کے ہمراہ رہتا تھا یہاں تک کہ رحمٰن فرشتوں کی ہمراہی میں اسے بلند کیا جاتا ہے گو یا ہمیشہ بیدان ہی فرشتوں کے ہمراہ رہتا تھا یہاں تک کہ رحمٰن عَدَّوَ جَلَّ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تووہ فرشتوں سے بھی پہلے سجدہ ریز ہوجاتا ہے اور فرشتے اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں، پس اس کی مغفرت کردی جاتی ہے اور اسے پاک کردیا جاتا ہے۔ پھر تھم ہوتا ہے کہ اسے شہدا کو سبزہ ذاروں اور ریشمی قباؤں میں پاتا ہے، ان کے پاس بیل اور مچھلی ہوتے ہیں جنہیں وہ ہر روز نئے ذاکتے کے ساتھ تناؤل کرتے ہیں، مچھلی جنت کی نہروں میں تیرتی اور تمام جنتی نہروں ہیں جنہیں وہ ہر روز نئے ذاکتے کے ساتھ تناؤل کرتے ہیں، مچھلی جنت کی نہروں میں تیرتی اور تمام جنتی نہروں

<sup>• ...</sup> ابن ماجه، كتأب الزهد، بأب ذكر الموت والاستعدادله، ١٩٤٨م حديث: ٣٢٢٢

عسن بزار، قسأمة بن زهير، ۲۹/۱۷، حديث: ۹۵۴۱، بتغير

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرُجُم) 📗 💮 💮 💮 💮 💮

کی خوشبو میں رَج بَس جاتی ہے جب شام ہوتی ہے تو بیل اپنے سینگوں سے اسے شکار کر تاہے اور شہدااس کا گوشت کھاتے اور اس میں جنتی نہروں کی ہر خوشبو پاتے ہیں جبکہ بیل رات بھر جنت میں گھوم کر پھل چر تا رہتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو مچھلی اپنی دُم مار کر اسے ذرج کر ڈالتی ہے شہدااسے کھاتے اور اس میں ہر جنتی پھل کامز ویاتے ہیں، وہ اپنے جنتی مقامات کو دیکھتے ہیں تو قیامت قائم ہونے کی دعا کرتے ہیں۔

# مومن کی موت 🏖

جب الله عنور کیوں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں: اے پاک روح! اپنے مہر بان رب اور اس کی راحت ورحت کی جنتی کفن اور پھول ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں: اے پاک روح! اپنے مہر بان رب اور اس کی راحت ورحت کی طرف نکل، تیرے اعمال بڑے سخرے ہیں، وہ بہترین مہمتی ہوئی خوشبو کی طرح نکتی ہے، ادھر آسان کے کناروں پر فرضتے کہتے ہیں: سُٹیطن الله! آج زمین سے سخر کی روح آئی ہے وہ جس درواز ہے گررتی ہے وہ کھول دیاجاتا ہے اور جس فرضتے کے پاس سے گزر ہوتا ہے وہ اس کے لیے بخشش طلب کرتا ہے حتی کہ اس روح کوبار گاؤ خدا وندی میں حاضر کیاجاتا ہے اور اس کے سجدہ دریز ہونے نہ پہلے فرضتے سجدہ دریز ہو کر می گزار ہوتے ہیں: اے مولا! تیرے اس بندے کو ہم نے وفات دی اور توخوب جانتا ہے۔ رب عنور کوش گزار ہوتے ہیں: اے مولا! تیرے اس بندے کو ہم نے وفات دی اور توخوب جانتا ہے۔ رب عنور کی ارشاد فرماتا ہے: اس جان کو مؤمنین کی جانوں کے ساتھ شامل کر دوحتی کہ قیامت کے دن میں السکدہ کوبلا کر ارشاد فرماتا ہے: اس جان کومؤمنین کی جانوں کے ساتھ شامل کر دوحتی کہ قیامت کے دن میں السکدہ کوبلا کر ارشاد فرماتا ہے: اس جان کوبلی کے اسے قبر میں لوٹا کر قبر کو 70 ہاتھ لمبائی اور 70 ہاتھ چوٹائی میں وسعت دے دی جانی ہے، اس میں پھول بھیر دیئے جاتے اور ریشم بچھادیا جاتا ہے اور اگر اسے بچھ قر آن یاد ہوتا ہے تو وہی اس کے لیے قبر میں نور بن جاتا ہے در نہ اس کو سورج کی مانند نور دیا جاتا ہے، پھر ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، پھر ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، پھر ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، ور نہ اس کو سورج کی مانند نور دیا جاتا ہے، پھر ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے اور وہ صبح وشام اپنا جنتی ٹھکاناد کھتا ہے۔

# کا فرکی موت گ

جب الله عَدَّوَ مَنْ کَ عَلَمْ کوموت دیتاہے تو اس کی طرف دو فرشتے بھیجتاہے جن کے پاس ٹاٹ کا ایک انتہائی بد بوداراور گھر دَرا مُکڑ اہو تاہے،وہ کہتے ہیں:اے ناپاک روح! اپنے ربّ کی ناراضی اور در دناک عذاب شرحُ الطُّنْدُور (مُرَّرُجُم) 📗 💮 💮 💮

اور جہنم کی طرف نکل، تیرے کر توت بڑے بئی : اللہ عنّو ہونہایت بدبودار مردے کی طرح نکلتی ہے، ہر ہر آسان کے کناروں پر فرشتے کہتے ہیں: اللہ عنّو ہَمْلُ پاک ہے، زمین سے کسی بدبودار خبیث روح آرہی ہے اس کے لیے آسانی دروازے نہیں کھولے جاتے، پھر اس کے جسم کو قبر میں ڈال کر قبر کو تنگ کر دیا جا تا ہے اور بختی اونٹوں کی گر دنوں جیسے سانپ قبر میں بھر دیئے جاتے ہیں جو اس کی ہڈیوں سے گوشت نوج نوج کر کھاتے ہیں، پھر اس پر ایسے فرشتے بھیجے جاتے ہیں جن کے پاس لوہے کے گر زہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں کہ اس کی بدحالی کو دیکھ کر یااس کی در دناک آوازیں سن کرر ہم کھائیں۔ وہ ان گر زوں سے انتہائی زور کے ساتھ اسے مارتے ہیں پھر اس کی قبر میں دوزخ کا دروازہ کھول دیا جا تا ہے اور وہ صبح شام اپنے جہنمی ٹھکانے کو دیکھتا ہے، وہ جہنم کو دیکھ کر خدا تعالی سے سوال کر تا ہے کہ جھے اسی قبر میں رہنے دیے تا کہ بعد قیامت جہنم کے عذاب میں مبتلانہ ہوؤں۔ (۱)

# سورج کی مثل روش چېره 🎇

حضرت سیّد ناابوموسی اشتری رَخِی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: مومن کی جان اس حال میں نکلی ہے کہ وہ مشک سے بڑھ کر خوشبودار ہوتی ہے، موت دینے والے فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو آسانِ دنیا سے دوسرے فرشتوں کی ایک جماعت ملتی ہے اور پوچھتی ہے: تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ فرشتے اس جان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں: یہ فلال ہے۔ یہ من کروہ فرشتے کہتے ہیں: الله عَوْدَ عَلَی تہمیں اور تمہارے ساتھ والے کو سلامت رکھے اور آسان کے دروازے کھول دیتے ہیں اس شخص کا چرہ چک جاتا ہے، اب وہ بار گاہ اللی میں حاضر ہوتا ہے اور اس کا چرہ سورج کی مثل روشن دلیل ہوتا ہے اور جب کا فرکی جان نکلتی ہے تو وہ مر دار سے زیادہ بد بودار ہوتی ہے، اسے بھی مُعاوِن فرشتے آسان پر لے جاتے ہیں، راستے میں فرشتوں کی ایک دوسری جماعت سے ملا قات ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں: یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں: یہ فلال بن فلال بن فلال ہے۔ وہ پوچھتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں: اسے واپس زمین پر لے جاتے، الله عَوْدَ عَلَی اللہ عالی اللہ عادراس کے بدترین اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں: اسے واپس زمین پر لے جاتے، الله عَوْدَ عَلَی فلال میں فلال ہے اوراس کے بدترین اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں: اسے واپس زمین پر لے جاتے، الله عَوْدَ عَلَی فلال میں واپس زمین ایک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں: اسے واپس زمین پر لے جاتے، الله عَوْدَ عَالَی فلال ہے اوراس کے بدترین اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں: اسے واپس زمین پر لے جاتے، الله عَوْدَ عَالَ کُونُ ہُمَا فِلْ کُلُلُه عَوْدَ عَالَ کُمُالِ کُلُلْهُ عَوْدَ عَالَ کُمَالُوں کُون ہے اور اس کے بدترین اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں: اسے واپس زمین پر لے جاتے، الله علی کی میں اسے کی خراست کی خراست کی خراست کے بدترین اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں: اسے واپس کی میں واپس کے موران ہے کو اسے کی فرشتے کے بیں واپس کے بین کی فرشتے ہیں واپس کی فرشتے کی فرشتے کو بیاں کو ایک کی میں کی فرشت کی فرشتے کے بوائے، الله عن کی فرشت کی فرشتے کی کر سے کی فرشتے کی فرشتے کی فرشتے کی فرشتے کی فرشتے کی فرشتے کی کر کی کر کے کی کر کر کے کو کر کر کے کور کر کے کور کر کے کر کر کے کر کر کر کے کور کر کر کے کی کر کر کے کر کر کر کے کور کر کر کر کر

مجمع الزوائد، كتاب الجنائز ، بأب في موت المؤمن وغير 8، ٣/٢ ٤، حديث: ٣٩٣٢

❶...الزهدلهناد، باب منازل الشهداء، ١٢٩/١، حديث: ١٦٨، عن عبد اللُّمين عمر

أُ شرحُ الطُّندُ ور ( مُتَرَّجَمَ )

نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ پھر حضرتِ سیّدُ ناابوموسیٰ آشْعَری دَخِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نے بير آيتِ طبيبہ تلاوت کی: وَ لاَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ ترجمة كنزالايمان: اورنه وه جنت ين داخل مول جب تك فْ سَمّ الْخِياطِ (پ٨،الاعران:٢٠) سوڈی کے ناکے اونٹ نیہ داخل ہو۔

جبکہ ایک روایت میں یوں ہے کہ جس دروازے ہے اس کا عمل چڑھتا تھا اسے وہیں سے لے جایا جا تا ہے اور روایت کے آخر میں ہے کہ اسے سب سے نجلی زمین کی طرف لوٹادیا جاتا ہے۔(۱)

#### *ؚؖؗ*ؚڝؚڵؾؚؽ*ٵۅڔڛڿؚؖؽ*ڹۣ

حضرت سيّدُ ناعبُدُ الله بن عباس رَضِي اللهُ تَعالى عَنْهُمّا في حضرت سيّدُ ناكعب الاحبار عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَقّاد س اس فرمان باری تعالی:

كَلَّا إِنَّ كِتْبَ الْأَبْرَا رِلَفِي عِلِّيِّيْنَ ۞ ترجیه کنز الابیان: بال بال بے شک نیکوں کی لکھت سب

سے اونجے محل علیین میں ہے۔ (پ٠٣٠ المطفقين: ١٨)

کے متعلق یو چھاتو آپ نے کہا:جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو آسان کی طرف بلند کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے اور فرشتے خوشخبری کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں حتٰی کہ اسے عرش تک لے جایاجا تاہے پھر فرشتے عرش کے نیچے سے ایک کتاب لاتے ہیں، اس یرمہر لگا کر کچھ لکھاجا تاہے اور عرش کے نیچے ہی اسے رکھ دیاجا تاہے تا کہ بروزِ قیامت اس کے حساب کے لیے ذریعہ نحات ہواسی بات کواس فرمان باری تعالیٰ میں بیان کیا گیاہے:

كُلَّا إِنَّ كِتْبَالُو بُوَايِ لَغِي عِلِّيَّيْنَ ﴿ وَ تَرْجِمهُ كَنْزَالايبان: بإلى بال به شك نَكُول كى تَصت سب سے اونچے محل عِلِیّین میں ہے اور تو کیا جانے علیین کیسی ہے وہ لکھت ایک مُہر کیانوشتہ (تحریر نامہ)ہے۔

مَا آدُل كَ مَاعِلَّيُّونَ ﴿ كِتْبُمُّرْقُومٌ ﴿ (ب٠٣٠) المطفقين: ١١٦ تا ٢٠)

اوراس آیت مبار که:

...مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الزهد، كلام ابي موسى، ۲۰۳/۸، حديث: ۵

شرح اصول اعتقائد اهل السنة، بأب شفاعة لاهل الكبائر، ٩٧٩/٢، حديث: ٣١٦٣

يي*ش ش م*جلس المدينة العلميه (دعوت اسلام)

شرخ الطَّنْدُ ور(مُتَرِيمُ)

ترجمه کنزالایمان: بے شک کافروں کی لکھت سب سے

كُلَّا إِنَّ كِتْبَالْفُجَّا بِلَغِي سِجِّيْنٍ ٥

ینی جگه سِجِیْن میں ہے۔

(پ•۳، المطففين: 2)

سے مرادیہ ہے کہ گناہ گار کی روح آسانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے تو آسان اسے قبول کرنے سے
انکار کر دیتا ہے۔ چنانچہ اسے زمین پر اتار دیاجا تا ہے توزمین بھی اسے قبول نہیں کرتی بالآخر اسے ساتوں زمین
کے پنچ سجین تک پہنچادیاجا تا ہے وہ ابلیس کا جبڑ اہے ، اس جبڑ ہے کے پنچ سے ایک کتاب نکال کر اسے مہرلگا
کر واپس وہیں رکھ دیا جاتا ہے اس میں روزِ حساب کے لیے اس کی ہلاکت لکھی ہوتی ہے اور اس فرمانِ باری
تعالیٰ کا یہی مطلب ہے:

ترجمه کنز الایدان: اور تو کیا جانے سجین کیس ہے وہ لکھت

ایک مُهر کیانوشتہ (تحریر نامہ)ہے۔(۱)

وَمَا اَدْلُ لِكُ مَا سِجِينٌ ﴿ كِتُبُمُّونُ وُمُ اللَّهُ مُرْقُومٌ أَ

(ب٠٠٠، المطففين: ٨، ٩)

حضرتِ سیِّدُناعبُدُ العزیز بن رفیع عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْبَدِیْع فرماتے ہیں: جب روحِ مومن کو آسان کی طرف لے جایاجا تا ہے تو فرشتے کہتے ہیں: پاک ہے وہ ذات جس نے اس بندے کو شیطان سے نجات ولائی، واہ کیسی نجات یائی۔(2)

حضرت سيّدُ ناعبُدُ الله بن عباس رَضِ اللهُ تَعالى عَنْهُ الله عباس فرمان بارى تعالى:

ترجمه کنز الایمان:اور لوگ کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ

وَقِيْلُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ

یھونک کر ہے۔

(ب٢٩، القيامة: ٢٧)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں:اس سے مرادیہ ہے کہ کہاجائے گا:کون اس کی روح کولے کرچڑھے؟رحمت کے فرشتے یاعذاب کے فرشتے۔(3)

جبکہ حضرت سیّدُنایز بدرَ قاشی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَالِ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے بچھیں گے کہ اس کی روح کو بھی وہیں سے لے جایا جاتا تھاتا کہ اس کی روح کو بھی وہیں سے لے

- 1۲۲۳:الزهد لابن المبارك، باب فضل ذكر الله، ص٣٣٨، حديث: ١٢٢٣
- الموى، الباب الثالث والعشرون في التخويف من الفتن، ص١٩٣٣، رقيم: ٥٠٣٠
  - €...تفسير ابن ابي حاتم، ب٢٩، القيامة، تحت الاية: ٢٧، ٢٥٠/١٠ ٣٣٨٨/١٠

پش ش **مجلس المدينةالعلميه** (دُوتِاسلاي)

142

شرخ الصُّدُور (مُتَرَجَم) 📗 💮 💮

جاياجائے۔(١)

حضرت سيّدُ ناصِّحًا ك عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الدُّوَّاق اس فرمانِ بارى تعالى:

وَالْتَقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ رب ٢٩، القيامة: ٢٩) ترجمة كنزالايمان: اور پنڈل سے پنڈل لیٹ جائے گ۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: لوگ مردے کے جسم کو اور فرضتے اس کی روح کو تیار کررہے ہوتے ہیں۔ (2)

### 100 قتل كرنے والے كى توبہ گ

حضرتِ سِيِّدُنامُعاويد بن ابو سفيان دَعِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ افرمات ہيں: ہيں نے رسول اکرم، شاو بنی آدم عَلَ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَارشاد فرماتے سنا: ایک بندہ مسلس گناہ کر تاربا وار اس نے 97بندے ناحق قتل کئے پھر ایک تَنیْسہ (لیمنی گرجا) ہیں پہنچا اور راہب (پادری) ہے کہا: اے راہب!ایک شخص نے 97 ناحق قتل کئے ہیں کیااس کے لیے توجہ ہے ؟ راہب نے جواب دیا: نہیں۔ اس نے بیہ سن کر راہب کو بھی مارڈالا، پھر دوسرے راہب کے پاس پہنچ کر یہی سوال کیا تواس نے بھی کہا: توجہ قبول نہیں ہوگی بیہ من کر اس نے اسے بھی قتل کر ڈالا پھر تیسرے راہب کے پاس آیا تو وہاں بھی کیی معاملہ ہوا پھر ایک اور کے پاس آیا تو وہاں بھی کیی معاملہ ہوا پھر ایک اور کے پاس آیا اور کہا: ایک شخص نے ہر بُر انکی کی ہے اور 100 ناتو وہاں بھی کیی معاملہ ہوا پھر ایک اور کے پاس آیا اور کہا: کید شخص نے ہر بُر انکی کی ہے اور 100 ناتو ہو قبل کئے ہیں کیا اس کے لیے توجہ کی گخائش ہے ؟ اس نے کہا: کید الگر میں یہ کہوں کہ خدا اپنے بندے کی توجہ قبول نہیں کر تاتو یہ جھوٹ ہوگا، یہاں ایک عبادت گزاروں کی بتی ہے تم وہاں چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہ کر خدا کی عبادت کرو۔ چنا نچہ وہ شخص بھی توجہ کی اراد سے سے اس بستی کی طرف چلا تو الله عَزَوَجُن نے فرشتے کو بھیجا جس نے میں اس کی روح قبض کر کی، وہاں رحمت اور عذا ہ کے فرشتے بہنچ گئے اور اسے لے جانے میں انتخاف ہوگیا۔ چنانچہ الله عَزَوجُن نے ایک فرشتے کو مُنْعِول کا فاصلہ ناپا گیا تو وہ ایک پورے کی مقد ار عبادت گزاروں کی بستی سے زیادہ قریب بی گالہٰذا اس کی مغفرت کروں گئی۔ (3)

<sup>• ...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب شهادات، ٥٣٣/٥، حديث: ٢٢٦

<sup>€...</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب ملك الموت و اعواند، ٣١٣/٥، حديث: ٢٢٩

<sup>€...</sup>حلية الاولياء،عبيدة بن مهاجر، ١٨٦/٥ مديث: ٢٧٧٨

شرخُ الطُّنْدُ ور (مُرْجُمُ) 📗 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮

اصل حدیث حضرتِ سیِّدُ ناابوسعید خُدری دَخِیَاللهُ تَعَالیٰءَنه سے مروی ہے جس میں ہے کہ "جس بستی کی آ طرف وہ جارہاتھا اللهے عَدَّدَ بَلِّ نے اسے نزدیک ہونے کا حکم دیااور جس بستی سے آرہاتھااسے پرے ہٹ جانے کا حکم فرمایا۔"''

# يرُي گود 🎉

حضرت سیّدُناخواجہ حسن بھری علیّد رَحْمَةُ اللهِ القوِی فرماتے ہیں: جب مومن بندے کی وفات کاوقت قریب ہو تا ہے تو 500 فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اوراسے آسانِ و نیا کی طرف لے جاتے ہیں، راستے میں گزرتے ہوئے اَرواحِ مؤمنین سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ ارواح اس کی خبرگیری چاہتی ہیں تو فرشتے فرماتے ہیں: یہ بڑی ہے چینی سے نجات پاکر آرہی ہے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ پھروہ روحیں اس سے باتیں کرتی ہیں یبال تک کہ اس سے اپنے بھائیوں اور دوستوں کے متعلق بوچھتی ہیں، وہ روحِ مومن جواب دیتی ہے: وہ لوگ اسی طرح ہیں جس طرح تم انہیں چھوڑ آئے تھے۔ یہاں تک کہ وہ ایک ایسے بندے کے بارے میں اس سے بوچھتی ہیں جو اس سے پہلے مرچکا ہو تا ہے، وہ روحِ مومن کہتی ہے: کیاوہ تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ روحِ مومن جواب دیتی ہے:بال، خداعو بھرارے پاس نہیں نہیں پہنچا؟ روحِ مومن جواب دیتی ہے:بال، خداعو بھرا کی قتم! وہ تو مرچکا ہے۔ وہ روحیں کہتی ہیں: گیرہ تو وہ نیچا کو داور کیابی بُرا گود والا۔ (۱) مومین کو وہ مومن کہتی ہے کہ موت کے وقت مومن کو جو میں تو بین بھرا اسے بینی کی ہو گود اور کیابی بُرا گود والا۔ (۱) جنتی بھول اور خوشبو بیش کی جاتی ہے گھرات ہیں: ہمیں ہوتی ہے گھرا سے جنتی ریشم میں رکھ کر اس پر خوشبو جنتی بھول اور خوشبو بیش کی جاتی ہے گھرا میت کے فرشتے اسے کے گھرا سے جنتی ریشم میں رکھ کر اس پر خوشبو جنتی بھول اور خوشبی کی جول وہ بھی اس کی جول اور خوشبی کی جاتی کے جاتی ہیں اور خوشبی کی جاتی ہوں اور خوشبی کی جاتی کے موس کو خوشتے اسے لیے کی خوشبی ہولی اور خوشبی کی جاتی ہیں بہنی دیتے ہیں۔ (۱

# قبر پھولوں سے بھر دی جاتی ہے 🎇

حضرتِ سيِّدُ ناابو ہريره رَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه فرماتے ہيں: مومن مرنے سے پہلے ہی خوشخبری ياليتا ہے جب

- 1... بخاسى، كتاب احاديث الانبياء، باب ۵۱، ۲۱/۲، حديث ۳۲۷۰
- 🗨 ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب ذكر الموت، بأب بشرى المومن وانذار الكافر، ۴۷۹/۵ مديث: ٣٦٩
- ٢٦٤...موسوعة ابن ايي الدنيا، كتأب ذكر الموت، بأب بشرى المومن و انذابر الكافر، ۵/۵، حديث: ٢٦٤

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 💮 💮

اس کی روح قبض کرلی جاتی ہے تو وہ پکار تاہے جے جن وانس کے علاوہ گھر میں موجود ہر جاندار سنتا ہے وہ کہتا ہے: مجھے جلدی جلدی تمام مہر بانوں سے بڑھ کر مہر بان ذات الله عَذَوَ جَلَّ کی طرف لے چلو۔ جب اسے تخت پر رکھا جاتا ہے تو کہتا ہے: تم سُت کیوں چلتے ہو جلدی چلو۔ جب اسے قبر میں رکھ ویا جاتا ہے تو وہ اٹھ کر بیٹے جاتا ہے اور اپنا جنتی ٹھکانا اور دیگر وعدہ کی گئی نعمتیں ویکھتا ہے۔ اس کی قبر پھولوں اور خوشبوؤں سے بھر دی جاتا ہے اور اپنا جنتی ٹھکانا اور دیگر وعدہ کی گئی نعمتیں ویکھتا ہے۔ اس کی قبر پھولوں اور خوشبوؤں سے بھر دی جاتی ہے، وہ عرض کرتا ہے: یار بع عَدِّوَ جَلَّ الججھے آگے بھیج دے۔ ارشاد ہوتا ہے: انجی تیر اوقت نہیں ہوا، تیرے بہت سے بہن بھائی ابھی تیر ایس نہیں آئے ہاں! ٹھنڈی آئکھیں لیے سوجا۔ حضر ہے سیِّدُ ناابو ہر یرہ کو الله تَعَالَ عَنْد نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضَہُ قدرت میں میری جان ہے! و نیا میں اتن مختصر اور میٹھی نیند اس بند ہے کو نصیب ہوتی میٹھی نیند اس بند ہے کو نصیب ہوتی میٹھی نیند اس بند ہے کو نصیب ہوتی ہے یہاں تک کہ بروز قیامت خوشخری سننے کے لیے بیدار ہوگا۔ (۱)

#### خوش آمدید 🄉

حضرتِ سیّد ناعب الله بن عباس رَفِی الله تَعَال عَنْهُ بَار که مرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار مَنَی الله تَعَال عَنْیه وَالِه وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص جنت یادوزخ میں اپنامقام دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہو تا۔ پھر ارشاد فرمایا: جب وہ مرنے کے قریب ہو تاہے تو فر شتوں کی دوصفیں کھڑی ہوجاتی ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چیکتے و کتے ہیں، صرف وہی شخص انہیں و کیھ رہا ہو تاہے اگرچہ تم یہی سمجھتے ہو کہ وہ تہمیں و کیھ رہا ہے۔ ان میں سے ہر فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوشبو ہوتی ہے، اگر مرنے والا مومن ہے تو فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سناکر کہتے ہیں: اے سقری جان! اپنے ربء وَدَیْ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف نکل، خدائے رحمٰن عَزْوَ جَلُّ نے تیرے لیے وہ اِنعامات واعز ازات تیار کر رکھے ہیں جود نیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہیں۔ فرشتے نہایت نرمی سے اسے یہ خوشخبری سناتے رہتے ہیں اور ان کی مہر بائی ونری ماں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے پھر آہت ہیں ہوت ہے ہر ناخن اور جوڑ سے روح نکالتے ہیں، ایک کے بعد ماں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے پھر آہت ہیں ہوت ہیں ہو دنما ہو تاہے اگر چہ تمہیں سخت سمجھ آتا ہے بہاں تک ایک ایک انگ مر دہ ہو تار ہتا ہے اور بی سب بڑی نرمی سے رونما ہو تاہے اگر چہ تمہیں سخت سمجھ آتا ہے بہاں تک ایک انگ مر دہ ہو تار ہتا ہے اور بی سب بڑی نرمی سے رونما ہو تاہے اگر چہ تمہیں سخت سمجھ آتا ہے بہاں تک ایک انگ مر دہ ہو تار ہتا ہے اور بی سب بڑی نرمی سے رونما ہو تاہے اگر چہ تمہیں سخت سمجھ آتا ہے بہاں تک

٠٠٠٠مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الزهد، كلام ابي هريرة، ١٨٦/٨، حديث: ٢

شرخ الطُّنُدُ ور (مُرَّز بُم)

پھر حضرت ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَام اسے سفيد كيروں ميں لے كر اپني كود ميں اس قدريبارے دباتے ہيں کہ ماں بھی اپنے بیچے کو اتنے پیار سے نہیں دباتی ، پھر اس سے مشک سے بہتر خوشبو نکلتی ہے جسے فر شتے سو نگھتے ا اور بول خوشخبری دیتے ہیں: اے خوشبو دارویا کیزہ روح!خوش آمدید۔ اے اللّٰه عَدَّوَ مَلّ اس روح پر اور اس جسم يرجس سے بير نکلي ہے رحمت فرما۔ پھر اسے لے کر آسان کی طرف بلند ہوتے ہیں، ہوا میں الله عَدَّوَ عَلَى کی الیی مخلوق ہے جن کی تعداد وہی جانتا ہے اُس روح سے مشک سے بہتر خو شبو پھیلتی ہے تووہ اس کو سو تکھتے ہیں اور اسے خوشنجری سناتے ہیں، پھر آسان کے دروازے کھلتے ہیں اور ہر آسان کاہر فرشتہ اس کے لئے دعائے رحت كرتابي يهال تك كه اسے بارگاہ الهي ميں پہنچادياجا تاہے۔ربِّءَ وَعَلَّ ارشاد فرما تاہے: اے ستھرے جسم سے نکلنے والی ستھری روح!خوش آمدید۔جب خدائے رحمٰن کسی کوخوش آمدید فرمائے توکائنات کی ہرچیز اسے خوش آمدید کہتی ہے اوراس کی تمام تنگی دور کر دی جاتی ہے، پھراس پاکیزہ جان کے لیے عکم آتا ہے: اسے جنت میں لے جاکر اس کامقام و کھاؤ اور اس پر وہ تمام نعتیں پیش کروجو ہم نے اس کے لیے تیار کی ہیں، پھر اسے زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں فیصلہ فرماچکاہوں کہ انسانوں کوزمین سے پیدا کروں گااور اسى ميں انہيں لوٹاؤں گااوراسى سے دوبارہ نكالوں گا۔ حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: فشم اس ذات کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے!وہروحِ مومن زمین کی طرف جانے کو جسم سے نکلنے سے بھی زیادہ بُرا جانتی ہے اور عرض کرتی ہے: کیاتم مجھے دوبارہ اسی جسم میں لوٹاؤ گے جس سے چھٹکارا یا کر آئی ہوں؟ فرشتے کہتے ہیں: ہمیں اسی کا تھم دیا گیاہے، لہذا ہے تمہارے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ فرشتے اسے اتنی دیر میں واپس جسم میں لے آتے ہیں جتنی دیر میں لوگ عنسل و کفن سے فارغ ہوتے ہیں پھر اسے اس کے

خ الصُّدُور (مُتَرْجَم)

جسم اور کفن میں داخل کر دیتے ہیں۔<sup>(1)</sup>

سُدِّی نے کہا: جب کافر کی روح نکلتی ہے تو زمین کے فرشتے اسے مارتے ہیں یہاں تک کہ وہ آسان کی طرف بلند ہو جائے اور جب آسان تک پہنچتی ہے تو آسانی فرشتے بھی اسے مارتے پٹتے ہیں تو وہ زمین پر آجاتی ہے یہاں پھر زمینی فرشتے مارتے ہیں تو آسان کو چڑھتی ہے اور وہاں سے دوبارہ مار پڑتی ہے تو سب سے پچل زمین میں پہنچ جاتی ہے۔(2)

# مرنے کے بعد گفتگو گ

حضرتِ سیّدُ نارِبعی بن حراش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه فرماتے ہیں: جب میں گھر میں داخل ہواتو مجھے اطلاع دی
گئ کہ میر ابھائی فوت ہو چکا ہے، میں بھاگ کر گیاتو دیکھا کہ بھائی کو کپڑوں میں لیسٹ دیا گیا ہے، میں نے اس
کے سرہانے پہنچ کرانگالیّه وَانگالیّه وَ اجْعُون پڑھااوراس کے لیے استغفار کرنے لگا، اچانک اس نے اپنے چہرے
سے کپڑا ہٹاکر کہا: السَّلا مُعَلَیْکُمُ ہم نے کہا: وَعَلَیْکُمُ السَّلام، سُبُحٰیٰ اللّه۔ اس نے کہا: سُبُحٰیٰ اللّه! میں تم
سے عبدا ہو کر بار گاو الہی میں حاضر ہواتو میں نے پھول، خوشبواور اپنے ربّ کوراضی پایا، اس نے مجھے باریک
اور موٹے ریشم کا سبز لباس پہنایا اور میں نے معاملہ اس سے آسان پایا جتنا تم سجھتے ہو، تم مایوس نہ ہونا، میں
نے اپنے ربّ عَذَو جَلَّ سے تہمیں ہے بشارت سنانے کے لئے اجازت مانگی تھی، جلدی کرواور مجھے بارگاور سالت
میں لے چلو کیو نکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میری والی تک میراانظار فرمائیں گے۔ اتنا کہہ کروہ پھر
سے اپنی جگہ لیٹ گئے۔ (3)

حضرتِ سیّدِ نارِ بعی بن حراش رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتِ ہیں: ہم چار بھائی سے، ہمارے ایک بھائی رہیج ہم میں سب سے زیادہ نمازیں پڑھتے اور سخت گرمیوں میں ہم میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، جب ان کا انتقال ہواتوہم ان کے گرد جمع ہو گئے،اچانک ہی بھائی رہیجے نے اپنے چہرے سے کپڑاہٹا یااور کہا:اکسَّلامُ عَلَیْکُمُ۔

<sup>1...</sup>دى منثوى، سورة الانعام، تحت الآية: ٩٣، ٣١٨ / ٣١٨

<sup>2...</sup>تفسيرطبري، الاعراف، تحت الآية: ٥٠، ٨٥/٥، حديث: ١٢١١١

<sup>3...</sup>مصنف ابن ابی شیبة، کتاب الزهد، یحیی بن جعدة، ۲۲۲/۸ حدیث: ۲

شرخُ الصُّنُدُ ور (مُرَّزَّم)

لوگوں نے کہا: وَعَکَیْکُمُ السَّلَامِ!کیاتم مرنے کے بعد کلام کررہے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں، میں تمہارے بعد اسپے رب عَوْدَتِ عَوْدَتِ مَ اللّٰهِ عَلَى مار اللّٰهِ مَر ارب ناراض نہیں تھا، اس نے راحت، پھول اور ریشم سے میر استقبال کیا، سنو! حضرت سیِدُ ناابوالقاسم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مَيرى نماز جنازه کا انتظار فرمارہے ہیں للبذا میری نماز جنازه میں جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ ہم نے اس بات کو اُشُّ المُو منین حضرتِ سیِدَ تُناعائشہ صدّیقہ وَ فِق اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سنا کہ تَعَالَ عَنْهُ اللّٰهِ وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سنا کہ دمیری اُمّت میں ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرے گا۔"(۱)

#### سورهٔ سجد ہ اور سورۂ ملک پڑھنے کی فضیلت 🌑

حضرت سیّدُناآبان بن ابوعیّیاش دَخهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُناآمور ق عَلَی عَلیْهِ دَخهُ اللهِ انْهِل کو وقت ہم وہاں موجو د تھے، جب انہیں کفن دے دیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ ان کے سرسے ایک نور فلاجو حصت کو چیر تاہوانکل گیا، پھر ہم نے دیکھا کہ ایساہی ایک نور پاؤں کی طرف سے بلند ہوا، پھر جسم کے در میانی حصے سے ایک نور نگلتے دیکھا، ابھی ہم ایک ساعت ہی تھہرے تھے کہ انہوں نے اپنے چہرے سے کیڑا ہٹایا اور کہا: کیا تم نے کہا: جی ہاں اور جو کچھ دیکھا تھا بتا دیا۔ انہوں نے فرمایا: یہ سورہ سجدہ ہے جو میں ہر رات پڑھتا تھا اور جو نور تم نے میرے سرکی طرف دیکھا یہ اس کی ابتدائی 11 یات تھیں اور جو قد موں کی طرف دیکھا یہ اس کی آخری چودہ آیات کا نور تھا اور جو در میانی حصے دیکھا وہ تنہا آیت سجدہ تھی جو میری شفاعت کر رہی ہے۔ اتنا کہا اور سورہ ملک میری حفاظت کر رہی ہے۔ اتنا کہا اور پھر انتقال فرماگئے۔

حضرت سیّدُنا مُوَرِّق بِحُلَى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْمَوَلِ فَرمات بین: ہم ایک بے ہوش شخص کی تیار داری کو گئے تو ہم نے ملاحظہ کیا کہ ایک نور الل کی نور اللہ ایک نور اللہ اور پھر قد موں سے بھی ایک نور نکل کر بلند ہوا، پھر وہ شخص ہوش میں آیا تو ہم نے پوچھا: تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟اُس نے کہا: ہاں!جو نور میرے سرسے برآمد ہواوہ آتم تندیل (یعنی سورہ سجدہ)

۱۰۳۰ کلیة الاولیاء، ربعی بن حراش، ۱۰۳۰ ، رقم: ۱۰۳۰

شرخ الصَّنْدُ ور (مُتَرِّجُم) ﴾

کی ابتد ائی 14 آیات تھیں اور جو نور میری ناف سے نکلاوہ آیتِ سجدہ تھی اور جو قدموں سے نکلاوہ سورۂ سجدہ کا آخر تھا، یہ سب آیات میری شفاعت کے لیے تشریف لے گئی ہیں اور سورہ ملک یہاں میری حفاظت کر رہی ہے، میں یہ دونوں سور تیں (یعنی سورۂ سجدہ اور سورۂ ملک) ہر رات پڑھتا تھا۔ (۱)

حضرت سیّد نا ثابت بنانی فرنس بنه گالئور آن فرماتے ہیں : میں ایک شخص کے ساتھ حضرت سیّد نامُطِرِف بن عبدالله دَخه الله تَعَالَ عَلَيْه کی عیادت کے لئے گیا توہم نے انہیں ہے ہوش پایا، اسنے میں ان سے تین نور بلند ہوئے ایک سرسے ، ایک در میان سے اور ایک قد موں ہے۔ ہمیں اس سے بہت جرت ہوئی جب انہیں افاقہ ہوا توہم نے ور سی کی : ہم نے ایسی چیز د کیھی ہے جس نے ہمیں جرت زدہ کر دیا آخر معاملہ کیا ہے ؟ انہوں نے فرایا: کیا تم نے دکھ لیا؟ ہم نے کہا: جی ہاں۔ فرمانے گئے: وہ سورہ سجدہ تھی۔ جو میر سے سرسے نکالوہ اس کی ابتدائی 19 آیات تھیں ، جو میر سے در میان سے نکالوہ سورت کا در میانی حصہ تھا اور جو قد موں سے بلند ہواوہ اس سورت کے آخر کا نور تھا، پوری سورت میر بی شفاعت کرنے کو بلند ہوئی ہے اور یہ تبارک الَّذِبی (یعنی سورہ ملک) میر می حفاظت کر رہی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد حضر سِ سیّدُ نامُطرِف دَخه اللهِ تَعَالَ عَلَيْه اللّٰ عَبُولُ اللّٰ مِن مُن نید بن اسلم عَلَیْه دَخه اللهِ الاَ کُن مُ فرماتے ہیں: حضر سِ سیّدُ ناائِن مُنکَدِر دَخه اللهِ تَعَالَ عَلَيْه اللّٰ عَبُولُ اللّٰ مِن مُنکَدِر دَخه اللهِ تَعَالَ عَلَيْه اللّٰ عَبُولُ اللّٰ عَبْدُ اللّٰ عَبْدُ اللّٰ عَنْ اللّٰ مِن مُناعِت کی اللّٰ مُنکَدِر دَخه اللهِ تَعَالَ عَلَیْه اللّٰ عَبْدُ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ مُن اللّٰ مِن کے بورے میں دریافت کیا گیا تو قات ان سے اس نور کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرانے لئے دونور ال بھی دیکھ راہوں۔

### وفات کے بعد مسکراتے رہے گ

حضرت سیّدُ ناحارِث عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَادِث فرماتے ہیں: حضرت سیّدُ ناریج بن حراش دَحَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے قسّم کھالی کہ انہیں ہوا حتی کہ انہیں وفات کے کھالی کہ انہیں ہوا حتی کہ انہیں وفات کے بعد بنتے ہوئے دیکھا گیا، اسی طرح ان کے بعد ان کے بھائی حضرت ربعی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِيْ نے بھی قسم کھائی کہ میں اس وقت تک نہ بنسوں گاجب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ۔ چنانچہ ان کی وفات کے میں اس وقت تک نہ بنسوں گاجب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ۔ چنانچہ ان کی وفات کے میں اس وقت تک نہ بنسوں گاجب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ۔ چنانچہ ان کی وفات کے

<sup>...</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب من عاش بعد الموت، ٢٩٢/٦، حديث: ٣٥

ع...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب من عاش بعد الموت، ٢٩٩٨، حديث: ٣٦

شرخ الطنُّدُور (مُرْجُم) 📗 💮 💮 💮

بعد انہیں غسل دینے والے نے مجھے بتایا کہ ہم جب تک ان کو غسل دیتے رہے وہ مسکر اتنے رہے۔ (۱)

### جنت میں داخلے سے محروم لوگ گ

حضرت سیّدُنامُغیرہ بن حذف دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ (2) فرماتے ہیں: حضرت سیّدِ تُنارُ وُبَه بنتِ بیجان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ (2) فرماتے ہیں: حضرت سیّدِ تُنارُ وُبَه بنتِ بیجان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهَا كا انتقال ہوا تو انہیں عنسل و كفن دیا گیا پھر دیکھا تو وہ حركت كرتے ہوئے لوگوں سے كہدر ہى تھیں: خوش ہو جاؤ ، كيونكه جتناتم مجھے ڈراتے تھے میں نے معاملہ اس سے آسان پایا ہے اور میں نے جانا ہے كه رشته كاشے والا ، شراب كاعادى اور مشرك جنت میں داخل نہ ہوگا۔ (3)

#### صحابه کو برُ انجلا کہنے والول پر فرشتوں کی لعنت 🎇

حضرت سیّد ناخَلَف بن حَوشب رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: مدائن میں ایک شخص فوت ہوا، اسے کفن دے دیا گیاتو تھوڑی دیر بعداس کے کفن میں حرکت دیکھی گئی، جب منہ سے کیڑا ہٹایا گیاتو وہ کہنے لگا: داڑھیوں کو خضاب لگائے ہوئے کچھ لوگ اس مسجد میں بیٹھ کر امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناابو بکر صدیق اور امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناابو بکر صدیق اور امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعُمَ فارُ وقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ مَاکوبُر ابھلا کہہ رہے اور لعن طعن کر رہے ہیں اور میری روح قبض کرنے کے لیے آنے والے ملائکہ ان لوگوں سے بیز ادی کا اظہار کر رہے اور ان پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ بیہ بتا کروہ شخص دوبارہ انتقال کر گیا۔ (4)

ابوخصینب بَشِیْر بیان کرتے ہیں: میں مدائن میں ایک قرینب المرگ شخص کے پاس گیا،اس نے چاک گریبان والی قمیض پہنی ہوئی تھی، ابھی ہم وہیں تھے کہ اچانک وہ ایسے اُچھلا جس سے اس کا پبیٹ بھی نگا ہو گیا اوروہ" ہائے موت!ہائے ہلاکت!" پکار نے لگا،اس کے ساتھی یہ حالت دیکھ کربھاگ کھڑے ہوئے تو میں اس شخص کے قریب ہوااور یو چھا: یہ میں تمہاری کیسی حالت دیکھ رہا ہوں؟اس نے کہا: میں کوفہ کے ایسے لوگوں

<sup>17..</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب من عاش بعد الموت، ٢٧٣/٦، حديث: ١٢

<sup>🗨 ...</sup> متن میں اس مقام پر ''مغیرہ بن خلف'' مذ کور ہے جبکہ دیگر کتب میں ''مغیرہ بن حذف''ہے لہذا یہی لکھ دیا گیا ہے۔

١٣٠٠موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب من عاش بعد الموت، ٢٧٣/٦، حديث: ١٨

۵...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب من عاش بعد الموت، ۲۲۲۷، حديث: ١٤

شرخُ الصُّنْدُ ور ( مُرْزَمُ ) 📗 💮 💮 💮 💮 💮

کے ساتھ بیٹھتاتھا جنہوں نے حضرت ابو بکر وحضرت عمر (دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُمَا) سے بیز اری ظاہر کرنے اور انہیں آ بُر اَبَعلا کہنے میں مجھے اپناہم خیال بنالیاتھا۔ میں نے کہا: تم الله عقوّدَ جَلَّ سے معافی مانگواور دوبارہ اس عقیدے ک طرف مت لوٹنا۔ اس نے کہا: اب مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ فرشتے ابھی مجھے میرے جہنمی ٹھکانے کی طرف لے گئے تھے جسے میں دیکھ چکاہوں۔ پھر مجھے کہا گیا اب تم اپنے دوستوں کی طرف لوٹائے جاؤگے اور اپنی انجام کی خبر دوگے اور پھر تم دوبارہ مر دہ ہو جاؤگے۔ میں نہیں جانتا اس نے اپنی بات پوری کی یاوہ دوبارہ اپنی مردہ حالت پرلوٹ گیا۔ (1)

#### عندُ الملكِ بن مروان اور حجاج بن يوسف 🎖

حضرت سیّدُنا ابو مَعْشَر رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص وفات پاگیا، نہلانے کے لئے جب اسے شختے پرلٹایا گیا تو وہ سیدھا بیٹھ گیا اور ہاتھ سے اپنی آ تکھوں کی جانب اشارہ کرکے تین مر تبہ کہا: میری آ تکھیں دیکھ رہی ہیں کہ عُبْدُ الملکِ بن مر وان اور حجاج بن یوسف جہنم میں اپنی آئتیں تھینج رہے ہیں۔ یہ کہہ کروہ پہلی حالت پرلیٹ گیا۔(2)

حضرت سیّدُنازید بن اَسلم عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الآدُیْم فرماتے ہیں: حضرت مِسُور بن مَخْرَمَه دَخِوَاللهُ تَعلاعنْه پر بِ ہوشی طاری ہوگئی، ہوش آیاتو کہنے لگے: اَشْهَدُانَ لَا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَانَّ مُحَدَّدًا لَّا اللهُ اِللهُ اللهُ وَانَّ مُحَدَّدًا لَا الله عَنْه مِن الله عَدُول الله عَنْه مِن الله عَدُول الله عَنْه مِن الله عَنْه الله وَمَدَ مَنَ اللهُ وَاللهُ وَمَاللهُ مِن بِن مَن اللهُ وَمَن اللهُ وَعَلَى مَن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَاللهُ وَمَن اللهُ وَمَاللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمُن اللهُ وَمِن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُؤْلُولُ اللهُ وَمُن اللهُ وَمُؤْلُولُ اللهُ وَمُؤْلُولُ وَاللهُ وَمُؤْلُولُ وَاللهُ وَمُؤْلُولُ اللهُ وَمِن اللهُ وَمُؤُلُولُ وَاللهُ وَمُؤْلُولُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُؤْلُولُ وَ

<sup>19...</sup>موسوعة ابن ابى الدنيا، كتاب من عاش بعد الموت، ٢/٢٧٤، حديث: ١٩

<sup>2...</sup>تأريخ ابن عسأكر، رقير: ١٢١٤، الحجاج بن يوسف، ١٢/٠٠٠

 <sup>...</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب المحتضرين، ٣٨٣/٥، حديث: ٣٥٤

شرخُ الطُّنْدُور (مُثَرُجُم) 🗨 💎 💮

# نعمتول والى سورت

حضرتِ سیّدُ ناابو ہریرہ دَخِیَاللهُ تَعَالى عَنْه بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے کسی مریض کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کی آئکھیں بند کر کے اس پر کپڑاڈال دیااور ایک شخص کو کفن ،خوشبو اور جاریائی لانے بھیج دیا، جب ہم اسے عسل دینے لگے تووہ حرکت کرنے لگا، ہم نے تعجب سے کہا: سُبُطْنَ اللّه! ہم تو سمجھے تم مر گئے۔اس نے کہا: ہاں میں مر گیا تھااورایک خوبصورت شخص نے مجھے قبر میں رکھ کر کاغذوں سے ڈھک بھی دیا مگر اچانک ایک بد بو دار کالی عورت آئی اور اس نے اس بزرگ بندے کے سامنے میرے كناه كنوانى شروع كرديئ فداعدًة وَجَل كي قسم المجھ اس سے برسى حياآئى، ميس نے اسے كها: تجھ الله عدَّة جَل كا واسطه میر اپیچها جھوڑ دے اور ایسامت کہہ۔ وہ بولی: چل ہم مقدمہ لڑتے ہیں۔ چنانچہ میں ایک کشادہ جگه گیا جہاں ایک طرف چاندی کا چبوترا تھا اور ایک کنارے پر مسجد بنی ہوئی تھی اور ایک شخص اس میں کھڑا نمازیڑھ رہاتھا،اس نے سورہ نحل تلاوت کی تواہے ایک جگہ شبہ لگا، میں نے لقمہ دیاتو وہ مجھے کہنے لگا: کیا تمہیں یہ سورت یا دہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔اس نے کہا: یہ توبڑی نعمتوں والی سورت ہے اور قریب سے ایک تکیہ اٹھایا اور اس میں ہے ایک صحیفہ نکال کر اسے دیکھنے لگا، اتنے میں وہ کالی عورت بھائتی ہوئی آئی اور کہنے لگی: اس نے بیہ گناہ کیاوہ گناہ کیا۔اس کی بات سن کر خوبصورت چبرے والے شخص نے میری نیکیاں گنوانا شر وع کر دیں، توبیہ سن کر نماز پڑھنے والے آدمی نے کہا: بیہ شخص تھا تو گناہ گار مگر خدا تعالی نے اسے معاف کر دیا، اس کی موت کاوفت پیر کادن ہے۔ یہ ساری بات بتا کر اس شخص نے ہمیں کہا: اگر میں پیر کو مروں توسمجھ لینا جو کچھ میں نے دیکھاحق ہے اور اگر ایسانہ ہوتو یہ درد وکرب کی وجہ سے میر اہذیان ہے۔ پھر جب پیر کا دن آیا نووه بالکل صحت مند ہو گیا مگر جو نہی دن ڈھلنے لگاوہ وفات یا گیا۔ (۱)

# بنی اسرائیل کاایک قاضی گ

حضرت سيِّدُ ناعَطاء خُرَاسانی قُدِّسَ سِهُ وَالنُّوْدَانِ فرماتے ہیں: بنی اسرائیل کا ایک شخص 40سال تک منصبِ

...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب من عاش بعد الموت، ١٨٠٩ مرديث: ١٨٣

شرخ الصُّنُدُ ور (مُرَّز جُم)

قضاپر فائزرہا، جب اسے مرضِ موت لاحق ہوا تواس نے کہا: مجھے لگتاہے کہ اسی مرض میں مرجاؤں گا، جب میں مرجاؤں گا، جب میں مرجاؤں تو مجھے چار پانچ دن اپنے پاس ہی رکھنا، اگر میری طرف سے کوئی چیز نظر آئے تو مجھے پکارنا۔ چنانچہ جب وہ مرگیاتولو گوں نے اسے تابوت میں رکھ دیا، جب تین دن گزرے تواس میں سے ایک ہوا چلی، ایک شخص نے اس کا نام لے کر پوچھا: یہ ہواکیسی ہے؟ اُسے بولنے کی اجازت مل گئی اور اس نے کہا: اے لوگو! میں نے تم میں 40سال تک عہد کہ قضا نبھایا، مجھے دو شخصوں کے علاوہ کسی نے شبہ میں نہ ڈالا، ان میں سے ایک شخص سے مجھے کچھ لگاؤ تھا تو میں اس کی بات اس کان سے زیادہ سنتا تھا جو اس کے قریب تھا، یہ ہوا اس سے آرہی ہے۔ رب تعالی نے اس کے اس کان پر مارا تو وہ مرگیا۔ (۱)

# نيكو كارآيا ك

حضرت سیّدُنا قُرَّه بن خالد عَدَیْه دَخَتهٔ اللهِ انواحِد بیان کرتے بیں کہ ہمارے خاندان کی ایک بی بی مرگئ لیکن ہم نے اسے سات دن تک و فن نہ کیا کیونکہ اس کی ایک رَگ حرکت میں تھی، پھر وہ بی بی بولنے لگیں کہ جعفر بن زبیر نے کیا کیا حالا نکہ جعفر کا انتقال اس زمانے میں ہوا تھاجب یہ بی بی ناسمجھ تھیں۔ میں نے کہا: ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگیں: بخدا! میں نے انہیں ساتویں آسان پر دیکھا ہے، فرشتے انہیں خوشخبری دے رہے ہیں، وہ کفن پہنے ہوئے ہیں اور میں انہیں بہچان رہی ہوں اور فرشتے کہہ رہے ہیں: نیکوکار آیا، نیکوکار آیا۔ (2)

### توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں 💸

حضرت سیّدُ ناصالح بن میخی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: میرے ایک پڑوسی نے جھے بتایا کہ ایک شخص کی روح پرواز کر گئی پھر اس پر اس کے اعمال پیش کیے گئے تو اس نے کہا: جن جن گناہوں سے میں سیجی توبہ کر چکا تھا، وہ ختم ہو گئے اور جن سے توبہ نہ کی تھی وہ موجو درہے یہاں تک کہ آنار کا ایک معمولی دانہ جو گر گیا تھا اسے اٹھا کر کھالینے کی نیکی بھی لکھی گئی تھی اور ایک رات با آواز بلند نماز پڑھ رہاتھا کہ سن کر پڑوسی جا گا اور اس نے بھی نماز پڑھ کی دو تھا، ایک مسکین آیا جسے میں نماز پڑھ کی، اسی طرح ایک دن میں پچھ لوگوں کے پاس موجو د تھا، ایک مسکین آیا جسے میں

- 1...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب من عاش بعد الموت، ٢٨٨/١ ،حديث: ٣٥
  - ١٠٠ الختصر تأريخ دمشق، رقم: ١٦، جعفر بن الزبير الحنفي، ٢/ ١٠

شرخ القَّلْهُ ور(مُتَرَبِّم) 📗 🚺

نے ان لو گول کی وجہ سے ایک در ہم دے دیا تھالیکن اس عمل نے مجھے کوئی نفع دیانہ نقصان۔(۱)

#### حق کا پرچار کرنے کا انعام گ

حضرت سیّدُ ناماجِشُون رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كے صاحبز ادے بیان كرتے ہیں كه میرے والد كا انتقال مواتو ہم نے عسل دینے کے لیے انہیں تخت پر رکھ دیااور سب لوگ باہر نکل گئے، عسل دینے والا اندر گیا تواس نے دیکھا کہ ان کے تکوے کی ایک رَگ حرکت کررہی ہے۔ چنانچیہ ہم نے انہیں دفن نہ کیا، جب تین دن گزر گئے تووہ سیدھے ہو کربیٹھ گئے اور کہا: مجھے ستولا کر دو۔ ہم نے ستوپیش کیا توانہوں نے نوش کر لیا۔ ہم نے عرض کی:جو آپ پر بیتی ہے ہمیں اس سے مطلع سیجئے۔ فرمایا:میری روح کو لے کر ایک فرشتہ آسانِ دنیا پر پہنچا اور اس نے دروازہ کھلوایاتو کھول دیا گیا اسی طرح ہوتے ہوئے جب ہم دیگر آسانوں سے ساتویں آسان پر پہنچ تو فرشتے سے پوچھا گیا: تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرشتے نے کہا: ماجِشُون۔ان سے کہا گیا: ابھی تواس كى اتنى عُمْر باقى ہے۔ پھر میں نیچ آیاتو حضور نبی یاك صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كو و يكها، حضرتِ سيّدُنا ابو بكر صديق وَفِي اللهُ تَعَالَ عنه آپ كى وأمين اور حضرتِ سيّدُنا عُمَرَ فاروقِ اعظم وَفِي اللهُ تَعالَ عنه بأمين جانب تشريف فرما تنصے اور حضرتِ سيّدُنا عُمَرَ بن عنبُدُ العزيز عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِيْزِ سامنے موجود تنصى، ميں نے اپنے ساتھ والے فرشتے سے یو چھا: یہ کون ہیں؟ اس نے کہا: تم انہیں نہیں پہچانے؟ میں نے کہا: میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔اس نے بتایا: بد عُرَبن عبُرُ العزیز ہیں۔ میں نے کہا: یہ سر کار دوعالمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے بہت قریب ہیں۔ فرشتے نے جواب دیا: اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ظلم وستم کے زمانے میں بھی انصاف اور حق كابول بالاكيااور شيخين كريمكين رخي اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا في حق كرزماني مين حق يرعمل كيا-(2)

# صحابی کاخواب 🎘

حضرت سیّدُناابر اہیم بن عبُدُ الرحمٰن عَلَیْهِ دَحْمَةُ الْمَثَّان بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرتِ سیّدُنا عبُدُ الرحمٰن بن عَوف دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهِ شَدید بیار ہو گئے حتٰی کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، لو گول نے سمجھا

- ...موسوعة ابن إلى الدنيا، كتأب من عاش بعد الموت، ٢٧٥/٦، حديث: 10
  - 2 ... وفيات الاعيان ، عقر: ٨٢٣ الماجشون ، ٥/ ٣٢٣

شرخُ الطُّنْدُور (مُثَرُجُم) 🕽 💎 💮 💮

آپ کی وفات ہو چکی ہے، یہ سوچ کر سب لوگ آپ کے پاس ہے اُٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کو ایک کپڑے میں لیپٹ دیا پھر اچانک وہ ہوش میں آگئے اور فرمانے لگے: میر بے پاس دوسخت طبیعت فرضتے آئے اور کہا:
ہمارے ساتھ عزیز وامین رب تعالی کے پاس چلو تا کہ تمہارا فیصلہ کر اوئیں۔ چنانچہ وہ مجھے لے کر چلے توراستے میں دو مہر بان فرشتے ملے، انہوں نے دریافت کیا: تم اسے کہاں لے جارہے ہو؟ ان دونوں نے کہا: بارگاوِ خد اوند کی میں فیصلہ کروانے لے جارہے ہیں۔ ان دونوں مہر بان فر شتوں نے کہا: اسے چھوڑ دو کیونکہ اِن کے خد اوند کی میں فیصلہ کروانے لے جارہے ہیں۔ ان دونوں مہر بان فر شتوں نے کہا: اسے چھوڑ دو کیونکہ اِن کے غذہ ایک ماہ تک زندہ رہے پھر واصل بحق ہوئے۔ (۱)

## ولی کاخواب 冷

حضرتِ سیّدُناسَلام بن سَلُم دَخَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه (٤) بيان كرتے بيں: ميں حضرت سیّدُنافَضُل بن عَظِيْه دَخُهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَ بَمْراه كَمّه مَرمه گيا، جب ہم "فَيْد"نامی ایک شهر میں پہنچ تو آد هی رات کو جھے انہوں نے جگادیا، میں نے کہا: کیاچاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا: میں تہہیں وصیت کرناچاہتاہوں۔ میں نے کہا: حضرت آپ تو ٹھیک ملی نے کہا: کیاچاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا: میں دو فر شتے دیکھے وہ کہہ رہے ہیں: ہمیں تمہاری روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے کہا: کیا ہی اچھاہو تا تم مجھے پوراج کرنے دیتے۔ فر شتوں نے کہا: الله عَوْدَ جَنْ نے تمہارا حجج قبول کرلیا ہے، پھر ایک نے دو سرے سے کہا: تم این انگُشتِ شہادت اور در میان والی انگلی کھولو، جب اس فی انگشتِ شہادت اور در میان والی انگلی کھولو، جب اس نے انگلیاں کھولیں تو ان میں سے دو سبز کیڑے نکے جن کی سبز کی آسان وزمین کے در میان پھیل گئی، پھر وہ دونوں کہنے گئے: یہ تمہارا جنتی کفن ہے۔ پھر اس فرشتے نے دوبارہ کفن لیسٹ کر اپنی انگلیوں میں رکھ لیا۔ انہی مزل پر بھی نہ پہنچے تھے کہ حضرت سیّدُن فَضُل بن عَظیّہ دَخَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهُ وَفَات یا گئے۔ (٤)

# خوشبو کی اہمیت 🏖

حضرت سيِّدُ ناعَطاء رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات عِين : حضرت سيِّدُ ناسلمان بن رَيْعَه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كو كهين

- 1... ابن عساكر ، رقير: ٣٩١١، عبد الرحمن بن عوف، ٣٥٠/ ٢٩٢
- ●... متن میں اس مقام پر ''سلام بن سلام '' مذ کور ہے جبکہ دیگر کتب میں ''سلام بن سلم ''ہے لہذا یہی لکھ دیا گیا ہے۔
  - ... كتأب الفوائد (الغيلانيات)، مجلس من املاء الشافعي، ١/٠٤٠، رقيم: ٩١٦

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُتَرَبِّم) 🕽 💎 💮 💮

سے مشک ملی توانہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس رکھوادی، جب ان کی وفات کاوفت قریب آیا توزوجہ سے پوچھا: میری دی ہوئی چیز کہاں ہے؟ انہوں نے کہا: میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا: اسے پانی میں ملاکر میرے بستر کے اردگر دحچھڑک دو کیونکہ میرے ہاں مخلوقِ خدامیں سے وہ ہستیاں جلوہ گر ہونے والی ہیں جونہ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں مگر خوشبو محسوس کرتی ہیں۔ (۱)

# أعمال صالحه كي خوشبو

حضرتِ سیّدِ ناابو بَکرہ وَحَنهُ اللهِ تَعالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: جب کسی کے مرنے کاوفت قریب آتا ہے تو حضرت سیّدِ ناملک الموت عَلَیْهِ السَّلَا میں اس کے سر کوسو تگھو۔ وہ سونگھ کر بتاتے ہیں کہ میں اس کے سر میں قر آن مجید کی خوشبو یا تاہوں۔ پھر کہاجا تاہے: اس کے دل کوسو تگھو۔ سونگھ کر بتاتے ہیں کہ میں اس کے دل میں روزوں کی خوشبو یا تاہوں۔ پھر کہاجا تاہے: اس کے پاؤں کوسو نگھو۔ وہ سونگھ کر بتاتے ہیں کہ میں اس کے دل میں روزوں کی خوشبو یا تاہوں۔ پھر کہاجا تاہوں۔ پھر ندادی جاتی ہے کہ اس شخص نے اپنے نفس کی حفاظت کی تو خد اتحالی نے اس کی حفاظت فرمائی۔ (2)

# نیک اعمال کی اہمیت گ

حضرت سیّدُناداوَد بن ابو مِند رَحْمَةُ اللهِ انْقِوى فرماتے ہیں کہ حضرت سیّدُناداوَد بن ابو مِند رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَيْه (قَ مَر ضِ طاعون میں مبتلا ہوئے توان پر ہے ہوشی طاری ہو گئی، جب ہوش آیاتو فرمانے گئے: میرے پاس دو فرشتے تشریف لائے، ان میں سے ایک نے دو سرے سے دریافت کیا کہ تم اس کے پاس کیا پاتے ہو؟ اس نے کہا: خدائے رحمٰن کی تشبیح و تکبیر، مسجد کی طرف جانا اور پچھ قرآن مجید پڑھنا۔ اس وقت تک آپ نے پورا قرآن پاک حفظ نہیں کیا تھا (جب اس بیاری سے صحت یاب ہوئے توحفظ کمل فرمالیا)۔ (4)

- مصنف ابن ابی شیبة، کتأب التاریخ، باب فی بلنجر، ۸/ ۲۱، حدیث:  $\bullet$
- € ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب ذكر الموت، بابشهادات، ٥٤٤/مدديث: ٥٤٤، عن ابيمكين
- 🗨 ... متن میں اس مقام پر '' واؤد بن ہند'' مذ کور ہے جبکہ دیگر کتب میں '' واؤد بن ابوہند'' ہے للہذا یہی لکھ دیا گیا ہے۔
  - 4...حلية الاولياء، داودبن ابي هند، ٣/١١٠، رقير: ٣٣٦٥

شرخُ الطُّنْدُ ور (مُرَّزَّم)

حضرتِ سیّدُناداوَد بن الو بِندرَ عَهُ اللهِ تَعلا عَدَيه شديد بيار ہوگئے، صحت يابی كے بعد فرمايا: ميں نے ديكھا كه بڑے سر اور چوڑے كاند هول والا ايك آدمی آرہاہے گويا ايك بہاڑے، ميں اسے ديكھ كرانًا لِلهِ وَالْحِوُن بِرُحے لِكَا وَرَاسِ سے كہا: كيا تم مجھے مارنا چاہتے ہو، كيا (مَعَا ذَالله) ميں كافر ہوں؟ كيونكه ميں نے سن ركھا تھا كه كفار كى روح كالے رنگ كافر شتہ نكالتاہے، ابھی ميں يہی كہہ رہا تھا كہ اچانك حجبت چٹی اور پھر كھل گئ، مجھے آسمان نظر آنے لگا پھر سفيد لباس ميں ملبوس ايك شخص ميرى طرف اتر اپھر اس كے بيچھے دوسر ااتر ا، دونوں مل كر اس كالے آدمی پر چیخ تو وہ بھا گا اور دور جاكر مجھے ديكھنے لگا، وہ دونوں اسے ڈانٹے رہے، پھر ان ميں سے ايك ميرے سر اور دوسر اقد موں كے پاس بيٹھ گيا، سر كے پاس بيٹھ والے نے پاؤل والے سے كہا: اسے چھوكر ديكھو۔ اس نے مير كى انگيوں كو چھوا اور كہنے لگا: ان كے ذريعے يہ شخص نمازوں كے ليے كثرت سے جاتارہا ہے۔ پھر اس نے سركار اس نے مير كى انگيوں كو چھوا اور كہنے لگا: ان كے ذريعے يہ شخص نمازوں كے ليے كثرت سے جاتارہا ہے۔ پھر اس نے سركار اس نے مير كى انگيوں كو چھوا اور كہنے لگا: ان كے ذريعے يہ شخص نمازوں كے ليے كثرت سے جاتارہا ہے۔ پھر اس نے سركار اس نے مير كى انگيوں كو چھوا كو دور اس نے مير بے جبڑے چھوئے تو كہا: اس كا جبڑ اذكر خداسے ترہے۔ (۱

### ربّ تعالیٰ کی رحمت 🎥

حضرت سیّدُنا قاسم بن مُحَنَّمرَه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُنا ابوقلابہ جَرَمی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ کا ایک بھیجا تھاجو گناہوں کا عادی تھا، اس کی موت کے وقت گدھ سے مشابہ دو پر ندے آئے اور گھر کے روشند ان میں بیٹھ گئے، ایک پر ندے نے دوسرے سے کہا: اُتر کر اس کی چھان بین کرو۔ اس نے اپنی چونچ مُر دے کے پیٹ میں گاڑ دی، یہ سب حضرت سیّدُنا ابوقلابہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنَیْه کے سامنے ہورہاتھا، پھر پر ندے نے کہا: اُتر کہ اندہ اُکٹھ آگبر! اے میرے سامتھی! نیچ اترو کیونکہ میں نے اس کے پیٹ میں "تکبیر" پائی ہے، جو اس نے کہا: اُنٹھ آگبر! اے میرے سامتھی! نیچ اترو کیونکہ میں نے اس کے پیٹ میں "تکبیر" پائی ہے، جو اس نے راہِ خدامیں "الُطاکیہ "کی دیوار پر کہی تھی، دوسرے پر ندے نے یہ سن کر سفید پاکیزہ کیڑا اکالا اور دونوں نے اس کی روح کواس میں لیسٹ کر اٹھالیا پھر دونوں پر ندوں نے کہا: اے ابوقلابہ! اٹھواور اپنے بھیتے کو دفن کر دو کیونکہ یہ جنتی ہے۔ ابوقلابہ بہت معزز شخصیت تھے، دہ باہر نکلے اور لوگوں سے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ راوی کہتے ہیں: اس لڑ کے کے جنازے میں اس قدر بڑا مجمع تھا کہ میں نے آج تک اتنا مجمع بھی نہ دیکھا۔ (2)

سموسوعة ابن ابى الدنيا، كتأب من عاش بعد الموت، ٢٨٩/٢، حديث: ٣٤

<sup>🗨 ...</sup> شرح اصول اعتقائل اهل السنة، سياق مأموى عن النبي في ان المسلمين لاتضرهم ... الخ، ٩١٢/٢، حديث: ٢٠٢٥

شرخُ الصُّدُور (مُتَرَجُم) 🕽 💮 💮

### اُمَّتِ محدیہ کے خصائل 🏖

حضرت سيّدُ نالفر بن معبد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين: حضرت سيّدُ ناابوقِلابه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كاا يك آزاد خیال بھتیجا تھا، وہ شدید بیار ہوا مگر حضرت اس کی عیادت کونہ گئے، ایک دن بازار میں جارہے تھے کہ خیال آیاوہ میر ابھتیجاہے اس کا جو بھی معاملہ ہے وہ الله عَوْدَ جَلَّ بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ رات اپنے بھتیج کے پاس گزاری، رات کے کسی پہر آپ نے دیکھا کہ حیبت سے دوسیاہ آدمی اتر ہے ہیں اور ان کے پاس ایک گدال (زمین کھودنے کا ایک نو کدار آلہ) بھی ہے،ایک نے دوسرے سے کہا: اس شخص کے پاس جاکر دیکھو کہ کوئی بھلائی کی چیز ملتی ہے؟ چنانچہ ایک نے میرے بھتیج کے قریب ہو کراس کا سر سونگھا پھرپیٹ سونگھا پھر قدم سونگھے اور اپنے ساتھی کے پاس جاکر کہا: میں نے اس کا سر سو تکھالیکن قرآن کی خوشبونہ پائی، پیٹے سو تکھا اس میں روزوں کی خوشبونہ یائی، قدم سو تکھے لیکن رات کے قیام کی خوشبونہ یائی۔ پھر اس کا دوسر اسائھی آگیا اوراس نے بھی سر، کہنیاں، پیٹ اور قدم سونگھے اور کہا:بڑی جیرانی کی بات ہے کہ اس کا نام اُمّتِ محدید میں لکھا ہوا ہے مگر ان خصلتوں میں سے کوئی بھی خصلت اس میں نہیں یائی جاتی، پھر میں نے دیکھا کہ اس نے میرے بھیتیج کامنہ کھولا اوراس کی زبان پکڑ کراس کو نچوڑااور کہنے لگا: اَللهُ أَ کُبَر! میں نے اس میں ایک تکبیریائی ہے جو اس نے مقام اُلطاکیہ یر اخلاص کے ساتھ کہی تھی۔ پھر میرے بیتیج سے مثک کی خوشبو پھوٹی اور روح پر واز کر گئی، جب وہ دونوں سیاہ آدمی دروازے پر پہنچے تو میں نے سنا کہ کوئی انہیں کہہ رہاہے: تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں۔ صبح کو حضرت سیّدُناابو قلابہ رَحْمَةُ اللهِ تَعلا عَليْه نے ساراواقعہ لو گوں کو بتایاتوان سے کہا گیا: حضور! مکبیر تو "ساکنہ "میں کہی تھی۔ آپ نے فرمایا: اس ذات کی فتسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں! میں نے فرشتے کے منہ سے انطاکیہ کاسناہے۔ چنانچہ لوگ جوق درجوق اس کے جنازے میں شریک ہونے گا۔

# ایک کلمه کام آگیا گ

حضرت سیّبِدُ نامیّبُون مر فی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْهَادِی (۱) فرماتے ہیں: ہمارے ہاں ایک بدکار بندہ مر گیا تولوگوں فر اس کے بارے میں نے اس کو بدکار جان کر راستے میں ڈال دیا اور اس سے دور بھاگ گئے، میں پریشان ہو کر اس کے بارے میں فی اس کے بارے میں متن میں اس مقام پر "میون مرادی" نذکورہے جبکہ دیگر کتب میں "میون مر فی" ہے لہذا یہی لکھ دیا گیا ہے۔

شرخ الصَّنْدُ ور (مُتَرِّجُم) ﴾

سوچنے لگا، اتنے میں مجھ پر نیند کاغلبہ ہو گیا، کیاد کھتا ہوں کہ دوسفید پر ندے آئے ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے: دیکھو اس میں کوئی بھلائی موجو دہے یا نہیں؟ چنانچہ ایک پر ندہ اس کی کھوپڑی سے داخل ہو کر پچھلی جانب سے نکلااور کہا: میں نے تواس میں کوئی بھلائی نہیں پائی۔ پر ندے نے کہا: جلدی نہ کرو، اب دوسر ا پر ندہ اس کے سرسے کھس کر قد موں سے نکلااور کہنے لگا: اَللهُ آئِبُرکا کلمہ اس کے تالوسے چپکا ہوا ہے اور وہ: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللّٰهَ اِلّٰهَ اَنْ اَللّٰهُ اَنْ اَللّٰهُ اِللّٰهَ اِللّٰهَ اِللّٰهَ اِللّٰہَ اِللّٰہَ اِللّٰہ اللّٰہ اللہ اللّٰہ الل

### ایک مرتبه "آللهٔ آگبکر" کہنے کا انعام 🕷

حضرتِ سیّدُ ناشَهر بن حَوشب دَخمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتِ ہیں: میر اایک قریْب الْبُلُوغ بھیجا تھا، وہ میر بے ساتھ سفر پر گیا تو بیار ہو گیا، میں ایک عبادت گاہ میں داخل ہو کر نماز پر صنے کھڑ اہوا تو عبادت گاہ شُق ہو گئ، دوسفید اور دوکالے فرشتے اندر داخل ہوئے، سفید فرشتے میر ہے بھینچ کے دائیں جانب اور کالے بائیں جانب میٹھ گئے۔ سفید فرشتوں نے اس کا ہاتھ چھوا تو کالے کہنے لگے: اسے ہم نے لے جانا ہے۔ سفید فرشتوں نے کہا: ہر گزنہیں۔ یہ کہہ کرایک نے اینی انگی میر ہے بھینچ کے منہ میں ڈال کر زبان پلٹی تو نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا: اسے تو ہم ہی لے جائیں گے کیونکہ اس نے اُنطاکیہ کی فتح کے دن ایک مرتبہ اَنلهُ اُکْبُدکہا تھا۔ چنا نچہ میں نے باہر نکل کر لوگوں کو بتایا توسب اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ (2)

# جنبی کے پاس جبر مل عکیہ السَّلام نہیں آتے گا

حضرت سیّدَ ثنامَیُمُونه بنتِ سَعد دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہیں: میں نے بار گاہِ رسالت میں عرض کی: یادسول الله صَلَی الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُو

- ●...شرح اصول اعتقائد اهل السنة، سياق ما روى عن النبي في ان المسلمين لا تضرهم ... الخ، ٩١٤/٢، حديث:٢٠٢٧، عن ميمون المرئى
  - 2...موسوعة ابن الى الدنيا، كتأب المحتضرين، ٩/٥٠ مديث: ٢٥، بتغير
  - ...معجم كبير، ٣٤/٢٥، حديث: ٢٥، "يغتسل" بدلد "يتوضاو يحسن الوضو"

شرخُ الطُّنُدُور (مُرَّزِجُم) 📗 💮 💮 💮 💮 💮

# تلقین کیول کرتے ہیں؟

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعُمَر فارُ وقِ اَعظم دَخِیَاللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے فرمایا: اپنے مرنے والوں کے پاس رہ کر انہیں خداعَذَّوَجَلَّ کی یا ددلاؤ کیونکہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جوتم نہیں دیکھتے (۱)۔(2)

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعُمَر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه نے فرمایا: ایپے مرنے والوں کو لا اِللهَ اِلّا اللهُ کی تلقین کرو کیونکہ وہ سنتے دیکھتے ہیں۔(3)

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعُمَ فارُوقِ اعظم دَضِ اللهُ تَعَالْ عَنْه نے فرمایا: اینے مرنے والوں کولا إللة إلَّا اللهُ کَ اللهُ کَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ کَ اللهِ الل

حضرتِ سیّدُناامام قُر طبی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی اس کی شرح میں فرماتے ہیں: یعنی جب وہ ملک الموت یا فرشتوں کود کیھ لیتا ہے۔(۵)

حضرت سیّدُ ناکین بن ابُورُ قیّه دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: امیر الموُمنین حضرت سیّدُ ناعُمرَ بن عبْدُ العزیز عَلیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْعَرِیْزِ نے اپنے مرض وفات میں سر اٹھا کر تیز نگاہوں سے دیکھا تو حاضرین نے اس کی وجہ پوچھی۔

- ...میت (بعنی قریب المرگ) کو ''تلااللهٔ اِللهٔ اِللهٔ اللهُ مُحَدَّدٌ وَسُولُ الله ''کی تلقین کریں یوں کہ خود اس کے پاس پڑھیں کہ وہ مُن کر پڑھے، اور یوں نہ کہیں اور جب دونوں جُز کلمہ کے کہہ لے تواس سے دوبارہ کہنے کا اِصر ارنہ کریں کہ کہیں اُ کتانہ جائے، ہاں کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی اور بات اس نے کی تو پھر تلقین کریں کہ آخر کلام'' تلااللهٔ اِلَّا اللهُ مُحَدَّدٌ دَّسُولُ اللهُ''بو۔ جائے، ہاں کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی اور بات اس نے کی تو پھر تلقین کریں کہ آخر کلام'' تلااللهٔ اِلَّا اللهُ مُحَدَّدٌ دَّسُولُ اللهُ' ہو۔ (فالوی رضوبہ ۹۰ ۸۷)
  - 2...موسوعة ابن الى الدنيا، كتاب المحتضرين، ٣٠٣/٥، حديث: ٨
  - €...تفسيرطبري، الصافات، تحت الآية: ٣٥، ١٠/٣٨٣، حديث: ٢٩٣٣٧، ''يقال لهم'' بدله''يسمعون''
    - ... كنز العمال، كتأب الموت من قسم الافعال، المحتضر، ١٥/ ٢٩٦، حديث: ٣٢٤٩٨
    - ۱۲۵۳: ابن ماجد، كتاب الجنائز، باب ماجاء في مومن يؤجر في النزع، ۱۹۷/۲، حديث: ۱۲۵۳
      - التل كرة للقرطبي، بأبمتي تنقطع معرفة العبد... الخ، ص٩٠٩

شرخُ الطُّنُدُور (مُثرَّجُم) 📗 💮 📉

فرمایا: میں ایسی مخلوق دیکھ رہاہوں جو انسان ہیں نہ جن۔اس کے بعد واصل بحق ہو گئے۔(۱)

حضرت سیّدُنافَضالَه بن دینارعَکیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَقَادِ فرماتے ہیں: حضرت سیّدُنامحمہ بن واسیح رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَکیْه کی وفات کے وقت میں ان کے پاس موجود تھا، وہ کہہ رہے تھے: اے میرے رہ کے فرشتو!خوش آمدید! نیکی کی قوت اور بدی سے بچنے کی طاقت خداکی توفیق سے ہی ہے۔اس کے بعد الیی خوشبو پھیلی جس کی مثل میں نے آج تک نہ سو تھی تھی، پھر ان کی آئے میں کھلی رہ گئیں اور وہ وفات پاگئے۔(2)

#### اِنعام یا فته اَفراد 🏈

حضرت سیّدُناحسن بن صالح بَهُد انی قُدِّسَ سِنَّ قُالنُّؤدَانِ (3) فرماتے ہیں: جس رات میرے بھائی علی بن صالح کا انتقال ہوا اس رات میں نماز میں مشغول تھا کہ بھائی نے کہا: مجھے پانی پلاؤ۔ میں نماز پوری کر کے پانی لا یا اور کہا: پینے ۔ انہوں نے کہا: میں نے اکبی پیاہے۔ میں نے کہا: میرے اور آپ کے علاوہ کمرے میں کوئی نہیں پھر آپ کو پانی کس نے کہا: ایمی حضرت سیّدُنا جبر ائیل عکیّدِ السَّدَم پانی لائے اور مجھے پلایا اور مجھے نہیں اور مجھے بلایا اور مجھے اللہ اور جماری والدہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جن پر اواللہ عَدَّدَ جَنَّ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیا، صدیقین، شُہَد اور صالحین۔ اتناکہا اور بھائی کی روح پر واز کر گئی۔ (4)

# عمل کرنے والوں کا ثواب گھ

حضرت سیّدُ ناعبُدُ الرحمٰن بن غَنَمُ اَشْعَرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِى فرماتے ہیں: حضرت سیّدُ نامُعاذ بن جبل رَخِق اللهُ تَعَالى عَنْه کے صاحبز ادے کو عَمواس کے سال نیزہ لگا اوروہ شہید ہو گئے تو حضرت سیّدُ نامُعاذ رَخِی اللهُ تَعَالى عَنْه نے صبر کیا پھر جب خود کے ہاتھ میں نیزہ لگا تو فرمایا: موت بڑے انتظار کے بعد آئی تو اس پر غم کرنے والا فلاح نہیں پائے گا۔ میں نے عرض کی: اے معاذ! کیا آپ کچھ و کیھر ہے ہیں؟ فرمایا: میرے ربّ نے مجھے صبر

<sup>...</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المحتضرين، ٣٢٦/٥، حديث: ٩٠

<sup>2...</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المحتضرين، ٣٣٩/٥، حديث: ٢٠٠

 <sup>...</sup> متن میں اس مقام پر ''حسن بن صالح ساجی'' نذ کور ہے جبکہ دیگر کتب میں ''حسن بن صالح ہمدانی'' ہے لہذا یہی لکھ دیا گیاہے۔

٩٠٠/٢ منفة الصفوة، رقم الترجم: ٣٨٧، على والحسن ابناصالح، جزء ٣، ٢٠٠/٢

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 💮

جمیل پر آجر عطا فرمایا ہے، میرے بیٹے کی روح میرے پاس حاضر ہوئی ہے اور مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ مصطفے جانِ رحمت صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ملا کلہ کی 100 صفوں میں شُہَدا اور صالحین کے ساتھ میرے لیے دعائے رحمت فرمار ہے ہیں اور وہ مجھے سوئے جنت لے جائیں گے۔ یہ کر آپ پر عنتی طاری ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ گویاوہ لوگوں سے ملا قات کر رہے ہیں اور انہیں مر حبامر حبا کہہ رہے ہیں۔ پس اس وقت آپ کا وصال ہو گیا۔ اس کے ایک سال بعد میں نے خواب میں ان کے گر د چِتکُبُرے گھوڑں پر سوار سفید لباس میں مابوس ایسا لشکر دیکھا جیسا ہمارا مُحمُّع ہو تا ہے اور وہ لیکار رہے ہیں: اے تیروں اور نیزوں کے در میان موجود سعد! تمام تعریفیں اس خدائے رحمٰن کے لیے ہیں جس نے ہمیں جنت عنایت کی جس میں ہم جہاں چاہیں رہیں، عمل تعریف والوں کا ثواب کتنا عُمرہ ہے۔ پھر میں بیدار ہو گیا۔ (۱)

# ا چھوں کی صحبت اپناؤ تا کہ۔۔۔! 🎇

حضرتِ سیّدُ نامجابِدِ عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَاحِدِ فرماتے ہیں: جب کوئی شخص فوت ہو تاہے تواس کے ساتھی اس پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ اُہُلِ ذکر سے ہو تاہے تو ذکر والوں کو اور کھیل کو دوالا ہو تاہے تو کھیل کو دوالوں کو پیش کیا جاتا ہے۔(2)

حضرتِ سیّدُ نایزید بن عُجُرَه رَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه فرماتے ہیں: ہر شخص پر مرتے وقت اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے پیش کیے جاتے ہیں اگر وہ کھیل کو دوالوں میں سے تھاتو کھیل کو دوالوں کو اور عبادت گزاروں میں سے تھاتو عبادت گزاروں کو پیش کیا جاتا ہے۔(3)

# بڑے عمل کاوبال کھ

بھرہ کے مشہور عبادت گزار حضرتِ سیّدُنارَ بَیْع بن بَرَّہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه بیان کرتے ہیں: میں نے ملکِ شام میں ایک شخص کو مرتے وقت دیکھا کہ اسے لاَ اِللهَ اِلَّا اللهُ کی تلقین کی گئی تووہ کہنے لگا: مجھے شراب پلاؤاور

- ٠٠٠٠ تأريخ ابن عساكر ، رقير : ٢٨١١، معاذبن جبل ، ٣٣٧
- الزهدالابن المبارك، بأب ذكر رحمة الله، ص٣٢٩ مديث: ٩٣٩
- ١٠٠٠مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الزهد، كلام ابر اهيم التيمي، ٢٢٥/٨ حديث: ٨

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 🔭

خود بھی پیو۔اسی طرح" آبواز" نامی علاقے میں ایک شخص کولا اللة اِلاّاللهٔ کی تلقین کی گئی تواس نے کہا:"وہ یا الدہ وہ ووازدہ"یعنی دس گیارہ دس بارہ۔اسی طرح بصرہ میں ایک مرنے والے کولا اللهَ اِلّااللهُ کی تلقین کی گئی، تووہ یہ شعر گنگنانے لگا:

یارُبَ قائِلَةِ یَوْمًا وَقَلُ تَعِبَتْ کَیْفَ الطَّیْیُقُ إِلَى حَبَّامِ مِنْجَابِ قاجمه: بائِرے رے وہ تھی ہوئی عورت جس نے ایک دن کہا منجاب کے حمام کاراستہ کس طرف ہے۔ حضرت سیِّدُ ناامام بیہقی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کہتے ہیں: اِس شخص سے ایک عورت نے حمّّام کا راستہ پوچھا تو اس ظالم نے اپنے گھر کا پتابتا دیا تھا جھی وہ موت کے وقت ایسا کہہ رہاہے۔ (۱)

# ا چھے بڑے مل کی پیشی 🎥

حضرت سیّدُناابو جَعْفَر محمد بن علی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْدِی نے فرمایا: جب کوئی شخص فوت ہو تاہے تواس کی اچھائیاں اور بُر ائیاں شکلوں کی صورت میں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، وہ اپنی نیکیاں آئیسیں پھاڑ پھاڑ کر غور سے دیکھتااور بر ائیاں دیکھ کر (شرم ہے) سرجھکالیتا ہے۔(2)

حضرت سيّدُ ناامام حسن بصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِى اس فرمانِ بارى تعالى:

ترجيه كنزالايدان: اس دن آدمي كواس كاسب اللا يحيلاجا

يُنَبُّو الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِنْ إِبِمَاقَتَّامَ وَ أَخَّرَ ﴿

دیاجائے گا۔

(پ۲۹، القيامة: ۱۳)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: موت کے وقت بندے کی حفاظت کرنے والے فرشتے اترتے ہیں اور اس پر اس کی اچھائی اور بُرائی پیش کرتے ہیں، جب وہ اچھائی کو دیکھتاہے توخوشی سے چہرہ چبک اٹھتاہے اور جب برائی کو دیکھتاہے تو آئکھیں جبک جاتی اور چہرہ پھیکا پڑجا تاہے۔ (3)

حضرت سيِّدُ ناحَنُظَلَه بن أَسُود عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاحَد فرمات بين بميرے غلام كے مرنے كاوقت آيا تو مجھى وہ اپنا

- ... شعب الايمان، بأب في تحريم الملاعب والملاهي، ٢٣٦/٥ مديث: ١٥٣١
- ••• موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب مقام الميت، ٩٣/٥، حديث: ٣٠٣
- ...موسوعة ابن إبي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب مقام الميت، ۴۹۳/۵ مديث: ۵-۳۹

شرخ الطُّنُدُ ور( مُتَرَجِّم) ﴾

سر ڈھکتااور مجھی کھولتا، میں نے یہ بات حضرت سیِّدُ نامجاہد عَلَیْه رَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِد سے عرض کی توانہوں نے فرمایا: ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جب مومن کی جان نکلتی ہے تواس کے اچھے بُرے اعمال اس پر پیش کئے جاتے ہیں۔(۱)

### دعائے مصطفے کی برکت 🌑

حضرت سیّد ناسلمان فارسی دَفِی الله تَعَالَ عَنْه ہے مروی ہے کہ سرکاررسالَتِ مَآب مَلَ الله تَعَالَ عَلَيْه وَ الله وَسَلَم الله وَ الراس ہے ارشاد فرمایا: کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے عرض کی: اجھائی پاتا ہوں اور میرے پاس دو فرضتے جَلوہ گر ہوئے ہیں، ایک سفید دو سرا سیاہ۔ دریافت فرمایا: تمہارے قریب کون سافرشتہ ہے؟ عرض کی: سیاہ فرشتہ۔ ارشاد فرمایا: بھلائی کم اور بُرائی نیادہ ہے۔ اس نے عرض کی: یاد سول الله مَلَّ الله عَلَیْه وَسَلَم الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله وَسَلَم الله وَسِلَم الله وَسَلَم ال

## عمل کی حفاظت کرنے والے فرشتے گ

حضرت سیّدُناوُبَیْب بن وَرُورَخِهَ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: ہمیں یہ بات کینچی ہے کہ ہر مرنے والے کے پاس اس کے عمل کی حفاظت کرنے والے فرشتے کراماکا تبین جَلوہ گر ہوجاتے ہیں، اگر اس نے ان کی صحبت میں خداعدَّوَ جَلَّ کی فرمانبر داری کی ہے تو کہتے ہیں: الله عدَّوَ جَلَّ تَجِیے ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کیو تکہ بہت سی سیجی محفلوں میں تو ہمیں لے گیااور بہت سے اچھے کاموں میں تو نے ہمیں شامل رکھااور ہمیں اچھی اچھی یا تیں سنائیں، پس الله عدَّوْ جَلَ حَجِیے ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر مرنے والے نے اچھی اچھی یا تیں سنائیں، پس الله عدَّوْ وَ بَاری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر مرنے والے نے

<sup>• ...</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب مقام الميت، ٢٥٩٨/٥ حديث: ٢٠٣١، دون قوله: حنظلة ... اخرى

عجم كبير، ابو الازهرمدني، ٢٦٩/٢، حديث: ٢١٨٥، دون قوله: وهو في الموت

شرخ الصَّنْدُ ور (مُتَرِّجُم) 📗 💮 💮

ان دونوں محافظ فرشتوں کے ساتھ اس کے علاوہ ایسے کاموں میں وقت گزارا جن میں رضائے الہی نہ تھی تو بجائے تعریف کے اس کی بُرائی ہوتی ہے اور فرشتے اس سے کہتے ہیں: اللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ تَجْھے ہماری طرف سے جزائے خیر عطانہ فرمائے! تو نے ہمیں بہت می بُری محفلوں میں بٹھایا، گناہ کے کاموں پر پیش کیا اور بُری گفتگوسنائی، پس اللّٰہ عَدُّوَ جَلَّ تَجْھے جزائے خیر نہ دے۔ مرنے والا ان دونوں فرشتوں کو پھٹی نگاہوں سے تکتار ہتا ہے۔اب اس نے کبھی یکٹ کر دنیا کی طرف نہیں آنا۔ (۱)

حضرت سیّدُناسُفیان عَدَیْهِ رَحْمَةُ الْمَنَّان فرماتے ہیں: جب مو من کا وقتِ وفات آتا ہے توزندگی میں اس شخص کے ساتھ رہنے والے دونوں محافظ فرشتے اس کے گھر والوں کی آہ و بُکا کے وقت فرماتے ہیں: ہمیں اس شخص کی اپنے علم کے مطابق تعریف کرنے دو پھر کہتے ہیں: خدا تجھ پررَتُم کرے اور جزائے خیر بخشے کیونکہ تو اللّٰه عَوْ وَجَنُ کی فرمانبر داری میں جلدی کرنے والا اور اس کی نافرمانی سے پیچھے ہٹنے والا تھا اور تیری جدائی پر ہم مطمئن ہیں البند ااب ہم چلتے ہیں، تو ملا نکہ کے جُھر مَٹ میں ہمیں ہمول نہ جانا۔ اس کے بر عکس جب بدکار بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور گھر والے جینے چلاتے ہیں تو دونوں فرضتے یہ کہہ کر کھڑے ہوجاتے ہیں: ہمیں اس شخص کے لئے اپنے علم کے مطابق کچھ اظہار کرنے دو پھر کہتے ہیں: خدا تجھے بُر ابدلہ دے تواللّٰه عَوْدَجُنَ کی فرمانبر داری میں سُستی کرنے والا اور نافرمانی میں جلدی کرنے والا تھا اور تیری جدائی پر ہم مطمئن نہیں کی فرمانبر داری میں سُستی کرنے والا اور نافرمانی میں جلدی کرنے والا تھا اور تیری جدائی پر ہم مطمئن نہیں جبیں پھر وہ دونوں آسمان کی طرف بلند ہو جاتے ہیں۔ (2)

#### موت کو ناپیند کرنے کامطلب 🌑

حضرتِ سیّدُنا عُبادہ بن صامِت دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ رسولِ کا کنات صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ مَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ مَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ مَعَالًى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ مَعَالًى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا يَا جُورَ مِنْ عَلَى اللهُ قات ليند فرما يا اسے اور جو خد اتعالى كى ملاقات ناپسند فرما تا ہے۔ اُمُ المؤمنین حضرت جو خد اتعالى كى ملاقات كو بيند نہيں كرتارتِ تعالى جمى اس كى ملاقات ناپسند فرما تا ہے۔ اُمُ المؤمنین حضرت سیّد تُناعائشہ صدّ يقد دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَانے عرض كى: ہم توموت كوناپسند كرتے ہيں۔ ارشاد فرمايا: اس كابيہ مطلب

<sup>...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب ملك الموت واعواند، ٢٣٩/٥، حديث: ٢٣٩

<sup>• ...</sup> الحبائك في اخبار الملائك، باب ماجاء في الحافظين الكرام، ص١٠٨ مديث: ٣٨١

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 🗨 💎

نہیں بلکہ بات سے ہے کہ جب مومن مرنے لگتاہے تواسے رضائے الہی اور عزت کی خوشخری دی جاتی ہے،جو کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے اسے اس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی، چنانچہ وہ الله عَدَّوَ جَلَّ کی ملاقات پیند کرتا ہے اور رب تعالی اس کی ملاقات کو پیند فرما تاہے اور جب کا فر مرنے لگتاہے تواسے الله عَدَّوَ جَلَّ کے عذاب اور پکڑ کی نوید سنائی جاتی ہے اب وہ اپنے انجام کو سب سے بڑھ کر بُرا جانتا ہے اور وہ الله عَدَّوَ جَلَّ کی ملاقات کو پیند فرما تاہے۔ (۱)

حضرت سیّدُنا عنْدُ الرحمٰن بن ابولیل دَخهَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه روایت کرتے ہیں که حضور نبی اکرم، نُوْدِ مُجَسَّم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِهِ ان آیاتِ مُبارَ که کی تلاوت فرمائی:

> فَكُولُآ إِذَا بِكَعَتِ الْحُلْقُومَ ﴿ وَ اَنْتُمْ حِينَةٍ إِ تَنْظُرُونَ ﴿ وَنَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنُ لَا تَنْظُرُونَ ﴿ وَنَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنُ لَا تَبُوجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَلِ قِيْنَ ﴿ فَالَمَّا إِنْ كُنْ مِنَ الْمُ قَرَّدِينَ ﴿ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ ﴿ وَجَنْتُ نَعِيمٍ ﴿ مِنَ الْمُ قَرِيدِينَ ﴿ وَكَرَبُ مِنَ الْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَلِّ بِينَ الشَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَلِّ بِينَ الشَّالِينَ ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَلِّ بِينَ الشَّالِينَ ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَلِّ بِينَ الضَّالِيُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا الْمُكَالِّ مِنْ حَرِيمٍ ﴿ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولِي اللللْمُعِلَّا اللْمُل

پھر فرمایا: جب بندہ مرنے کے قریب ہو تاہے تواس سے یہی کہاجاتاہے پھر اگر وہ دائیں طرف والوں میں سے ہو توخد اتعالی سے ملنالپند کر تاہے اور خدائے رحلٰ بھی اس کی ملا قات کو لپند فرما تاہے اور اگر بائیں طرف والوں میں سے ہو توخد اُؤدَ ہِل سے ملنالپند نہیں کر تااور رہ تعالی بھی اس کی ملا قات کو نالپند فرما تاہے۔(2)

<sup>10...</sup> بخارى، كتاب الرقاق، بأب من احب لقاء الله... الخ، ٢٣٩/٨ ، حديث: ٧٥٠٤

<sup>2 ...</sup> اهوال القبور، الباب السادس، ص٧٧

شرخُ الطُّنْدُ ور (مُرَّزَّم)

حضرتِ سیّر ناعبدالرحمٰن بن ابولیل دَهُدُ الله تعالى عَدَیه نے ایک مرتبہ کسی جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے بیان کیا کہ مجھے فلال بن فلال نے بیہ حدیث بیان کی کہ دسولُ الله صَلَّى الله تعلیٰه عَدَیه وَ الله عَدَیْه وَ الله عَدَیْه وَ الله عَدَیْه وَ الله عَدَیه وَ الله عَدَیْه وَ الله عَدَیْه وَ الله عَدَیْه وَ الله عَدَار شاد فرمایا: جوالله عَدَار تا ہے رہ تعالیٰ سے مانا ناپند کرتا ہے رہ بعق اس کی ملاقات پیند خبیں فرماتا ہے اور جو رہ تعالیٰ سے مانا ناپند کرتا ہے رہ بعق و آپ مَلَى الله عَدَار شاد فرمایا: کول رونے لگے تو آپ مَلَى الله عَدَا الله عَدَار شاد فرمایا: کول رونے لگے تو آپ مَلَى الله عَدَار مُلا الله عَدَار شاد فرمایا: کول روتے ہو؟ عرض گزار ہوئے: ہم تو موت کو ناپسند رکھتے ہیں۔ارشاد فرمایا: اس کا بیہ مطلب خبیں بلکہ بات بیہ ہے کہ جب موت کاوقت آتا ہے تواگر بندہ مُقَرَّینُ بارگاہ الله عَیں سے ہو تواس کے مطلب خبیں اور چین کے باغ ہیں، پس جب اسے ان بشار توں سے نوازاجا تا ہے تو وہ ملاقاتِ اللهی کو محبوب رکھتا ہے اور رہ تعالیٰ جبی اس کی ملاقات پیند فرما تا ہے اور اگر بندہ گر اہوں، جھٹلانے والوں میں سے ہوتو کھولتا پانی اور بھڑکی آگ میں دھنسانا س کی مہمان نوازی ہوتی ہے، پس جب اسے اس کی خبر دی جاتی ہوتی ہے وہ وہ الله عَدَّرَ عَدِنْ کی ملاقات کو پیند نبیں کر تا اور رہ تعالیٰ جبی اس کی ملاقات کو پیند نبیں کر تا اور رہ تعالیٰ جبی اس کی ملاقات کو ناپسند فرما تا ہے۔ (۱)

### دنیا میں لوٹنے کی تمنا 🔊

حضرت سيِّدُنااِبُن جُرِ تَحَ مَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بيان كرتے ہيں كه حضور سرورِ عالَم مَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم فَيْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم فَيْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم المُومنين حضرت سيِّدَ ثناعائشه صديقه رَخِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے ارشاد فرمايا: جب مومن فرشتوں كو ديھتا ہے تو فرشتے كہتے ہيں: ہم تمهيں دنيا ميں لوٹاديں گے۔ وہ كہتا ہے: "كميا غمول اور مصيبتوں كے گھركى طرف لوٹاؤ گے، مجھے بارگاہ الهى ميں لے چلو۔ "اور جب كافركو دنيا ميں لوٹائے جانے كى خبر ديتے ہيں تو وہ كہتا ہے: مير دے شايد جو ميں چيوڑ آيا ہوں اس ميں كچھ بھلائى كماسكوں۔ (2)

حضرت سیِّدُ ناابن عباس دَخِیَ اللهُ عَنْهُ مَا نَے فرمایا: جس شخص کے پاس اتنامال ہو جو اسے جَّ بیتُ الله تک پہنچا دے یا اتنامال ہو جس پرز کو ہ واجب ہوتی ہو اور اس نے یہ کام نہ کئے ہوں تو وہ موت کے وقت دنیا میں واپس ہونے کاسوال تو کا فرکریں ہونے کاسوال کرے گا۔ ایک شخص نے کہا: اے ابُن عباس! خداسے ڈریئے، دنیا میں یلٹنے کاسوال تو کا فرکریں

<sup>1...</sup>مسند امأم احمد، مسند الكوفيين، ٢/٣٥٤، حديث: ١٨٣١١

<sup>2...</sup>تفسير طبري، المؤمنون، تحت الآية: ٩٩، ٢٣٢/٩ ، حديث: ٢٥٦٥٢

شرحُ الصُّدُور (مُتَرَبُّم) ﴾

گے۔ فرمایا: میں تمہارے سامنے اس کے متعلق قر آن پڑھتاہوں پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں:

ترجمهٔ کنزالایدان: اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے جوالیا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرج کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کوموت آئے کھر کھے نے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ

دیتااور نیکوں میں ہو تااور ہر گز **اللہ** کسی حان کو مہلت نہ

دے گاجب اس کاوعدہ آجائے اور الله کو تمہارے کامول

(پ٢٨، المنفقون: ٩ تأ ١١)

کی خبرہے۔(۱)

حضرت جابر رَخِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مرفوعًاروایت ہے کہ جب کسی شخص کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو ہروہ شے جمع ہو کر اس کی آئکھوں کے در میان آجاتی ہے جو اسے حق سے بازر کھتی ہے تو اس وقت وہ بے ساخت یکاراٹھتا ہے: اے میرے ربّ! جمھے واپس پھیر دے جو میں چھوڑ آیا ہوں شاید اس میں کوئی بھلائی کما سکوں۔(2)

## روحِ مومن نکلنے کی کیفیت 冷

حضرت سیّدُ ناحسن بصری عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: روحِ مومن ایک خوشبودار پھول میں نکل ہے۔ پھر آپ نے بیہ آیتِ طیّبہ تلاوت کی:

ترجمه کنزالایمان: پھر وہ مرنے والا اگر مقربول سے ہے توراحت ہے اور پھول اور چین کے باغ۔(3)

فَاَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّ بِيْنَ ﴿ فَرَوْحٌ وَّ مَا لِمُ الْمُقَرِّ بِيْنَ ﴿ فَرَوْحٌ وَّ مَا يَعَانُ فَوَرَوْحٌ وَ

حضرت سيّد نا بكر بن عبد الله وَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرمات بين: جب حضرت ملك الموت عَلَيْهِ السَّدَم كو مومن

- ٠٠٠ ترمذي، كتاب التفسير، بأب ومن سورة المنافقين، ٢٠٨/٥، حديث: ٣٣٢٧
  - ٨٢٥: معجم ابن المقرئ، بأب الجيم، ص١٥٨، حديث: ٨٢٥
  - ۳۳۵۸۱: نفسیر طبری، الواقعة، تحت الآیة: ۸۹، ۲۲۲/۱۱، حدیث: ۳۳۵۸۱

ي*يْشُ ش م*جلس المدينةالعلميه (دُوتِاسلام) أ

شرخُ الصُّدُور (مُتِزَجَّم) 📗 💮 🔭

کی روح قبض کرنے کا حکم ہو تاہے تو وہ جنت سے پھول لاتے ہیں، انہیں حکم ہو تاہے اس کی روح ان پھولوں میں سجا کرلے آؤ۔ اس کے برعکس جب کا فرکی روح قبض کرنے لگتے ہیں تو دوزخ سے ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور حکم دیاجا تاہے کہ اس کی روح اس میں لپیٹ کر لاؤ۔ (۱)

حضرت سیِدُناابوعمران جَونی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: ہم تک یہ بات بہجی ہے کہ جب مومن کو موت آتی ہے توجنت سے خوشبودار پھولوں والی ٹہنیاں لائی جاتی ہیں اور اس کی روح کو ان میں رکھاجا تا ہے۔(2)
حضرت سیِدُنا مُجاہِدِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِد فرماتے ہیں: مومن کی روح جنتی ریشم میں سجائی جاتی ہے۔(3)
حضرت سیِدُنا ابو العالیہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه بیان کرتے ہیں: جو بھی مُقرَّب بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے اس
حضرت سیِدُنا ابو العالیہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه بیان کرتے ہیں: جو بھی مُقرَّب بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے اس
کے یاس جنتی پھولوں کی ٹہنی لائی جاتی ہیں، وہ اسے سو تکھتا ہے پھر اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔(4)

#### مومن اور کا فر کااخروی ٹھکانا گ

حضرت سيّدُ نارَ ربع بن خُتْنَيْم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه اس فرمانِ بارى تعالى:

ترجمه کنزالایمان: پیر وہ مرنے والا اگر مقربول سے ہے توراحت سے اور پھول۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿ فَرَوْحٌ وَاللَّهُ عَرَاهُ خَرَوْحٌ وَكُمْ اللَّهُ عَرَاهُ مَا اللّ وَكَرَايُحَانٌ أَنْ (ب27، الواقعة: ٨٩،٨٨)

... کے تحت فرماتے ہیں: یہ مومن کے لیے موت کے وقت ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہے اوراگر مرنے والا جھٹلانے والے گمر اہول میں سے ہو تواس کے لیے موت کے وقت یہ وعید ہے:

ترجیه هٔ کنز الایدان: تو اس کی مهمانی کھولتاً یانی اور بھڑ کتی

فَنُزُلُ مِّنْ حَرِيْمٍ ﴿ وَ تَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿

آگ میں دھنسانا۔

(پ۲۷، الواقعة: ۹۳،۹۳)

#### اور آخرت میں اس کاٹھکانا جہنم ہے۔(٥)

- ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب بشرى المؤمن و انذابر الكافر، ٨/٨/٥، حديث: ٢٦٥
- ۲۲۸ موسوعةابن ابى الدنيا، كتاب ذكر الموت، باببشرى المؤمن وانذار الكافر، ۲۹/۵، حديث: ۲۲۸
  - ... ¿كرالموت لابن ابى الدنيا، بأب كيفية الموت وشدتم، ص•٩، حديث: •١٦٠
    - ۳۳۵۸۲ مدین: ۲۲۲/۱۱ مدین: ۳۳۵۸۲ مدین: ۳۳۵۸۲
    - الزهداللامأم احمد، زهد محمد بن سيرين، ص٣٦، حديث: ٢٠٠٠

يَيْنُ شُ مجلس المدينةالعلميه (دُوتِ اسلامی)

شرحُ الصُّدُور (مُتَرَجَّم) 📗 💮 🔻 🕯

# شانِ ذُوالنُّورَين

حضرت سیّدِ ناعَدی بن حاتم طائی رَضِی الله تَعالىءَنه فرماتے ہیں: جس دن امیر المومنین حضرت سیّدِ ناعثان عَنی رَفِی الله تَعالىءَنه کو شہید کیا گیااس دن میں نے یہ آواز سی: اَبْشِی ابْنَ عَفّان بِرَوْج وَّ رَیْحَان، اَبْشِی ابْنَ عَفّان بِرَوْج فَر رَیْحَان، اَبْشِی ابْنَ عَفّان بِرَبِ عَبْرِ عَفْہَ بَان، اَبْشِی ابْنَ عَفّان بِرِفْ وَان عَلَى الله عَنْ رَفِي الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مُوسِجْری ہو۔ جب میں نے اسے ابنِ عفان! مغفرت اور جنت کی خوشخری ہو۔ جب میں نے اور کی سمت نوجہ کی تو کسی کو بھی نہ پایا۔ (۱)

حضرت سيّدُ ناحسن بصرى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى اس فرمان بارى تعالى:

ترجهة كنزالايهان: توراحت إور پهول ـ

فَرُوْحٌ وَ مَا يَحَانُ لَا إِلَهُ (بِ٢٤، الواقعة: ٨٩)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں:خدا کی قشم!مؤمنین کوموت کے وقت یہ خوشخبری دی جاتی ہے۔(<sup>2)</sup>

#### مومن کو قبر میں ملنے والی پہلی خوشخبری 🎇

حضرت سیّد ناسلمان فارِسی دَفِی اللهٔ تَعَالی عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالی عَلَيْهِ وَالبِه وَ سَدِّم فَی الله تَعَالی عَلَيْهِ وَالبِه وَ سَدِّم کے ارشاد فرمایا: مومن کو بوقتِ وفات سب سے پہلی خوشخری رحت وراحت اور چین کے باغات کی سنائی جاتی ہے اور قبر میں اسے سب سے پہلے خوشخری یوں دی جاتی ہے کہ تمہیں رضائے الہی اور جنت کی خوشخری ہو، تم بہت اچھے آئے، جو تمہیں قبر تک چھوڑنے آئے وہ بخش دیئے گئے، جنہوں نے تمہارے حق میں گواہی قبول ہوئی اور جنہوں نے تمہارے لیے استغفار کیاوہ بھی قبول ہوا۔(د)

# روحِ کا فرقبض کرنے کی کیفیت

حضرتِ سبيدُ ناابُنِ عباس دَهِى اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا " فَنُوُلُ قِنْ حَدِيمٍ ﴿ (ب٢٥، الواقعة: ٩٣) ترجمة كنزالايمان: تواس كى

- ٠٠٠ تأريخ ابن عساكر ، رقم : ٢١١٩، عثمان بن عفان، ٣٣٢/٣٩
  - ٢٤٠٠٠ درمنثور، سورة الواقعة، تحت الآية: ٨٩، ٨٩ ٣٧
- ...مصنف ابن ابی شیبة، کتأب الاوائل، باب ما فعل و من فعلم، ۳۱۱/۸ مدیث: ۳۱۳، دون بعض الفاظ

شرخُ الطُّنْدُ ور (مُرْبَعُ) 🕽 💮 💮 💮 💮

مہمانی کھولتا پانی۔"کی تفسیر میں فرماتے ہیں: کا فرد نیاسے جانے سے پہلے اس کھولتے پانی کا پیالہ ضرور پیئے گا۔'' جبکہ حضرتِ سیِّدُ ناضَحًا ک عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ اللَّذَاق فَد كورہ آیت كی تفسیر میں فرماتے ہیں: جو بھی شرابی مرتا ہے اس کے چبرے پر جہنم كا كھولتا پانی ڈالا جاتا ہے۔''

حضرتِ سیِّدُ ناابو عمر ان جَو نی رَحْمَهُ اللهِ تَعَالی عَلَیْه نے فرمایا: کفار و فجار د نیاسے پیاسے جائیں گے، اینی قبروں میں پیاسے داخل ہوں گے، قیامت کے دن پیاسے حاضر ہوں گے اور جہنم میں پیاسے ڈالے جائیں گے۔

## رب تعالیٰ کاسلام 🔊

حضرتِ سیّدُناعبُدُالله بن مسعود دَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں: جب خدائے رحمٰن عَدَّوَجَلَّ مومن کی روح قبض کرنے کا ارادہ فرما تا ہے تو حضرت ملک الموت عَدَيْهِ السَّلام کو حکم ارشاد فرما تا ہے: اسے میر اسلام کہنا۔ جب حضرت سیّدُناملک الموت عَدَیْهِ السَّلام اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں: تمہارا ربّ عَدَّوَجَلَّ حَمْهِیں سلام فرما تا ہے۔(3)

حضرتِ سیّدُناعبُدُ الله بن مسعود دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: جب حضرت سیّدُناملکُ الموت عَدَیْهِ السَّلَام مومن کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں: تمہار اربّ عَدَّوَجَنَّ تمہیں سلام فرما تاہے۔(4) حضرت سیّدُنابَراء بن عازِب دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اس فرمان باری تعالیٰ:

تحیین آن کے لیے ملتے وقت کی وعاسلام ہے۔ ترجمهٔ کنزالایدان:ان کے لیے ملتے وقت کی وعاسلام ہے۔
کی تفییر میں فرماتے ہیں: یعنی جس ون وہ ملک الموت عَلَيْدِ السَّلَام سے ملیں گے کیونکہ وہ جس مومن کی بھی روح قبض کرتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں۔(5)

حضرتِ سيّدُ نامحمد بن كعب قُرْ ظِي عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي فرمات مين: جب مومن كي روح نكلنے كے ليے اس كے

- ... تفسير ابن ابي حاتم ، پ٢٢، الواقعة، تحت الاية: ٩٣، ١٨٥١٠، حديث: ١٨٨١٢
- ١٨٨١٣ : تفسير ابن ابي حاتم، پ٢٧، الواقعة، تحت الاية: ٩٣، ١٩٣٠م/١٠ مديث: ١٨٨١٣
- €... ذكر الموت لابن ابي الدنيا ، باب ماجاء في تسليم الملائكة... الخ، ص١٦٣، حديث: ٢٩٢
- ۲۹۲: موسوعة ابن إني الدنيا، كتأب ذكر الموت، بأب تسليم الملائكة على المؤمن، ٨٩/٥، حديث: ٢٩٢
  - 5...مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الزهد، كلام البراء، ١٩٥/٨ حديث: ١

شرخُ الصُّدُور (مُرَّزَمُ) 🕽 💮 💮 💮

منه میں جمع ہوتی ہے تو حضرت ملک الموت عَلَيْه السَّلَامُ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاوَكَ اللهِ يعنی اے الله عَذَوْجَلَّ کے ولی تم پر سلام ہو۔ الله عَذَوْجَلَّ تَسَهِيں سلام فرما تاہے۔ پھر آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فَ بطور دلیل بیر آیت مقدسہ تلاوت فرمائی:

ترجمهٔ کنزالایدان:وه جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے ستھرے پن میں یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہوتم پر۔(۱)

ٱكَٰنِ يَن تَتَوَقَّهُمُ الْمَلَلْكِكُةُ طَيِّبِيْنَ لَا يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ لَا بِ١١٠،النحل:٣٢)

حضرتِ سِیِدُناانس بن مالک دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ روایت کرتے ہیں کہ محبوب خدا، شفیحِ روز جزاصَلَ الله تَعَالَى عَنْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم مِنْ الله وَسَلَّم مِنْ الله وَسَلَّم مِنْ الله عَنْوَ وَالله وَسَلَّم مِوالله وَسَلَّم مِوالله وَسَلَّم مِوالله وَسَلَّم مِوالله وَسَلَّم مِوالله وَسَلَّم مِوالله مِوالله مِوالله مِوالله مِوالله مِنْ الله يعنی الصالله عَنْوَ وَلَى تَم پر سلام ہو۔ اس مکان بیں تو اسے یوں سلام کرتے ہیں: السَّلا مُر عَلَیْكُ یَا وَلِیَّ اللهِ یعنی الصالله عَنْوَ وَلَى تَم پر سلام ہو۔ اس مکان (دنیا) سے الله وجسے تم نے ویر ان کیا اور الله والله عَنْوَ وَلَى الله وَلَا ا

### و قُتِ موت مومن کے لئے بشارت 🎇

حضرتِ سیِّدُنا مُجابِدِ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِده فرماتے ہیں: مومن کو بعد وفات اولاد کے نیک ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تاکہ اس کی آئکھیں ٹھنٹری ہوں۔(3)

حضرت سيّدُ ناضحاك عَدَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الرِّزَّاق اس فرمان بارى تعالى:

ترجمه کنزالایمان: انھیں خوشخری ہے دنیا کی زندگی میں

لَهُمُ الْبُشْلِى فِي الْحَلِوةِ السُّنْيَاوَفِي الْأَخِرَةِ <sup>ال</sup>َّ

اور آخرت میں۔

(پ۱۱،یونس: ۲۴)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یعنی وہ مرنے سے پہلے ہی جان لیتا ہے کہ کہاں ہو گا۔(4)

- 🕡 ... كتاب العظمة، بأب صفة ملك الموت، ص١٥٧، حديث: ٣٢٠
- ... طبقات الحنابلة، الطبقة الثالثة، ٢/ ١٣٥، رقير: ٢٣٤، عثمان بن عيسى الباقلاني
  - 3...التذكرة للقرطبي، بأب لا تخرج روح عبد... الخ، ص٥٨
  - ٣٤: مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الزهد، كلام عكرمة، ٢٩٣/٨، حديث: ٢٩ ...مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الزهد، كلام عكرمة، ٢٩٣/٨ حديث: ٢٩

يشُ ش مجلس المدينة العلميه (دُوتِ اسلاي)

امیر المؤمنین حضرتِ سیِّدُ ناعلیُّ المرتضٰی شیر خدا كَهَءَ اللهُ تَعالٰ وَجُهَهُ الْكَرِیْم نے فرمایا: ہر جان پراس وفت تك ونیاسے نکلناحرام ہے جب تک وہ پینہ جان لے کہ اس کاٹھکانا کہاں ہے۔(۱)

### [ دنیاوآخرت میں خوشخبر ی سے مراد گ

حضرتِ سيِّدُناجابِر بن عبدالله دَفِي اللهُ تَعالى عَنْه فرمات بين كه ديبات كرين والے ايك شخص في حضور سر ورعالم صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہے اس آبیتِ مبارَ کہ کے متعلق یو جھا:

لَهُمُ الْبُشُّلِى فِي الْحَلِوةِ السُّنْيَاوَ فِي الْأَخِرَةِ اللَّهُ الْبُشِّلِي فَوْ شَخِرى مِ ونيا كى زندگى مين اور آخرت میں۔ (پ١١،يونس: ١٩٢)

تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِ ارشاد فرمايا: دنياكي زندگي مين خوشخري سے مرادوه اليح خواب بين جومومن دیکھتا ہے لہٰ داان کے ذریعے اسے دنیامیں خوشخبری دی جاتی ہے اورآخرت میں خوشخبری سے مر اد مومن کو بوقت موت بشارت دیناہے، مرتے وقت اسے کہا جائے گا: الله عَدَّوَ جَلَّ نے تیری اور تحجے قبر تک اٹھاکرلانے والوں کی مغفرت فرمادی ہے۔<sup>(2)</sup>

# [ تین بشارتیں 🏖

حضرت سيّدُ نامُحامِد عَدَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِداس فرمان بارى تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوْ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن الله الله عند الله عند الله الله عند ال عَلَيْهِمُ الْمَلْيِكَةُ اللَّا تَخَافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ اَبْشِرُوا بيراس پر قائم رہان پر فرضة أترت بين كدند درواورند غم

**بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُهُ تُتُوعُنُ وَى ﴿ ٣٠**، هدالسجدة: ٣٠) كرواور خوش ہواس جنت پر جس كاتمہيں وعده دياجا تاتھا۔

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یہ موت کے وقت کہا جائے گا۔(3)

جبکہ حضرتِ سیندُ ناسُفیان تُوری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الوّل فرماتے ہیں: تین بشار تیں دی جائیں گی ایک موت کے

- ...مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الزهد، بأب ماقالو افي البكاء، ٨/٠٣٠ حديث: ١٨١
- ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب بشرى المومن و انذار الكافر، ۵/۵/۵، حديث: ۲۵۵
  - ₹19...الاعتقاد للبيهقى، باب الايمان بعذاب القبر... الخ، ص٢١٩

بيش ش **مجلس المدينة العلميه** (دورت اسلام)

شرخ الطُّنُدُ ور( مُتَرَجَّم) ﴾

وقت، دو سری قبر سے اٹھتے وقت اور تیسری جب آخری صور پھو نکاجائے گا۔ (۱)

حضرتِ سیّدُنامجابد عَلَیْهِ وَحَمَّهُ اللهِ انْوَاحِه فرماتے ہیں: اَلَّا تَخَافُوْ اسے مراوہ کہ موت اور آخرت کے معاملے کا ڈرنہ کرواور وَ لا تَحْوَنُوْ اسے مراوہ کہ جوتم دنیا کے معاملات پیچھے چھوڑے جارہے ہوان کا غم نہ کرویعنی اولاد، خاندان اور قرض کیونکہ ان تمام میں الله عَدَّوَ جَلَّ کی کوتمہارانائب بنادے گا۔ (2)

حضرتِ سیِّدُ نازید بن اَسلم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الأَكْمَ مِرْ ماتے ہیں: اس سے مر ادیہ ہے کہ اسے موت کے وقت، قبر میں اور قبر سے المُصّے وقت بشارت دی جائے گی کہ وہ جنتی ہے للبند ااس بشارت کی خوشی اس کے دل میں گھر کرلے گی۔(3)

مزید فرماتے ہیں: موت کے وقت مومن سے کہا جائے گا: جہاں تو جانے والا ہے اس کاخوف نہ کر۔ چنانچہ وہ بے خوف ہو جائے گااور کہا جائے گا: دنیااور دنیاوالوں پر غمگین نہ ہو، تجھے جنت کی خوشخبر ی ہو۔(4) پس وہ اس حال میں مرے گا کہ ربّ تعالیٰ نے اس کی آئکھیں ٹھنڈی کی ہوں گی۔

حضرتِ سیّدُ ناعبُدُ الله بن عباس دَفِی اللهُ تَعالی عَنْهُ مَا کے خادم حضرتِ سیّدُ ناکَشِرُ بن کَشِرُ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْقَدِیْد فرماتے ہیں: ہر جنتی شخص پر ایک فرشتہ مقررہے جب اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے تو فرشتہ اس کے دل پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اگر ایسانہ ہو تو اس کا دل خوشی کے مارے اچھل کر سرسے باہر آ جائے۔(3)

## شانِ صديق انجر 🎗

حضرت سيِّدُ ناسعيد بن جُبَيْرُ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين: حضور نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم كَ يَاسِيد مَارك من تلاوت كي كُنُ:

ترجمه كنز الايمان: ال اطمينان والى جان الي رب كى

· يَاكَيُّهُاالنَّفُسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴿ الْمُجِعِيِّ إِلَى مَبِّكِ

- 1... اثبات عذاب القبر للبيهقي، ص٢٢، حديث: ٥٥
- 2 ... تفسير طبري، سورة فصلت، تحت الآية: ۲۰، ۱۱/ ۱۰۸، حليث: ۳۰۵۳۵
- ...جامع العلوم والحكم، تحت الحديث: التأسع عشر، ص٢٣٢، مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الزهد، كلام الحسن البصري، ٨/٢٢٢٠ حديث: ٧
  - ... احكام القران للجصاص، ومن سورة حمر السجدة، ٣/ ٨٠٨
  - شعبه الجنقلابي نعيم، ذكر ما يعطون من شدة السروي ... الخ، الجزء الثاني، ص ١٣٥٥، حديث: ٢٨٧

شرخ الطُّنُّهُ ور (مُثَرَ جُم) ﴿ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ مُعْلَمُ وَرَا مُثَرَّ جُمَّ ﴾

طرف واپس ہو یوں کہ تواس سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔

؆ٳۻؚؽۘڐٞڡۧۯۻؾۜڐٙ۞۫ڡؘٵۮڂ۫ڸۣٷ۬ڡؚؚڸ؆ؽ۞ ۅؘٳۮڂؙۣڮڿڹۜۜؿؿؗ۞۫ڕ؞٣٠ۥٳڶڣڔ؞٢٢ؾ١٠٠٠

تو حضرتِ سیّدُناابو بکر صدیق رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے کہا: یہ کتنا اچھاہے۔ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تمہاری موت کے وقت فرشتہ ضروریہ کے گا۔ (۱)

حضرتِ سیِّدُناحسن بھری عَنَیْدِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی سے مَد کورہ آیت مبارکہ کے متعلق بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: خدائے رحمٰن عَدَّوَجَلَّ جب بندہُ مومن کی روح قبض کرنا چاہتا ہے توجانِ مومن الله عَدَّوَجَلَّ سے مطمئن ہوتا ہے۔ (2) ہوتی ہے اور خدائے رحمٰن عَدَّوَجَلَّ بندہ مومن سے مطمئن ہوتا ہے۔ (2)

حضرت سیّدُنا محد بن حسن واعظ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَنِه فرماتِ بين: ميں نے اپنے والد کو فرماتے سنا کہ خدائے رحمٰن عَزْدَ جَلَّ ملک الموت کے ہاتھ پر نورانی خطسے بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِیْم ظاہر فرمائے گا پھر فرشتے کو حکم ہو گا کہ عارف کی وفات کے وفت اپنایہ ہاتھ پھیلادے اور لکھا ہوا اُسے دکھادے، عارف کی روح اسے دیکھے گی توپلک جھیکنے سے بھی زیادہ جلدی حضرت ملک الموت عَدَیْهِ السَّلام کی طرف پر واز کرے گی۔(3)

جبکہ مُسْنَدِ فِر دوس میں حضرتِ سیِدُ ناعبْدُ الله بن عباس دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اسے مر فوعاً روایت ہے کہ الله عبّات جب کہ الله عبّات میں مُسْنَدِ فِر دوس میں حضرت ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَام کو میری امت کے ان گناہ گاروں کی اَرواح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا توار شاو فرما تا ہے: انہیں جہنم میں اتنا اتناعر صد سز ابھگتنے کے بعد جنت میں جانے کی خوشخبری سناؤ۔(4)

حضرت سیّدُنارَ تیج بن ابوراشد عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِدِ<sup>(5)</sup> فرماتے ہیں: مؤمنین کے لیے اللّه عَدَّوَ عَلَّ نے موت کے بعد جو عزت وکرامت رکھی ہے اگر اس کی امید نہ ہوتی تو دنیا میں ہی ان کی رگیس بھٹ جاتیں اور پیٹ

- ... تفسير طبري، الفجر، تحت الآية: ٢٤، ٥٨١/١٢ مديث: ٣٧٢١٣
- ١٩٢٩٣٠ مديث: ٣٢٥٠ إبن ابي حاتم ، سورة الفجر ، تحت الآية: ٢٧ ، ١٠٠ / ٣٣٠٠ مديث: ١٩٢٩٨
- ...المشيخة البغدادية، الجزء السادس والعشرون، من فوائدهناد، ص٢٩، تحت الحديث: ٩
  - ...فردوس الاخبار، ١٥٢/١١ ، حليث: ٩٨٨، عن ابن عمر
- 🗗 ... متن میں اس مقام پر ''ربیع بن راشد'' نذ کورہے جبکہ دیگر کتب میں ''ربیع بن ابوراشد''ہے لہٰذا یہی لکھ دیا گیاہے۔

شرخُ الصُّنْدُ ور (مُرَّرُمُ) 📗 💮

شَقُ ہو جاتے۔<sup>(1)</sup>

## روزِ جمعه دُرود پڙھنے کي فضيلت 🏈

حضرت سیِّدُناانس بن مالک رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ رحمَتِ عالَم،نُورِ مُجَسَّم مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ
وَاللهِ وَسَلَّم كَا فَر مَانِ جَنت نشان ہے: ''مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمْعَةِ اَلْفَ مَرَّةٍ عَلَىٰ لَمْ يَبُتُ حَتَّى يَاى مَقْعَ لَا مُونَ الْجَنَّةِ
یعنی جوجعہ کے دن مجھ پر ہز ارمر تنبہ درودیا ک پڑھے گاوہ مرے گانہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ و کیھ لے۔ (2)

## نبی سے نفرت کی سزا 🎖

حضرت سيّدُ ناشَيْر بن حَوشب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه صحاس فرمان بارى تعالى:

ترجمة كنزالايمان: كوئى كماني اليانهين جواس كى موت سے

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ إِلَّالَيُو مِنْنَ بِهِ

پہلے اس پر ایمان نہ لائے۔

قَبْلَمَوْتِهِ (پ۲،النساء:۱۵۹)

کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: یہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، حضرت سیّدُناملکُ الموت عَدَیْدِ السّدہ ان میں سے جب کسی کی روح قبض کرتے ہیں تو تُبضِ روح سے پہلے ایک فرشتہ آگ کاشعلہ الموت عَدَیْدِ السّدہ ان میں سے جب کسی کی روح قبض کرتے ہیں تو تُبضِ روح سے پہلے ایک فرشتہ آگ کاشعلہ للے کر آتا اور یہودی کے چرے اور پیٹے پر مار کر کہتا ہے: کیا تو اقرار کر تاہے کہ حضرت عیلی عَدَیْدِ السَّدہ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ ہیں۔ (3)

## موت کے وقت آئکھ کھلی رہنے کی وجہ 🎇

حضرت سیّدِناابوہریرہ دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيهِ وَالِهِ وَسَلَّم سیّر اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَادِ فرمایا: کیاتم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی شخص فوت ہو تاہے تواس کی آئکھیں پھٹی کی پھٹی

- ٠٠٠٠ حلية الاولياء، الربيع بن ابي راش، ١٩٩٥، رقم: ٢٣٢٩
- 2...الترغيب والترهيب، كتأب الذكر والدعاء، بأب الترغيب في اكثار الصلاة... الخ، ٣٢٨/٢، حديث: ٢٢
  - ۵۱۳/۳۷، تأريخ ابن عسأ كر، رقيم: ۵۵۱۹، عيسى بن مريم روح الله، ۵۱۳/۳۷.

ي*يْشُ كُش م*جلس المدينةالعلميه (دُوتِاسلام)

شرخ الصُّدُور (مُتَرَجُم) 📗 💮

رہ جاتی ہیں۔ صحابَه کرام عَلَيْهِمُ الرِّضُوَان نے عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: یہ اس وجہ سے ہے کہ اس وقت نگاہ روح کا پیچھاکرتی ہے۔(۱)

حضرت سیّدُنا حصین عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ النّهِیْن نے فرمایا: مجھے یہ بات پینچی ہے کہ ملک الموت عَدَیْهِ السَّلاَم جب انسان کی شہرگ و دباتے ہیں تواس کی آئھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ لوگوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ (3) حضرت سیّدُنا مُلگ الموت عَدَیْهِ السَّلاَم انسان حضرت سیّدُنا مُلگ الموت عَدَیْهِ السَّلاَم انسان کی پہچانے اور کلام کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے اور وہ کی شَمه رَگ دباتے ہیں تواس شدت کی وجہ سے انسان کی پہچانے اور کلام کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے اور وہ دنیاوہ افیہا سے بیگانہ ہو جاتا ہے ، اگر سکر اتِ موت طاری نہ ہوں تو اُسے بیش آنے معاملے کی شدت کے سبب اسیخ ارد گر دوالوں کو تلوار مارنے لگے۔ (4)

حضرت سيِّدُ نَاعُكُرِ مَه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه سے بِهِ چِها گيا كه كيا اندها مرتے وقت حضرت سيِّدُ ناملکُ الموت عَلَيْه السَّلَام كود يَها ہے؟ توانہوں نے فرمايا: جي ہاں۔(٥)

حضرت سیّدُنازُ بَیْر بن محمد عَدَیْه رَحْمَهُ اللهِ الصَّمَد فرماتے ہیں: حضرت سیّدُناملک الموت عَدَیْهِ السَّلام آسان و زمین کے در میان ایک سیڑھی پر جلوہ گر ہیں اور کچھ فرشتے ان کے قاصد ہیں، جب مرنے والے کی جان انک کر گلے میں آجاتی ہے اور ملک الموت عَدَیْهِ السَّلاَم این سیڑھی سے دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھ ان کی جانب انکھ جاتی ہے۔ (۵)

٠٠٠٠مسلم كتاب الجنائز، بأب في شخوص بصر الميت... الخ، ص٥٩٩، حديث: ٩٢١

<sup>2...</sup>طبقات ابن سعد، عقر: ۵۱، ابوسلمة بن عبد الاسد، ١٨٢/٣

<sup>...</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب الحوف من الله، ٢٣٩/٥، حديث: ١٤٧٠

٩٣٠: المجالسة وجواهر العلم، الجزء السابع، ٣٤٥/١، حديث: ٩٣٠

۵...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب ذكر الموت، بأب ملك الموت و اعوانه، ۲۱/۵، حديث: ۲۲۰

<sup>6...</sup> تفسير بغوى، سورة السجدة، تحت الآية: 11، س/ ٣٠٠

شرخُ الصُّنْدُ ور (مُرَّبُّم) 📗 💮

### ملك الموت عنيه السَّلام كانيزه

حضرتِ سیّدِ نامُعاذ بن جَبل دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدِ ناملک الموت عَلَیْهِ السَّلَام کے پاس ایک نیزہ ہے جو مشرق ومغرب کے در میان ہر جگہ پہنچتا ہے، جب سی شخص کی زندگی ختم ہوجاتی ہے تو وہ اس نیزے کو اس کے سریر مار کر فرماتے ہیں: اب تم سے مُر دول کے لشکر میں اضافہ ہوگا۔(1)

حضرتِ سیّدُناابن عباس دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا سے مر فوعاً روایت ہے کہ ملک الموت عَدَیْوالسَّلَاء کے پاس ایک زہر یلانیزہ ہے جس کا ایک کنارہ مشرق میں اور دو سر امغرب میں ہے وہ اسی نیز ہے سے شہ رگ کا شتے ہیں۔ (2) حضرت سیّدُناابن عساکر دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه نے فرمایا: اس کا مر فوع ہونا قبول نہیں جبکہ حضرت سیّدُناامام قرطبی محمد غزالی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي نے عِلْمِ آخرت کے کشف کے بیان میں اس پر اعتاد کیا ہے اور حضرت سیّدُناامام قرطبی عَدْمِ وَاقفیت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: میں نے اسے صرف اثرِ معاذ میں پایا ہے۔

حضرت سیّدِنا وَبُب بن مُنَیِّهِ دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: انسان کی جان اس کے ہر ہر عضو سے اس کی مقد ار بر ابر نکلتی ہے اور جسم کی مثال اس قمیص کی سی ہے جسے انسان اتار دیتا ہے بس قمیص کو جتنا کسی چیز کا احساس ہوتا ہے اتنا ہی جسم کو بھی ہوتا ہے ، اصل راحت اور تکلیف روح محسوس کرتی ہے۔ (۵)

#### توبہ کے متعلق

ضمني فصل

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ترجمهٔ کنزالایمان:وہ توبہ جس کا قبول کرنااللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہیں کی ہے جو نادانی سے بُرائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کرلیں ایسوں پراللہ اپنی رحمت سے

إِنَّمَاالتَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيثَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولَإِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمْ لَو كَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ®

- ... كتأب العظمة، بأب صفة ملك الموت، ص١٦٨، حديث: ٣٧٨
- 2...تأريخ ابن عساكر، رقم: ٣٢٠٢، عبد الله بن نصر ابولحمد، ٣٢٢/٣٣
  - 3... تفسير عبد الرزاق، سورة الزمر، ۱۳۲/۳، حديث: ۲۲۳٠

پش ش **مجلس المدينةالعلميه** (و**وت**اسلاي)

-شررُ أَحُ الطُّكُ ور ( مُتَرَّ جَمَ )

رجوع كرتاب اور الله علم وحكمت والاب اور وه توبه ان كى نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کوموت آئے تو کیجاب میں نے توبہ کی اور نہ ان کی جو کا فر مریںان کے لیے ہمنے در دناک عذاب تیار کر رکھاہے۔

ۅؘڵۺٮڗؚٳڵؾۧۅؙڹڎؙڸڷٙڹؚؽؽؘؽۼؠٙڵۅ۫ؽٳڵۺۜؾ۪ٳڗ<sup>؞</sup>ٛڂؾؖؽ إِذَاحَضَرَا حَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْأِنَ وَلَاالَّذِينَ يَهُوْتُوْنَ وَهُمُ كُفَّالً<sup>ا</sup> أُولَلِكَ ٱحۡتَكُ نَالَهُمۡ عَنَاابًا ٱلِيُعًا ۞ (پ٢، النساء:١٨،١٧)

حضرت سيدناعبْدُ الله بن عباس رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَا فرمات بين : ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قريب سے مر اد گناه کرنے اور حضرت سیّدُ ناملک الموت عَلیْهِ السّدَه کو دیکھنے کے در میان کاوفت ہے۔ (۱)

حضرت سیدناعبن الله بن عُمر رض الله تعالى عنه مروى ب حضور سیدعالم صلى الله تعالى عليه والله وسلم نے ارشاد فرمایا: الله عَدَّوَ جَلَّ آخری دم تک بندے کی توبہ قبول فرما تاہے۔(2)

حضرتِ سیّدُ ناعبْدُ الله بن عُمرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَا فَ فَر ما يا: بندے كے ليے توبه بھيلا دى گئى ہے جب تك اسے ہانکانہ جائے پھر آپ نے بیہ آیت طبیبہ تلاوت فرمائی:

وَكَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّنِ بِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ عَلَيْ تَي ترجمهٔ كنزالايمان: اور وه توبر ان كى نبيل جو گناموں ميں سگ إِذَا حَضَى اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُنْبُتُ الْأَنَ رَبِّ بِين يَهِال تَك كه جب ان مِن سي كوموت آئ تو وَ لاَ الَّذِينَ يَدُونُ وَهُمْ كُفًّا مُّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الله الله ال ہم نے در دناک عذاب تیار کرر کھاہے۔

اَحْتَكُ نَالَهُمْ عَنَاابًا اَلِيْمًا @ (ب، النساء: ١٨)

پھر فرمایا:موت کاونت قریب آناہی اسے ہانکنا ہے۔<sup>(3)</sup>

حضرتِ سیّدُ ناابراہیم تخعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی فرماتے ہیں: بندے کے لیے اس وفت تک توبہ کشادہ کر دی گئی ہے جب تک نزع میں مبتلانہ ہو جائے۔(<sup>4)</sup>

حضرت سيّدُ ناسُفيان تُورى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلَاسِ فرمان بارى تعالى:

- 1...تفسير طبري، سورة النساء، تحت الآية: ١٤، ٣٢/٣، حديث: ٨٨٢٧
- ◘...ترمذي، كتأب الدعوات، بأب في فضل التوبة والاستغفار، ٣١٤/٥، حديث: ٣٥٢٨
  - 3... تفسير عبد الرزاق، سورة النساء، ۱/۰ ۴۸، حديث: ۵۳
  - ۸۸۲۵: تفسير طبري، سورية النساء، تحت الآية: ۱۸، ۳/ ۱۲۴۵، حديث: ۸۸۲۵

شرحُ الطَّنْدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 🗆

ترجههٔ كنزالايدان: يهال تك كه جب ان ميس كسي كوموت

#### حَتِّى إِذَا حَضَرَا حَدَهُمُ الْبَوْتُ

آئے۔

(پ، ۱۸: النساء: ۱۸)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یعنی موت کود مکھ لے۔(۱)

حضرت سیّدُ ناابو مِجْلُز دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: بندے کی توبہ اس وفت تک قابلِ قبول ہے جب تک فرشتوں کو نہ دیکھ لے۔(2)

حضرت سیِّدُنا بکر بن عبدالله مُزنی عَلیْهِ دَحْمَةُ اللهِ القَوِی نے فرمایا: موت کے فرشتے کے آنے تک توبہ کا در کھلار ہتاہے جب بندہ فرشتوں کو دیکھ لیتاہے تواس کی معرفت ختم ہو جاتی ہے۔(3)

حضرت سیِدُناعبْدُالله بن مسعود دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْد بیان کرتے ہیں: میں نے بیارے مصطفے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْد وَ اللهِ وَسَلَّم كوار شاد فرماتے سنا: جسے توبہ كى توفق دى جاتى ہے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہتا كيونكه خدائے رحلن عَدَّو جَلَّ كا فرمان قبولیت نشان ہے:

ترجمه کنزالایمان: اور وہی ہے جو اینے بندوں کی توبہ قبول فرما تا(ہے)۔(4)

وَهُوَالَّنِ مُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِمْ (پ۲۵،الشوري:۲۵)

....€

#### زھراثرنہ کریے

ياوَاسعُ جس كو بچھوكاٹ لے وہ 70 بارپڑھ كر دم كرے إنْ شَآءَاللّٰه عَوْدَ مَنَ رَبِّر الْرَنْهُ كرے گا۔ (مدنی ﷺ سورہ، ص٢٥٢)

٠٠٠ تفسير ابن ابي حاتم، پس، النساء، تحت الاية: ١٨، س/٠٠٩، حديث: ١٨٠٥ ٢٠

<sup>€...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب الموت والاستعدادلم، ٢٤/٥، حديث: ١١٥

الطائف المعارف، مجلس في ذكر التوبة... الخ، ص٥٤٣

نوادر الاصول، الاصل الخامس والخمسون والمائة، ١/٢٢٥، حديث: ٨٤٩، عن ابي هريرة

شرحُ الطُّنُدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 💮 💮

#### بجنہ ارواح کانئی روح سے ملنے اور اس کے پاس جمع ہو کر سوالات کرنے کا بیان

حضرت سیّدُناابوالیّوب آنصاری دَخِی الله تعلی عندے روایت ہے کہ رسولِ کا کنات، شاہ موجودات عَلیٰ الله تعَدیدو الله عَدیدو الله عندیدو الله عندیدو الله عندیدو الله عندیدو الله عندید الله عندید تعلی علاقے ہیں جسے و نیا میں کی خوشخری دینے والے سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں: ارے دیکھو! تمہاراسا تھی شدید عنوں میں تھا، اب چھٹکاراپاکر پر سکون ہوا ہے۔ پھر اس روح سے پوچھتے ہیں: فلال نے کیا کیا؟ کیا فلائی نے شادی کرلی؟ پھر ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں جو اس سے پہلے مرچکا ہو تا ہے، وہ روح کہتی ہے: وہ تو مجھ سے پہلے مرگیا تھا۔ اب یہ مہر بان بندے کہتے ہیں: اِنَّا اِللّٰهِ وَانَّا اِلْدَیْدِ لَجِعُون (ہم الله کے مال ہیں اور ہم کوای کی طرف پھرنا) وہ نیچا دکھانے والی گود (ایدنی جہنم) میں چلا گیا، کتنی بُری گود اور کتنا بُر ااس کا گود والا، پھر آپ صَدْ الله تَعَالَ عَدَید کیا م ہو تا ہے تو وہ خوش ہو کر کہتے ہیں: اے الله عَدَّ وَجَنَّ اِیہ تیر افضل اور تیری رحت ہے، اس پر لینی نعمت مکمل فرما اور حُسنِ اعمال کی طرف لگادے جن سے توراضی ہو اور وہ اسے تیری بارگاہ کے قریب کر دیں۔ (۱)

### فوت شد گان کو سلام 🔊

0 ...معجمر اوسط، ۱/۲۸، حديث: ۱۴۸

شرخُ الطُّنْدُ ور (مُرْجُم) 📗 💮 💮 💮

جیسے در ختوں کی بلندیوں پر پر ندے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد جب بھی بنو سَلَمَہ میں سے کو کی فوت ہونے و فوت ہونے لگتا تو حضرت سیِّدِ نایِشُر دَخِیَاللهُ تَعَالَ عَنْه کی والدہ اس کے پاس پہنچ جاتیں اور کہتیں: اے فلال! تجھ پر سلام ہو۔ وہ سلام کاجو اب دے لیتا تو آپ فرما تیں: میرے بیٹے بشر کومیر اسلام کہنا۔ (۱)

حضرتِ سيِّدُ نامحد بن مُنكَدِر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: ہیں حضرتِ سیِّدُ ناجابر بن عبدالله و رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: ہیں حضرتِ سیِّدُ ناجابر بن عبدالله و رَحْمَتُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ مَعْمَ اللهُ مِيْ مَن كَر دَيجِيمُ كَالْ وَمُصْطَفَّ مِينَ مِيرِ اسلام پیش كر دَيجِيمُ كَالْ وَقَادِه وَحْمَ حَضرت سیِّدِ ثنا خالدہ بنَّتِ عبْدُ الله مین اَنْهُ سَرَ وَعِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا بیان كرتی ہیں كه اُهُر الْبَدِیْن بنَّتِ ابو قنادہ دَخِی الله تَعَالَ عَنْهُ مَا اللهِ وَالله كَلُونَ عَلَيْ مَهِينَ بعد مير سے والد حضرت سیِّدُ ناعبْدُ الله مین اَنْهُ سَدَخِی الله تَعَالَ عَنْهُ مَا اللهِ عَلَيْ وَالله كُومِير اسلام كَهِنَا۔ (4) عَنْهُ كَاللهُ عَنْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مِن اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مِن اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّ

#### 🛭 اَرواحِ مؤ منین کی ملا قات گ

حضرت سیّدُ ناعبْدُ الله بن عَمْرُ ورَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فرماتے ہیں: جنت سورج کے سینگوں سے لیٹ کر اٹھادی گئ ہے (۱۵ اور ہر سال ایک مرتبہ پھیلائی جاتی ہے اور اَرواحِ مؤمنین چڑیوں کی طرح پر ندوں کے پیوٹوں میں ہوتی ہیں اور باہم ایک دوسرے کو جانتی ہیں اور انہیں جنتی پھلوں سے رزق دیاجا تاہے۔(۵)

حضرت سيدُ ناعبْدُ الله بن عَمْرُ و رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْه روايت كرتے بيس كه حضور رحمت عالم صَلَّى اللهُ تَعالى عَكَيْهِ

<sup>• ...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب المنامات، ٢٥/٣، حديث: ١٣

<sup>⊙…</sup>مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیّه وَخهة الله القوی مر أة المناجی، جلد2، صفحہ 460 پراس کے تحت فرماتے ہیں:
کیونکہ حضور صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم تمہاری قبر میں تشریف الائیں گے، تم سے ان کے بارے میں سوال ہوگا ای موقعہ پر میر اسلام
بھی عرض کر دینا، اس سے معلوم ہوا کہ مومن حساب و کتاب کے بعد حضور صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم سے عرض و معروض بھی کر لیتا ہے
عُشّاق تو الحمد کر فدا ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم بَرزَن میں حضور صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کے ساتھ ہی رہو گے جھے
کھی وہاں یاد کر لینا۔

<sup>...</sup>ابن ماجم، كتاب الجنائز، باب ماجاء فيما يقال عند المريض، ١٩٢/٢، حديث: • ١٣٥٠

<sup>• ...</sup> تأريخ كبير، رقم: ٢٠٩١، عبد الله بن انيس، ٣٣٣/٣

اس کی وضاحت آگے آرہی ہے۔

<sup>...</sup>مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الجنة، بأب مأذكر في الجنة ومأ فيها، ٨/ • ٤، حديث: ٢٥، عن عبد الله بن عمر

شرخُ الطُّنُدُور (مُثِرَجُم) 📗 💮 💮 💮

وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: موّمنوں کی روحیں ایک دن کی مسافت سے ایک دوسرے سے ملتی ہیں حالا نکہ د نیا میں انہوں نے ایک دوسرے کو تبھی دیکھانہیں ہو تا۔(۱)

حضرت سیّدُناابو ہریرہ دَضِیَ الله تَعَالَى عَنْه سے مر فوعاً روایت ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ الیی چیزیں دیکھتا ہے جنہیں دیکھ کر وہ تمناکر تا ہے کہ کاش! ابھی روح نکل جائے اور الله عَوَّدَ جَلَّ اس کی ملاقات پیند فرما تا ہے۔ جب مومن کی روح آسان پر لے جائی جاتی ہے تو اَرواحِ مؤمنین اس کے پاس جمع ہو کر اپنے جاننے والوں کے بارے میں اس سے پوچھتی ہیں، جب وہ کہتی ہے: میں فلاں کو دنیا میں (ایکھ حال میں) چھوڑ آئی ہوں۔ تو وہ خوش ہوتی ہیں اور جب وہ کہتی ہے: فلال کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ تو اَرواح کہتی ہیں: اسے ہمارے پاس نہیں لایا گیا۔ (2)

حضرت سیّدُناحسن بصری عَلَیْهِ دَحْمَهُ الله القیوی سے مروی ہے کہ سرور کا نئات، شاہِ موجودات عَلَیٰ اللهُ تَعَالی عَلیْهِ وَالله وَ مَلْ الله الله وَ مَلْ الله وَ وَ الله وَ مَلْ الله وَ مَلْ الله وَ مَلْ الله وَ مَلْ الله وَ مُلْ الله وَ مَلْ الله وَ الله وَ مَلْ الله وَ الله وَ الله وَ مَلْ الله وَ الله وَالله وَالله

### مردے کا استقبال کرنے والے گ

حضرتِ سیّدُ ناسعید بن جُبیّرُ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: جب کوئی شخص مرتاہے تواس کی (فوت شدہ) اولا د اس کا استقبال یوں کرتی ہے جیسے کسی مجھڑے ہوئے کا کیا جاتا ہے۔ (<sup>4)</sup>

حضرت سیّدُنا ثابِت بُنانی قُدِّسَ سِمُّهُ النُّؤدَنِ فرماتے ہیں: ہمیں یہ بات پینچی ہے کہ جب آدمی مرجا تاہے تو اس کے فوت شدہ رشتہ دار اس کا استقبال کرتے ہیں ادروہ ان سے مل کرخوش ہو تاہے اور وہ لوگ بھی اس سے

- ... فردوس الاخبأر، ١٣٢/١، حديث: ٩١٣
- ٩٤٦٠ : ١٥٣/١٥ مسندابي حمزة انسبن مالك، ١٥٣/١٥ مديث: ١٩٤٩
- 3...مستدر ک حاکم، کتاب التفسير، تفسير سورة القارعة، ۳۹۱/۳، حديث: ۴۰۲۱
  - 4...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، ٢١/٣، حديث: ١٥

شرخ الطّنُدُور (مُرّز بَّم) 📗 💮 💮 💮

مل کرایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی مسافر کے انگلِ خانہ اس کے گھر آنے پرخوش ہوتے ہیں۔ (۱)
حضرت سیّدُ ناعُدَیْد بن مُمیر دَحْمَهُ اللهِ تعَالْءَدُیه نے فرمایا: انگلِ قبور آپس میں یوں ملتے ہیں جیسے کسی مسافر کو
لوگ ملتے ہیں۔ جب آنے والی نئی روح سے وہ کسی ایسے شخص کے بارے میں یو چھتے ہیں جو اس سے پہلے مر چکا
ہوتو وہ کہتا ہے: کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں: اِنَّا ایللّهِ وَانَّا اِلَیْهِ لَجِعُون (ہم اللّه کے مال ہیں اور ہم کو اس
کی طرف پھرنا) وہ ہماری راہ پر نہیں لایا گیا بلکہ اسے نیچاد کھانے والی گود (یعنی جہنم) میں لے جایا گیا۔ (2)
حضرت سیّدُ ناصال کے مُرسی عَدَنه دَحْمَةُ الله الْقَدی فرماتے ہیں: مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ موت کے وقت

حضرت سیّدِ ناصالح مُر ی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ موت کے وقت روحوں کی ملا قات ہوتی ہے اور فوت شدہ روحیں نئی نکلنے والی روح سے پوچھتی ہیں: اپنے پیچھے کیسامعاملہ چھوڑ آئی ہو؟ اور تم پاکیزہ جسم میں تھیں یا خبیث میں؟(۵)

حضرت سیّدُنا عُبَیْد بن مُمَیر رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: جب کوئی مرتاہے توروحیں اس سے ملاقات کر کے ایسے حال احوال یو چھتی ہیں جیسے مسافر سے یو چھاجاتاہے کہ فلاں فلاں کا کیاحال ہے؟(4)

حضرت سیّدُنا ابوہریرہ رَضِیَ الله تَعَالَی عَنْه سے بھی اسی کی مثل ایک روایت ہے البتہ اس کے آخر میں بول ہے: یہال تک کہ وہ روحیں گھر کی بلی کے بارے میں بھی پوچھتی ہیں۔حضرت سیّدُنا امام قرطبی علیّه دَحْمَةُ اللهِ انْقَوِی حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَی عَلَیْه وَاللّٰہ ہے اِس فرمان" روحیں مخلوط لشکر ہیں جو ان میں سے جان پہچان رکھتی ہیں وہ محبت کرتی ہیں اور جو اجنبی رہ چکی ہیں وہ الگ رہتی ہیں۔"(ق) کے تحت فرماتے ہیں: کہا گیا ہے کہ اس سے مر اوباہمی ملا قات ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ سوئے ہوؤں اور مر دوں کی روحیں ملا قات کرتی ہیں۔(6)

- ...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب بشرى المومن و انذاب الكافر، ١٦٥٥، حديث: ٢٥٩
- ◄ ... شعب الايمان، بأب في الصلاة على من مات من اهل القبلة، فصل في زيارة القبور، ٢١/٤، حديث: ٢١ مصنف ابن الى شيبة، كتأب الزهد، كلام عبيد بن عمير، ٢٢٩/٨ حديث: ٢١
  - ٢٤٣:موسوعة ابن ابى الدنيا، كتاب ذكر الموت، بابملاقاة الابرواح، ٢٨١/٥، حديث: ٣٤٣
  - ۲۷۳، موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب ملاقاة الابرواح، ۲۸۲/۵، حديث: ۲۷۳
    - ... بخارى، كتاب احاديث الانبياء، بأب الارواح جنود لجندة، ٢ /١٣/٢ مديث: ٣٣٣٧
      - التذكرة للقرطبي، بأبمأجاء في تلافى الابرواح...الخ، ص٥٩

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرَّرُّمُ) ) الشَّرُ خُ الطُّنْدُ ور (مُرْرُمُّ)

حضرت سیّدُناعُبَیْدبن مُمیر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: اگر مجھے اپنے فوت شدہ اقارب سے ملنے کی امید نہ ہوتی تومیں بوجہ افسوس مرچکا ہوتا۔(1)

حضرت سیّدُناعبُدُالر حملٰ بن مَهدى عَدَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِى فرمات بين: جب حضرت سیّدُناسُفیان دَخِق اللهُ الْعَوِیْوَان عَبْدُ الرحملٰ بن مَهدى عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَوِیْوَان عَبْدُ الحزیز عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَوِیْوَان عَبْدُ الحزیز عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَوِیْوَان عَنْه کے مرض میں شدت ہوئی تو وہ سخت گھبر اہمٹ کیسی ؟ آپ اپنے اس پاک پر ورد گار عَدَّوَجَال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھا: اے ابوعبْدُ الله! بید گھبر اہمٹ کیسی ؟ آپ اپنے اس پاک پر ورد گار عَدَّوَجَال کی بارگاہ میں جارہے ہیں جس کی آپ نے 60سال عبادت کی ، اس کے لیے آپ نے نمازیں پڑھیں ، روزے رکھے اور جج کئے۔ آپ غور سیجئے اگر آپ کاکسی شخص پر احسان ہو تو کیا آپ اس سے ملا قات کرنے میں خوشی محسوس نہیں کریں گے تا کہ وہ آپ کو پورا پورا بول بدلہ دے (د)؟ چنانچہ ان سے غم دور ہو گیا۔

# عظیم ستیال

حفرت سيِّدُ ناابو جَعْفَرُ وار می عَدَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْوِل في بيد سند بيان کی اور فرمايا که جم حفرت سيِّدُ ناابو نَعْيمُ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَه بِر تَكَلَيف کی شدت جوئی تو تَعَالَ عَدَه بِر تَكَلَيف کی شدت جوئی تو تَعَالَ عَدَه بِر تَكَلَيف کی شدت جوئی تو تَعَالَ عَدَه بِر تَكَلِيف کی شدت جوئی تو تَعَالَ عَدَه بِر اجْهُ مُعِيرِ اجْهُ بِهِ فَی استِ عِین ایک شخص ان کے پاس آیا اور عرض گزار جوا: اے ابو محد! به گھبر اجه کیسی ؟ او هر جسم سے روح جدا ہو گی اُدهر آپ اپنے والدین کَرِیمُینُن حضرت سیِّدُناعلی المرتضٰی وحضرت سیِّد نُنافاطمة الرّبر اء دَفِی اللهُ تَعَالَى عَدْهُمَا، کریم ناناجان صَلَّ اللهُ عَدْهُمَا بِیاری نانی اُنُّ المُومنین حضرت سیِّدُنا قاسم ، حضرت سیِّدُنافیو مَعْرت سیِدُنا فی حضرت سیِّدُنام کُوم اور حضرت سیِّدُنا طاہر اور حضرت سیِّدُنام اور مقدس خالاؤں حضرت سیِّدُنار فی معرت سیِّدُنام کُوم اور حضرت سیِّدُنار ینب عَدَیهِ الرِّفْون الله می آپ دَفِی اللهُ عَدْ کی ساری گھبر اجث کا فور ہوگئ۔ (۵)

**<sup>1...</sup>**موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب ذكر الموت، بأب ملاقاة الارداح، ۴۸۳/۵، تحت الحديث: ٢٧٦

<sup>...</sup>عبادت کرکے بندہ الله عنوّه جَلْ پر احسان نہیں کر تابیہ گفتگو بطورِ مثال سمجھانے کے لئے ہے کہ جس طرح کسی پر کوئی احسان کیا جائے تو وہ احسان کا پورا پورا پوری پوری جزادیتا ہے۔ کیا جائے تو وہ احسان کا پورا پورا بدلہ دیتا ہے اسی طرح الله عنوّه جَلْ اپنے فضل و کرم سے بندے کو عمل کی پوری پوری جزادیتا ہے۔

٢٨٦/١٣٠ الحسن على بن ابن عساكر ، رقم: ١٣٨٣، الحسن بن على بن ابي طالب، ٢٨٦/١٣٠

شرخ القَّلْدُ ور (مُتَرَبِّم)

## امير المؤمنين كااستقبال 🎥

#### دومومن اور دو کا فر دوست ဳ

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضی گئه الله تقال دَجْههٔ الکَریْم نے فرمایا: دومو من دوست تھے اور دو کافر دوست تھے، مؤمنوں میں سے ایک فوت ہو گیا اور اسے جنت کی بشارت دی گئی تواسے اپنے مومن دوست کی یادآئی، اس نے بار گاور بُ العزت میں عرض کی: اے مولی ! میر افلال دوست مجھے تیر کی اور تیرے پیارے حبیب صَفَّ الله تَعَال عَدَیْه وَالِه وَسَلَّم کی فرمانبر داری کا حکم دیتا، نیکیوں کی ترغیب دلا تا، بُر ائی سے منع کر تا اور مجھے جیسیب صَفَّ الله تَعَال عَدَیْه وَالِه وَسَلَّم کی فرمانبر داری کا حکم دیتا، نیکیوں کی ترغیب دلا تا، بُر ائی سے منع کر تا اور مجھے بتاتار بتا تھا کہ مجھے تجھے سے ضرور ملنا ہے۔ اے الله عَوْدَ جَلُ ! میرے بعد اس کو ہر گز گر اونہ کرنا یہاں تک کہ تواسے بھی وہ دکھائے جو مجھے دکھایا ہے اور اس سے راضی ہو جانا جیساتو مجھ سے راضی ہواہے۔ پھر دوسرے کی تعریف مومن کا بھی انتقال ہوا تو دونوں کی روحیں ایک ساتھ کر دی گئیں اور حکم ہوا کہ تم ایک دوسرے کی تعریف کر وہ جینا چیا اور کتا اچھا جھائی، کتنا اچھا اور فقی، اور کتنا اچھا دوست ہے۔ اس کے برعکس جب کا فر دوستوں میں سے ایک مرگیا اور اسے جہم کی خبر دی گئی تو وہ اپنے بدکار دوست کویا دکرے کہنے لگا: اے الله عَوْدَ جَلُ ! میر ادوست مجھے تیری اور تیرے رسول عَدَی الله تَعَال عَدَیْه دَالله عَدُور دی گنا وہ میں منا۔ اے پر دورد گا دوست کی تعریف کی نافر مائی کا حکم دیا، بُر ائی کا حکم دیا، بُر ائی کا حکم کی بیا دیا ہے اور تواس پر کی فرور کی گنا ہے اور تواس پر عکم دیا، بُر ائی کا حکم کی بیا ہوا ہے۔ دو میں دیا، بُر ائی کا حکم کی بیا ہوا ہے۔ دو مجھے دکھایا ہے اور تواس پر عکم کو دیا ہور تواس پر کا دوست کی دیا ہور کیا ہور تیا ہور تیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کھا دے جو مجھے دکھایا ہے اور تواس پر کور دکار

<sup>■ ...</sup>حلية الاولياء، عمر بن عبد العزيز، ٣٤٥/٥، رقير: ٣٤٥٩

شرخُ الطُّنْدُ ور ( مُرْثِمُ ) 📗 💮 💮 💮

اسی طرح ناراض رہنا جس طرح تو مجھ سے ناراض ہوا،جب دوسر ابھی مر جاتا ہے تو دونوں کی روحوں کو اکٹھا ؟ کر دیاجا تاہے اور تھکم ہو تاہے: اب ہر ایک دوسرے کاحال بیان کرے۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں: تو کتنا بُر ابھائی اور کتنا بُر اسا تھی ہے۔ (۱)

....€€€€€

#### ببتری مُردیے کاغَسّال کوپبچاننے اور لوگوں کی گفتگوسننے کابیان

حضرت سیّدُ ناابوسعید خُدری دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه سے روایت ہے کہ رسولِ کا تنات، فخر موجو دات صَلَّ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمِنَ الرشاد فرمایا: مر وہ البیخ عنسل دینے والوں، جنازہ اٹھانے والوں، کفن دینے والوں اور قبر میں اُتارنے والوں کو پیچانتا ہے۔(2)

حضرت سیِدُناعبُدُ الله بن عباس رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ حضور سرورِ عالَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ حضور سرورِ عالَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم نَهِ الور الرّ اسے راحت و بجول اور چین کے باغات کی خوشخبری دی گئی ہو تو جنازہ اٹھا کر چلنے والوں کو قشم دے کر کہتا ہے کہ "جلدی چلو۔"اور اگر کھولتے پانی اور بھڑکتی آگ کی خبر دی گئی ہو تو انہیں رُک جانے کی قشم دیتا ہے۔(3)

حضرت سیّدِنا مُجاہد عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَاحِد نے فرمایا: فرشتہ جب بندے کی روح قبض کر لیتا ہے تو مردہ عسل دینے ، جنازہ اٹھانے حتّی کہ قبر میں پہنچائے جانے تک کے تمام اَحوال دیکھ رہاہو تاہے۔ (4) حضرت سیّدُ ناعِبُدُ الرحمٰن بن ابولیل دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا: روح فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے جب

بندے کو قبر میں رکھاجا تاہے تو فرشتہ اسے بھی وہاں چھوڑ دیتاہے۔ (5)

- ... شعب الايمان، باب في مباعدة الكفار، ٤/٧٥، حديث: ٩٣٣٣
  - 2...موسوعة ابن إن الدنيا، كتاب المنامات، ١٨/٣، حديث: ٢
- €...اهوالالقبور، البأب السارس في ذكرعذاب القبر ونعيمه، ص٨٧
- ...موسوعة ابن إني الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب معرفة الميت من يغسلم، ٨٣/٥، حديث: ٢٧٩
  - الرحمن بن ابي ليل، ۲۲۲/۸ حديث: ١ عبد الرحمن بن ابي ليلى، ۲۲۲/۸ حديث: ١

شرخُ الطُّنْدُور (مُثَرَّجُم) 🕒 💮 💮

حضرتِ سیِّدُنا عَمْرُوبن دینار عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْعَفَّاد فرماتے ہیں: جو بھی مرجا تاہے اس کی روح ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے جسم کو کیسے عنسل دیا جارہا ہے، کیسے کفن دیا جارہا ہے اور اسے کیسے سے کہاجا تاہے: اینے بارے میں اسے کیسے لیے جایا جارہا ہے اور جب وہ شخص این چاریائی پر ہوتا ہے تواس سے کہاجا تاہے: اینے بارے میں لوگوں کی تعریف سن۔(۱)

حضرت سیّدُناعَرُوبن دینارعَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَقَاد نے فرمایا: ہر مرنے والا جانتا ہے کہ اس کے پیچھے خاندان میں کیا ہوتا ہے اور وہ انہیں خود کو عنسل و کفن دیتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔(2)

حضرت سیّدُنا بکر بن عبْدُ الله مُزنی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے فرمایا: مجھے بیہ بات پہنچی ہے کہ جب بھی کوئی شخص مر جاتا ہے تواس کی روح حضرت ملک الموت عَلیْهِ السَّلَام کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لوگ اسے عسل و کفن دے رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اہل خانہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اگر وہ بات کرنے یہ قادر ہوتا توانہیں رونے دھونے اور واویلا کرنے سے ضرور منع کرتا۔ (3)

حضرت سیِّدُ ناسُفیان تُوری عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ النَّهِ عَنْ فرمایا: مر دہ ہر ہر چیز کو جانتا بیچانتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے عنسل دینے والے کو قسم دے کر کہتا ہے: تمہیں الله عَذَّدَ جَلُّ کا واسطہ! مجھے آرام سے عنسل دو اور جب وہ چاریائی پر ہو تاہے تواس سے کہا جاتا ہے: اپنے بارے میں لوگوں کی تعریف سن۔(4)

حضرت سیِدُ ناحُذَیْفَه رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے فرمایا: انسان کی روح فرشتے کے قبضے میں رہتی ہے اور جسم کو عنسل دیاجار ہاہو تاہے اور فرشتہ قبر تک ساتھ چلتا ہے، جب قبر بر ابر کر دی جاتی ہے تووہ اس میں داخل ہو کر مر دے سے خطاب کر تاہے۔ (۵)

حضرت سيِّدُ نَاحُذَ يَفَهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ فِي مِلَا إنروح ملك الموت عَلَيْهِ السَّلَام ك قبض مين هوتى باور جسم

<sup>●</sup> الدولياء،عمروبن دينار، ۳/۰۰%، رقير: ۱۱۳

<sup>2...</sup>موسوعة ابن الى الدنيا، كتأب ذكر الموت، بأب معرفة الميت من يغسلم، ٢٨٦/٥، حديث: ٢٨٥

<sup>...</sup>موسوعةابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بابمعرفة الميت من يغسلم، ۴۸۴/۵، حديث: ۲۷۷

<sup>...</sup>موسوعة ابن الى الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب معرفة الميت من يغسلم، ٢٨٣/٥، حديث: ٢٨٣

<sup>6...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب المنامات، ١٩/٣، حديث: ٤

شرخُ الطُّنُدُور (مُثِرَجُم) 📗 💮 💮 💮 💮

کوالٹ بلٹ کیاجار ہاہو تاہے جب لوگ اسے اٹھاتے ہیں توملک الموت عَدَیْدِ السَّدَ مان کے پیچھے چلتے ہیں جب اسے قبر میں رکھاجا تاہے تووہ روح کو بھی اس میں رکھ دیتے ہیں۔(۱)

حضرت سیّدُناعبُدُ الرحمٰن بن ابولیلی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِ فرمایا: روح ایک فرشتے کے قبضے میں ہوتی ہے جو جنازے کے ساتھ چاتا ہے اور مر دے سے کہتا ہے: اپنے بارے میں لوگوں کی باتیں سن، جب اسے قبر میں رکھاجا تا ہے تو فرشتہ روح کو اس کے ساتھ دفن کر دیتا ہے۔(2)

ابن ابونجیح(د) کابیان ہے کہ جو بھی مر جاتا ہے اس کی روح ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہو تا ہے کہ اس کے جسم کو کیسے عنسل دیا جارہا ہے، کیسے کفن دیا جارہا ہے اور اسے کیسے لے جایا جارہا ہے، پھر اس کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو وہ قبر میں بیٹھ جاتا ہے۔(4)

## کیامردے سنتے ہیں؟

حضرت سیّدُناانس بن مالک دَضِ الله تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ سرکار نامدار، شہنشاہ آبرار صَلَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے مقة لیننِ بدر کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا: اے فلال بن فلال! کیاتم نے اپنے رہ عَوْدَ جَلُّ کے وعدے کو پیا ہے۔ حضرت سیّدُناعُم فاروق دَضِ الله تَعَالَ عَنْه نَعْ وَعدے کو پیا ہے۔ حضرت سیّدُناعُم فاروق دَضِ الله تَعَالَ عَنْه نَعْ وَعدے کو پیا ہے۔ حضرت سیّدُناعُم فاروق دَضِ الله تَعَالَ عَنْه وَ الله وَسَلَّم! آپ ایسے جسموں سے کیسے گفتگو فرمارہ ہیں جن میں روحیں ہی نہیں؟ ارشاد فرمایا: جو میں نے کہا ہے وہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے البتہ یہ جو اب نہیں دے سکتے۔ (ق) حضرت سیّدُناعُ ہید مورہ میں مسجد کی حضرت سیّدُناعُ ہید مورہ میں مسجد کی

- 1... اثبات عذاب القبر للبيهقي، ص٥٣، حديث: ٣٥
- ٢٨٣٠ موسوعة ابن ابى الدنيا، كتاب ذكر الهوت، بأب معرفة الميت من يغسلم، ٢٨٣٠ مديث: ٢٨٣٠
- ہ...متن میں اس مقام پر"ابو کجیج" مذ کور ہے جبکہ دیگر کتب میں"ابن ابو کجیج" ہے لہندا یہی لکھ دیا گیا ہے۔
  - ...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب معرفة الميت من يغسلم، ۴۸۵/۵، حديث: ۲۸۲
  - مسلم، كتأب الجنة وصفة نعيمها ، بأب عرض مقعد الميت من الجنة ، ص١٥٣٧، حديث: ٢٨٤٣، مديث: ٢٢٠٣، ٢٢٠٠ مسنن كبرى للنسائى، كتاب، الجنائذ ، بأب الرواح المومنين، ١٩٦/١، حديث: ٢٢٠١، ٢٢٠٠
- ...متن میں اس مقام پر "عبید بن مرزوق" نذ کورہے جبکہ دیگر کتب میں "عُبینی الله ین مرزوق" ہے لہذا یہی لکھ دیا گیا ہے۔

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 💮 💮

صفائی کرتی تھی، وہ وفات پاگئی مگر حضور سر ورِ عالَم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم کُو خَبر نه دی گئی، ایک دن آپ کا گزراس کی قبر کے قریب سے ہوا تو پوچھا: یہ کس کی قبر ہے ؟ عرض کی گئی: اُمِّرِ مِحْجَن کی۔ارشاد فرمایا: وہی مسجد کا کام کرنے والی؟ عرض کی گئی: جی ہال۔ چنانچہ آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے لوگوں کی صف بنائی اور اس کی نماز جنازہ پڑھی پھر اس سے ارشاد فرمایا: تونے کون ساعمل بہتر پایا؟ صحابۂ کرام نے عرض کی: کیا یہ سن سکتی ہے ؟ ارشاد فرمایا: یہ تم سے زیادہ سنتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا: اس نے جواب دیاہے کہ "مسجد کی صفائی کرنا۔"(۱)

#### مجھے کہاں لئے جاتے ہو؟

حضرت سیّدُ نا ابوسعید خُدری دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت، شفیج امت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب لوگ جنازے کو اپنے کا ندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہو تاہے تو کہتا ہے: جلدی چلو۔ اور اگر بُر اہو تاہے تو کہتا ہے: ہائے ہلاکت! مجھے کہاں لیے جاتے ہو۔ انسان کے علاوہ ہر شے اس کی آواز سنتی ہے اور اگر انسان اسے سن لے توبقیناً بے ہوش ہو جائے۔ (2)

حضرت سیّدُنا ابوہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه سے مروی ہے کہ سرکاررسالت مآب صَلَّی اللهُ تَعَالُ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: جنازے کو جلدی جلدی لے چلو کیونکہ اگروہ نیک ہے تو خیر کی طرف اسے بڑھا دواورا گرنیک نہیں ہے تواس بُرائی کو اپنی گردنوں سے جلدا تاردو۔(3)

حضرت سیّدُ ناابو سعید خدری دَخِیَاللهُ تَعَالَ عَنْه نے حکم دیا کہ مر دے کو جلدی قبر تک پہنچا دو کیونکہ ہیہ وہ ٹھکانا ہے جس سے کسی کو فرار نہیں لہٰذااسے جلدی وہاں لے چلو تا کہ وہ اپنااچھابُراد کیھ لے۔

حضرت سیّدُ نا بکر مُرز نی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَنِی نے فرمایا: مجھے بتایا گیاہے کہ میت قبرستان میں جلد پہنچنے پر خوش ہوتی ہے۔(4)

<sup>• ..</sup> الترغيب والترهيب، كتأب الصلاة، بأب الترغيب في تنظيف المساجل... الخن ١٢٢/١، حديث: ٣

٠٠٠٠ بغارى، كتاب الجنائز، باب حمل الرجال الجنازة، ٢/٣٨٨، حديث: ١٣١٧، ١٣١١.

<sup>💽 ...</sup> بخارى، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، ۴۳۳/۱، حديث: ١٣١٥

<sup>• ...</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب دفن الميت وتحسين كفنم، ٩٨/٥، حديث: ٣١٨.

شرخ الطُّنْدُ ور (مُتَرَبُّم) ﴾

### ابلِ خانه پر میت کاایک حق 凝

حضرت سیّدُناایوب دَحْمَهُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه نے فرمایا: منقول ہے کہ اُٹلِ خانہ پرمیت کا ایک حق بیہے کہ اسے قبر تک جلد پہنچادیں۔(۱)

## مُردے کی پیار 🏖

امیر المو منین حضرت سیّد نامُر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَنَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب مردے کوچار پائی پررکھ کرلوگ تین قدم چلتے ہیں تو وہ کلام کرتا ہے جسے انسانوں اور جنوں کے سواہر وہ مخلوق سنتی ہے جسے ربّ تعالیٰ سنانا چاہے، مردہ کہتا ہے: اے بھائیو! اے میرکی لغش کو اٹھا کرلے جانے والو! و نیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے جیسے مجھے دھوکے میں ڈالا اور زمانہ تم سے نہ کھیا جبیا مجھے سے کھیا، جو کچھ میرے پاس تھاوار ثوں کے لیے چھوڑ دیا جبکہ فیصلہ کرنے والا (یعن الله عَنْوَجَالُ) قیامت کے دن مجھ سے حساب اور بدلہ لے گا اور تم بھی میری طرح ہو اور مجھے چھوڑ سے جو ہے ہو۔ (2) حضرت سیّد نُناائم درواء دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہیں: جب مردے کو چار پائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ پکار کر کہتا ہے: اے میرے پڑوسیو! اے میر اجنازہ اٹھانے والو! دنیا تہمیں دھو کے میں نہ ڈالے جیسے مجھے دھوکے میں ڈالا اور تم سے نہ کھیا جیسان سے نہ کھیا ، یقیناً میرے ابلِ خانہ میرے بوجھ جیسے مجھے دھوکے میں ڈالا اور تم سے نہ کھیا جیسان سے نہ کھیا ۔ بیتا میں اٹھائیں گے۔ (گناہوں) سے پچھ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ (8)

حضرت سیّدُ ناابو محمہ بخاری (4 عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْبَادِی فرماتے ہیں: میں ایک مر دے کو عنسل دے رہاتھا کہ اس نے اچانک آئکھیں کھولیں اور میر اہاتھ کیڑ کر کہا: اے ابو محمہ!اس آ کھاڑے کے لیے اچھی تیاری کرلو۔(5)

- ...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب دفن الميت وتحسين كفنه، ٢٩٨/٥، حديث: ٣١٣
  - ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب القبور، باب الموعظة بالجنازة والاعتبار بها، ٢١/٢، حديث: ٢٥
    - ۱۸۲، حدیث: ۹۲۰. الزهدللامام احمد، زهدعائشة، ص۱۸۲، حدیث: ۹۲۰.
- متن میں اس مقام پر "ابو محد بن نجار" نذ کور ہے جبکہ دیگر کتب میں "ابو محمد بخاری" ہے للبذا یہی لکھ دیا گیا ہے۔
  - المبقات حنابلة، رقم: ۱۲۰/ ابراهيم بن احمد بن عمر، ۱۲۰/۲

شرخ الطُّنْدُ ور (مُتَرَبُّم) ﴾

#### جنازیےمیں فرشتوں کے چلنے اور گفتگو کرنے کابیان

باب نمبر 18

حضرت سیّدُنااِبُنِ عَفَلَه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نَ فرمایا: فرضة جنازے کے آگے آگے چلتے ہیں اور کہتے ہیں: اِس شخص نے آگے کیا بھیجا۔ جبکہ لوگ کہتے ہیں: اس نے بیچھے کیا چھوڑا؟(۱)

#### جنازے میں فرشتوں کی شرکت 🎇

حضرت سیّدُناابو جلد (2) رختهٔ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُناداوَدعکیْدِ السَّلاَم نے ربّ تعالی سے عرض کی: اللی !جو تیری رضا کے لیے جنازے کے ساتھ چلے اس کا کیاا جرہے؟ ارشاوہ وا: جس دن وہ مرے گامیرے فرشتے اس کے ساتھ چلیں گے اور میں روحوں کے در میان اس کی روح پر رحمت بھیجوں گا۔ (3) گامیرے فرشتے اس کے ساتھ چلیں گے اور میں روحوں کے در میان اس کی روح پر رحمت بھیجوں گا۔ (3) حضرت سیّدُناعبْدُ الله تعالیٰ عَلَیْه تَعَالیٰ عَلَیْه وَاللهِ حَصْرت سیّدُناعبْدُ اللهُ تعالیٰ عَلَیْه وَاللهِ وَمَاللهُ تَعَالیٰ عَلَیْه وَاللهِ وَمَا لَیْ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْه وَاللهِ وَمَا لَیْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ مِی اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ کے اور روحوں ساتھ جائے اس کی جزاکیا ہے؟ ربّ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میرے فرشتے اس کے ساتھ چلیں گے اور روحوں کے مابین اس کی روح پر درود پر صیس گے۔ (4)

## نوری اور خاکی مخلوق کی سوچ میں فرق 冷

حضرت سیِّدُنا ابو ہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں که رسولِ خداصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی مرتاہے تو فرشتے کہتے ہیں: اس نے آگے کیا بھیجا۔ جبکہ لوگ کہتے ہیں: اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔(۵)

- الصفوة، مقم: ٨٥٣، سويدبن غفلة، جزء٣، ١٣/٢.
- 🗨 ... متن میں اس مقام پر '' ابوخالد'' نذ کورہے جبکہ دیگر کتب میں '' ابو جلد'' ہے لہٰذا یہی لکھ دیا گیا ہے۔
  - الزهدلابن المبأرك، بأب توبة داودوذ كر الانبياء، ص١٦٣، حديث: ٤٤٨
    - 4... مختصر تاریخ دمشق، ۸/ ۱۲۵، رقم: ۵۰، داو دنیی الله
    - التيمان،باب في الزهدوقصر الامل، ٣٢٨/٧،حديث: ١٠٣٤٥

مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الزهد، كلام ابي هريرة، ٨/١٨٤، حديث: ٨

شرخُ القُنْدُور(مُتَرَبِّم) 📗 💮 💮 💮

#### البنهوا وفاتِ مومن پرزمین و آسمان کے رونے کابیان

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

فَهَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاعُ وَالْرَكْمُ ضُ (ب٢٥، الدعان: ٢٩) ترجمة كنز الايمان: توان يرآسان وزيمن ندروع ـ

#### مومن کی موت پررونے والے دروازے 🎇

حضرت سیّدِناانس دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ ،راحَتِ قلب وسینه صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: ہر انسان کے دو آسانی دروازے ہیں ایک تووہ جس سے اس کا عملِ بلند ہو تاہے اور دوسر اوہ جس سے اس کارزق اُتر تاہے، جب مومن مرتاہے تو دونوں دروازے اس پرروتے ہیں۔(1)

#### مومن پررونے والاز مین کاحصہ 🏖

حضرت سيّدُ ناعبْدُ الله بن عباس دَخِي اللهُ تَعَالْ عَنْهُ مَالسه اس فرمانِ بارى تعالى:

فَهَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاعُو الرَّسُ صُ ربه ٢٥، الدعان: ٢٩) ترجمة كنزالايمان: توان يرآمان وزيين ندروك

کے متعلق پوچھا گیا کہ کیاز مین و آسان بھی کسی پر روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں، کیونکہ مخلوق میں کوئی بھی ایسانہیں جس کے لیے آسان میں دروازہ نہ ہو، اس سے اس کارزق اتر تاہے اور اس سے اس کا عمل بلند ہو تاہے، پس جب مومن وفات پاتاہے تو آسان میں اس کا وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے جس سے اس کا عمل بلند ہو تاہے، پس جب مومن وفات پاتاہے تو آسان میں اس کا وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے جس سے اس کا عمل بلند ہو تا اور رزق اُتر تا تھا، چنانچہ وہ دروازہ اس پر رو تاہے اور اس کے بچھڑ نے پر زمین کا وہ حصہ رو تاہے جہال وہ مومن نماز پڑھتا اور ذکر اللی کر تا تھا اور قوم فرعون کے زمین پر کوئی بھی نیک آثار نہیں تھے اور نہ بیان کی طرف سے بار گاہ اللی میں کوئی بھلائی پیچی تھی لہذا ان پر آسان وزمین نہیں روئے۔(1)

حضرت سیّبِدُ ناشُر یکی بن عُبَیْد حَضْرَ می عَلیْهِ رَحْبَهُ الله انْقَوی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکر م صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِے ارشاد فرمایا: جومومن حالَتِ سفر میں انتقال کر جائے جہاں اس پر رونے والے نہ ہوں تواس

- س.ترمذی، کتاب التفسیر، باب من سورة الدخان، ۱۷۱۵، حدیث: ۳۲۲۲ حلیة الاولیاء، یزید بن ابان، ۲۲/۳، حدیث: ۳۱۷۰
- 2...تفسير طبري، سورة الدخان، تحت الاية: ٢٩، ٢١/٢١، حديث: ٣١١٢٢

يُشُ ش مجلس المدينةالعلميه (دورت اسال))

شرخُ الطُّنْدُور (مُثَرُجُم) 🕒 💎 💮 💮

پر زمین وآسان روتے بیں پھر آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے بیہ آیتِ مقدسہ تلاوت فرمانی: فَهَا لِكُتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاعُ وَالْآئُ مُنْ (په٦٠،الدهان:٢٩) ترجههٔ كنزالایهان: توان پر آسان وزمین ندروئے۔ پھر ارشاد فرمایا: زمین وآسان كافر پر نہیں روتے۔(۱)

حضرت سیّدُ ناامام مجابِدِ عَدَیْهِ دَحْمَهُ الله انوَاحِد نے فرمایا: ہر مومن کی موت پر زمین 40دن روتی ہے۔(2) حضرت سیّدُ ناعطا خُرُ اسانی قُدِّسَ سِیُّهُ النُّوْدَانِ نے فرمایا: بندہ زمین کے جس ٹکڑے پر بھی سجدہ کر تا ہےوہ قیامت میں اس کی گواہی دے گا اور جس دن وہ مرتاہے زمین کا ٹکڑ ااس پر روتاہے۔(3)

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلیُّ المرتضٰی گَهُ مَاللهُ تَعَالى مَهْمَهُ الْكَرِیْمِ فرماتے ہیں: جب مومن كاوصال ہو تا ہے توزمین میں اس كی جائے نمازاور آسان میں اس كاعمل چڑھنے كاوروازہ اس پر روتے ہیں۔ پھر آپ نے بیہ آیتِ طیبہ تلاوت فرمائی:

فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاعُوَ الْآسُ مُنْ (به ٢٥، الدخان: ٢٩) ترجية كنزالايبان: توان پر آسان وزيين ندروئ \_ (4) حضرت سيّدُ ناعبُدُ الله بن عباس دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَا فِي فرما يا: زيين 40 ون تك مومن يرروتي ہے \_ (5)

#### آسمان وزیین کیول روتے ہیں؟

سلیمان بن عبُدُ الملک کے دربان حضرت سیِدُ نا اَبُوعُییُد دَختهٔ اللهِ تَعَالَ عَدَیْد بیان کرتے ہیں کہ جب مومن بندہ مرتاہے توزمین کے مختلف گوشے بیاراُ گھتے ہیں: اے الله مومن بندہ فوت ہو گیا، پس آسان وزمین اس پر روتے ہیں۔ الله عَدَّوَ جَلَّ ان دونوں سے ارشاد فرما تاہے: تم میرے بندے پر کس وجہ سے روئے؟ وہ عرض کرتے ہیں: اے ہمارے رب!وہ بندہ ہمارے جس گوشے سے بھی گزرا تیر اذکر کرتے ہوئے گزرا۔ (۵)

- سابرطبری، سورة الدخان، تحت الایة: ۲۹، ۲۳۸/۱۱، حدیث: ۳۱۱۲۹
  - 2...مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الزهد، كلام مجاهد، ٢٨٤/٨، حديث: ١٩
- الزهدلابن المبارك، بأب فخر الارض بعضها على بعض، ص١١٥، حديث: ٣٣٠.
- ۲۸۷: موسوعة ابن ابى الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب بكاء السماء والارض، ۴۸۷/۵، حديث: ۲۸۷
  - ۵۳..الزهدلوكيع، بأب فضل المؤمن، ص٠٩٠ مديث: ٨٣
- الزهد الابن المبار كمار والانعيم بن حماد، بأب ما يبشر به الميت عند الموت، وثناء الملكين عليه، ص١٩٠، حديث: ١٢١

شرخُ الطُّنُدُور (مُثرَّجُم) 📗 💮 💮 💮 💮

حضرت سیّدُنا محمد بن کعب دَحْهَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه نے فرمایا: زمین کسی پر محبت کی وجہ سے روتی ہے اور کسی پر افسوس کے سبب، محبت کی وجہ سے اس پر روتی ہے جو زمین پر ربّ تعالی کی اطاعت کرتا تھا اور بطورِ افسوس اس پر روتی ہے جو الله عَدَّوَ جَلَّ کی نافر مانی کرتا تھا۔ (۱)

حضرت سیّدُنامحر بن قَیْس دَخهُ الله عَدَیه نے فرمایا: مجھے یہ بات بینجی ہے کہ آسان و زمین مومن پر روتے ہیں، آسان کہتاہے: اس کی بھلائی مسلسل آتی رہتی تھی اور زمین کہتی ہے: یہ مجھ پر مسلسل بھلائی کر تار ہتا تھا۔ (2) حضرت سیّدُنا ضُحّاک عَدَیْهِ دَخهُ اللهِ الرَّاق فرماتے ہیں: نیک مومن کی وفات پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں جن پر اس کی عبادت کے نشانات ہوتے ہیں اور آسان کے وہ حصے روتے ہیں جن سے عمل خیر بلند ہوتا تھا۔ (3)

### آسمان کے رونے کی دلیل 🎇

حضرت سیّدُناعطارَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْه نے فرمایا: آسان کارونااُس کے کناروں کاسرخ ہوناہے۔(4) حضرت سیّدُناحسن بھری عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انقوِی نے فرمایا: آسان کی سرخی اس کاروناہے۔(5) حضرت سیّدُناسفیان تُوری عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انقوی نے فرمایا: کہاجا تاتھا کہ آسان کی بیر سرخی وفاتِ مومن پر اس کے رونے کی وجہ سے ہے۔(6)

## فرشتول كورونے كاحكم

حضرت سیّدُناحسن بصری عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی نے فرمایا: جب الله عَدَّرَ عَلَّ سم و من کو بحالَتِ سفر وفات و یتا ہے تواس کی تنہائی کی وجہ سے رحمت کرتے ہوئے اسے عذاب نہیں ویتا اور فرشتوں کو اُس پر رونے کا حکم ویتا ہے کیونکہ اُس کے رونے والے دُور ہوتے ہیں۔(7)

- 1...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب شهادات، ٥/١٥٥، حديث: ٥٨٠
- 2 ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب شهادات، ٥٧٧/٥ مديث: ٥٧٩
  - ™ السيرطبرى، سورة اللخان، تحت الاية: ۲۹، ۲۳۸/۱۱، حديث: ۳۱۱۳۲.
  - 4...تفسير طبرى، سورة الدخان، تحت الاية: ٢٩، ٢١/٢٣١، حديث: ١١٢١
- هوسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب بكاء السماء والارض، «٨٨/٥» حديث: ٢٨٩
- ۲۹۰ موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بأب بكاء السماء والارض، ۴۸۸/۵، حديث: ۲۹۰
  - 7 ...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب شهادات، ٥٧٧/٥، حديث: ٥٧٨

شرحُ الصُّدُور (مُتَرَجُم) 🕽 💮 💮 💮

#### جسمٹی سے تخلیق ھوئی وھیں دفن ھونے کابیان

إب نبر 20

حضرت سیّدُنا ابوسعید خدری دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ مَدینه منوره میں ایک جلّه سے گزرے تو چندلو گوں کو قبر کھو دتے ملاحظہ فرمایا، دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ایک حبثی یہاں آکر فوت ہو گیا ہے۔ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے فرمایا: الله عَدَّوَجَلَّ کے سواکوئی معبود نہیں، اس (حبثی) کو اس کی اپنی زمین (حبثہ) سے نکال کر اس می تک لایا جس سے یہ پیدا کیا گیا تھا۔ (۱)

حضرت سیّدُناعبُدُ الله بن عُمَر مَنِ الله تَعَالَ عَنْهُا فرماتے ہیں: ایک حبثی مدینه منورہ میں وفن کیا گیاتو سر کار ووجہاں صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نے ارشاد فرمایا: جس مٹی سے پیداہوا اسی میں وفن ہوا۔(2)

حضرت سیِّدُ ناابو وَرُواء وَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات بين: ایک مرتبه ہم قبر کھو ورہے تھے کہ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَرُواء وَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى تَشْرَ لَيْكَ آور ارشاد فرمایا: کیا کررہے ہو؟ ہم نے عرض کی: اس حبثی مردے کے لیے قبر کھو درہے ہیں۔ ارشاد فرمایا: اس کی موت اسے اس کی مٹی تک لے آئی۔(3)

حضرت سیّدِ ناابو ہریرہ رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه فرماتے ہیں: حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم شهر مدینه کے اَطر اف میں دورہ فرمارہے تھے کہ ایک کھدی ہوئی قبر سامنے آگئی آپ اس کے پاس جا کھڑے ہوئے اورار شاد فرمایا: الله عَدَّوَ جَلَّ کے سواکوئی معبود نہیں، اِسے این زمین و آسان سے لاکراسی مٹی میں دفتایا گیا جس سے یہ پیدا ہوا تھا۔ (۵)

حضرت سیّبُرُنا ابوہریرہ وَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم خَصْرت سیّبِدُنا ابوہریرہ وَضِ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَادِ فَرِمایا: ہر نومولو دیراس کی قبر کی مٹی سے تھوڑا ساحصہ حچیر کا جاتا ہے۔(5)

- ... لجمع الزوائل، كتاب الجنائز، باب كل احديد فن في التربة التي خلق منها، ١٥٧/٣ مديث: ٣٢٢٢
- ۴۲۲۸: حديث: ۱۵۸/۳ منها، ۱۵۸/۳ مدين التربة التي خلق منها، ۱۵۸/۳ مديث: ۴۲۲۸
  - 3...معجم اوسط، ۳۲/۳، حديث: ۵۱۲۲
  - 4... نوادى الاصول، الاصل الثاني والخمسون، ٢١٣/١، حديث: ٥-٣
    - 5...حلية الاولياء، محمد بن سيرين، ١٨/٢، حديث: ٢٣٨٩

شرخُ الطُّنُدُور (مُثرَّجُم) 📗 💮 💮 ۱۹۷

#### رحم پرمقرر فرشة

حضرت سیّدُناعبْدُالله بن مسعود رَخِیَ الله تَعَالَی عَنْد فرماتے ہیں: رحم پر مقرر فرشتہ رحم سے نطفے کو لے کر اپنی ہم شیلی پرر کھتا اور عرض کر تاہے: اے باری تعالی ! اسے پیدا کیا جائے گایا نہیں؟ اگر ربّ تعالی ارشاد فرمائے کہ پیدا کیا جائے گایا نہیں؟ موت کا وقت کیا ہے؟ کہ پیدا کیا جائے گاتو فرشتہ عرض کر تاہے: اللی! اس کارزق کیا ہے؟ باقیات کیا ہیں؟ موت کا وقت کیا ہے؟ اور عمل کیا ہے؟ ربّ تعالی ارشاد فرما تاہے: لوحِ محفوظ میں دیکھو۔ وہ فرشتہ لوحِ محفوظ میں دیکھتا ہے تو اس میں اس کارزق، باقیات، موت اور عمل سب جان لیتا ہے پھر اس کے جائے مدفن کی مٹی لے کر نطفے کو اس میں گوند ھتا ہے ربّ تعالی کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے:

ترجمة كنزالايمان: مم في زمين مى سے تمهيس بنايا اور اسى

مِنْهَاخَلَقْنُكُمْ وَفِيْهَانُعِيْكُ كُمْ

میں تمہیں پھر لے جائیں گے۔(۱)

(١٢٤، طلم: ۵۵)

حضرت سیِدُنابِلال بن یَساف عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْعَقَاد فرماتے ہیں: ہرپیداہونے والے کی ناف میں اس کے جائے مد فن کی مٹی ہوتی ہے۔(2)

حضرت سيِّدُ نامطر بن عكامس دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روايت كَرِتْ بين كه حضور نبى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنْنِهِ وَالِهِ وَصَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَنْه روايت كَرِتْ بين كه حضور نبى اكرم صَلَّى اللهُ عَنْه وَالِهِ وَسَلَّم فَى اللهُ لِعَنْهِ إِنْ يَبُوتَ بِأَرْضِ جَعَلَ لَهُ النَّهُ اللهُ عَنَّا اللهُ عَزَّوَ جَلَّ بندے كوجب وَسَلَّم فَي اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَاللهُ عَنْهُ عَلَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَنْهُ عَلَاللهُ عَنْهُ عَلَاللهُ عَنْهُ عَلَاللهُ عَنْهُ عَلَاللهُ عَنْهُ عَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَنْهُ عَلَاللهُ عَنْهُ عَلَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَاللهُ عَنْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَاللهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَاللهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَل

### مولاایہ تیری امانت ہے 🎇

حضرت سیّدُناعبْدُ الله بن مسعود دَخِی الله تَعَالى عَنْه سے روایت ہے کہ رسولِ کا ننات، شاہِ موجودات صَلَّ الله تَعَالى عَنْه عَنْه بِهِ ناہوتی ہے وہاں اس کے لیے کوئی حاجت الله تَعَالى عَنْهُ وَ الله وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس کی موت جس زمین میں ہوناہوتی ہے وہاں اس کے لیے کوئی حاجت پیداکر دی جاتی ہے، چنانچہ وہ وہاں جاتا ہے تواس کی روح قبض کرلی جاتی ہے، قیامت کے دن زمین عرض

- الاصول، الاصل الثانى والخمسون، ۲۱۳/۱، تحت الحديث: ۵۰۰
  - 2...المجالسة وجواهر العلم، الجزء الثاني، ١/٤٠، حديث: ١٩١
- 3...ترمذی، کتاب القدری، باب ما جاء ان النفس تموت حیث ما کتب لها، ۵۸/۴، حدیث: ۳۱۵۳

شررُحُ الصُّدُور (مُرَّرَجُم) 📗 💮 💮 💮

کرے گی:مولا! یہ تیری امانت ہے۔(۱)

# نطفے سے گفتگو 🏖

حضرت سیِّدُناعبُهُ الله بن مسعود دَخِیَ اللهُ تَعالَى عَنْه فرماتے ہیں: نُطفہ جب رحم میں قرار پکڑلیتا ہے تو فرشتہ اسے ابنی ہ تھیلی میں اٹھا کرع ض کرتا ہے: یا البی! اس نے پیدا ہونا ہے یا نہیں؟ اگر فرمایا جائے کہ نہیں ہونا تو اس کے لیے کوئی روح نہیں ہوتی اور رحم اسے خون کی صورت میں باہر ڈال دیتا ہے اور اگر فرمایا جائے کہ پیدا ہونا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے: یہ فہ کر ہے یا مونث ؟خوش بخت ہے یابد بخت؟ اس نے مرنا کب ہے؟ باقیات کیا ہیں؟ رزق کیا ہے؟ اور کس جگہ مرے گا؟ رہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: اور محفوظ کو دیکھواس میں باقیات کیا ہیں؟ رزق کیا ہے؟ اور کس جگہ مرے گا؟ رہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: اور محفوظ کو دیکھواس میں حمیمیں اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ اس نطف سے کہا جاتا ہے: تیر ارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: الله حمیمیں اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ اس نطف سے کہا جاتا ہے: الله ون ہے؟ وہ کہتا ہے: الله خانہ کی رزق دینے والا کون ہے؟ وہ کہتا ہے: الله جاتا ہے اور اپنے ائی خانہ میں زندگی بسر کرتا ہے، اپنارزق کھاتا ہے، اپنی باقیات چھوڑ تا ہے اور جب اس کی موت آتی ہے تو مر جاتا ہے اور اس جگہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ این باقیات جھوڑ تا ہے اور جب اس کی موت آتی ہے تو مر جاتا ہے اور اس جگہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ (2)

#### دنیا وآخرت میں نفع مند اور نقصان دہ پڑوسی 🎇

حضرت سيِّدُناابوہريره رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْدروايت كرتے ہيں كه حضور سرورِ عالَم صَنَّى اللهُ تَعَالَى عَنْنيه وَ اللهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّمَ وَسُطَ قَوْمِ صَالِحِيْنَ فَإِنَّ الْبَيِّتَ يَتَا أَذَّى بِجَادِ السُّوْءِ كَهَا يَتَا ذَّى الْحَيُّ بِجَادِ السُّوْءِ كَهَا يَتَا ذَّى الْحَيُّ بِجَادِ السُّوْءِ لِعِنَ مَمُ وَلَى اللَّهُ وَسُطَ قَوْمِ صَالِحِيْنَ فَإِنَّ الْبَيِّتَ يَتَا ذَى بِجَادِ السُّوْءِ لَهِ اللَّهُ وَسُطَ قَوْمِ صَالِحِيْنَ فَإِنَّ الْبَيِّتَ يَتَا ذَى بِجَادِ السُّوْءِ لَهِ اللَّهُ وَعِيلَهُ اللَّهُ وَعِيلَةً مَرْ وَلَى مَا وَلَى كَ وَرَمِيانَ وَفَن كَرُوكِيونَ مَر وَلَ كَو بَعِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَلَ وَلَى عَلَى اللهُ وَعِيلَةُ فَي اللهُ اللهُ وَعِلَى اللهُ وَعِيلَهُ وَلَى عَلَى اللهُ اللهُ وَعِلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلِيلَةً وَلَا عَلَى اللّهُ وَعِلَى اللّهُ وَعِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلُهُ اللّهُ وَعِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَّالِمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلِيلًا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُ اللّهُ وَالْمَالِمُ وَلَى اللّهُ وَلِيلُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَالْمُ اللّهُ وَلِيلُولُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَالْمَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَالَا اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَالُولُولُ وَلَا عَلَا عَلَاللّهُ وَلِلّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حضرت سيِّدُناعبدالله بن مسعود رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْدروايت كَرِتْ بِين كَه حضور نبى پاك صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّ اللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهِ وَسَلَّم فَي اللهِ وَسَلَّم فَي مَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم فَي مَا اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم فَي مَا اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهِ وَسَلَّم فَي مَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَل

- ...مستدى ك حاكم، كتأب الجنائز، بأب إذا الراد الله قبض عبن ... الخ، ٢٩٤/١، حديث: ١٣٩٨
  - 2...نوادر الاصول، الاصل الثأني والخمسون، ١١٣/١، حديث: ٣٠٤
    - 3...حلية الاولياء، مألك بن انس، ٢/ ٠٣٩، حديث: ٩٠٣٢

شرخ الطُّنْدُور (مُتَرِّجُم) ﴾

الْحَیُّ بِجَادِ السُّوْءِ یعنی تم اینے مر دوں کو نیک لو گوں کے در میان دفن کر و کیونکہ مُر دے کو بھی بُرے پڑوی سے اس طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح زندہ کوبُرے پڑوی سے تکلیف ہوتی ہے۔(۱)

حضرت سیّبِرَ ثناامؓ سَلَمَه رَخِیَاللهٔ تَعَالَ عَنْه مر فوعاً روایت کرتے ہیں کہ اپنے مر دوں کو اچھا کفن دواور چِلاّ چِلاّ کر، ان کی خوبیال بیان کرکے، وصیت بوری کرنے میں تاخیر کرکے اور قطع رحمی کے سبب انہیں تکلیف مت دو، ان کا قرض اداکرنے میں جلدی کر واور اسے بُرے پروسیوں سے بچاؤ۔ (4)

## نیک پڑوسی کی بر کت 🕷

حضرت سیّدُناعبدالله بن نافع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: مدینہ منورہ میں ایک شخص کا انقال ہوا تو بعدِ د فن اسے کسی نے خواب میں جہنم میں دیکھا جس سے وہ غملین ہو گیا، پھر سات یا آٹھ دن بعد اسی شخص نے اسے جنت میں دیکھا تواس کا سبب پوچھا، مرنے والے نے بتایا کہ ہمارے ساتھ وایک نیک شخص کو د فن کیا

- 1...تاريخ ابن عساكر، رقم: ٢٣٤٣، المظفر بن الحسن بن المهند، ١٥٨ سردا
  - ١٩٤/٣٤، تاريخ ابن عسأكر، رقم: ٣٢٩٥، عبد المؤمن بن خلف، ١٩٤/٣٤
    - التذكرةللقرطبي، بأب يختاً اللميت قوم صالحون، ص٩٣٠...
      - 4...فردوس الاخبأى، ا/٢٢، حديث: ١٤٧

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 💮 💮 🔨

گیاتواس نے اپنے 40 پڑوسیوں کی شفاعت کی جن میں، میں بھی شامل تھا۔(۱)

#### ز مین کابهترین اور بدترین حصه

حضرت سیّدُنامُعاویه بن صالح دَهْهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: جب امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعُمرَ بن عبُدُ العزیز عَلَیْه وَهُ اللهِ الْعَرْیْنِ عَلَیْه وَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ المُعَلَّمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ

حضرت سیّدُناعَمُروبن مُهاجِر عَنیه دَحْمَةُ الله الْقَادِد فرماتے ہیں: امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعُمُر بن عُبُدُ العزیز عَلیه دَحْمَةُ الله الْعَرِیز عَلیه دَحْمَةُ الله الله عَلیه دَحْمَةُ الله الله الله عَلیه دَمِین کا او پر قبر کھو د نے کا حکم دیا اور فرمایا: اینے قدیا پھر کا ندھوں کے برابر تک کھو دنا، زیادہ گم کی نه کرنا کیونکه زمین کا او پر اس کے نیچے سے زیادہ یا کیزہ ہے۔ (3)

## قبر متان کی روشنی اور تاریکی 🏖

حضرت سیّدُ ناعبْدُ الله بن عُمَر مَنِ مَا لله تَعالَى عَنْهُ مَا سے مروى ہے كه حضور نبى رحمت صَلَّى اللهُ تَعالَى عَدَيْهِ وَالبه وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب مومن مرتاہے تواس كى موت سے قبرستان جَمَّمُ المُعتاہے اوراس كاہر حُمُرُ اللهِ خواہش كرتاہے كه اسے ميرے اندر دفن كيا جائے اور جب كا فر مرتاہے تو قبرستان ميں اند هير اچھا جاتاہے اور اس كاہر حُمُرُ اخداكى پناہ مانگتاہے كہ اسے اس كے اندر دفن نه كيا جائے۔ (4)

## زیاده مهربان فرشته 🎥

حضرت سیّدُ نامحمد بن عبدالله اَسَدِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی بیان کرتے ہیں: میں حضرت سیّدُ ناعبُدُ الصَّمَد بن علی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي كَ اللّٰ خانه میں سے سی شخص كے جنازے میں شریک ہوا تو وہ لوگوں كو جلدی كرنے پر

- ٠٠٠٠موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب القبور،، جامع ذكر القبور،، ٢/٨، حديث: ١٣٩
  - 2...طبقات ابن سعد، رقم: ٩٩٥، عُمَرُ بُنُ عبد العزيز، ١٩٠٥،
  - 3... مختصر تأريخ دمشق، ١٠/ ٢٢٣، رقم: ١٢٩، سهل بن عبد العزيز بن مروان
- ۱۳۲۷، حدیث: ۸۳۰۸، یزیدبن عبدالله بن ابی یزید، ۲۵/۱۷۵، حدیث: ۱۳۲۷۸

شرخُ الطُّنْدُور (مُثَرُجُم) 📗 💎 (۲۰۱

ابھاررہے تھے اور فرمارہے تھے: شام ہونے سے پہلے اِسے راحت پہنچاؤ۔ پو چھا گیا: کیا اس بارے میں آپ کے پاس کوئی روایت ہے؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں۔ میرے والد نے میرے داداحضرت سیّدُ ناعبدالله بن عباس دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَا سے روایت کی ہے کہ حضور نبی اگرم مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَاللهِ وَسَدَّم نے ارشاد فرمایا: بے شک دن کے فرشتے رات کے فرشتوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ (۱)

## فائده

حضرت سیّدُ ناسمُ ان بین وَہِب خَولا فی دَخِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت سیّدُ ناممُ وہی مار دَخِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْه کے ہمراہ بہاڑے دامن میں چل رہے ہے ، (والیِ معر) مُقَوفَّس بھی ہمارے ساتھ تھا، حضرت سیّدُ ناممُ رو دَخِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے اس سے فرمایا: مقوقس! تمہارے ملک کے بہاڑ ملک شام کے بہاڑ ول کی طرح گنج کیوں ہیں ؟ ان پر ہریالی ہے نہ کوئی در خت؟ اس نے عرض کی: یہ تو میں نہیں جانتا البتہ یہاں والوں کو خدائے رحمٰن عَدُّوَجَلَّ نے دریائے نیل کے ذریعے ان بہاڑوں سے بے پرواکر دیا ہے۔ لیکن اس بہاڑ کے نیچ فدائے رحمٰن عَدُّوَجَلَّ نے دریائے نیل کے ذریعے ان بہاڑوں سے بے پرواکر دیا ہے۔ لیکن اس بہاڑ کے نیچ ایک ایسی چیز ہے جو اس نیل سے بھی بہتر ہے۔ پوچھا: وہ کیا؟ مُقَوْقُس نے کہا: وہ یہ کہ اس کے نیچے ایسے لوگ دفن کئے جائیں گے جن پر قیامت کے روز حساب کتاب نہ ہوگا۔ یہ سن کر آپ دَخِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے دِعامائی: اے اللہ عَدَّورَ جَلَّ مُحِی ہی ان میں سے کر دے۔

حضرت سیّدُناحَرُ مَلَه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَهِمْ بِين : مين في وہاں پر حضرت سیّدُناعَمُ وبن عاص دَخِي الله تَعَالَ عَنه كَا عَمْ وَمِن عَاصَ دَخِيَ الله تَعَالَى عَنْه كَا عَمْ وَمِن الله تَعَالَى عَنْهُ مَا كَا قَبْر و كَيْسَى ہِ اور وہیں حضرت سیّدُنا ابولَفْرَ و غِفارى اور حضرت سیّدُناعُقْبَه بن عامر دَخِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا كَى قَبْر ين بين \_(2)
قبرين بين \_(2)

### كالے سائب كاطوق ياز نجيروں كى آواز گ

حضرت سیّدناانس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: حضور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّما يَكُ عَلَى اللهِ وَسَلَّما يَكُ عَلَى اللهِ وَسَلَّما يَكُ عَلَى اللهِ وَسَلَّما يَكُ عَلَى اللهِ وَسَلَّما يَكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

- ... ناسخ الحديث ومنسو حمر لابن شاهين، كتاب الجنائز، باب في دفن الليل، ص٣٧٩، حديث: ٣١٧
  - عند ابن عساكر ، رقير: ٢٦٤ معقبة بن عامر بن عبس، ٥٠٢/٣٠ عقبة بن عامر بن عبس، ٥٠٠٠

شرخُ الطُّنْدُ ور (مُرَّزَّم)

کیونکہ یہ امانت ہے۔ ہو سکتا ہے گرہ گھلے تواس کی گر دن میں کالے سانپ کا طوق نظر آئے یا اُسے حکڑنے کا حکم دیا گیاہو توزنجیروں کی آواز سنائی دے۔ <sup>(1)</sup>

### اپینے مر دول کو بھول ماؤ کھ

حضرت سیّد ناانس بن مالک دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مر فوعاً دوایت کرتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ چلنے والوں پر خدائے رحمن عَذَوَ جَلَّ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، لوگ قبر تک غم میں مبتلار ہتے ہیں اور جب مر دے کو قبر کے سیر دکر کے لوٹے ہیں تو فرشتہ ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ان پر بھینک کر کہتا ہے: جاؤلین دنیا کی طرف، الله عَدَّوَ جَلَّ سیر دکر کے لوٹے ہیں تو فرشتہ ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ان پر بھینک کر کہتا ہے: جاؤلین دنیا کی طرف، الله عَدَّوَ جَلَّ مَن مَن مُن اللهِ عَدَّوَ جَلَ اللهِ عَلَّ وَلَم وَجَاتِ مَن مُن اللهِ عَلَى تَعْلَق مِن مُن اللهِ عَلَى تَعْلَق مِن مُن اللهِ عَلَى مَن مُن اللهِ وَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت سیّدِ ناعبْدُ الله بن عباس دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُ بَاسے مروی ہے کہ بیارے آقا، مدینے والے مصطفٰے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَالَ عَنْهُ بَاسے مروی ہے کہ بیارے آقا، مدینے والے مصطفٰع صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهِ عَنْوَ وَ فَن كر كے ملّ اللهُ عَنْهُ وَ اللهِ وَاللهِ عَنْهُ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ وَ اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ عَنْهُ وَ اللهِ عَنْهُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

....€

#### دردسردورهو

یا مجُیُبُ جو کو کی 3 بار پڑھ کر دم کرے گان شآء اللّٰہءَ وَعَلَّ در دسر دور ہو گا۔ (مدنی پیٹسورہ، ص۲۵۲)

التذكرة للقرطبى، بأببسط الثوب على القبر عند الدفن، ص ۵ ∠
 اخرجمابن الجوزى في الموضوعات، ۳ / ۲۳۵، فيم: ابر اهيم بن هدية كذاب

<sup>🗗 ...</sup> فردوس الاخبأر، ۱۳۲/۱، حديث: ۹۰۹

<sup>3...</sup>فردوس الاخبار، ١٢٢/٨مديث: ١٥١٧

#### ببنروع بوقتِ تدفین پڑھی جانے والی دعاؤں کابیان

امير المؤمنين حضرت سيِّدُناعلى المرتضى كَرَّه اللهُ تَعَالَ وَجَهُهُ الْكَرِيْمِ نَے فرمايا: جب جنازہ قبر كے پاس چَنِيْ جائے اور لوگ بيٹھ جائيں تو تم نہ بيٹھو بلكہ قبر كے كنارے كھڑے ہو جاؤاور جب ميت كو قبر ميں اتاراجائے تو تم يوں كہو: بِسْمِ اللهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ عَبُدُكُ نَوْلَ بِكَ وَاَنْتَ خَيْرُ مَنْ وَلِي بِينِي اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ عَبُدُكُ نَوْلَ بِكَ وَاَنْتَ خَيْرُ مَمَّ اللهِ عَلَيْهِ مَعَلَيْهِ خَيْرًا مِبَّا خَلْفَ اللهُ نَيَا خَلْفَ ظَهْرِة، فَاجْعَلُ مَا قَدِمَ عَلَيْهِ خَيْرًا مِبَّا خَلْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ وَيُولِ لِيهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَمَ اللهُ وَلَكُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

حضرت سیّدُناعبدالله بن عُمَر رَضِ الله تَعالَ عَنْهُمَا فرماتے ہیں: میں نے پیارے مصطفٰے صَلَّ الله تَعالَ عَنیه وَالبه وَ سَلّه وَ سَلّه وَ سَیّدُناعبدالله وَ بَالله عَمْر رَضِی الله تَعالَ عَنْهُ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله الله الله الله على قبر كى طرف جلدى لا وارشاد فرماتے سنا: جب تم میں سے کوئی مرجائے تو اسے روکے مت رکھ وبلکہ الله الله کی ابتدائی ابتدائی آیات اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ كی ابتدائی آیات اور یاؤں كی جانب سورہ بقرہ كی آیات پڑھو۔ (2)

حضرت سیّدُناعبُدُالرحمٰن بن علاء رَحْمَةُ اللهِ تَعلاعلَيْه فرماتے ہیں: مجھے میرے والدِ گرامی نے وصیت کی کہ بیٹا! جب تم مجھے لحد میں اُتار دو تو یوں کہنا: خدا کے نام کے ساتھ اور رسولِ خدا کے دین پر، پھر مجھ پر مٹی ڈال کر سر ہانے سور وَ بقر و کی ابتدائی اور آخری آیات تلاوت کرنا کیونکہ میں نے حضور نبی کریم صَلَّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم کو ایسانی فرماتے سنا ہے۔ (3)

مشكاة المصابيح، كتاب الجنائز ، باب دفن الميت، الفصل الثالث، ٣٢٥/١، حديث: ١٤١٧

3 ...معجم كبير، ٢٢١/١٩، حديث: ٩٩

<sup>1...</sup>مسند بزار، ابوسعید الحدری عن علی، ۱۲۳/۲ مدیث: ۴۸۰

<sup>2 ...</sup>معجم كبير، ۱۲/ ۳۲۰ مليث: ۱۳۲۱۳

شرخ الطُّنْدُ ور( مُتَرَبِّم) 📗 💎 ۲۰۶

## تدفین کے وقت اور بعد کی دعائیں گ

حضرت سیّدُنا قاده دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بیان کرتے ہیں که حضرت سیّدُنا انس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنے بیٹے کی تدفین کے بعد بول دعا کی: اَللّٰهُمَّ جَافِ الْاَدْضَ عَنْ جَنْبَیْهٖ وَافْتَحْ اَبْوابِ السَّمَاءِ لِرُوْحِهٖ وَاَبْدِلْهُ دَارِ اللّٰهِ عَنْ اَللّٰهُمَّ وَاللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ جَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ جَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ جَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

حضرت سیّدِ ناسعید بن مَنْصُور عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَفُور وایت کرتے ہیں: جب مُر دے کود فن کیاجا تا تو حضرت سیّدِ ناانس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه به وعا کرتے: اَللّٰهُمَّ جَافِ الْقَبْرَعَنْ جَنْبَیْهٖ وَصَعِّدُ دُوْحَهُ وَتَقَبَّلُهُ وَتَلَقَّهُ سیّدِ ناانس بن مالک دَخِیَ الله عَنْه به وعا کرتے: اَللّٰهُمَّ جَافِ الْقَبْرَعَنْ جَنْبَیْهٖ وَصَعِّدُ دُوْحَهُ وَتَقَبَّلُهُ وَتَلَقَّهُ مِنْ اللهِ عَنْ الله عَنْوَ وَلَا فَرما اور این مِنْ کو کشاوه فرما، اس کی روح کو بلند فرماکر قبول فرما اور این بارگاه سے اسے داحت نصیب فرما۔ (2)

حضرت سیّدُناسَعیدین مُسیّب دَخهُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه فرمات ہیں: میں حضرت سیّدُناعبدالله بن عُمر دَخِی الله وَقِیْ تَعَالْ عَنْهُ اللهِ وَقِیْ اللهِ وَقِیْ اللهِ وَقِیْ اللهِ وَقِیْ اللهِ اللهِ وَقِیْ اللهِ وَقَیْ الله وَقَیْ الله وَقَیْ الله وَقَیْ اللهِ وَقَیْ الله وَقَیْ وَاللهِ وَسَالِهِ وَسَلْمُ اللهُ وَسَالِهِ وَسَالِهِ وَسَالِهِ وَسَلْمُ اللهُ وَسَالِهِ وَسَلْمُ اللهُ وَسَالِهِ وَسَلْمُ اللهُ وَسَالِهِ وَسَلَّم وَلَا وَلَا وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَسَلْمُ اللهُ وَسَالِهُ وَسَلْمُ وَلِي وَلَا اللهُ وَسَلْمُ وَلَا وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَسَلْمُ وَلَا وَلَا اللهُ وَسَلْمُ وَلَا وَلَا اللهُ وَسَلْمُ وَلَا و

حضرت سيّدُنا مُجابِدِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِد يول وعاكيا كرت شيء بيسم اللهِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ اَللهُمَّ افْسَحُ فِي وَمُرَدُونُ وَمُن اللهِ عَلَيْهِ وَحَمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحِقَةُ بِنَبِيّهِ لِعِن الله ك راه مِن الله اس كى قبر كشاده فرما، اس كى قبر روشن وَبُودٍ وَنَوْرُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحِقَةُ بِنَبِيّهِ لِعِن الله ك راه مِن الله ك راه مِن الله الله عن ا

- ... مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الجنائز، باب ما قالو الزاوضع الميت في قبر من ٢١١/٣، حديث: ٩
  - ... شعب الايمان، بأب في الصلاة على من مأت ... الخ، ١/ ٨، حديث: ٩٢٦٢، بتغير قليل
  - ...ابن مأجه، كتاب الجنائز، بأب ماجاء في ارخال الميت القبر، ٢٣٣/٢، حديث: ١٥٥٣

سنن كبرى للبيهقى، كتأب الجنائز، بأب مأيقال اذاادخل الميت قبري، ٩١/٣، حديث: ٢٠٠١

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 ۲۰۵

كروك اوراس اين نبي صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَايِرُوسَ عطا فرمال (١)

حضرت سيِّدُناعَمُرُوبِن مُر ه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات مِين بزر گول كاطريقه رہاہے كه جبوه ميت كو كَخد ميں ركھ ديتے تويوں كہتے: اَللَّهُمَّ اَعِنْ كُومِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْم يعنی اے خدا!اے شيطان مر دودسے بچا۔ (2)

حضرت سيِّدُنا خَيْتَم رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فَرَمات بين برز گانِ دين مر دے كو قبر ميں أتارت وقت يوں كهنا يسند فرمات سيِّدُنا خَيْتَم رَحْمَهُ اللهِ وَعَلَى عِلْهِ وَعَلَى عِلْهِ رَسُول اللهِ اَللهُمَّ اَجِرُهُ مِنْ عَنَابِ الْقَبْدِ وَمِنْ عَنَابِ اللهُ عَنَابِ الْقَبْدِ وَمِنْ عَنَابِ اللهُ عَنَابِ اللهُ عَنَا مِن اللهِ وَعَلَى مِلْهِ وَعَلَى مِلْهِ وَمَالَ مَن اور رسولِ خداك دين پر احالله عَنَابِ السَّعَادُ وَمِنْ شَيِّ الشَّيْطِينِ الرَّجِيم يعنى خداك نام سے اور خداكى راه ميں اور رسولِ خداك دين پر احالله عَنَاب اللهِ عَنْ خداك ورث اور شيطان مر دود كے شرسے محفوظ ركھ۔ (3)

## د فن کے بعد قین 冷

حضرت سیّدِنا ابواً مامہ دَمِنَ الله تَعَالَى عَنْه روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور، شافِع بوم النّشُور صَلَّ الله تَعَالَى عَنْهِ وَ الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم عَیْں سے کوئی ایک عَنْهِ وَ الله وَسَلَّم الله وَ الله

 <sup>...</sup>مصنف ابن ابی شیبة، کتاب الدعاء، باب ما یدعو به الرجل اذاوضع المیت فی قبر ۲/۵،۱۳۷، حدیث: ۵

<sup>2 ...</sup> نوادى الاصول، الاصل الحادي والحمسون والمائتان، ١٩١٢، حديث: ١٣٢٥

<sup>...</sup>مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الجنائز، بأب ما قالو ااذا وضع الميت في قبرة، ٣١١/٣، حديث: ٥

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💎 ۲۰۶

کے پاس بیٹھ کر ہم کیا کریں گے جسے اس کی جمت بتادی گئی۔ پس الله عَزْدَ جَلَّ انہیں اس سے دور فرما دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی:یار سول الله صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمِ! اگر کسی کی ماں کانام معلوم نہ ہو تو؟ار شاو فرمایا: اسے حضرت حوارَ فِی اللهُ تَعَالَ عَنْهَا کی طرف منسوب کر کے یوں کیے: اے فلاں بن حوا۔ (۱)

حضرت سیّدُنا خَینتُم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه فرماتے ہیں: بزرگانِ دین مردے کو قبر میں اتارنے کے وقت بول کہنا پیند فرماتے تھے: خداکے نام سے اور خداکی راہ میں اور رسولِ خداکے دین پر،اے الله عَدَّوَجَلَّ! اسے عذابِ قبر،عذابِ دوزخ اور شیطان مردودکے شرسے محفوظ رکھ۔(2)

حضرت سیّدِ ناعبْدُ الله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرمات عِين: جب قبر پر مٹی برابر کر دی جاتی تو حضور نبی رحت صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم قبر کے پاس کھڑے ہوکر دعا فرمات: اللهی! ہماراسا تھی تیرے حضور آیا ہے، یہ دنیا کو این پیچھے چھوڑ آیا ہے، اے الله عَزَّوَجَلَّ! سوالات کے وقت اس کی قرِّتِ گویائی سلامت رکھ اور اسے قبر میں ایسی آزمائش میں نہ ڈال جس کی اسے طاقت نہ ہو۔ (3)

حضرت سیّدِ ناابواُمامہ با بلی رَضِیَ الله تَعَالَ عَنْه نے وصیت فرمائی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن کر کے ایک شخص میرے سربانے کھڑا ہو جائے اور یول کہ: اے صُدَی بن عَجلان! اس گواہی کو یاد کروجس پرتم دنیا میں قائم منے کہ اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللّٰهے کے رسول ہیں۔ (4)

## قبر پرذ کرکے لئے گھہر نامتحب ہے گا

حضرت سیّدُ ناراشد بن سعد، حضرت سیّدُ ناضَمْرُ و بن حبیب اور حضرت سیّدُ ناحکیم بن عُمَّر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ فرماتے ہیں: جب قبر پر مٹی ڈال دی جائے اور لوگ چلے جائیں تومستحب ہے کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کریوں کہا جائے: اے فلاں! کہو: الله کے سواکوئی معبود نہیں۔ یہ تین مرتبہ کہا جائے پھریوں مخاطب ہو: اے فلال! کہو:

- 🚹 ... معجم كبير، ۱۸/۲۳۹/مديث: ۲۹۷۹
- مصنف ابن ابی شیبة، کتاب الجنائز، باب ما قالو الذاوضع المیت فی قبر ۱۱/۳، حدیث: ۵
  - 3...القول البديع، الصلاة عليه في الصلاة في الصلاة، ص٣٩٣
    - 4...معجم كبير، ۸/ ۲۳۹، حديث: ۵۹۷۹

میر ارب الله ہے،میر ادین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بَیں۔اس کے بعد وہاں سے واپس ہوا جائے۔(1)



حضرت سیّدُنامام ابو بکر آجری عَدَیْهِ دَحْمَةُ الله الْوَیِ فرماتے ہیں: دفن میت کے بعد کچھ دیر تھہرنااور اس کے چہرے کی طرف رُخ کر کے اس کے لئے ثابت قدمی کی دعاکر نامسخب ہے۔ پس یوں دعاکرے: اے الله عَدَّوَ جَلَّ ابندہ ہے اور تو اسے ہم سے زیادہ جانتاہے ہم نے تو اسے نیک ہی پایاہے، تو نے اسے سوال جو اب کے لیے بٹھا دیا ہے، اے الله عَدَّوَ جَلَّ! اسے آخرت میں حق بات پر ثابت قدم فرما جیسا تو نے دنیا میں ثابت قدم فرمایا، اے الله عَدَّوَ جَلَّ! اسے آخرت میں حق بات پر ثابت قدم فرما جیسا تو نے دنیا میں ثابت قدم فرمایا، اے الله عَدِّوَ جَلَّ اس پر رحم فرما اور اسے اپنے نبی (مَثَّ اللهُ تَعَالَ عَدَيْهِ وَ اللهِ وَسَالَ کِلُوس عَطَا فرما، ہمیں اس کے بعد گمر اونہ فرما اور نہ ہی اس کے اجر سے محروم رکھ۔ (2)

## مُردے کے سفارشی 🆃

حضرت سیّدُنا عُکیم ترفِدی عَدَیْه دَخَهُ اللهِ القَوِی نے فرمایا: قبر کے پاس کھڑے ہونا اورو قُتِ و فن اس کی ثابت قدمی کی دعاکرنایہ نماز جنازہ کے بعد میت کی مدوہ کیونکہ مؤمنین کا نماز جنازہ پڑھنامیت کے لیے اس الشکر کی طرح ہے جو باوشاہ کے دروازے پر کھڑا ہوکر اس کی سفارش کررہاہے اور قبر پر کھڑے ہونا اور ثابت قدمی کی دعاکرنا اس لشکر کی مدوہ ،اس وقت مُر دہ پریشان حال ہوتا ہے کیونکہ ایک گھبر اہٹ اور منکر نکیر اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ (3)

حضرت سيِّدُ ناضَّخا ك عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الزَّاق سے مروى ہے كه حضرت سيِّدُ نائزال بن سَبْر ه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نَهِ عَلَى عَلَيْه وَعَالَ عَلَيْه نَهِ اللَّهُ عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

- 197: تلخيص الحبير، كتأب الجنائز، ٢/ ٣١٠، تحت الحديث: ٢٩٧
- التذكرة للقرطبي، بأب الوقوف عن القبر قليلا بعد الدفن، ص١٠٢
- الاصول، الاصل الحادي والخمسون والمائتان، ١٩/٢، تحت الحديث: ١٣٢٣.
  - ٠٠٠٠ طبقات ابن سعل، مقم : ١٩٤٩، النزال بن سبرة، ٢/٢٨١

ب*يْشُ ش م*جلس المدينةالعلميه (دُوتِاسلام) ^

شْرِ نُحُ الطُّنْدُ ور (مُتَرَجَّم)

#### قبرکے ھرایک کودبانے کابیان

باب نمبر22

حضرت سیّد ناحُدیفه دَخِیَاللهٔ تَعَالی عَنْه فرماتے ہیں: ہم حضور نبی پاک صَلَّی اللهٔ تَعَالی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے جب ہم قبر تک پہنچے تو آپ اس کی ایک جانب بیٹھ گئے اور قبر میں باربار دیکھنے لگے پھر ارشاد فرمایا: اس میں مومن کو اس طرح دبایا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں اپنی جگہ چھوڑد بی ہیں اور کا فر کے لیے یہ دوزخ کی آگ سے بھر جاتی ہے۔ (۱)

اُمُّ الموَمنین حضرت سیِّدَ تُناعائشہ صدیقہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهَ وَاللهِ وَال

## قر پر ف کُرُالله کرنے کی بَر کت

حضرت سیّدُ ناجابر بن عبدالله دَخِي اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ جب حضرت سَعد بن مُعاف رَخِي اللهُ تَعَالَ عَنْه کو و فن کی گیا توسر کار نامدار صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَ الله وَسَلَّم نے ویر تک تسیح کی لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تسیح کی ، پھر آپ نے تکبیر کہی تولوگوں نے بھی تکبیر کہی ، پھر لوگوں نے عرض کی:یار سول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَ اللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَى مَا وجه ہے؟ ارشاد فرمایا: اس نیک بندے پر قبر تنگ ہوگئ تھی یہاں تک کہ (تسیح کی برکت سے) خدائے رحمٰن عَدَّو جَلَّ نے اسے کشادہ کر دیا۔ (3)

حضرت سیّدُنا ابن عباس دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا فرماتے ہیں: حضرت سعد بن معاذدَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو و فن کیا گیاتو حضور نبی رحمت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَاللهُ وَسَلَّم ان کی قبر کے پاس تشریف فرما منص آپ نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی قبر کے دبانے سے پی سکتا توسعد بن معاذ ضرور نی جاتے اور انہیں قبر نے ایک بار دبایا پھر چھوڑ دیا۔ (4)

- ...مسندامام احمد، حديث حذيفة بن اليمان، ٩٠ / ١٢٠ ، حديث: ٢٣٥١٧
  - 2...مسند امام احمد، مسند السيدة عائشة، ١٦١٧٩ حديث: ٢٣٣٣٧
- ٥...معجم كبير، ٣٣٣/١٠، حديث: ١٠٨٢٥، "ضمة القبر" بدلم" فتنة القبر"

## عرش الهي حجوم اٹھا 🎥

حضرت سیّدُناعبدالله بن عُمرَدَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَارُونِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَارُوایت کرتے ہیں کہ آقائے دوجہاں، رحمّتِ عالمیاں مَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسَلَّم اللهُ وَمَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَمَلَّم اللهُ وَمَلَّم اللهُ وَمَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَمَلَّم اللهُ وَمَلَّم اللهُ وَمَلَّم اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَلَم اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَلَّم اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَلَّم اللهُ وَمِنْ اللّهُ ونَا وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللللهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّه

حضرت سیّدُ نَالُمیّه بن عبدالله وَحَنهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کَتِ بین: میں نے حضرت سیّدُ ناسعد وَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه کَ مَصر والوں سے بوچھا: تمہیں قبر کے اس دبانے کے بارے میں حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی کوئی بات پہنچی ہے؟ انہوں نے کہا: بال! ہمیں بتایا گیاہے کہ اس بارے میں آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے بوچھا گیا تھا اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا: یہ کبھی کبھار پیشاب سے طہارت میں بے تَوجُنی بر شے تھے (۵) (۵)

- نسائی، کتاب الجنائز، باب ضمة القبر وضغطتم، ص۲۳۲، حديث: ۲۰۵۲
  - ٠٠٠.دلائل النبوة للبيهقى، باب دعاء سعد بن معاذ ١٠٠٠ لخ، ٢٨/٣
- ...مستدى كحاكم، كتأب معرفة الصحابة، بأب تحرك العرش لسعد، ۴/۲۱۴، حديث: ٩٤٧٠.
  - ◄ ... شعب الايمان، بأب في ان داب المؤمنين، ١٩٨/١، تحت الحديث: ٣٩٦
     التذكرة للقرطبي، بأب مأ يكون منه عذاب القبر... الخ، ص١٣٣

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُتَرَبُّم) 📗 💮

حضرت سیّدُناانس بن مالک رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: پیارے آ قاصَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ایک پچیا بچی کی نماز جنازہ پڑھائی پھر ارشاد فرمایا: اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچتانویہ بچیہ نیج جاتا۔(3)

حضرت سیِدُناعبدالله بن عُمُرَنِ فِی الله تَعالى عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ جب سرکار ابدِ قرار صَلَّ الله تَعالى عَنْهُ وَ وَالله وَ الله وَا الله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَا الله وَا الله وَا الله وَاله

<sup>.....</sup>ہو سکتا ہے؟ افسوس! بیہ گمان تو وہی رکھے گا جس کی عقل پر جہالت کے پر دے ہوں گے اور وہ ان کی عظمت وشان سے غافل ہو گا۔( التذ کر ةللقر طبی،باب مایکون مندعذاب القهر ... الخ،ص ۱۳۴)

<sup>1...</sup>معجم كبير، ١١/٢٥٤، حديث: ٢٥٥

<sup>2...</sup>معجم كبير، ۱۲۱/مديث: ۳۸۵۸

<sup>3 ...</sup> معجم اوسط، ۱۲۲/۲ مديث: ۲۷۵۳

<sup>4...</sup>التذكرةللقرطبي،بابماجاء في ضغظ القبر...الخ،ص٩٩

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبِّم) 🕽 💎 🔭

حضرت سیّدُ ناابُنِ اَبِومُلَیکَد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: قبر کے دبانے سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہااور وہ سعد بن معاذ رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بھی نہ نیج سکے جن کا ایک رومال دنیاومافیہا سے بہتر ہے۔ (۱)

حضرت سیّدُناحسن بھری عَنیهِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَوِی سے مروی ہے کہ جب حضرت سیّدُناسَعد بن مُعاذر َخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْهُ کُو وَ فَن کیا گیا تو بیارے آقا مَلَّ اللهُ تَعَالٰ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: سعد کو قبر میں اس طرح دبایا گیا کہ وہ بال کی مثل ہو گئے ایس میں نے الله عَزَّدَ جَلَّ سے دعا کی کہ اس تکلیف کو ان سے دور فرمادے (تووہ دور ہو گئی) اور یہ دبانا اس وجہ سے تھا کہ وہ بعض او قات بیشاب سے نہ بچتے تھے۔ (2)

حضرت سیّدُناسعد بن معاذرَ فِی الله تعالی عَنه و محت مَن الله تعالی عَنه و محت مَن الله تعالی عَنه و و الله و الله

حضرت سیّدُناانس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ مکی مدنی مصطفّے صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: فاطمہ بنتِ اسد کے سواقبر کے دبانے سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ عرض کی گئی: یا رسول

<sup>🚹 ...</sup> الزهد لهناد، باب في قوله تعالى معيشة ضنكا ، ۲۱۵/۱، حديث: ۳۵۲

<sup>2...</sup>الزهدلهناد، بأب في قوله تعالى معيشة ضنكا ، ٢١٥/١، حديث: ٢٥٧

<sup>3...</sup>طبقات ابن سعل، مقر : ٨٨، سَغُنُ بُنُ مُعَاذِ، ٣٢٩/٣

سمصنفعبدالرزاق،بأب الرجل يغزوو ابولاكارله، ۱۲۲/۵، حديث: ۹۳۵۷.

التذكرة للقرطبي، بأبمأ جاء في ضغط القبر... الخ، ص٩٩

شرخ الفتُّدُ ور (مُتَرْجُم)

الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمِ! آپ کے شہز ادب قاسم بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا: بلکہ ابراہیم بھی نہیں حالا لکہ وہ ان دونوں (فاطمہ و قاسم) سے چھوٹے تھے (۱)۔

حضرت سیّدُنا بَعْفَر بن بُر قان عَلَیْه رَحْمَهُ الدَّهُن فرماتے ہیں: مجھے یہ بات بہنچی ہے کہ مصطفہ جانِ رحمت مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے حضرت سیّدُناسعد بن معافر وَهِی الله تَعَالَ عَنْه کی قبر کے باس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا: یقیناً ان کوا یک بار دبایا گیا اگر کسی عمل کے سبب کوئی قبر کے دبانے سے نجات یا تاتوسعد ضرور نجات پاتے۔ (1) عندُ المجید بن عُبُدُ العزیز کے والد کا بیان ہے کہ حضرت سیّدُناع بْدُ الله بن عُمر وَهِی الله تَعَالَى عَنْه کے غلام حضرت سیّدُنانا فع وَهِی الله تَعَالَ عَنْه کا و قُتِ و فات قریب آیاتو رونے لگے: پوچھا گیا: کیوں روتے ہیں؟ فرمایا: مجھے حضرت سیّدُناسَعد بن مُعاذرَ هِی الله تَعَالَ عَنْه اور قبر کا ان کو د بانایاد آگیا۔ (3)

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عَمُرورَضِیَ الله تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُ ناسَعد بن مُعاذرَضِی الله تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُ ناسَعد بن مُعاذرَضِی الله تَعَالَى عَنْه وَ الله وَسَيْم مَا الله وَسَيْم مَا الله وَسَيْم مَا الله وَسَيْم مَا الله وَسَيْم عَلَى الله وَسَيْم مَا الله وَسَيْم مَا الله وَسَيْم مَا الله وَ الله وَالله وَا الله وَ الله وَ

# انبیائے کرام متنفی السّدر کو قبر نہیں دباتی گ

(مُصَنِّفِ كَتَاب) حضرت سيِّدُ ناامام جلالُ الدين سُيُوطي شافعي عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي فرماتے ہيں: ميں كہتا ہوں كه بيه حديث ايك لحاظ سے منكر ہے اوراس كي سند معضل ہے جبكه درست بيہ ہے كه حضرات انبيائے كرام

- ...تاريخ المدينة لابن شبة، قبر فاطمة بنت اسد، ١٢٣/١، عن محمد بن على بن أبي طالب
  - 2...طبقات ابن سعد، برقم : ۸۷، سعد بن معاذ، ۳۲۹/۳
  - €...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب المحتضرين، ٣٥٨/٥، حديث: ٢٣٤

شرحُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 🔭

عَلَيْهِمُ السَّلَام كُو قبر نهيس دباتى \_

#### قر کامسلمان اور کافر کو دبانے میں فرق کھ

حضرت سیِّدُ ناابوالقاسم سعدی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی اینی تصنیف ' کتابُ الرُّوح' میں فرماتے ہیں: کوئی بھی نیک وید قبر کے دبانے سے نجات نہیں پائے گا البتہ مسلمان اور کا فرمیں فرق ہے ، کا فرکو ہمیشہ دباتی رہے گی اور مسلمان پریہ حالت صرف اس وقت ہوگی جب اسے قبر میں اتاراجائے گا پھر قبر کشادہ کر دی جائے گی اور قبر کے دبانے سے مرادیہ ہے کہ اس کے دونوں کنارے میت کے جسم پرباہم مل جائیں گے۔(۱)

#### قبر کامومن کو دبانا کسی خطا کابدله ہوتاہے گھ

حضرت سیّدُنا مُلیم ترمِذی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: اس وبانے کا سبب یہ ہے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی خطاکا مُر مُنیک ہو جاتا ہے چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو، یہ دبانا اس کا بدلہ ہو تا ہے پھر اسے رحمت گھیر لیتی ہے اور حضرت سیّدُناسَعد بن مُعاذ دَخِیَ اللهُ نَعَالی عَنْه کو دبانے کا سبب بھی یہی تھا کہ وہ کبھی بھار پیشاب سے پاک میں بے توجم ان کی عصمت کی وجہ سے یہ میں بے توجم ان کی عصمت کی وجہ سے یہ میں بے توجم ان کی عصمت کی وجہ سے یہ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں قبر دبائے گی اوران سے سوالاتِ قبر ہوں گے۔(2)

# قر کامسلمان کودبانے کاایک سبب

حضرت سیّدُناامام نسَفِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے "بَحْمُ الْکَلام" میں فرمایا: فرمانیر دار مسلمان کو عذابِ قبر نہیں ہو گالیکن اسے قبر دہائے گی اور وہ اس کی تکلیف اور خوف کو محسوس بھی کرے گااس کی وجہ بیہ ہے وہ الله عَدَّوَ جَنَّ کی نعمتوں میں رہائیکن کماحَقُّ ان کاشکر ادانہ کر سکا۔ (3)

# قبرمال کی مثل ہے گھ

حضرت سیّدُنا محمد تَنْمِي عَلَيْدِ رَحْمَةُ اللهِ النِّي بيان كرتے ہيں: منقول ہے كه قبر كے دبانے كى اصل بيہ ہے كه وه

- 11/1/ لوامع الانوار، سبب الضغطة وهل تنال الانبياء، ٢/ ١٦
- نوادرالاصول، الاصل السادس والعشرون والمائة، ص٠٠ ٥ تا ٤٠ ٥، ملعصًا
  - 3... بحر الكلام، المبحث الاول سوال القبر وعذابه، ص ٢٥

شرخ الطُّنْدُ ور (مُتَرِّجُم) ﴾

بندوں کی ماں ہے کیونکہ بندے اس سے پیدا کیے گئے پھر ایک لمبے عرصے تک اس سے دور رہے اور اب اس کی طرف اس کی اولاد کو لوٹایا گیا تو اس نے ایسے دبایا جیسے ماں اپنے گمشدہ بچے کے ملنے پر اسے ساتھ چمٹالیتی ہے، پس جو الله عَذَّوَ جَلَّ کا فرمانبر دار ہو اسے تبخی کے ساتھ دباتی ہے اور جو گناہ گار ہو اسے شخی کے ساتھ دباتی ہے کیونکہ اس کار ہے عَذَّوَ جَلَّ اس سے ناراض ہو تا ہے۔ (۱)

#### قر كافرما نبر داراورنا فرمان كو دبانا 🎥

حضرت سیّدُناسَعیدبن مُسیّب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه سے مروی ہے کہ اُمُّ الموُمنین حضرت سیّدِناعائشہ صدیقہ رَخِیَ الله تَعَالَى عَلَیْهِ وَالله وَسَلَمْ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالله وَسَلَم وَن سے مجھے کوئی چیز اچھی نہیں گئی۔ ارشاد قرمایا: عائشہ! مو منین کے کانوں میں تو منکر نکیر کی آوازا لیسے آئے گی جیسے آئھ میں اِثْمِد (سُر مہ) اور مومن کو قبر ایسے دبائے گی جیسے مہربان ماں سے بچے درد کی شکایت کرے تو وہ اس کے سرکوبڑے پیارسے اپنے ساتھ چیٹا لیتی ہے لیکن اے عائشہ! ہلاکت ہے ربّ عَذَو جَائیں گے جائیں گے جیسے انڈے کو چٹان سے کچل دیاجائے۔ (۱)

#### گناہ کے عذاب سے چھٹکارا 🎇

فائدہ: بعض علمانے فرمایا: اگر کوئی شخص گناہ کرے تو وہ 10 چیز وں کے ذریعے اس کے عذاب سے نیج سکتا ہے: (۱)... توبہ کرے تو قبول کی جائے گی یا (۲)... استغفار کرے تو بخشا جائے یا (۳)... نیکیاں کرے تو وہ اس بُر ائی کو مٹادیں گی کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹادین بین مبتلا ہو جائے تو وہ اس بُر ائی کا کفارہ بن جائیں گے یا (۵)... (مرنے کے بعد) قبر کے دبانے اور فتنے میں مبتلا ہو توبہ اس کے لئے کفارہ بن جائے گایا (۲)... اس کے مسلمان بھائی اس کے لیے دعاواستغفار کریں یا (۷)... اپنے اعمالِ صالحہ کا تواب اُسے ایصال کریں جواسے نفع دے یا (۸)... قیامت کی ہولنا کیوں میں مبتلا کیا جائے توبہ اس گناہ کا کفارہ بن جائے گایا (۹)... اسے

- 1... اهوال القبور، الباب السادس، فصل انواع عن اب القبر، صم٠١
  - 2...اثبات عناب القبر للبيهقي، ص٨٥، حديث: ١١٦

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 ۲۱۰ 🕽

اس کے نبی عَلَیْهِ السَّلام کی شفاعت نصیب ہو جائے یا پھر (۱۰)...رب تعالی ابنی رحمت سے معاف فرمادے۔

## قرکے فتنے سے حفاظت 🆫

حضرت سیّدُناعبدالله بن شِخیْر عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَدِیْدروایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا، دو عالَم کے دا تاعلَ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو اپنے مرضِ موت میں قُلْ هُوَاللهُ اُحَدُّ (پوری سورت) پڑھ لے وہ قبر کے فتے میں مبتلانہ ہو گا اور قبرے کے دبانے سے محفوظ رہے گا، فرشتے بروزِ قیامت اسے اپنے پرول پر اٹھالیس کے اور بل صراطیار کرواکر جنت کے دروازے تک لے جائیں گے۔ (۱)

حضرت سیِّدُ ناولید بن عَمْرُ و بن وَسّانَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: مجھے یہ بات بینجی ہے کہ مر دے کو قبر میں سب سے پہلے اپنے پاؤں کے پاس ایک حرکت محسوس ہوتی ہے، وہ پوچھتاہے: تو کون ہے؟ جواب ملتا ہے: میں تیر اعمل ہوں۔(2)

# قبر کے مونس و غمخوار

حضرت سیّدُنایزیدرَ قاشی عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَالِى فرماتے ہیں: جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تواعمال اسے گھیر لیتے ہیں بھر الله عَوْدَ جَلَّ انہیں قوت گویائی دیتا ہے تو وہ یوں گویا ہوتے ہیں: اے قبر میں تنہارہ جانے والے بندے! تیرے اہل و عیال اور دوست احباب تجھ سے جدا ہوگئے اور آج ہمارے سواتیر اکوئی عنموار نہیں ہے۔(3)

حضرت سیّدُنا عطابن یَسارعَکیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَقَاد فرماتے ہیں: جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل اس کے پاس آتا ہے اور اس کی بائیں ران کو حرکت دے کر کہتا ہے: میں تیر اعمل ہوں۔ مردہ پوچھتا ہے: میرے اہل و عیال اور گُذبہ کہاں ہے؟ میرے تابعد ارکہاں ہیں؟ عمل کہتا ہے: تو ابنی آل اولاد، کنبہ اور غلام اپنے بیچھے چھوڑ آیا اور میرے سواتیری قبر میں کوئی بھی داخل نہیں ہوا۔ مردہ کہتا ہے:

<sup>1...</sup>معجم اوسط، ۲۲۲/۴، حديث: ۵۷۸۵، دون قولم: بأب

ع ... اهوال القبور، الباب الرابع، ص٥٩

<sup>3...</sup>اهوال القبور، البأب الرابع، ص٥٨

نثرخُ الطُّنْدُور (مُثَرُجُم) 📗 💮 ۲۱۶

جب تونے ہی میر ہے ساتھ داخل ہونا تھا تو کاش! میں اپنی آل اولا داور کنبے وغیر وپر تجھے ہی ترجیح دیتا۔ (۱)
حضرت سیّدُناابو ملیح رَقِی دَحْمَةُ الله عَلَیْه فرماتے ہیں: جب آدمی کو قبر میں رکھاجا تاہے تواللہ عَدْوَجَلُ کے سواہر وہ
شے جس سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اسے قبر میں ڈرانے آجاتی ہے کیونکہ دنیا میں یہ خوف خوفِ خدا کے سواتھا۔ (۵)
. . . عیصی میں . . .

#### بالبردي قبركامردوں كوخطاب كرنے كابيان

## قبر روزانه کرتی ہے پکار گھ

<sup>1...</sup>اهوال القبور، البأب الرابع، ص١١

<sup>2...</sup>حلية الاولياء، احمد بن ابي الحواري، ١٣/١٠، حديث: ١٣٣١٨، بتغير

شرخ الفَّنْدُ ور (مُثَرَ جُم) 📗 💮 ۲۱۷

باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔(1)

حضرت سیّبرُ ناابوہر برہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بیان کرتے ہیں: ہم سر کارِ دوجہاں صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے تو آپ قبر کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا: قبر روزانہ بزبانِ ضبح پکارتی ہے: اے ابن آدم! تو نے مجھے کیسے بھلادیا؟ کیا تو نہیں جانتا میں اَجْنَدِیت ووَ حُشَت کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، تنگی کا گھر ہوں مگر جس کے لیے الله عَوْدَ جَلَّ مجھے وسیع کر دے۔ پھر ارشاد فرمایا: قبر جنت کے باغوں میں سے ایک گڑھا۔ (2)

# قبرى مُردے سے گفتگو

حضرت سیّدُناابو حَبَاحَ ثُمَالَى دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مَسَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ لَا اللهِ عَبَاحَ اللهِ وَكَيَا تَوْنَهِيلَ جَانَاتُهَا فَي ارشاد فرمایا: جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے: تیری خرابی ہو کیا تو نہیں جانتا تھا میں فتنے کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، تواے انسان! کس چیز نے تجھے مجھ سے غافل رکھا کہ تو میرے او پر اگڑ کر چاتا تھا۔ اگر مُردہ نیکی کا حکم کرنے والا ہو تو قبر میں ایک جواب دینے والا قبر سے کہتا ہے: اگر یہ بندہ نیکی کا حکم کرنے والا اور بُرائی سے منع کرنے والا ہو تو پھر تیرا کیا خیال ہو تو کھر تیر اکیا خیال ہو تو کھر تیر اکیا خیال ہے؟ قبر کہتی ہے: تب تو میں اس شخص کے لیے سر سبز و شاداب ہو جاؤں گی۔ چنانچہ اس کے جسم کو نورانی کر دیاجا تا ہے اور اس کی روح بارگا والٰی کی طرف بلند ہو جاتی ہے۔ (۵)

# مومن کی وفات گ

حضرت سیّدِ نابر اء بن عازِب رَخِي اللهُ تَعالى عنه سے مروى ہے كہ حضور نبى كريم، رَءُوف رَّ حيم صَلَّ اللهُ تَعالى عَنهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ تَعالى عَنهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم فَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

- 1...ترمذي، كتأب صفة القيامة، باب ٩١، ٨٠/٢٠، حديث: ٢٣٦٨
  - 2...معجم اوسط، ۲۳۲/۲ مدريث: ۸۲۱۳
  - 3...معجم كبير ، ۳۷/۲۲، حديث: ۹۴۲، بتغير

شرخ الشُّدُور (مُتَرْبَم) 📗 💮

خو شبو اور کفن لاتے ہیں، وہ انبھی دور ہی ہوتے ہیں کہ ملّکُ الموت عَلَيْهِ السَّلَام پسینہ بہنے کی صورت میں اس کے جسم سے روح نکال لیتے ہیں، پھر وہ فرشتے جلدی سے آتے اور ان سے روح لے کر اسے جنتی خوشبواور کفن میں رکھ کر جنت کی طرف بلند ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آسانی دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتے خوشنجری دیتے ہوئے یو چھتے ہیں: یہ کس کی روح ہے جس کے لیے آسان کے دروازے کھولے گئے؟ فرشتہ دنیامیں لیاجانے والا اس کاسب سے اچھانام لے کر کہتا ہے: یہ فلال کی روح ہے۔ پھر جب اسے آسانوں کی طرف بلند کیا جاتا ہے نوہر آسان کے مقرب فرشتے اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں حتّی کے اسے عرش کے پاس ربّ عَذَّوَ جَلَّ كَى بار كاه ميں يہنجاد ياجا تاہے۔ الله عَذْوَجَلّ مقرب فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے: گواہ ہو جاؤ كه ميں نے اس عمل والے کو بخش دیا ہے۔ چنانچہ اس کے اعمال نامے کو مہر لگا کر عِلْیِتین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر رہ تعالی ارشاد فرما تاہے: میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف لوٹا دو کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں ہی لوٹاؤں گا۔ جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے توزمین کہتی ہے: توجمجے اپنی پشت پر بھی محبوب تھااور اب جب کہ تومیرے پیٹ میں آگیاہے تومیں تجھے دکھاتی ہوں کہ تیرے ساتھ کیساسلوک کروں گی۔ پھر وہ اس کے لیے حدِّ نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے پاؤں کے پاس ایک جنتی دروازہ کھول دیا جاتاہے اور کہا جاتا ہے: ان نعمتوں کو دیکھ جو اللہ عَوَّدَ جَلَّ نے تیرے لیے تیار کرر کھی ہیں۔ پھر ایک دروازہ سر کے پاس سے جہنم کی طرف کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے: اس عذاب کو دیکھ جس سے ربءَ وَجَلَّ نے تجھے بچایا اوراب تو ٹھنڈی آئکھیں لیے سوجا۔ پس اُس وقت اسے قیامت بریاہونے سے بڑھ کر کچھ بھی محبوب نہیں ہو تا۔

# تونے میرے لئے کیا تیاری کی؟ 🏿

حضرت سیّدُ ناعبْدُ الله بن عُبَیْد رَحْمَهُ اللهِ تَعالَى عَلَیْه نے فرمایا: مجھے یہ بات بینچی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَدَّ الله تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم نے ارشاد فرمایا: مُر دے کو جب قبر میں رکھاجا تاہے تو وہ بیٹے جا تا ہے اور جنازہ کے ساتھ آنے والوں کے قد موں کی آواز سنتا ہے، سب سے پہلے اس کی قبر اس سے کلام کرتے ہوئے کہتی ہے: اے ابن آدم! تیر ابر اہو کیا تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تجھے میری تنگی، بدبو، و خشَت، ہولناکی اور کیڑوں کو وف نہ دلایا گیا تھا؟ یہ میں نے آج کے دن کے لیے تیارے کئے ہیں تُو

شرخ الصَّنْدُ ور (مُتَرَبِّم) 📗 💮 ۲۱۹

#### بتاتونے میرے لیے کیا تیاری کی ہے؟<sup>(1)</sup>

#### تجھے تس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ گ

حضرت سیِّدُ ناعبُدُ الله بن عَمَرُ ورَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: انسان کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تواس کی قبر کہتی ہے: اے ابن آدم! تجھے معلوم نہ تھا کہ میں تنہائی، تاریکی اور خوف و گھبر اہٹ کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے دھو کے میں ڈالے رکھا کہ تومیرے گر داکڑ کر چلتا تھا۔ اگر مر دہ مومن ہو تواس کی قبر وسیج اور سر بیز وشاداب کر دی جاتی اور اس کی روح جنت کی طرف لے جائی جاتی ہے۔ (2)

# وحثت و ننگی کا گھر گ

جبکہ حضرت سیّدُنائیزید بن شَجَرَه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمانے ہیں: قبر کا فرو فاجر سے کہتی ہے: کیا تجھے میر ا اندھیرا،میری وَ خشَت،میری تنہائی،میری تنگی اور میر اغم یاد نہیں تھا؟(د)

# کیڑے مکوڑوں کا گھر گ

حضرت سیّدُ ناعُبَیْد بن مُمَیر رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: قبریه ضرور کہے گی کہ اے ابن آدم! تونے میرے لیے کیا تیاری کی ؟ کیاتو نہیں جانتا تھا کہ میں مسافری، تنہائی، کیڑے مکوڑوں اور (جسوں کو) کھاجانے کا گھر ہوں؟(4)

#### نا فرمان کے لئے عذاب 🌡

حصرت سیّدُناعُبَیْد بن عُمیر رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَنیْه فرماتے ہیں: ہر مرنے والے کی قبر اسے پکار کر کہتی ہے: میں اند هیری اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو اینی زندگی میں خداعدَّوَجَلَّ کا فرمانبر دار تھاتو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی اور اگر نافرمان تھاتو میں تیرے لیے عذاب ہوں، میں وہ گھر ہوں جس میں فرمانبر دار داخل ہو توخوش و

- ◘...الزهدلابن المباركماروالانعيم بن حماد، بأبمايبشر به الميتعند الموت، وثناء الملكين عليه، ص٣١، حديث: ١٦٣، لم يرفعه
  - ٢:مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الزهد، كلام عبد الله بن عمرو، ٨/٨٨، حديث: ٢
  - ...مصنف ابن ابی شیبة، کتاب الزهد، کلام ابر اهیم التیمی، ۲۲۵/۸، حدیث: ۹، دون قوله: وحدتی
    - ۵...مصنف ابن ابی شیبة، کتأب الزهد، کلام عبید بن عمیر ، ۲۲۹/۸، حدیث: ۱۷

شرخُ الطُّنْدُ ور ( مُرَّزُمُ ) 📗 💮 ۲۲۰

خرم نکلے گااور گناہ گار داخل ہو تو تباہ و بریاد ہو کر نکلے گا۔ (۱)

# تونے مجھے کیسے بھلادیا؟

حضرت سیِدُناجابِردَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مر فوعاً روایت ہے کہ قبر کی ایک زبان ہے، جس سے وہ کلام کرتے ہوئے کہتی ہے: اے ابن آدم! تونے مجھے کسے بھلادیا؟ کیا تونے نہ جانا کہ میں دوری ووَ خشَت کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں اور تنگی کا گھر ہوں گر جس کے لیے الله عَذَّوَ جَلَّ مجھے کشادہ فرمادے۔(2)

# اَجْنَبِيَّت و تنهائي كا گھر

حضرت سیِڈنابراء بن عازب دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: ہم سرکار مکه مکر مه صَلَّی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم عَلَى مَرَ مَا الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم عَلَى مَراه ایک جنازے میں شریک ہوئے، قبر ستان پہنچ تو معلوم ہوا کہ ابھی قبر نہیں کھودی گئے۔ چنانچہ ہم آپ مَنی الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کے اروگر و بیٹھ گئے، آپ نے ارشاد فرمایا: جب مروے کو قبر میں رکھ کر اینٹیں برابر کردی جاتی ہیں توزمین (یعنی قبر) اسے پکار کر کہتی ہے: کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں اجنبیت، تنہائی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تونے میرے لیے کیا تیاری کی؟ (د)

# قبر كامجبوب اور مبغوض بنده

حضرت سیّپرُنا بِلال بن سَعدعَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الاَحَد فرماتے ہیں: قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے: میں تنہائی، وَحْشَت اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوں یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغے۔ جب مومن کو قبر میں اُتارا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے: جب تو میری بُیْت پر چلتا تھا تو جھے بہت عزیز تھا اور اب جبکہ تو میرے بیٹ میں آگیا ہے تو میر احسنِ سلوک دیکھ لے گا۔ چنانچہ قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے اور جب کا فرکو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے: جب تو میری بیشت پر چلتا تھا تب بھی مجھے انتہائی نالبند تھا اور اب تو تجھے میرے حوالے کر دیا گیا ہے اب دیکھ میں تیر اکیا حال کرتی ہوں۔ پس قبر اسے ایسا دباتی ہے کہ اب تو تجھے میرے حوالے کر دیا گیا ہے اب دیکھ میں تیر اکیا حال کرتی ہوں۔ پس قبر اسے ایسا دباتی ہے کہ

- ٠٠٠ اهوال القبور، البأب الثاني، ص٢٦
- ٠٠٠. اهوال القبور، البأب الثأني، ص٨٨
- ...مصنف عبد الرزاق، بأب المشي بألجنازة، ٣/٠٨٠، حديث: ٢٢٨١، بتغيرٍ وعن عبد الرحمن بن إبي ليلي

شرحُ الصُّدُور (مُرَّبِّم) 📗 💮 📉

اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔(۱)

## اپنی زندگی میں خودپررحم کر 🌑

حضرت سیّدُناعبْدُالله بن عباس رَخِن اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الروایت کرتے ہیں کہ سر دار مدینہ منورہ صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الله تَعَالَى عَنْهُ الله عَلَى عَنْهُ الله عَلَى عَنْهُ وَالله وَ عَنْهُ وَالله وَ مَا الله عَنْهُ وَ الله وَ عَنْهُ وَ الله وَ مَا الله وَ اللهُ وَ الله وَ اللهُ وَالله وَ اللهُ وَالله وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

حضرت سیّدُناعُمُر بن ذَر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين: جب مومن قبر ميں داخل ہو تا ہے تو قبر اسے پکارتی ہے: فرمانبر دار ہے یا نافرمان؟ اگر فرمانبر ادر ہو تو قبر کے کنارے سے ایک پکارنے والا قبر کو کہتا ہے: اس پر سر سبز و شاداب ہو جا ااور رحمت بن جا کیو تکہ یہ الله عَدَّوَجُلَّ کا بہترین بندہ تھا اور کتناخوب ہے جو تیری طرف آیا ہے۔ قبر کہتی ہے: تب تویہ عزت کے لائق ہے۔ (3)

# فصیحت کے لئے موت ہی کافی ہے گ

حضرت سیّدِ نامحد بن صبیح عَدَیْهِ وَحَدَدُ اللهِ الْبَدِیْع فرماتے ہیں: ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے عذاب یا کوئی سزا پہنچی ہے تو اس کے پڑوسی مر دے پکار کر کہتے ہیں: اے اپنی بھائیوں کے بعد دنیا سے آنے والے! کیا تو نے ہم سے نصیحت نہ پکڑی؟ کیا ہمارے پہلے آجانے نے بچھے عبرت حاصل کرنے پر مجبورنہ کیا؟ کیا تو نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ ہمارے اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے جبکہ تیرے پاس مہلت ہے؟ جو موقع تھا تو نے اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا؟ اور قبر کے گوشے پکار کر کہتے ہیں: اے زمین پر اتر اکر چلنے والے! کیا تو نے اپنے خاندان کے ان لوگوں سے عبرت نہ پکڑی جنہیں تجھ سے پہلے دنیانے دھوکے میں ڈالا اور پھر ان کی موت انہیں قبر وں تک لے آئی اور تو انہیں کاندھوں پر اٹھائے دیکھ رہا

- 1... شعب الايمان، بأب في ان دار المؤمنين، ١/٢٠٠، حديث: ٢٠٠
- ٢٠١٥ كنز العمال، كتأب الموت من قسم الاقوال، الباب الاول في ذكر الموت، ١٦٥/ ٢٣٥، حديث: ٢١٣٤م.
  - €...اهوال القبور، البأب الثانى فى كلام القبر، ص٢٣

شرخُ الطُّنْدُور (مُثَرُجُم) 🗨 💎

تھاجبکہ محبت کرنے والے انہیں اس منزل کی طرف لے جارہے تھے جس کے سواکوئی چارہ نہیں۔ (۱)
حضرت سیّدِ ناسفیان تُوری عَلَیْهِ رَحْتُ اللهِ الْقَدِی فرماتے ہیں: جو قبر کواکٹر یاد کرے وہ اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا اور جو اس کی یاد سے غافل رہاوہ اسے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھایائے گا۔ (۵)
حضرت سیّدُ نایزیدرَ قاشی عَلَیْهِ رَحْتَهُ اللهِ الْوَالَةِ اِلْ فرماتے ہیں: مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ مر دے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال اسے گھر لیتے ہیں پھر الله عَدَّوَجَلَّ انہیں بولنے کی قوت عطا فرماتا ہے تو وہ کہتے ہیں: اے قبر میں تنہارہ جانے والے! تیرے دوست اور اہل وعیال تجھ سے جُد اہو گئے، آج ہمارے سوا تیر اکوئی عُمُوار نہیں۔ پھر مر دہ رونے لگتا ہے۔ آپ رَحْتَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهُ فرماتے ہیں: نوشخری ہے اس کے لیے تیراکوئی عُمُوار نہیں۔ پھر مر دہ رونے لگتا ہے۔ آپ رَحْتَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهُ فرماتے ہیں: نوشخری ہے اس کے لیے جس کا عُمُوار نیک ہواور افسوس ہے اس پر جس کاسا تھی اس کے لیے وبال ہو۔ (۵)

## دودن اور دوراتیں 🕷

حضرت سیّدُناانس بن مالک دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: میں تمہیں ایسے دو دنوں اور دوراتوں کی خبر نہ دول جن کی مثل مخلوق نے نہ سنا ہو گا: ایک دن وہ جب تمہارے پاس الله عَدَّوَ جَلَّ کی طرف سے خوشخبری دین والا آئے گایا توخد اتعالیٰ کی رضاکی یاناراضی کی، دوسر اوہ دن جب تم بار گاہِ خد اوندی میں کھڑے ہوگے اور اعمال نامہ تمہارے دائیں یابائیں ہاتھ میں دیاجائے گا۔ اسی طرح ایک وہ رات جو قبر کی پہلی رات ہوگا اور اس کی مثل جمھی کوئی رات نہ آئی اور ایک وہ رات جس کی صبح قیامت قائم ہوگی اور اس رات کے بعد کوئی رات نہ تبیں۔ (۵)

....€€€\$}....

<sup>1...</sup>اهوالالقبور، الباب الثاني في كلام القبر، ص٢٦

التن كرة للقرطبي، بأب ما جاء في كلام القبر كل يوم ... الخ، ص٩٨.

۱۹۱/۴، عمر الواسطى، ۱۸۲۵، محمد بن يحيى بن عمر الواسطى، ۱۹۱/۴

۲۹۷ - شعب الایمان، باب فی الزهدوقصر الامل، ۳۸۸/۷، حدیث: ۱۰۲۹۷

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 ۲۲۳

#### البائمه فتنه قبراور فرشتوں کے سوالات کابیان

اس سلسلے میں احادیثِ کریمہ مُتُواتِرہ ہیں جو درجِ ذیل صحابۂ کرام عَدَیْهِمُ النِفوان سے مروی ہیں:
حضرت سیّدُناانس بن مالک، حضرت سیّدُنا بُراء بن عاذِب، حضرت سیّدُنا تَمیْم داری، حضرت سیّدُنا بُیر بن کمال، حضرت سیّدُناقد بن رواحہ، حضرت سیّدُنا بیدُنا عبده الله بن رواحہ، حضرت سیّدُنا عبده الله بن رواحہ، حضرت سیّدُنا عبده الله بن عباس، حضرت سیّدُنا عبده الله و منین حضرت سیّدُنا عبده الله و منین حضرت سیّدُنا عبده بن خطرت سیّدُنا ابوا مامه، حضرت سیّدُنا ابوا فع، حضرت سیّدُنا ابوا مامه، حضرت سیّدُنا ابودارد، حضرت ابودارد، حضرت سیّدُنا ابودارد،

#### مدیث انس 🆃

حضرت سیّدُناانس بن مالک دَخِی الله تَعَالَی عَنْه ہے مروی ہے کہ الله عَنْوَ ہَلَ کے محبوب وانائے غیوب مَلَ الله تَعَالَی عَنَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب آدمی کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور لوگ وہاں سے واپس پلٹتے ہیں تو وہ ان کے جو توں کی آہٹ سنتا ہے پھر اس کے پاس دو فر شتے آکر اسے بھاتے ہیں اور پوچھے ہیں: تم اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتے سے ؟ جبکہ ابن مر دویہ کی روایت میں یوں ہے کہ ''تم اِن مردک بارے میں کیا کہا کرتے سے جو تمہارے در میان ظاہر ہوئے اور جن کا نام نامی محمد تھا؟" مومن کے گا: میں بارے میں کیا کہا کرتے سے جو تمہارے در میان ظاہر ہوئے اور جن کا نام نامی محمد تھا؟" مومن کے گا: میں گوائی دیتا ہوں کہ وہ الله عَنْوَ وَمَلْ کی جب کی ایک خر دی جائے گی اور سبز ہے ہے ہم دی جائے گی۔ جبکہ کا فر اور منافق سے کہا جائے گا: تم اس کی قبر 70 گز بارے میں کیا کہتے سے جو دہ کے گا: میں نہیں جائے گی۔ جبکہ کا فر اور منافق سے کہا جائے گا: تم اس سے کہا جائے گا: جبحے تھے؟ وہ کے گا: میں نہیں جائے، میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھاوہ تی کہتا تھا۔ اُس سے کہا جائے گا: تجھے تھے؟ وہ کے گا: میں نہیں جائے، میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھاوہ تی کہتا تھا۔ اُس سے کہا جائے گا: تجھے تو پچھے تھی جبی خبر نہیں، پھر اسے لوہے کے ہتھوڑے کی ایک ضرب لگائی جائے گی تو وہ ایس چیخ مارے گا

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 🔭

جسے انسان و جن کے سواساری مخلوق سنے گی۔<sup>(۱)</sup>

## ہتھوڑے کی ایک ضرب 🎖

حضرت سیِّدُ ناانس دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْدروایت کرتے ہیں کہ الله عَذَوجُلُ کے پیار ہے حسیب عَلَ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم نے ارشاد فرمایا: بے شک بید امت اپنی قبر ول میں آزمائی جائے گی، جب مومن کو قبر میں رکھاجا تا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور پوچھتا ہے: تو کس کی عبادت کر تا تھا؟ اگر الله عَذَو جَلَ نے اسے ہدایت دی ہو تو وہ کہتا ہے: میں الله عَذَو جَلُ کی عبادت کر تا تھا۔ پھر پوچھاجا تا ہے: تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کر تا تھا؟ وہ کو وہ کہتا ہے: بید الله عَذَو جَلُ کی عبادت کر تا تھا۔ پھر پوچھاجا تا ہے: تو اس کے بعد اس سے پچھ نہیں کیا کہا کر تا تھا؟ وہ کہتا ہے: بیہ جہنم میں تیر اٹھکانا تھا لیکن الله عَدَو جَلُ الله عَدَو ہُمَا کہ الله عَدَو ہُمَا کہ الله عَدَو ہُمَا ہے اور کہاجا تا ہے: بیہ جہنم میں تیر اٹھکانا تھا لیکن الله عَدَو جَلُ الله عَدَو ہُمَا ہے جَلُ اللهُ عَدَو ہُمَا ہے جَلُ اللهُ عَدَو ہُمَا ہے: وہ کہتا ہے: ہم یہیں تھر الله عَدَو ہم ہما اسے گھر والوں کو بیہ خوشخر کی ساؤں۔ اس سے کہاجا تا ہے: تم یہیں تھر ہو وہ ہما ہما تا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آکر اسے جھڑ کیا ہے اور کہتا ہے: تو کس کی عبادت کر تا تھا؟ وہ کہتا ہما تا ہے: میں نہیں جا تا ہے: اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ بوتا ہے: میں نہیں جا تا ہے: میں نہیں جسے دونوں کانوں کے در میان ایک ضرب مارتے ہیں جس سے وہ الی چیخ مار تا ہے جے جن وانس کے سواتمام مخلوق سنتی ہے۔ (در میان ایک ضرب مارتے ہیں جس سے وہ الی چیخ مار تا ہے جے جن وانس کے سواتمام مخلوق سنتی ہے۔ (در میان ایک ضرب مارتے ہیں جس سے وہ الی چیخ مار تا ہے جے جن وانس کے سواتمام مخلوق سنتی ہے۔ (در میان ایک ضرب مارتے ہیں جس سے وہ الی چیخ مار تا ہے جے جن وانس کے سواتمام مخلوق سنتی ہے۔ (در میان ایک ضرب مارتے ہیں جس سے وہ الی چیخ میں نہیں ہے۔ (در میان ایک ضرب مارتے ہیں جس سے وہ الی کی خواد کو سے کہ سور کیا ہے کہ متو وہ کو سے کہ سور کیا ہو کہ کو سے سور کیا ہے کہ میں کیا ہمیاں کیا ہما کہ کو تو سے کہ سور کیا ہمار کیا ہمار کیا ہمار کیا ہما

# ایک کوڑا گ

حضرت سیّدُناانس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه مر فوعاً روایت کرتے ہیں کہ منکر اور نکیر مروے کی قبر میں داخل ہو کر اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں: تیر ارب کون ہے؟ اگر وہ مومن ہو تو کہتا ہے: الله عَزَّدَ جَلَّ۔ پوچھتے

🚺 ... بغارى، كتاب الجنائز، باب ماجاء في عذاب القبر، ١٣٧١، حديث: ١٣٧٨

مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة او النار... الخ، ص١٥٣٥، حديث: ٢٨٧٠

ابو داود، كتأب السنة، بأب في مسألة في القبر وعذا القبر، ٣١٥/٣، حديث: ٧٤٥١

مسندامام احمد، مسندانس بن مألك، ۲۲/۳، حديث: ١٣٣٨ عديث

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرُجُم) 🗨 💎 💮

ہیں: تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتاہے: محمر صَلَّى اللهُ عَدَیْدِوَ سَلَّه بھر پوچھتے ہیں: تیر العام کون ہے؟ وہ کہتا ہے: قر آن۔
پس وہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں اور اگر وہ کا فر ہو تو اس سے بھی پوچھتے ہیں: تیر ارب کون ہے؟ وہ کہتا
ہے: میں نہیں جانتا۔ پوچھتے ہیں: تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے: میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں: تیر العام کون
ہے؟ وہ کہتا ہے: میں نہیں جانتا۔ پس وہ ایک کوڑا مارتے ہیں جس سے قبر میں آگ بھڑک المحتی ہے اور قبر
اس پر تنگ ہو جاتی ہے حتی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کرایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ (۱)

# سماعَتِ مصطفع كاممال كا

حضرت سیّدُناایوب بن بَشیر عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْقَدِیْوایی والدسے روایت کرتے ہیں: بنواُمیّه میں کچھ اختلاف واقع ہوا تو حضور نبی پاک، صاحِبِ لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ان میں صلح کرانے کے لیے تشریف لائے تو ایک قبر کی طرف متوجہ ہو کرار شاد فرمایا: لا دَدَیْت یعنی تو کچھ بھی نہ جانے۔ آپ سے اس کے بارے میں عرض کی گئی توار شاد فرمایا: اس قبر والے سے میرے متعلق یو چھا گیا تواس نے کہا: لاا دُدِی یعنی میں نہیں جانتا۔ (2)

# مدیث ثوبان 🔊

حضرت سیّدِ ناتُوبان دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رَءُون رَّحیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

# مدیث جابر 🕻

حضرت سیّدُ ناجابر بن عبْدُ الله تَعَالَ عَنْدَ عَلَى الله تَعَالَ عَنْدَ عَلَى الله تَعَالَ عَنْدَ عَلَى عَبْدُ الله تَعَالَ عَنْدَ عَلَى عَنْدَ الله عَنْدَ الله تَعَالَ عَنْدَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله

- 1...فردوس الاخبأر، ٩/٥٠٥، حديث: ٨٩١٦
  - 2 ...معجم كبير، ۲/۲، حديث: ١٢٣٤
- ٠٠٠٠ حلية الاولياء، ابوعمرو الاوزاعي، ١٥٨/٦، حديث: ٨١٣٨

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرُجُم) 🗨 🔫 🔭

کے پاس شدت سے جھڑ کنے والا ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے: تواس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟
مومن کہتا ہے: میں کہتا تھا: یہ اللہ عَوَّوَ جَلَّ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے: جہنم میں اپنا ٹھکانا دیکھ جس سے اللہ عَوَّوَ جَلَّ نے تجھے بچایا ہے اور اس کے بدلے تجھے جنت میں ٹھکانا دیا ہے۔ پس مومن دونوں ٹھکانوں کو ایک ساتھ دیکھتا اور کہتا ہے: مجھے جانے دوتا کہ اپنے گھر والوں کو خوشخری سناوں۔ اس سے کہاجاتا ہے: یہیں کھہرے رہو۔ اور کا فرکے اہل وعیال جب دفنا کر اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا: وہ کہتا ہے: میں نہیں جانتا، میں تو وہ ی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس سے کہاجاتا ہے: جانا ہی نہیں، دیکھ یہ جنت میں تیر اٹھکانا شاہ کی جاتا ہے۔ اس کی جگہ اللہ عَوْدَ جَانَ می نہیں، دیکھ یہ جنت میں تیر اٹھکانا تھا کہ اس کی جگہ اللہ عَوْدَ جَانِ میں تجھے ٹھکانا دے دیا ہے۔

حضرت سیِّدُنا جابر بن عبْدُ الله وَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه مزید فرمات جیں: میں نے حضور پر نور، شافِع یومُ النَّشُور مَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ لِلهِ وَسَلَّم كوار شاد فرماتے سنا: ہر شخص جس حالت پر دنیاسے جائے گا اسی پر قبر سے اٹھا یا جائے گا، مومن اینے ایمان پر اور منافق اینے نفاق پر۔(۱)

# قرین مومن کی حالت گ

حضرت سیّدِناجابر بن عبْدُالله دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیعِ امت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: (مومن)مردے کو جب قبر میں رکھاجاتا ہے تواسے ایسالگتاہے گویاسورج غروب ہورہاہے، وہ آئکھیں ملتا ہوا بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: مجھے چھوڑدو تاکہ میں نماز پڑھ لول۔(2)

## موت سے لے کر قیامت تک 🎇

حضرت سیّبدُناجابر بن عبْدُالله وَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: میں نے سرکار مدینه، راحَتِ قلب وسینه صَلَّ الله عَنَه وَالله وَسَلَّم کوارشاد فرماتے سنا: آدمی جس کے لیے پیداکیا گیاہے اس سے غفلت میں ہے۔ الله عَدَّوَجَلَّ جب آدمی کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے سے ارشاد فرماتا ہے: اس کارزق لکھ دو، اس کے اعمال لکھ دو،

- ...مسند امام احمد، مسند جابر بن عبد الله، ۱۱۴/۵، حديث: ۱۳۷۲۸
- ٢٢٢٠ عاب الزهد، بأب ذكر القبر والبلى، ٣/٣٠ ٥، حديث: ٣٢٢٦ عن ٢٢٢٨

شْرِحُ الطَّنْدُور (مُثَرَّجُم) ﴾

اس کی موت کھے دواور اس کی نیک بختی یا بدبختی بھی کھے دو۔ پھر وہ فرشتہ چلاجاتا ہے اور الله عوّدَ ہونا ایک اور فرشتہ بھیج دیتا ہے جو اس کھے ہوئے کو خوب اچھی طرح محفوظ کر لیتا ہے پھر وہ فرشتہ بھی چلاجا تا اور الله عوّدَ ہوت اس بندے پر دو فرشتے بھی چلاجا تا اور الله عوّدَ ہوت اس کی اچھائیاں اور بُر ائیاں کھتے بیں اور جب اس کا وقتِ موت آتا ہے تو وہ فرشتے بھی ابنی جگہ چھوڑد ہے ہیں اور ملک الموت علیّه السَّدَ ماس کی روح قبض کرنے آجاتے ہیں، جب اسے قبر میں رکھ دیا جائے تو اس کی روح جسم کی طرف واپس کی جاتی ہے اور قبر کے دو فرشتے (یعن محکر کئیر) اس کا امتحان لینے آجاتے ہیں اور پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اچھائیاں بُرائیاں لکھنے والے فرشتے نیچ اتریں گے اور اس کی گردن میں گرہ لگائی گئی کتاب کھولیں گے پھر وہ اسے لے بُرائیاں لکھنے والے فرشتے نیچ اتریں گا اور اس کی گردن میں گرہ لگائی گئی کتاب کھولیں گے پھر وہ اسے لے کرائی طرح حاضر ہوں گے کہ ایک قائد اور ایک سائی (چلانے والا) ہوگا۔ اس کے بعد بیارے آقاصَلَ الله تُعَال کرائی طرح حاضر ہوں گے کہ ایک قائد اور ایک سائی (چلانے والا) ہوگا۔ اس کے بعد بیارے آقاصَلَ الله تُعال خدائے بُرزگ وہر ترسے مد دما نگو۔ (۱)

حضرت سیّدُناجابر دَخِق الله تَعالى عَنْه سے روایت ہے کہ کی مدنی آقاصَلَ الله تَعالى عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب مومن کو قبر میں رکھاجاتا ہے تواس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے جھڑ کتے ہیں، وہ الیے ہُڑ بُڑا کر اُٹھ جاتا ہے جیسے سونے والا ہڑ بڑاتا ہے، اس سے بو چھاجاتا ہے: تیر ارب کون ہے؟ تیر ادین کیاہے؟ اور تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے: الله عَوْدَ جَلَّ میر ارب ہے، اسلام میر ادین ہے اور محمصَلَ الله عَنْدَیهِ وَسَلَّم میرے نبی ہیں۔ ایک پیار نے والا پکار کر کہتا ہے: اس نے بھے کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھادواور اسے جنتی لباس پہناؤ۔ مومن کہتا ہے: میں اپنے گھر والوں کو خوشخبری دول۔ اس سے کہاجاتا ہے: بہیں آرام کرو۔ (2) حدیث مُذربی ہے۔ یہ حدیث میں اگر چکی۔



حضرت سيّدُ ناضمره بن حبيب عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ النّهِ بِين فرمات بين: قبر مين تين فرشة آت بين: انكر، ناكوراور

- ... حلية الاولياء، محمد بن على الباقر، ٣٢١/٣، حديث: ٣٧٧٥، بتغير
- 2...السنة لابن ابي عاصم، بأب في القبر وعذاب القبر، ص٢٠٦، حديث: ٨٩٢

شرخُ الشُّدُور (مُتَرَبُّم) 📗 💮

ان کے سر دارر ومان ہ<sup>(1)</sup>

آپ ہی کی ایک مر فوع روایت میں ہے کہ وہ چار ہیں: منکر ، نکیر ، ناکوراوران سب کے سر دار رومان۔ حضرت سیِّدُ ناعلامہ اِبْنِ جَوزی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی کہتے ہیں: اس حدیث کے مر فوع ہونے کی کوئی اصل نہیں ہے اور ضمر ہ تابعی ہیں اوراس روایت کاان پر مو قوف ہونازیادہ ثابت ہے۔(<sup>2)</sup>

حضرت سیّدُناابْنِ حَجَر دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے بوچھا گیا کہ کیامر دے کے پاس کوئی رومان نام کا فرشتہ بھی آتاہے؟ انہوں نے فرمایا: اس بارے میں سَدَو آئی ہے لیکن اس کی سند کمزورہے (۵)۔ (۵)

#### مدیث عبادہ بن صامت گ

حضرت سیّدِناعُبادہ بن صامِت دَخِئ اللهُ تَعَالٰ عَنْه فرماتے ہیں: جب تم میں سے کوئی رات کو عبادت کر بے تو بلند آواز سے تلاوتِ قرآن کرے اس سے شیطان اور شریر جنات بھاگ جاتے ہیں، گھر اور فضاؤں میں رہنے والے فرشتے اس تلاوت کو بغور سنتے ہیں، جب بیر رات گزرنے لگتی ہے تو آنے والی رات کو وصیت کرتی ہے کہ اس بندے کو اس کے وقت پر جگادینا اور اس کے لیے آسان ہو جانا۔ پھر جب اس عبادت گزار بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اور لوگ اسے عنسل دے رہے ہوتے ہیں تو قرآن پاک اس کے سرکے پاس کھڑ اہو جاتا ہے اور جب وہ عنسل سے فارغ ہوتے ہیں تو قرآن پاک اس کے سرکے پاس آجاتا ہے، پھر جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں تو قرآن نکل کر بندے اور ان کے در میان جا تا ہے، فر میان حائل ہو جاتا ہے، فرشتے اس سے کہتے ہیں: ہمارے در میان سے ہٹ جا ہم اس سے پچھ پوچھ پچھ در میان حائل ہو جاتا ہے، فرشتے اس سے کہتے ہیں: ہمارے در میان سے ہٹ جا ہم اس سے پچھ پوچھ پچھ کر لیس۔ قرآن پاک کہتا ہے: خداعَوْدَ جَلَّ کی قسم! میں اس سے اس وقت تک جدا نہیں ہوؤں گا جب تک اسے کر لیس۔ قرآن پاک کہتا ہے: خداعَوْدَ جَلَّ کی قسم! میں اس سے اس وقت تک جدا نہیں ہوؤں گا جب تک اس

٢٤: تنزيد الشريعة، كتأب الموت والقبور، الفصل الثاني، ٢/ ٣٤٢، تحت الحديث: ٢٤

لية الاولياء، ضمرة بن حبيب، ٢/١١٠، حديث: ٩٩٩٢

<sup>2...</sup>الموضوعات لابن جوزي، بأب ذكر فتأن القبر، ٣/ ٢٣٨

 <sup>⊙...</sup> ذكرة الرافعي في تأريخ قزوين عن الطوالات لابي الحسن القطآن بسندة برجال موثقين الى ضمرة بن حبيب قال:
 فتأن القبر اربعة منكرونكيروناكو روسيدهم رومان وهذالوقف لمحكم الرفع اذلايقال مثلم من قبل الرأى فهومرسل دنان القبر اربعة منكرونكيروناكو روسيدهم رومان وهذا الوقف لمحكم الرفع اذلايقال مثلم من قبل الرأى فهومرسل دروية المرفوعة ، ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵۲ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵ / ۲۵

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرُجُم) 📗 💮 💮 ۲۲۹

داخل جنت نہ کروادوں۔ہاں،اگر تہہیں کچھ حکم دیا گیاہے تووہ پورا کرو۔پھر بندے کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے: کیا تو مجھے جانتا ہے؟ بندہ کہتا ہے: نہیں۔ قر آنِ پاک کہتا ہے: میں قر آن ہوں، میں ہی تجھے رات میں جگاتا اور دن میں پیاسار کھتا تھا اور تجھے تیری آئکھ، کان وغیرہ کی شہوت پورا کرنے سے رو کتا تھا، اب تو مجھے اینے دوستوں میں سچا دوست اور بھائیوں میں سچا بھائی پائے گا، میں تجھے خوشنجری دیتاہوں کہ منکر نکیر کے بعد تجھ پر کوئی رنج وغم نہیں۔ چنانچہ مئر نکیر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور قرآن یاک بار گاہ الٰہی کی طرف بلند ہوجا تاہے اور بندے کے لیے چادراور بچھونے کاسوال کر تاہے،ربّ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنتی قندیل، جنتی چادر، جنتی بچھونے اور جنتی خوشبو کا حکم جاری فرما تاہے تو آسانِ دنیا کے ایک ہزار مُقَرَّب فرشتے ان سب چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور قرآن یاک ان سب سے پہلے بندے کے یاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے: میرے بعد کسی قسم کی وَ حُشَت تو نہیں ہوئی؟ میں تیرے پاس سے ربءَ وَجَلَّ کی بار گاہ میں تیرے لیے چادر، بچھونے اور روشنی کا سوال کرنے گیا تھا عنقریب یہ چیزیں تجھے مل جائیں گی۔اتنے میں فرشتے وہ تمام چیزیں اٹھائے قبر میں داخل ہوتے ہیں ، بچھونا بچھاتے ہیں، حادر اس کے قدموں کی جانب اور خوشبوسینے کے پاس ر کھ کر بندے کو دائیں کروٹ پر لٹاتے ہیں اور خو د آسان کی طرف بلند ہو جاتے ہیں، بندہ انہیں مسلسل ویکھتا ر ہتاہے حتّی کہ وہ آسان میں داخل ہو جاتے ہیں اور قر آن یاک قبر میں جانب قبلہ چلا جاتاہے پھر رہّ تعالیٰ جتناحاہے اس کی قبر کو کشادہ فرمادیتاہے۔

حضرت سیّدُناابو مُعاویہ رَضِیَاللهُ تَعَالیٰ عَنْه کی کتاب میں ہے کہ اس کی قبر کو400سال کی مَسافت جتنی و مُسوّت دی جاتی ہے اور یا سمین (خوشبو) اس کے سینے کے پاس رکھ دی جاتی ہے جسے وہ صور پھو نکے جانے تک سو نگھتارہے گا، پھر وہ روزانہ ایک یا دومر تبہ اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے انہیں حال احوال بتا تا اوران کے لیے بھلائی کی دعاکر تاہے، اگر اس کی اولاد میں سے کوئی قرآن کی تعلیم حاصل کر تاہے تووہ اس سے خوش ہو تاہے اور اگر اس کے گھر والوں میں سے کوئی قرآن کی تعلیم حاصل کر تاہے تووہ اس بے خوش ہو تاہے اور یہ سے اور اگر اس کے گھر والوں میں سے کوئی بُر ائی میں مبتلا ہو تووہ صبح و شام گھر آکر اُس پر رو تاہے اور یہ سلسلہ صور پھونکے جانے تک جاری رہے گا۔ (۱)

...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب التهجد، بأب الحث على قيام الليل، ١/٠٢٥ محديث: ٣١

#### مديث ابن عباس 🏈

حضرت سیّدُ ناعبُدُ الله بن عباس دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَلَى ع

## مردہ جو تیول کی آواز سنتاہے گھ

حضرت سیّدِ ناعبْدُ الله بن عباس دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ مصطفے جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الله وَ سَلَّم عَنْ ارشاد فرمایا: جب مردے کو قبر میں رکھ کرلوگ پلٹتے ہیں تو مُردہ ان کی جو تیوں کی آواز سنتا ہے بھر جب بیٹھ جاتا ہے تواس سے پوچھا جاتا ہے: تیر ارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: الله عَذَوْءَ جَلَّ بھر سوال ہوتا ہے: تیر ادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: حضرت محمصَلَ الله تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: اسلام ۔ پھر پوچھا جاتا ہے: تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے: حضرت محمصَلَ الله تَعَالَى عَنْيُوهَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ سُوال ہوتا ہے: توان کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے: میں نے انہیں بہچانا اور جو کتاب وہ لے کر آئے میں نے اس کی تصدیق کی ۔ چنانچہ اس کی قبر کو عَدِّ نگاہ تک و سیع کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح مؤمنین کی اَرواح سے ملادی جاتی ہے۔ (2)

حضرت سیِّدُ ناابن عباس دَضِ اللهُ عَنْهُ مَا فرماتے ہیں: قبر میں آنے والے فر شتوں کے نام منکر اور نکیر ہیں۔(3)

- 1... اثبات عذاب القبر للبيهقي، ص٨١ حديث: ١٠٠٠
- الثبات عن الب القبر، بأب ما يكون على من اعرض عن ذكر الله... الخ، ص ۲۱، حديث: ۲۷، عن ابي هو يرة مختصرًا الاية: ۷۲، م/ ۳۵
   درمنثور، سورة ابر اهيم ، تحت الاية: ۲۷، ۵/ ۳۵
  - 3 ... معجم اوسط، ۱۱۳/۲ مديث: ۲۷۰۳

شرنح الطُنْدُ ور (مُتَرَبِّم)

#### قبر تامد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے 🏖

يُثَمِّتُ اللهُ الَّنِينَ امَنُو الْإِلْقُولِ الثَّابِتِ فِي ترجمهٔ كنزالايمان: الله ثابت ركمتا ب ايمان والول كوحق الْحَلِوقِ اللهُ فَيَا وَفِي الْمُؤولِ اللهُ الداهيم دياك بناك زندگي من اور آخرت من ـ الحكيوقِ النَّافَيَا وَفِي الْمُؤولِةِ (ب١١٠ الداهيم ٢٧٠)

چنانچہ اس کی قبر تاحَدِّ نِگاہ وسیع کر دی جاتی ہے۔ جبکہ کا فرکے پاس فرشتے آتے ہیں تواسے باندھ دیتے ہیں، اس کی پشت اور چبرے پر مارتے ہیں، اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تواسے بٹھا کر پوچھتے ہیں: تیر ارب کون ہیں، اس کی پشت اور چبرے پر مارتے ہیں، اسے قبر میں رکھا جاتا ہے: وہ ہبیں کوئی جواب نہیں دے پاتا کیونکہ رہ تعالیٰ نے اسے بھلادیا ہو تا ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے: وہ رسول کون ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ اب بھی وہ کوئی جواب نہیں دے پاتا۔ الله عَدْوَجَلُ کا یہ فرمان اس میں ہے:

ترجمهٔ کنزالایدان:اورالله ظالمول کو گر اه کر تاب اور الله جوچاب کرے۔(۱)

وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّلِمِينَ اللَّهُ وَيَفَعَلُ اللَّهُ مَايَشَاعُ ﴿ (پ٣٠١٠ ابراهيم: ٢٧)

جنتی تحائف 🎇

حضرت سیّدُناعبْدُالله بن عباس دَخِیَ الله تَعَالى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: حضور نبی رحمت، شفیّج امت مَلَ الله تَعَالى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: حضور نبی رحمت، شفیّج امت مَلَ الله تَعَالى عَنْهُمَا فرماتے ہیں مثر یک ہوئے اور قبر تک ساتھ تشریف لے گئے اس وقت تک

٠٠٠. تفسير ابن ابي حاتم ، ابر اهيم ، تحت الاية: ٢٤ ، ١٢٢٥٥ ، حديث: ١٢٢٧٥

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرَّزَّم)

قبرنہ کھودی گئی تھی للہٰذا آپ تشریف فرماہو گئے اور لوگ بھی آپ کے پاس ایسے ساکن بیڑھ گئے گویاان کے سرول پر پرندے ہیں۔ پھر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ زَمِين كَى طرف نظر فرمائى اور شكے سے زمين كريدنے كلے پھر آسان كى طرف نگاه اٹھائى اور تين مرتبديوں دعا فرمائى: أَعُوَّذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَابُرِيعني ميں عذاب قبر سے الله عَوْدَ عَلَّ كى پناه مانگتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا: جب مومن دنیا کو پیچھے حچھوڑ کر آخرت كى طرف بڑھتاہے توحفرت ملک الموت عَلَيْهِ السَّلام اس كے سركے ياس آكر بيٹھ جاتے ہيں، ان كے ساتھ ديگر فرشتے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس جنتی تحا ئف، خوشبو اور لباس ہو تاہے، وہ تمام تاحد نگاہ صَف بَهِ صَف بیٹھ جاتے ا ہیں، پہلے حضرت ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَام اسے خوشخبری سناتے ہیں پھر دیگر فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں تو اس كى روح حضرت ملك الموت عملية السَّلام كى جانب سے دى جانے والى خوشخرى سے خوش ہوكر مشك سے قطرہ بہنے کی مثل بہہ کر نکلتی ہے، چھر ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَامِ الس کی روح لے کریکک جھیکتے ہی دوسرے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں وہ فوراً اسے جنتی تحا ئف میں لیپیٹ لیتے ہیں اوراُس وقت زمین وآسان کے مابین ایک خوشبو پھیل جاتی ہے، فرشتے کہتے ہیں: یہ خوشبو کتنی اچھی ہے۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں: یہ خوشبو آج قبض کی گئی فلاں مومن کی روح کی ہے، جب اسے آسان تک لا پاجا تاہے تو آسان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، ہر دروازہ یہ چاہتاہے کہ اس روح کو مجھ سے گزاراجائے، چنانچہ اسے اس کے عمل کے دروازے سے گزاراجاتا ہے تووہ رونے لگتاہے اور جن جن آسان والوں کے پاس سے وہ گزرتی ہے سب یہی کہتے ہیں که ''خوش آ مدید اس جان کو جس نے اپنے ربّ عَذْمَ جَنَّ کا حکم مانا''حتّی کہ اسے سِدُرَةُ الْمُنْتَهِيٰ تک پہنچا دیا جاتا ہے، حضرت ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَام اور ان كے مُعاون فرشتے عرض كرتے ہيں: اللي اہم نے فلال بن فلال مومن کی روح قبض کی ہے۔ حالا تکہ ربّ تعالی ان سے زیادہ جانتا ہے۔ اللّٰه عَذَوَ جَلَّ ارشاد فرما تا ہے: اسے زمین کی طرف لوٹا دو، میں نے ان بندوں کو اس سے پیدا کیا، اس میں لوٹاؤں گا اورانہیں اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ د فنانے والے جب واپس پلٹتے ہیں تو مر دہ ان کی جو تیوں کی آہٹ اور ہاتھ حجماڑنے کی آواز بھی سنتاہے، پھر اس کے پاس تین فرشتے آتے ہیں، دور حت کے اور ایک عذاب کا، بندے کاعمل صالح اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، نماز قدموں کے پاس، روزہ سر کے پاس، زکوۃ دائیں طرف، صدقہ بائیں طرف

شرخُ الصُّنُدُ ور (مُرَّزَّم)

اور نیکی اور حسن اَخلاق سینے کے پاس آ جاتے ہیں، اب عذاب کا فرشتہ جس جانب سے بھی آ تاہے عمل صالح اسے روک لیتاہے،وہ فرشتہ اتناؤڑنی ہتھوڑالے کر کھڑاہو تاہے کہ اگر مٹی میں جمع ہونے والے سب مل کر بھی اسے اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھا سکیں، پھر وہ کہتا ہے: اے نیک بندے! اگر نماز، روزہ، زکوۃ اور صدقہ تیری حفاظت نہ کرتے تو میں اس ہتھوڑے سے تجھے الیی مار مار تاجس سے قبر میں آگ بھڑک اٹھتی، وہ رحت کے فرشتوں سے کہتا ہے: یہ تمہارے لیے اور تم اس کے لیے ہو۔ چنانچہ وہ وہاں سے رُخصت ہو جاتا ہے اور ر حمت کا ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے: اللّٰہءَ ؤَدَجَلَّ کے ولی سے نرمی کرنا کیونکہ یہ بہت بڑی مصیبت سے آیا ہے۔ فرشتہ یو چھتا ہے: تیر ارب کون ہے۔ بندہ کہتا ہے: الله عَزْوَجَلَّ وہ یو چھتا ہے: تیر ادین کیا ہے؟ مُر دہ جواب دیتا ہے: میر ا دین اسلام ہے۔ فرشتہ پھر سوال کرتا ہے: تیرے نبی کون ہیں: بندہ کہتا ہے: حضرت محمد صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فرشته يوجِها ہے: توكيا جانتا ہے؟ بنده كہتا ہے: ميں نے كتاب الله كويرُ ها اس ير ایمان لایااور اس کی تصدیق کی۔ یہ سوال فرشتے سختی ہے یو چھتے ہیں اور یہ مومن کو پیش آنے والی سخت ترین آزمائش ہوتی ہے، پس آسان سے ندا آتی ہے: میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لئے جنتی بچھونا بچھاؤ، جنتی لباس پہناؤاور جنتی خوشبوسے مُعَطَّر کر دواور اس کی قبر کو عَدِّ نِگاہ تک وسیع کر دو،ایک جنتی دروازہ اس کے سر کی جانب اور ایک قدموں کی جانب کھول دو۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں: دلہن کی طرح سو جانچھے عذاب قبر نہیں ہو گا۔وہ کہتاہے: یاالٰہی! قیامت قائم فرمادے تا کہ میں اپنے اہل وعیال اور مال کی طرف لوٹوں اور وہ پجھے یاؤں جو تونے میرے لیے تیار کیاہے۔ چنانچہ اسے بروزِ قیامت حیکتے چرے کے ساتھ قبرسے اٹھایا جائے گا۔ (۱)

# حدیث إبنِ عُمْرَ 🎇

حضرت سیّدُناعبْدُالله بن عُمرَدَ فِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُمّانِ ایک شخص سے کہا: اے بھائی! کیا تم جانتے ہو کہ موت تمہارے سامنے ہے اچانک آجائے گی، نہ جانے تمہارے پاس صبح آجائے یاشام، رات کو آجائے یادن کو پھر ہولناک قبر اور منکر کلیر کاسامناہو گا اور پھر قیامت کا وہ دن جس میں باطل پرستوں کو خسارہ ہو گا۔(2)

●...اثبات عذاب القبر، بأب الحبر المصطفى بأن المؤمن والكافر جميعاً يسلان... الخ، ص٢٧، حديث: ٢٠، بتغير، عن البراء بن عازب

• ... شعب الايمان، بأب في حفظ اللسان، ٢١٣/٨، حديث: ٨٣٨

شرخُ الطُّنْدُ ور (مُتَرَبُّم) ﴾

# زبان کوان کلمات سے تررکھو گھ

حضرت سیّدِناعبْدُالله بن عُمرَدَ فِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَالَ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

حضرت سیّدِ ناعبْدُ الله بن عُمرَدَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ابیان کرتے ہیں کہ بیارے آقاصَلَ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَالِمِ وَسَلَّم عَنْ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالله وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

# مدیث ابن مسعود 🆃

حضرت سیّدُناعبْدُالله بن مسعود دَخِیَ الله تَعلاء نه فرماتے ہیں: جب مومن انقال کے بعد قبر میں پہنچ جائے تو اسے بھاکر پوچھا جاتا ہے: تیر ارب کون ہے؟ تیر ادین کیا ہے؟ اور تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے: میر ارب الله عَدَّوَ جَلَّ ہے، میر ادین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد صَلَّ الله تَعَالْ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم ہیں۔ چنانچہ اس کی قبر کوخوب کشاوہ کر کے اس کے لیے راحت کا سامان کر دیا جاتا ہے پھر آپ دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه نے یہ آ بیت طسم تلاوت کی:

ترجمه کنزالایمان: الله ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اور جب کا فر کو قبر میں رکھا جائے تواہے بھی بٹھا کر پوچھا جاتا ہے: تیر اربّ کون ہے؟ تیر ادین کیاہے؟

<sup>1...</sup>فردوس الاخبار، ١٩/١، حديث: ٣٣٧

۱۰۰۰ مستداماً ما احمد، مستدعبد الله بن عمرو، ۱۸۱/۲، حدیث: ۱۲۱۴، عن عبد الله بن عمر

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 💮 ۲۳۰

اور تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتاہے: میں کچھ نہیں جانتا۔ چنانچہ اس کی قبر ننگ کر دی جاتی ہے اور اسے عذاب دیاجا تاہے۔ پھر آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالىءَنْه نے بیہ آبیتِ مبار کہ تلاوت کی:

ترجیه کنزالایبان: اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تگ زندگانی ہے۔(۱) وَمَنْ أَعُرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَالِثَّلَةُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا (١٢،١٥ طه: ١٢٢)

حضرت سیّد ناعبْدُ الله بن مسعود دَخِی الله تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں: ضرور تمہیں قبر میں سیدھا بیٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا: تو کون ہے؟ اگر وہ مومن ہوا تو کہے گا: میں زندہ ومر دہ ہر دوحالت میں الله عَدَّوَجَلَّ کا بندہ ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صَلَّ ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صَلَّ الله تَعَالَى عَنَيْهِ وَالله وَسَلَّمُ اللّ کے بندے اور رسول ہیں۔ چنا نچہ اس کی قبر میں کشادگی کر دی جاتی ہے اور وہ اپنا جنتی ٹھکانا دیکھ لیتا ہے پھر جنت سے ایک لباس آتا ہے جسے وہ پہن لیتا ہے۔ جب کا فرسے پوچھا جاتا ہے کہ تو کون ہے تو وہ کہتا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ اس سے تین مرتبہ کہا جاتا ہے: تو نے کبھی جانا ہی نہیں۔ چنا نچہ اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دو سرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، قبر میں ہر طرف سے قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دو سرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، قبر میں ہر طرف سے مانپ آ جاتے ہیں جو اسے کا شخے اور کھاتے ہیں وہ تکلیف سے چیختا ہے، اسے لو ہے اور آگ کے ہتھوڑوں سے مانپ آ جاتے ہیں جو اسے کا شخے اور کھاتے ہیں وہ تکلیف سے چیختا ہے، اسے لو ہے اور آگ کے ہتھوڑوں سے مانب آ جاتے ہیں جو اسے کا شخے اور کھاتے ہیں وہ تکلیف سے چیختا ہے، اسے لو ہے اور آگ کے ہتھوڑوں سے ماراجا تا ہے اور اس کے لئے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ (2)

حضرت سیّدِناابن مسعود رَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: جب بندہ مرتاہے تواس کے پاس الله عَدَّوَ جُلَّ فرشت جھیجتا ہے، وہ اس کی روح قبض کر کے کفن میں رکھتے ہیں اور جب اسے قبر میں اتاراجاتا ہے تورب تعالی اس کے پاس دو فرشتے بھیجتا ہے جو اسے جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں: تیر ارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میر ارب الله عَدَّوَ جَلَّ ہے۔ پوچھتے ہیں: تیر ادین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں: تیر دنی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے: میر ادین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں: تیر ادین کیا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ میر ادین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں: تیر دنی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے: میر ادین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں: تیر دنی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے: میر ادین اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں: تیر دنی کون ہیں کو لیے کہتا ہے کہتا ہے نہیں جب کہتا ہے کہتا ہیں ہے لیے کہتا ہے ک

<sup>• ...</sup>معجم كبير، ٢٣٣/٩، حديث: ٩١٣٥، اثبات عذاب القبر للبيهقي، ص٢٩، حديث: ٢

<sup>2...</sup>ا ثبات عذاب القبر للبيهقى، ص١٣٢، ٢٢٦، ٢٢٦

شرحُ الصُّدُ ور( مُتَرَبِّم) 📗 💮 ۲۳٦

جس سے اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھتی ہے ، قبر اتنی ننگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں اور اس پر اونٹ کی گر دن جیسے سانپ مسلّط کر دیئے جاتے ہیں۔(1)

حضرت سیّدُناعبْدُ الله بن مسعود رَخِیَ الله تعنه فرمات بین: جب مومن کاوفتِ موت آتا ہے توحضرت ملک الموت عَنیْهِ السَّدَ دیوں نداکرتے بین: اے پاکیزہ روح! پاکیزہ جسم سے نکل آ۔ جب روح نکلتی ہے تواسے مرخ پاکیزہ کپڑے میں لیپ لیے لیتے ہیں، جب عسل و کفن دے کر اسے چار پائی پر رکھا جاتا ہے تواس کی روح چار پائی کے اوپر آجاتی ہے اور جِد هر چار پائی گھومتی ہے وہ بھی ساتھ گھومتی ہے بہاں تک کہ اسے قبر میں رکھ دیاجاتا ہے اور جب اسے قبر میں رکھ دیاجاتا ہے تواس کی روح اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے اور میں سے سوالات ہوتے ہیں: تیر ارب کون ہے؟ تیر اوین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: میر ارب الله عَوْدَجَلَّ، میر اوین اسلام اور میرے نبی حضرت محمد صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے: تو نے جی کہا۔ پھر اس کی قبر اسلام اور میرے نبی حضرت محمد صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے: تو نے جی کہا۔ پھر اس کی قبر تا عَدِّر نِگاہ وسیع کر دی جاتی اور اس کی روح بلند ہو جاتی ہے اور اسے اعلی عِلِّییِّن میں پہنچادیا جاتا ہے۔ پھر حضرت سیّدُناعبدالله بن مسعود دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ہے آ بیتِ مقدسہ تلاوت کی:

ترجمهٔ کنزالایمان: بے شک نیکوں کی لکھت سب سے او نچے محل عِلیّتِیْن میں ہے اور تو کیا جانے علیمین کیسی ہے وہ لکھت ایک مہر کیانوشتہ (تحریر نامہ)ہے۔(2)

اِنَّ كِتُبَالُا بُرَا بِلَغِي عِلِّيِّيْنَ أَنَّ وَمَا اَنَّ كِتُبَالُا بُرَا بِلَغِي عِلِيِّيْنَ أَنَّ وَمَا اَدُلُ مِكَ مَاعِلِيَّوْنَ أَنَّ كِتُبُّ مَّرْقُومٌ أَنَّ

(پ۲۰۱۱مطففین:۱۸اتا۲۰)

پھر فرمایا: پیر ساتویں آسان میں ہے پھر کا فر کے بارے میں بتایا اور بیر آیتِ طیبہ تلاوت کی:

ترجمه کنزالایمان: بے شک کافروں کی لکھت سب سے نیجی جگد سِجِین کیسی ہے وہ لکھت نیجی جگد سِجِین میں ہے اور تو کیاجانے سِجِین کیسی ہے وہ لکھت ایک مہر کیانوشتہ (تحریر نامہ) ہے۔ إِنَّ كِتْبَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّيْنٍ ٥ وَمَا اَدْلَى كَ مَاسِجِّيْنُ ﴿ كِتُبُّ مَّرْقُومٌ أَ

(پ ۳۰، المطففين: ٤ تا ٩)

پھر فرمایا: بیہ ساتویں زمین میں ہے۔

- ... كتأب الشريعة للآجري، كتأب الإيمان بالحوض، بأب ذكر الإيمان والتصديق بمسالة منكر و نكبر ، ١٢٩٣/٣ ، حديث: ٨٧٣
  - 2...اهو ال القبور، البأب الثأمن، ص١٣٦

پیژش **مجلس المدینةالعلمیه** (دورت اسلای)

شرخُ الصُّدُ ور ( مُرَّزَمُ ) 📗 💮 👉 👉 💮

#### مديث عثمان بن عفان 🎖

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعثان وُوالنُّورَین دَخِیَاللهٔ تَعَالَ عَنْهُ فَرِماتِ ہیں: مَکی مدنی مصطفَّے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالنَّورَین دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللّهُ مَعْلَمُ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسَلّم ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور میت کی تدفین کے بعد فرمایا: اینے بھائی کے لیے بخشش اور ثابت قدمی کی دعاکرو، کیونکہ ابھی اس سے سوالات ہوں گے۔(۱)

#### مدیث عمر فاروق 🦃

امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عُمَ فاروقِ اعظم دَخِي الله تَعَالى عَنْهِ الله وقت تمهارا کیا حال ہو گاجب تم چار کے سر وَرَعَلَی الله تَعَالَ عَنْهِ وَالله وَسَلَمَ عَنْهِ وَالله وَسَلَم عَنْه وَ وَمَ عَنْهِ وَالله وَسَلَم عَنْه وَ وَمَ عَنْه وَالله وَسَلَم عَنْه وَ وَمَ عَنْه وَ الله وَسَلَم عَنْه وَ وَمَ عَنْه وَ الله وَسَلَم عَنْه وَالله وَسَلَم عَنْه وَالله وَسَلَم عَنْه وَلِم الله وَسَلَم عَنْه وَالله وَسَلَم وَسَلَم وَالله وَسَلَم وَسَلَمُ وَسَلَم وَسَم

حضرت سیّدُناعطاء بن یَسارعَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَقَادروایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا، دوعالَم کے داتا عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم نَے حضرت سیّدُناعُمَ فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے ارشاد فرمایا: اے عُمرَ! جب لوگ تَعالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کے داتا عَلَیْ وَالله عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم الله وَ الله عَلَیْهِ وَاللهِ مَا الله الله مَهمارے لیے تین گزایک بالشت چوڑی قبر کھو دیں گے پھر واپس آکر تمہیں عنسل وکفن دے کر خوشبولگائیں گے، تمہیں اٹھا کر قبر میں رکھ دیں گے اور پھر تم پر مٹی برابر کر دیں گے ،

<sup>• ...</sup> مستدى ك حاكم، كتاب الجنائز، بأب الاستغفار وسوال التثبيت للميت، ٢/١ - ٤٠ دريث: ١٣١٢

عن البات عذاب القبر للبيهقي، ص٨٢، حديث: ١٠٠٥، فردوس الرخبار، ١٨١/٢، حديث: ١٩١٣م

شرخ الطُّنُدُور (مُتَرِبِّم) 📗 🔭 ۲۳۸

جب وہ واپس چلے جائیں گے تو قبر کا امتحان لینے والے منکر نکیر تمہارے پاس آئیں گے جن کی آواز زور دار گرَج کی مانند اور نگاہیں اُچکنے والی بجلی کی طرح ہوں گی، وہ تمہبیں خوب ڈرائیں گے تواے عُمرَ!اس وقت تمہاری کیا حالت ہو گی؟ عرض کی: یا د سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! کیا میری عقل سلامت ہو گی؟ ارشاد فرمایا: مال ۔ عرض کی: تب تو میں انہیں کا فی ہوں گا۔(۱)

#### مدیث عَمْرُ و بن عاص 🎖

حضرت سیّدُناعَمُرُوبِن عاص مَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْدے اپنے مرض وفات میں فرمایا: جب تم مجھے دفن کروتو مجھ پر مٹی ڈال دینااور میری قبر کے پاس اتنی دیر تھہرے رہنا جنتی دیر میں اونٹ ذن کر کے اس کا گوشت تقسیم کیاجا تا ہے تاکہ میں تم سے اُنسیت حاصل کروں اور دیکھوں کہ میں فرشتوں کو کیاجواب دیتا ہوں۔(2)

#### مدیث مُعاذ 🎇

حضرت سیّدُ نامُعاذبن جَبُل رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم مَسَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ

<sup>• . .</sup> اثبات عناب القبر للبيهتي، ص٨١ ، حديث: ١٠٣، مسند الحارث، كتاب الجنائز ، باب السؤال في القبر ، ١/ ٣٤٩، حديث: ٢٨١

<sup>2 ...</sup> مسلم ، كتأب الايمان، بأب كون الاسلام يهدم ما قبله، ص م ك، حديث: ١٩٢

شررُخُ الصُّدُ ور ( مُتِرَجَّم ) ﴾

برابر کر دی جاتی اور دوست احباب واپس چلے جاتے ہیں تو نکیرین آکراسے قبر میں بٹھا دیتے ہیں اتنے میں قر آنِ مجید مومن اور فرشتوں کے در میان حائل ہو جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں: ایک طرف ہو جاؤتا کہ ہم اس سے سوال کریں۔وہ کہتاہے:ربّ کعبہ کی قشم! ایبا ہر گزنہ ہو گا کیونکہ یہ میر امُصاحِب اورمیر ادوست ہے میں اسے کسی حال میں اکیلانہ جھوڑوں گاالبتہ اگر تہہیں کسی بات کا حکم ہے توتم اس پر عمل کرواور مجھے میری جگہ پر رہنے دو کیونکہ میں اِسے جنت میں پہنچانے سے پہلے اس سے جُدا نہیں ہوں گا۔ پھر قر آن یاک اپنے دوست کی طرف دیکھ کر کہتاہے: میں وہی قرآن ہوں جسے تو تبھی بلند آواز سے اور تبھی آہتہ پڑھتا تھا اور مجھ سے محبت رکھتا تھا، پس مجھے تجھ سے محبت ہے اور جس سے میں محبت کر تاہوں الله عزّدَ جَلّ بھی اسے محبوب بنالیتا ہے، نکیرین کے سوالات کے بعد تجھ پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ نکیرین سوالات کرنے کے بعد تشریف لے جاتے ہیں، اب مومن ہو تاہے اور قر آن کریم، کلام مجید فرما تاہے: میں تیرے لیے نرم وآرام دہ بستر بچھاؤں گا اور حسین و جمیل چادر عطا کروں گا کیونکہ تورات بھر میرے لیے جا گتا اور دن بھر میرے لیے مَشَقَّت اٹھا تا تھا۔ پھر قرآن یاک بیک جھیکنے سے بھی جلدی آسان کی طرف پرواز کر جاتا ہے اورر بّ عَذْوَ جَلّ سے بستر اور چادر کاسوال کرتاہے تووہ اُسے عطاکر دیئے جاتے ہیں، پھر چھٹے آسان کے ایک ہزار مقرب فرشتے اُس کے ساتھ اُڑتے ہیں اور قر آنِ کریم مومن سے دریافت فرما تاہے کہ تومیری عدم موجودگی میں وحشت زدہ تو نہیں ہوامیں ربّ عَذَوَ مَلَ کے پاس تیرے لیے بستر اور جادر لینے گیا تھااور وہ لے بھی آیا ہوں لہذا کھڑا ہو جاتا کہ فرشتے بستر بچھادیں، پھر فرشتے اسے انتہائی نرمی سے اٹھاتے ہیں اوراس کی قبر 400سال کی مَسافَت تک وسیع کر دی جاتی ہے پھر اس کے لیے اَذْ فَر خوشبولگا سبز ریشم بچھایا جاتا ہے اور اس کے سر اور یاؤں کی جانب باریک اور موٹے ریشم کے تکیے لگائے جاتے ہیں،اس کے سر اور قدموں کی طرف جنتی نور کے دو چراغ جلائے جاتے ہیں جو قیامت تک جلتے رہیں گے پھر فرشتے اسے دائیں پہلو پر قبلہ رو کر کے اور اسے جنتی ماسمین دے کریر واز کر جاتے ہیں اور پھر قیامت تک وہ اور قر آن رہ جاتے ہیں۔

قر آنِ مجید شب وروز اس کی خبر اس کے گھر والوں کو دیتاہے اور اس کے ساتھ اس طرح رہتاہے جس طرح مہر بان باپ اپنے بچے کے ساتھ رہتاہے ، اگر اس کی اولا دمیں سے کسی نے قر آنِ پاک پڑھ لیا تو قر آنِ شرخ الطُّنُدُور (مُثرَبُّم)

کریم اس کوخوشنجری سنا تاہے اور اگر اس کے پیچھے اس کی اولاد میں سے کوئی بُر اہو تو قر آن مجید اس کی اصلاح '' وبہتری کے لیے دعاکر تاہے۔''

**حدیث ابوامامہ: ان کی حدیث ''مر دے کو تلقین کے بیان ''میں گزر چکی ہے۔** 



حضرت سیّدُ ناابودرداء دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے ایک شخص نے عرض کی: مجھے الی بھلائی سکھائیں جس سے ربّ تعالی مجھے نفع دے۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: فرایہ تصور کر کہ جب تیرے گیر والے اوردوست چار ہاتھ کمیں اور دو ہاتھ چوڑی جگہ ہوگی، تیری جُدائی کو ناپیند کرنے والے تیرے گر والے اوردوست احباب تجھے وہاں لے جائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے اس میں ڈال دیں گے پھر تجھ پر اینٹیں رکھ کرخوب مٹی ڈال دیں گے پھر تیرے پاس نیلی آئکھوں اور گھو نگر یالے لئتے بالوں والے دو فرشتے آئیں گے ایک کا نام مئنگر اور دو سرے کا مکیٹر ہوگا، وہ بچ چھیں گے: تیر ارب کون ہے؟ تیر اوین کیا ہے؟ اور تیرے نی کون ہیں؟ اگر تونے کہا نمیر ارب الله عَدْدَ جَلُ میں اسلام اور میرے نبی حضرت محمد صَلَّ الله عَدْدَ جَلُ کی دی ہوئی ثابت قدمی ہی کی قسم! یقیناً توکا میاب ہوگیا اور اس خوف و گھبر اہٹ کے عالم میں تجھے الله عَدْدَ جَلُ کی دی ہوئی ثابت قدمی ہی سے یہ جواب دینے کی طاقت ہوگی ورنہ اگر تونے کہا کہ میں نہیں جانیا۔ تو بخد ا! توناکام ونامر اد ہوگیا۔ (2)

# مدیث ابوسعید خُدری 💸

حضرت سیّدُ نا ابوسعید خدری دَخِی اللهُ تَعَالیْ عَنْه فرماتے ہیں: میں پیارے آقا، دوعالَم کے داتا صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَنْه فرماتے ہیں: میں پیارے آقا، دوعالَم کے داتا صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَنْیهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہواتو آپ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! بیہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی جب انسان دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں توایک فرشتہ ہتھوڑا لئے ہوئے آتا ہے اور اس مردے کو بٹھا کر پوچھتا ہے: تو اِس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر مردہ مومن ہواتو کہے گا:

- 1...مسند بزای، مسند اسامة بن زید، ۵/۱۹۰ حدیث: ۲۲۵۵
  - 2 ... اثبات عذاب القبر للبيهقي، ص١٣٣٠ حديث: ٢٢٩

كتاب الشريعة للآجري، كتاب الايمان بالحوض، باب ذكر الايمان والتصديق بمسالة منكر و نكير ، ١٢٩٠/٣ ، حديث: ٨٢٠

يْشُ ش مجلس المدينة العلميه (دُوتِ اسلام) ]

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرَّزَّم)

میں گواہی ویتا ہوں کہ انلام عَدَو ہُل معبود نہیں اور حضرت محمد صَلَ الله تَدُووَ الله عَدَو ہُل معبود نہیں اور حضرت محمد صَلَ الله عَدَو الله عَلَم عَلَى الله عَدَو عَلَى الله عَدَو الله عَلَى الله عَدَو الله عَلَى الله عَدَو عَلَى الله عَدَو الله عَلَى الله عَدَو عَلَى الله عَدَو الله عَلَى الله عَدَو الله عَلَى الله عَدَو الله عَلَى الله عَدَا الله عَدِي الله الله عَدَا الله عَلَى الله عَدِي الله عَدَو الله عَلَى الله عَدَو الله عَلَى الله عَدَا الله عَدَو الله عَدَو الله عَدَا الله عَدَ

مدیث ابورا فع

حضرت سیّدُنا ابورا فِع دَغِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ اللهُ تَعَالَى عَنْه بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفے صَلَی نیاد سول وَاللهِ وَسَلَّم ایک قبر کے پاس سے گزرے توارشاد فرمایا: افسوس، افسوس، افسوس! میں نے عرض کی نیاد سول اللّٰه صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم المرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ کے ساتھ میرے علاوہ اور کوئی نہیں تو کیا حضور مجھ پر افسوس فرمارہ ہیں؟ ارشاد فرمایا: نہیں، بلکہ اس قبر والے پر افسوس کررہا ہوں کہ اس سے متعلق بوچھاگیا توبیہ شک کرنے لگا۔ (2)

- 11000:مسندامام احمد، مسنداني سعيد الحديري، ١١٠٥ حديث: ١١٠٠٠
  - عجم كبير، ۳۲۲/۱، حديث: ۹۲۱

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 ۲٤۲

حضرت سیّدناابورافِع رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: میں ایک دن سرکارِ نامدارصَ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَلَیْهِ وَالْهِ وَسَلَّم عَلَیْه فرمایا: نہ تونے ہدایت پائی نہ تھے ہدایت ملی۔ ساتھ بقیّج عَر قد پہنچا، میں آپ کے ہیچھے تھا کہ اسے میں آپ نے ارشاد فرمایا: ہدایت ملی۔ میں نے عرض کی: یار سول الله عَمَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهِ عَمْ میرے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا: میں نے تمہیں نہیں کہا بلکہ میری مرادیہ قبر والاہے جس سے میرے بارے میں بوچھا گیا تواس نے گمان کیا کہ دہ مجھے نہیں جانیا۔ اس قبر والے کو دفنانے کے بعد جویانی چھڑکا گیا تھا اس کا اثر موجود تھا۔ (۱)

## مدیث ابو قناده گ

حضرت سیّدُناابو قیادہ انصاری دَخِیَاللهُ تَعَالَی عَنْه فرماتے ہیں: جب مومن مرتاہے تواسے قبر میں بٹھاکر پوچھا جاتاہے: تیر اربّ کون ہیں؟ وہ کہتاہے: حضرت محمد بن عبدالله عَنَّه عَالَیْ عَنْه وَاللّه عَنَّوْءَ جَلَّ۔ سوال ہو تاہے: تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتاہے: حضرت محمد بن عبدالله عَنَّه عَالَیٰ عَنْهِ وَالِه وَسَلَّه ۔ بیات اس سے تین بار پوچھی جاتی ہے پھر جہنم کا دروازہ کھول کر کہا جاتا ہے: اپنا کھانا دیکھو کیو نکہ تم ناکام ہو جاتے تو دیکھو تمہارا بیر ٹھکانا تھا۔ پھر جنت کی طرف دروازہ کھول کر کہا جاتا ہے: اپنا ٹھکانا دیکھو کیو نکہ تم ثابت قدم رہے۔ جب کا فر مرتاہے تو اسے بھی قبر میں بٹھاکر پوچھا جاتا ہے: تیر اربّ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے: میں نہیں جانتا۔ بس میں نے لوگوں کو جو بچھ کہتے سناوہ می کہا۔ اسے کہا جاتا ہے: تو نے جانا ہی نہیں۔ پھر جنت کی طرف دروازہ کھول کر تکم ہوتا ہے: و کیھ اگر تو ثابت قدم رہتا تو تیر اٹھکانا دیکھ کیو نکہ تو ناکام رہا۔ ربّ عَنَّوْءَ جَنَّ ربّاتو تیر اٹھکانا یہ ہوتا ہے: و کیھ آگر تو ثابت قدم رہتا تو تیر اٹھکانا دیکھ کیونکہ توناکام رہا۔ ربّ عَنَّوْءَ جَنَّ کُونا ہوتا کے اس فرمان سے یہی قبر کامعاملہ مرادہے:

ترجیهٔ کنزالایمان: الله ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیاکی زندگی میں اور آخرت میں۔ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ امَنُوْ الْإِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَلِوةِ الثَّانِيَ فِي الْحَلِوةِ النَّانِياوَ فِي الْأَخِرَةِ ﴿ رِسَاءَ الرَاهِيمِ: ٢٥)

دنیا کی زندگی میں حق بات پر ثابت قدمی سے مراد لا الله الله علیہ اور آخرت میں حق بات پر ثابت قدمی

سے مراد سوالاتِ قبر میں ثابت قدمی ہے۔<sup>(2)</sup>

- ...مسند بزار، مسندانی رافع مولی رسول الله، ۹/۳۲۰، حدیث: ۳۸۷۰
- 2 ... تفسير ابن ابي حاتم ، ابر اهيم ، تحت الاية: ٢٢، ٢٢، ٢٢، ٢٢، حديث: ١٢٢٦٨

ي*يْشُ ش م*جلس المدينةالعلميه (دُوتِاسلام) أ

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُثِرَجُم) 📗 💮 💮 💮 💮 💮

# مدیث ابوموسٰی 🏖

حضرت سیّدُناهام بَیْهَ قِی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الوّلِ نے اپنی کتاب" إِثْبَاتُ عَذَابِ الْقَبْر"میں ما قبل صفحہ 197 پر مذکور حضرت سیّدُناهم بی مسعود رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کی حدیث کے بعد حضرت سیّدُنا ابومولی اَشْعَری دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کی حدیث کے بعد حضرت سیّدُنا ابومولی اَشْعَری دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کی حدیث وَکر کرنے کے بجائے فرمایا: یہ حدیث ما قبل حدیث کی مثل ہے۔

#### مديث ابو ہريرہ 🏈

## زیین بھی کچھے نہ اُگائے گا

حضرت سيّدُ ناابو ہريره رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه فرماتے ہيں: ہم سر كار دو عالَم صَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَّم كَى مَعَيّت ميں

10... ترمذي، كتاب الجنائز، باب ماجاء في عذاب القبر، ٣٣٤/٢، حديث: ١٠٤٣

شرحُ الصُّدُور (مُتَرَجَم)

ایک جنازے میں حاضر ہوئے، جب اس کے دفن سے فارغ ہو کر لوگ جانے کے لیے پلٹے تو آپ صَلَّ اللهُ تَعالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: يه تمهارے جوتوں كى آوازس رباہے اس كے ياس مُنكّروككير آئے ہيں جن كى آ تکھیں تانبے کی ہنڈیا کی طرح، دانت گائے کے سینگوں کی طرح اورآ واز زور دار گرَج کی مثل ہے، وہ اسے بٹھا کر یو چھیں گے کہ وہ کس کی عبادت کرتا تھا اور اس کے نبی کون تھے اگر وہ الله عَدَّوَ جَلَّ کی عبادت کرنے والوں میں سے ہوا تو کیے گا: میں الله عَزْوَجَلَّ کی عبادت کرتا تھا اور میرے نبی حضرت محمرصَقَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّمَ مِیْنِ جوروش نشانیاں لائے توہم ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کی۔اس فرمان باری تعالیٰ کایہی مطلب ہے: يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِيثَ امَنُو ابِالْقَوْلِ التَّابِتِ فِي ترجمه كنزالايمان: الله ثابت ركمًا به ايمان والول كوحت

الْحَلُوقِ النَّنْ الْوَفِي الْأَخِرَةِ (پ١٠١٠ ابراهيم ٢٧٠) بات يردنياكى زندگى مين اور آخرت مين ـ

اسے کہا جائے گا: تم نے سچ کہا، تم یقین پر مرے اور یقین ہی پر اٹھائے جاؤگے پھر اس کے لیے جنت کی جانب دروازہ کھول کر قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اگر یہ مر دہ شک کرنے والوں میں سے ہوا تو کہے گا: میں کچھ نہیں جانیا میں تولو گوں کو جو کہتے سنتا تھاوہی کہتا تھا۔ اس سے کہا جائے گا: تو شک کے ساتھ آیا شک پر مر ا اور شک پر ہی اٹھایا جائے گا پھر اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول کر اس کی قبر میں ایسے بچھو اور سانپ بھر دیئے جائیں گے کہ ان میں سے ایک بھی دنیا میں سانس لے لے توز مین تبھی کچھ نہ اُ گائے اور یہ اسے ڈ سیں گے۔ زمین کو تھکم ہو گا کہ اس پر ننگ ہو جاتووہ ایسی تنگ ہو جائے گی جس سے اس کی پیلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔(۱)

#### عذاب قبرسے کسے بحاجائے؟

حضرت سيّدُ ناابو ہريره رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروى سے كه نبي غيب دال، رحمَت عالمال صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِ ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبطَهُ قدرت میں میری جان ہے! جب مردے کو قبر میں ر کھا جاتا ہے تو وہ واپس جانے والوں کے جو توں کی آواز سنتا ہے، اگر مومن ہو تو نماز اس کے سرکی جانب، ز کوۃ دائیں،روزہ بائیں اور دیگر بھلائیاں، نیکیاں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس کے قد موں کی جانب

شرخ الفَّنْدُ ور (مُتَرَّجُم) ﴾

آجاتے ہیں، سرکی طرف سے عذاب آئے تو نماز کہتی ہے: یہاں تیرے لیے کوئی راہ نہیں۔ دائیں سے آئے تو روزہ کہتا ہے: میں تجھے یہاں توز کوۃ کہتی ہے: میر ی جانب سے بھی تجھے داستہ نہیں ملے گا۔ بائیں سے آئے تو روزہ کہتا ہے: میں تجھے یہاں سے داخل نہیں ہونے دول گا۔ پھر عذاب قد مول کی جانب سے آتا ہے تو بھلائیاں، نیکیاں اور لوگوں کے ساتھ حُسنِ سُلُوک کہتے ہیں: یہاں سے بھی تجھے کوئی راستہ نہیں ملنے والا۔ پھر مر دے سے کہاجا تا ہے: بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ جا تا ہے اور اسے ایسالگتا ہے گویاسورج غر وب ہونے والا ہے۔ پھر کہاجا تا ہے: جو پچھ ہم پوچھیں اس کا ہمیں جو اب دینا۔ وہ کہتا ہے: جھے نماز پڑھنے دو۔ کہا جاتا ہے: تھوڑی دیر میں پڑھ لینا پہلے ہمارے سوالوں کا جو اب دو۔ وہ کہتا ہے: پوچھوکیا پوچھا جاتا ہے: تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہوجو تمہارے در میان بھیجا گیا؟ یعنی حضور نبی کر یم مَنَّی الله اُنہ تَا الله اسی تھد یق کی اور ان پر عمل پیرا ہوئے۔ اسے کہا جاتا ہے: تو نے بچ کہا، تو اسی پر مَر ااور اِن شَاءَ الله اسی پر اُٹھایا جائے گا۔ چنا نچہ اس کی قبر تا عَدِّ نگاہ و سیج کر دی جاتا ہے: تو نے بچ کہا، تو اسی پر مَر ااور اِن شَاءَ الله اسی پر اُٹھایا جائے گا۔ چنا نچہ اس کی قبر تا عَدِّ نگاہ و سیج کر دی

ترجیه کنزالایبان: الله ثابت رکھتاہے ایمان والوں کو حق بات پر و نباکی زندگی میں اور آخرت میں۔ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ إَمَنُو الْإِلْقَوْلِ الثَّابِقِ فِي الْخَلِوِةِ اللَّانِيَاوَفِي الْأَخِرَةِ (سِ٣٠١ابراهيم ٢٢٠)

حکم ہو تا ہے: جہنم کی طرف دروازہ کھولو۔ چنانچہ جہنم کی طرف دروازہ کھول کر اسے کہاجاتا ہے: اگر تو الله عَدَّوَ جَنْ کَانافر مان ہو تا تو تیر اٹھ کانا ہے ہو تا ہوں اس کارشک وئر ور بڑھ جاتا ہے (کہ میں اس سے نگا گیا) پھر حکم ہو تا ہے: اب اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول کر اسے کہاجاتا ہے: یہ تیر اٹھ کانا اوروہ نعتیں ہیں جو الله عَدَّوَ جَلَّ نے تیر ہے لیے تیار فرمائی ہیں۔ اب اس کا کیف وسرور اور بڑھ جاتا ہے۔ پس جسم کو وہیں رکھاجاتا ہے جہاں سے وہ بنا تھا یعنی مٹی میں اور روح کو پاکیزہ فضاؤں میں رکھاجاتا ہے۔ اور وہ پاکیزہ فضا ایک سبز پر ندہ ہے جو جنت کے در خت پر ہے۔ جبکہ کافر کی قبر میں عذاب سر اور پیروں کی جانب سے آتا ہے توکوئی رُکاوٹ نہیں پاتا ، کافر ڈر تا کانپتا بیٹھ جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے: تم اس شخص کے جانب سے آتا ہے توکوئی رُکاوٹ نہیں پاتا ، کافر ڈر تا کانپتا بیٹھ جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے: تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے در میان بھیجا گیا ؟ اسے نام معلوم نہیں ہو تا تو اسے بتایا جاتا ہے کہ حضر ت

محمد صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ بارے ميں كيا كوائى ويتے ہو؟ وہ كہتا ہے: ميں لو كول كو يجھ كہتے سنتا تھا بس میں بھی وہی کہتا تھا۔ اسے کہا جاتا ہے: تونے سچ کہا تواسی پر مَر ااور اِنْ شَآءَ الله اسی پر اٹھایا جائے گا۔ چنانچیہ اس کی قبر اس پر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔اس فرمان باری تعالی کا یہی مطلب ہے:

وَمَنَ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْمِ يُ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ترجیدة كنز الایدان: اور جس نے میري یاد سے منہ پھیرا تو ہے شک اس کے لیے تنگ زند گانی ہے۔

تھم ہو تاہے کہ جنت کا دروازہ کھولو۔ چنانچہ جنت کا دروازہ کھول کر اسے کہاجا تاہے: تیر اٹھکانا یہ ہو تااور اگر تواطاعت گزار ہو تا توالله عَدْوَجَلَّ كي نعتيں تير امقدر ہو تيں۔ پير ديکھ كر اسے حسرت وندامت اور زيادہ ہو جاتی ہے پھر حکم ہوتا ہے: اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول کر اسے کہا جاتا ہے: بیہ اور اس کا عذاب تیر اٹھ کانا ہے۔اب وہ حسرت وہلا کت میں مزید ڈوب جاتا ہے۔

ابو عُمرَضَرِير كہتے ہيں: ميں نے حضرت سيّدُ ناحَيّاد بن سَلْم دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے يو چھا: كيابية شخص الل قبله میں سے ہو گا؟ انہوں نے کہا: ہاں! وہ حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى كُواہِ يَوْ ويتا ہے مَّر قلبي يقين كے ساتھ نہیں،بس جولو گوں کو کہتے سنتا تھاوہی کہہ دیتا تھا۔<sup>(۱)</sup>

# [ عذاب سے بیجنے کے ذرائع کی

ضَنُگارب١١،ظ٨:١٢٢)

حضرت سیّدُ ناابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْه مر فوعاً روايت كرتے ہیں كه آدمي كي قبر میں عذاب آتا ہے لیں جب وہ سرکی جانب سے آتا ہے تو تلاوتِ قرآن اسے دور بھگادیتی ہے۔جب ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے تو صدقہ روک لیتا ہے اور جب قدموں کی طرف سے آتا ہے تواس کامسجد کی طرف چلناعذاب کو جھگادیتا ہے۔ اور صبر ایک کنارے پر موجو دہو تاہے اور کہتاہے: اگر میں کہیں سے عذاب کے آگے بڑھنے کی جگہ دیکھوں گاتوسا<u>منے</u> آ حاوّں گا۔(<sup>2)</sup>

<sup>🚹 ...</sup> معجم اوسط، ۹۲/۲، حديث: ۲۲۳۰

شرنُ الصُّدُور (مُتَرَبِّم) 📗 💮 🛨

## قبر میں فائدہ پہنچانے والی چیزیں گھ

حضرت سیّدُناالوہریرہ وَخِیَااللهُ تَعَالَی عَنْه نے فرمایا: جب مروے کو قبر میں اتار دیاجاتا ہے تواس کے اعمالِ صالحہ اسے گھیر لیتے ہیں، اگر عذاب مردے کے سرکی طرف بڑھتا ہے تو تلاوتِ قر آن رکاوٹ بنتی ہے، اگر عذاب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو نماز کا قیام کام دیتا ہے، اگر باتھوں کی طرف سے آتا ہے تو ہاتھ کہتے ہیں: یہ ہمیں صدقہ اور دعا کے لیے پھیلاتا تھا ہماری طرف سے تو تیرے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ اگر عذاب منہ کی طرف رُخ کر تاہے تو ذکر اور روزہ سامنے آجاتے ہیں یو نہی نماز بھی اس کی حفاظت کرتی ہے جبکہ صبر ایک کونے میں موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے: اگر میں کہیں سے عذاب کے آگے بڑھنے کی جبکہ دیکھوں گاتو سامنے آجاؤں گا۔ اعمالِ صالحہ اس کی طرف سے ایسے دفاع کرتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے بھائی، اولاد یا گھر والوں کی طرف سے دفاع کرتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے بھائی، اولاد یا گھر والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے: الله عَدَّدَ جَنَّ تیری آرام گاہ میں برکت دے! سوجا، والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے: الله عَدَّدَ جَنَّ تیری آرام گاہ میں برکت دے! سوجا، والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے: الله عَدَّدَ جَنَّ تیری آرام گاہ میں برکت دے! سوجا، والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے: الله عَدَّدَ جَنَّ تیری آرام گاہ میں برکت دے! سوجا، والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے: الله عَدَّدَ جَنَّ تیری آرام گاہ میں برکت دے! سوجا،

#### نماز کے لئے مسجد کی طرف چلنے کی فضیلت 🎇

حضرت سیّد ناابو ہریرہ رَضِیَ الله تعالی عنده فرماتے ہیں: جب مومن کی روح جسم سے نکلی ہے تو فرشتے کہتے ہیں: "پاکیزہ جسم سے بر آمد ہونے والی پاکیزہ روح ہے۔ "اور جب وہ روح اپنے گھر سے قبر کی طرف چلی ہے تو اس بات کو پیند کرتی ہے کہ اسے جلدی لے جایا جائے، جب اسے قبر میں رکھ دیتے ہیں تو اس کے سرکی طرف عذاب آتا ہے تو طرف عذاب آتا ہے تو طرف عذاب آتا ہے تو اس کے میٹ کی طرف عذاب آتا ہے تو روزے ڈھال بن جاتے ہیں، جب اس کے ہاتھ کو عذاب پکڑنا چا ہتا ہے تو اس کا صدقہ حاکل ہوجاتا ہے، اس کے پاؤں کی طرف عذاب بڑھنے لگتا ہے تو اس مومن کا نماز میں قیام کرنا اور مسجد کی طرف چلنا عذاب اور بندے کے در میان حاکل ہوجاتا ہے، اس کے بعد مومن کو فرہ نہیں ہوتا، ہاں! جسے رہ عؤہ ہی چا ہے تو وہ ضرور خو فردہ نہیں جاتا ہی اللہ الی جسے رہ بھے لگتا ہے تا اللہ اللہ بی خو من کرتا ہے: اللہ اللہ بی خو من کرتا ہے: اللہ اللہ بی خو من کرتا ہے: اللہ اللہ بینے الہذا

1...ملحق كتاب القبور لابن ابي الدنيا، ص٢٢٢، حديث: ٥٢

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرَّزَّم)

اطمینان سے سوجا۔ جبکہ کافر کی روح جب بدن سے خارج ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں: گندے جسم سے گندی کروح نکلی ہے اور جب اسے اس کی قبر کی طرف لے جارہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ یہ آہت ہ چلیں اور پھر چیتے ہوئے کہتا ہے: مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ پھر جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے لیے تیار عذا ب دیکھتا ہے تو کہتا ہے: میر سے رب! مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں توبہ اور اچھے عمل کروں۔ اسے کہا جاتا ہے: تو دیکھتا ہے تو کہتا ہے: ہوئے میں گزار لی۔ چنا نچہ اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ بھوٹ جاتی ہیں اور اس کی حالت انتہائی کمزور ہوتی ہے وہ خو فزہ ہو تا ہے اور زمین کے سانپ بچھواس پر عملہ آور ہوجاتے ہیں۔ (۱)

حضرت سیند ناابو ہریرہ وَخِنَ اللهُ وَعَلَى عَنْه سے مر فوعاً روایت ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ اپنے آنے والے معاملات کو دیکھتا ہے تو شدت سے خواہش کر تاہے کہ اس کی روح جلدی نکلے اور الله عنوّدَ جَلّی اس کی ملا قات کو پہند کر تاہے ، اس کی روح کو آسمان کی بلندی پر لے جایا جا تا ہے اور اس کے پاس ویگر ادواج مومنین آتی اور اپنے رشتہ واروں کے حالات پوچھتی ہیں، کس کے بارے میں کہتا ہے: میں فلال کو و نیا میں چھوڑ آیا ہوں تو وہ خوش ہوتی ہیں اور جب کسی کا بناتا ہے کہ فلال مرچکا ہے تو وہ آرواح کہتی ہیں: اس کی میں چھوڑ آیا ہوں تو وہ خوش ہوتی ہیں اور جب کسی کا بناتا ہے کہ فلال مرچکا ہے تو وہ آرواح کہتی ہیں: اس کی روح تو ہمارے پاس نہیں آئی بقیناً وہ جہنیوں کی روحوں کے ساتھ کر دی گئی ہوگی۔ مومن اپنی قبر میں بٹھایا جا تا ہے: سوال ہو تا ہے: میر ارب الله عنوّد جن اس بھایا ہو تا ہے: میر ادین اسلام ہے۔ چھر اس کی قبر میں ایک دروازہ کھول کر اسے کہا جا تا ہے: اپنا ٹھکانا دیکھ اور کہتا ہے: میر ادین اسلام ہے۔ پھر اس کی قبر میں ایک دروازہ کھول کر اسے کہا جا تا ہے: اپنا ٹھکانا دیکھ اور اطمینان سے سوجا۔ پھر الله عنوّد جن ہر وز قیامت اسے اٹھائے گا قواسے ایسے لگے گا جیسے ابھی سویا تھا اور جب الله اظمینان سے سوجا۔ پھر الله عنوّد جن ہو وہ آنے والا عذاب دیکھتا ہے اور اس کی روح تکانا پند نہیں کرتی، الله عنوّد جن کہی سویا تھا اور ہیں کی ملا قات نالیند فرما تا ہے ، جب اسے قبر میں بٹھا کر پوچھا جا تا ہے کہ تیر ارب کون ہیں ؟ قودہ کہتا ہے: میں نہیں جن بنیں جن بنی نہیں جا بتا۔ اس ہے کہا جا تا ہے: تیرے کی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے: میں نہیں جا بتا۔ اس ہے کہا جا تا ہے: تیرے کی کون ہیں؟ وہ کہتا ہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں جا بتا ہے: تیرے کی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے: تیرے کی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے: تیرے کی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے: وہ کہتا ہے کہتا ہے: وہ کہتا

۵۳:ملحق كتأب القبور لابن ابى الدنيا، ص۲۲۲، حديث: ۵۳

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرُجُم) 📗 💎 💮 💮

ہے: میں نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے: تونے جانا ہی نہیں۔ پھر سوال ہو تا ہے: تیر ادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: مجھے معلوم نہیں۔ کہا جاتا ہے: تونے معلوم ہی نہیں کیا۔ چنا نچہ اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے پھر اسے اسی مار ماری جاتی ہے جسے انسان وجِنّات کے سواساری مخلوق سنتی ہے پھر تکم ہو تا ہے مَنْهُوس کی طرح پڑا رہ ۔ حضرت سیّدُنا ابوہریرہ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے بوچھا گیا: مَنْهُوس کون ہو تا ہے؟ فرمایا: جسے کیڑے مکوڑے ادر سانپوں نے ڈساہوا ہو۔ پھراس کی قبر اتنی نگ کر دی جاتی ہیں۔ (۱)

#### اس و قت تمهارا کیا حال ہو گا؟ 🌑

حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفع مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے حضرت سیّدُنا عمر فاروق رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے ارشاد فرمایا: اس وقت تمہارا کیا حال ہو گاجب تم منکر تکیر کودیکھو گے ؟ عرض کی: منکر تکیر کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: قبر کا امتحان لینے والے دو فرشتے ہیں، ان کی آواز زور دار گرَج کی مانند اور نگاہیں اُچینے والی بجلی کی طرح ہیں، وہ اپنے بالوں کو تھیٹے اور اپنے اگلے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، ان کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ڈنڈ اہو گا جسے تمام مِنی والے مل کر بھی الشان جاہیں تونہ اٹھا سکیں۔ (2)

حضرت سیّدُناابو ہریرہ وَخِیَاسُهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنَهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مردہ قبرتک لے جایاجاتاہے اور نیک شخص کو قبر میں بٹھایاجاتاہے تو وہ بے خوف اور مطمئن ہوتاہے فیر اس سے پوچھاجاتاہے: تم کس مذہب میں شھے؟ وہ کہتاہے: میں اسلام میں تھا۔ سوال ہوتا ہے: یہ کون شخص ہیں؟ وہ کہتا ہے: الله عَزَّوَجَلُّ کے رسول حضرت محمدصَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہیں جو ہوتا ہے: یہ کون شخص ہیں؟ وہ کہتا ہے: الله عَزَّوَجَلُّ کے رسول حضرت محمدصَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہیں جو ہواجاتا ہے: میاں الله عَزَّوَجَلُ کی بارگاہ سے روشن نشانیاں لائے تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اس سے پوچھاجاتا ہے: میان نہیں۔ چنانچہ جہنم کی کیا تو نے الله عَزَّوَجَلُّ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے: نہیں۔ الله عَزَّوَجَلُّ کو دیکھنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ چنانچہ جہنم کی طرف شیُگاف ڈالا جاتا ہے تو وہ دیکھا ہے اس کی آگ ایک دوسرے کو کھار ہی ہے اسے کہا جاتا ہے: اُس کی

<sup>• ...</sup>مسند بزار، مسند ابو مألك الاشجعي، ١٥/ ١٥م، حديث: ٢٠ ٩٤، دون بعض الفاظ

<sup>2...</sup>ملحق كتأب القبور لابن إبي الدنيا، ص٢٢٣، حديث: ٥٣

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💎 💎 💮

طرف دیچہ جس سے اللہ عدّؤ وَ ہَلَ نے تجھے بحیایا ہے۔ پھر جنت کی جانب ایک شگاف کیا جاتا ہے تو وہ اس کی خوبصورتی اور نعمتوں کو دیکھتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے: یہ تیر اٹھکانا ہے، تو یقین پر مَر ااور اِنْ شَآءَ الله اسی پر الله ایک پر اور نعمتوں کو دیکھتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے: یہ تیر اٹھکانا ہے، تو یقین پر مَر ااور اِنْ شَآءَ الله است تعلیٰ خوبصورتی اور پوچھا جاتا ہے: تو کس دین میں تھا؟ وہ کہتا ہے: میں نہیں جانتا۔ پھر سوال ہو تا ہے: یہ شخص کون ہیں؟ وہ کہتا ہے: میں توجولو گوں کو کہتے سنتا تھاوہی کہتا تھا۔ چنا نجہ جنت کی جانب ایک شگاف ڈالا جاتا ہے وہ اس کی خوبصورتی اور نعمتیں دیکھتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے: و کیھ اس سے الله عَدَّوَ جَلَّ نے تجھے کھیر دیا ہے۔ پھر دوزخ کی طرف ایک شگاف کیا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے ایک شگاف کیا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی آگ ایک دو سرے کو کھار ہی ہے، اس سے کہا جاتا ہے: یہی تیر اٹھکانا ہے، تو شک پر رہا، شک پر مر ااور الله عَدَّوَ جَلَّ نے عاہاتو شک پر ہی تجھے اٹھایا جائے گا۔ (۱)

#### مدیث اسماء 🎖

حضرت سیّد تُنااساء بنتِ ابو بکر دَخِی اللهُ تَعَالی عَنْهُ ابیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالی عَنْهُ ابیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالی عَنْهُ ابیان کرتی ہیں کہ میں کو گار ہیں آزمائے جاؤگے،
و بھاجائے گا: اس شخص کے بارے میں کیا جانے ہو: مردہ مومن ہواتو کہے گا: یہ الله عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم ہیں جو ہمارے پاس روش نشانیاں اور ہدایت لائے تو ہم نے قبول کیا اور پیروی کی ۔ کہا جائے گا: ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے اب بخیر وعافیت سوجا۔ مردہ منافق یا شک کرنے والا ہواتو کہے گا: میں نہیں جانتا، بس جولو گوں کو کہتے سنتا تھاوہی کہتا تھا۔ (2)

# بهره چوپایا که

حضرت سیّد تُنااساء دَفِقَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے مروى ہے كہ آقائے دوجہال صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مرده اگر مومن ہوتواس كى نماز، روزه اسے گھير ليتے ہيں، اب عذاب كا فرشته نمازكى جانب سے

- ... ابن مأجه، كتأب الزهد، بأب ذكر القبر والبلي، ١٠٠٠ه، حديث: ٢٥٨-٠٠
- 2... بخارى، كتأب الوضوء، بأب من لم يتوضأ الامن الغشى المثقل، ٨٤/١ مدليث: ١٨٣

مسندامام احمد، حديث اسماء بنت ابي بكر، ١٠/٢٦٤، حديث: ٢٦٩٩١

شرحُ الطُّنْدُ ور (مُرَّزَّم)

#### مدیث عائشه 冷

اُمُّ المُوَمنين حضرت سيِّدَ نَناعا كَثَه صديقة دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا فرما تي ہيں: ايك يهوديه نے ميرے دروازے ير آكريوں كھاناما لگا: مجھے كھاناكھلاؤ خدائمهميں وَ جَال كے فتنے اور قبر كے فتنے سے بچائے۔ ميں نے اسے اپنے سرتاج، صاحِبِ معراج صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ آنَ تَك روك لياجب آپ تشريف لائے تو ميں نے عرض كى: يا دسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ يَهُ وَدِيهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ يَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ يَهُ وَدِيهُ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ يَعَالَ اللهِ عَنْ سے ؟ ارشاد فرمايا: كيا كهه رہى ہے؟ ميں نے عرض كى: يا دسول الله عَنْ وَمَ بِ الله عَنْ وَجَالُ اللهِ عَنْ اللهِ قبل اور عذابِ قبر كے فتنے سے بچائے۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي اللهُ عَنْ وَمَ بِ اللهُ عَنْ وَمَ بِ اللهُ عَنْ وَمَ بِ اللهُ عَنْ وَمَ بِ جَسَ سے ہم نبى نے اپنى اُمَّت كو دُرايا ہے اور ميں تمہيں اس سے ايك اليى ارشاد فرمايا: وجال كا فتنہ وہ ہے جس سے ہم نبى نے اپنى اُمَّت كو دُرايا ہے اور ميں تمہيں اس سے ايك اليى ارشاد فرمايا: وجال كا فتنہ وہ ہے جس سے ہم نبى نے اپنى اُمَّت كو دُرايا ہے اور ميں تمہيں اس سے ايك اليى ارشاد فرمايا: وجال كا فتنہ وہ ہے جس سے ہم نبى نے اپنى اُمَّت كو دُرايا ہے اور ميں تمہيں اس سے ايك اليى

٠٠٠٠مسند امام احمد، حديث اسماء بنت ابي بكر، ١٠/٩٥١، حديث: ٢٤٠٨٠

شرخ الطُّنُدُ ور (مُرَّز بُم)

بات کے ذریعے ڈراتا جس بات سے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں ڈرایا، د جال کانا ہے اور الله عَذَّوَ عَلَّ ایسانہیں ہے، د جال کی دونوں آئکھوں کے مابین کا فر کھاہواہے جسے ہر مومن پڑھ لے گااور جہاں تک قبر کے فتنے کی بات ہے تومیرے ذریعے تمہاراامتحان ہو گانیک شخص کوجب قبر میں بٹھایا جائے گا تووہ بے خوف ویرُ سکون ہو گاپھراس سے کہاجائے گا:تم کس مذہب پر تھے؟وہ کہے گا:اسلام پر۔سوال ہو گا: پیر کون شخص ہیں جو تمہارے ور میان تھ ؟ وہ کے گا:اللہ کے رسول حضرت محد صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بين جو الله عَزَوجَلَّ کے ياس سے ہمارے یاس روشن نشانیاں لائے تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ چنانچہ جانب دوزخ ایک شِگاف پڑے گا تووہ دیکھے گا کہ وہاں آگ آگ کو کھار ہی ہے۔ کہا جائے گا: دیکھو!اس سے الله عَزْدَجَلَّ نے تمہیں بحایاہے۔ پھر جنت کی طرف شِكَاف ڈالا جائے گااور كہا جائے گا: يہ تمہارا ٹھكاناہے، تم يقين يررہے، يقين ير مرےاور الله عَدْدَ جَلَّ نے جاہا تو یقین پر ہی اٹھائے جاؤگے۔ جبکہ گناہ گار اپنی قبر میں خوف و گھبر اہث کی حالت میں بیٹھے گا، یو چھا جائے گا: کس مذہب میں تھے؟ بولے گا: میں نہیں جانتا۔ پھر سوال ہو گا: یہ کون شخص ہیں جو تمہارے در میان مبعوث ہوئے؟ وہ کیے گا: میں لو گوں کو جو کہتے سنتا تھاوہی کہتا تھا۔ چنانچہ جنت کی طرف سے حجاب بٹے گا اوروہ جنت کے سبز ہ زاراور نعمتوں کو دیکھ رہا ہو گا کہ اس سے کہا جائے گا: دیکھ اللّٰه عَذَءَ جَلَّ نے تجھے اس سے پھیر دیا ہے۔ پھر دوزخ کی طرف شگاف ہو گا توہ دیکھے گا کہ آگ آگ کو کھار ہی ہے،اس سے کہا جائے گا: یہی تیر اٹھکانا ہے، توشک پررہا، شک پر مر ااور الله عَذَاءَ جَلَّ في حالاتوشك ہى پراٹھا ياجائے گا۔ پھر اسے عذاب ہو گا۔(١)

أُمُّ المؤمنين حضرت سيِّدَ تُناعائشه صرِّيقه دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا فرماتی بين: مين نے بار گاهِ رسالت مين عرض کی: يادسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم نَه اللهِ وَسَلَّم نَه له وَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه له وَ اللهِ وَسَلَّم نَه له وَ اللهِ وَسَلَّم نَه له وَ اللهِ وَسَلَّم نَه له وَ الله وَسَلَّم نَه وَ اللهِ وَسَلَّم نَه وَ اللهُ وَسَلَّم نَه وَ اللهُ وَسَلَّم وَ اللهُ وَسَلَّم وَ اللهُ وَسَلَّم وَ اللهُ وَسَلَّم وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ا

ترجیهٔ کنزالایهان: الله ثابت رکھتاہے ایمان والوں کو حق بات پر و نیاکی زندگی میں اور آخرت میں۔(2)

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ امَنُوْ ابِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَلِوةِ اللهُ اللهُ الْمَارِدِينَ الْحَلِوةِ اللهُ الل

<sup>1...</sup>مسند امام احمد، مسند السيدة عائشة، ٩/٩٢٩، حديث: ٢٥١٣٣

<sup>2...</sup> مجمع الزوائد، كتاب الجنائز، باب السؤال في القبر، ١٤١/٣، حديث: ٢٤٢

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 ۲۵۳

اُمُّ المؤمنين حضرت سيِّدِ تُناعائشه صدّيقه دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَاروايت كرتَى بين كه سركار مدينه صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهَ وَالبه وَيَ بِيهِ وَالول كو آزماياجا تا به اوراس كه متعلق به آيتِ طيب نازل بهو فَى به: وَسَمَّ بِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهِ اللهُ ا

#### میت کی طرف سے تھانا کھلانے کا فائدہ 🎇

حضرت سیّدُ ناطاوَس بن کَیْسان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الدَّحْن فرماتے ہیں: مر دے اپنی قبروں میں سات دن تک آزمائے جاتے ہیں لہذاوہ یہ پیند کرتے ہیں کہ ان دنوں میں ان کی طرف سے کھانا کھلا یا جائے۔(3)

حضرت سیّدِناانس بن مالک دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه بيان كرتے ہيں كه پيارے آقاصَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ عَنْهُ مَ الله كامال ہيں اور ہم نے الله كامال ہيں اور ہم نے

- 11:شبأت عذاب القبر للبيهقي، ص٣٢، حديث: ١١
- 2 ... ملحق كتاب القبور لابن ابي الدنيا، ص٢٢٣، حديث: ٥٥
  - 3...حلية الاولياء، طاوس بن كيسان، ١٢/٣، مقم: ٩٩٩٣

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرْجُمُ) 📗 💎 💎 💮 💮

اسی کی طرف لوٹا ہے ، اے **الله** عَذَوَ جَلَّ ! بیہ تیرے پاس حاضر ہواہے اور تیر کی بار گاہ بی سب سے بہترین منزل '' ہے ، اس کی قبر کو کشادہ کر دے اس کی روح کے لیے آسان کے دروازے کھول دے اور اسے اچھی قبولیت سے سر فراز فرمااور سوالات کے وقت اس کی گویائی کو ثابت رکھ۔ <sup>(۱)</sup>

### قريس شيطان لعين كاآنا 🏖

## قر کے امتحان کی تیاری 🏖

حضرت سیّد ناراشد بن سعد علَیْهِ دَختهٔ اللهِ الْاَعَد سے مروی ہے کہ مُعلِم کائنات، شاہِ موجودات مَلَّ الله تَعالی علیه وَ وَاللهِ وَسَلَّم کا نات، شاہِ موجودات مَلَّ الله تَعالی عَلیْه وَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: این دلیل سیصو کیونکہ تم سے پوچھا جائے گا۔ اس فرمان کا ایسا اثر ہوا کہ انصار میں سے جب کسی کی موت قریب آتی تو وہ اسے نکیرین کے سوالوں کے جو ابات سکھاتے اور بچے جب عقل مند ہو جاتا تو اسے بھی کہتے کہ جب تم سے پوچھا جائے: تمہارارب کون ہے؟ تو تم کہنا: میر ارب الله عَوَّدَ جَلُ مند ہو جاتا تو اسے بھی کہتے کہ جب تم سے پوچھا جائے: تمہارا دین کیا ہے؟ تو کہنا: میر ادین اسلام ہے اور یہ سوال ہو کہ تمہارے نبی کون بیں؟ تو کہنا: میر ادین اسلام ہے اور یہ سوال ہو کہ تمہارے نبی کون بیں؟ تو کہنا: میر ادین اسلام ہے اور یہ سوال ہو کہ تمہارے نبی کون بیں؟ تو کہنا: میر کے نبی محمد دسول الله مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بیں۔ (۵)

حضرت سيّدُ ناسَبْل بن عَمَّار عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَقّاد فرمات بين: حضرت سيّدُ نايزيد بن بارون رَحْمَةُ اللهِ تَعالى عَلَيْه

- 1...حلية الاولياء، عطاء بن ميسرة، ٢٢٨/٥ مديث: ٢٩٢٩
- 2...نوادر الاصول، الاصل التأسع والسبعون والمأثنان، ١٢١٩/٢، تحت الحديث: ١٥١٥
  - ۳۸/۵،۲۷: دررمنثور، سورة ابر اهیم، تحت الریة: ۲۷، ۳۸/۵

شرخ الطُّنُدُور (مُتَرِبُّم) 📗 💮 💎 🔾

کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں و کیھ کر پوچھا: الله عقرَّ وَ آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟
انہوں نے کہا: میری قبر میں دوسخت مزاح فرشتے آئے اور مجھ سے پوچھا: تمہارادین کیا ہے؟ تمہارارب کون ہے؟ اور تمہارے نبی کون ہیں؟ میں نے اپنی سفید داڑھی کیڑ کر کہا: مجھ جیسے سے ایسا کہا جائے گاحالا نکہ میں نے 08 سال لوگوں کو تمہارے سوالات کے جوابات سکھائے ہیں۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور جاتے جاتے پوچھا: تم نے جَرِیْرین عثمان سے روایت کھی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ انہوں نے کہا: وہ حضرت عثمان دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْ اللهُ عَرِّدَ جَلُ اللهُ عَرِّدَ جَلُ اللهُ عَرِّدَ جَلُ اللهُ عَرِّدَ وَ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

حضرت سیّدُناحَوْشُوه بن محمد مِنْقَرِی عَدَیْهِ دَخَهُ اللهِ انْوِلِ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنایزید بن ہارون دَخَهُ اللهِ اَنْعَالَى عَدَیْه کوخواب میں دیکھاتوہ کہہ رہے تھے: منکر کمیر میرے پاس آئے اور مجھے بٹھا کر پوچھا کہ تمہارارب کون ہے؟ تمہارادین کیاہے اور تمہارے نبی کون ہیں؟ میں نے اپنی سفید داڑھی سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا: مجھ جیسے سے پوچھا جارہا ہے، میں یزید بن ہارون ہوں اور میں دنیا میں لوگوں کو 60سال تک ان کے جوابات سکھاتار ہا ہوں۔ ایک فرشتے نے کہا: یہ بھی کہتا ہے۔ پھر کہنے گے: دلہن کی طرح سوجاؤ آج کے بعد تم پر کوئی خوف نہیں ہے۔ (3)

### قرکے امتحان میں کامیا بی 🎇

حضرت سیّدُ نایزید بن طریف بَجُل عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِى فَرِماتَ بِیں: میرے بھائی کی وفات ہوگئ تو ان کی تدفین کے بعد میں نے اپناسر ان کی قبر پرر کھ دیااسی اثنامیں ان کی آواز میرے بائیں کان میں پڑی وہ کہہ رہے تھے: الله عَدَّوَجَلَّہ پھر کسی نے کہا: تمہارادین کیاہے؟ تو بھائی کی آواز آئی: اسلام۔(۵)

(سيراعلام النبلاءللذهبي، برقم: ١٣٣٢ يزيدبن هارون، ٨/ ٢٣٢)

- €...تفسير قرطبي، سورة ابراهيم، تحت الاية: ٢٧، جز٩، ٥/ ٢٥٢، جرير بدلد حريز ، عثمان بدله على
- ...شرح اصول اعتقائد اهل السنة، سياق مأبروى عن النبي في ان المسلمين ... الخن ٢/٠٤ مديث: ٢١٣٤
  - ...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب القبور، جامع ذكر القبور، ١٣٣، حديث: ١٣٣

شرخُ الطُّنُدُ ور ( مُرَّرُثُمُ ) 📗 💮 ٢٥٦

حضرت سیّدُناعلاء بن عبُدُ الکریم علیّهِ دَحْمَةُ اللهِ الدَّحِیْم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کی بینائی کافی کمزور تھی وہ کہتا ہے: میرے بھائی کا انتقال ہوا تو ہم نے اسے و فنادیا، جب لوگ چلے گئے تو میں نے بھائی کی قبر پر سر رکھ دیا، اچانک مجھے قبر کے اندر سے آواز آئی: تیر ارب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون ہیں؟ میں نے اچانک مجھے قبر کے اندر سے آواز آئی: تیر ارب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور حضرت محمد صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم میرے نبی ہیں۔ اسے میں قبر کے اندر سے سورج کی کرنوں جیسی روشنی میرے کانوں کی طرف بلند ہوئی تو میرے روشنی میرے کانوں کی طرف بلند ہوئی تو میرے روشنی میرے کانوں کی طرف بلند ہوئی تو میرے روشنی میرے کانوں کی طرف بلند ہوئی تو میرے روشنی میرے کانوں کی طرف بلند ہوئی تو میرے روشنی میرے کانوں کی طرف بلند ہوئی تو میرے روشکا کے کھڑے کھڑے اور میں وہاں سے ہٹ گیا۔ (۱)

حضرت سیّدُ ناضَّاک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَرِماتِ ہیں: میر ابھائی فوت ہو گیا تومیرے پہنچنے سے پہلے ہی اسے د فن کر دیا گیا۔ چینانچہ میں اس کی قبر پر گیا اور کان لگا لیے اچانک اس کی آواز آئی: میر اربّ الله عَدَّوَجَلَّ ہے اور میں اسلام ہے۔(2)

#### صحابه كاوسيله قبريين كام آگيا 🎥

مفسر قرآن حضرتِ سیّدُناابوالقاسم بن هِبَةُ الله بن سَلامَه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فِي قَمالِيا: بهارے ایک استاد مخترم کے ایک شاگر دنے وفات پائی تواستاد صاحب نے اسے خواب میں دیکھ کر بوچھا: الله عَوَّدَ جَلَّ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا: مجھے بخش دیا گیا ہے۔ استاد صاحب نے دریافت فرمایا: نکیرین کے ساتھ کیسی گزری؟ اس نے کہا: استاد صاحب! جب نکیرین نے مجھے بٹھاکر بوچھاکہ تمہارار ب کون ہے اور تمہارے نبی کون بیں؟ توالله عَوَّدَ جَلَّ نے مجھے الہام فرمایا کہ میں ان سے کہوں: حضرت ابو بکر اور حضرت عُمر دَفِی الله تَعَالَى عَبْمُ دی عَنْهُ مَاک وسیلے سے مجھے جھوڑ دو۔ پس ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا: اس نے ہمیں بہت بڑی قسم دی ہے، لہذا اسے جھوڑ دو۔ چنانچہ وہ دونوں مجھے جھوڑ کر چلے گئے۔ (3)

# اہلمنت کا ہے بیڑا اپار 🏖

حضرت سبِّدُ نامحد بن نصر صالَغَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتِ بين: مير عد والدكر امي كونمازِ جنازه برا صنح كابهت

- ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب القبور، جامع ذكر القبور، ٢/٨٥، حديث: ١٣٦٠
  - ساهوال القبور، البأب الاول، ص٧٣
  - •••• المنتظم لابن جوزى، رقم: ٣٠٩٢، هبة الله بن سلامة، ١٣٨/١٥

شرخُ الصُّنُدُ ور (مُرَّزَّم)

شوق تھاحتی کہ جےنہ جانے اس کی نماز جنازہ میں بھی شریک ہوتے،ایک دن مجھ سے فرمایا: بیٹا! میں ایک جنازے میں شریک ہواتو اسے دفن کرنے دو شخص قبر میں اترے،ایک باہر نکل آیا اور دوسر اا بھی اندرہی تھا کہ لوگوں نے مٹی ڈالناشر وع کر دی، میں نے کہا: تم لوگ مردہ کے ساتھ زندہ کو بھی دفن کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: قبر میں تو کوئی زندہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا شاید مجھے کوئی شبہ ہوا ہے، جب میں واپس ہوا تو میر کے دل نے کہا: قبر میں تو کوئی زندہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا شاید مجھے کوئی شبہ ہوا ہے، جب میں واپس ہوا تو میر کے دل نے کہا: قبیناً میں نے دو آد میوں کو جاتے ہوئے اور ایک کو باہر نگلتے ہوئے دیکھا ہے، میں چین سے نہیں رہوں گا جب تک الله عَوْدَ جَنَاس راز کو مجھ پر مُنگشف نہ فرمادے۔ چنانچہ میں قبر کے پاس گیا اور 10 مر تبہ محمور کی اور کھی میں نے دیکھا اسے مجھ پر واضح فرما کیونکہ میں اپنی عقل اور دین کے معاملے میں خوف کا شکار ہوں۔ اسے میں قبر کھی ایک شخص باہر نکلا اور پیٹھ کچھ پر چھا پڑا۔ میں نے کہا: اوجانے والے! تجھے تیرے معبود کی قسم! کھم ہو، میں نے کہا، پس وہ میر کی طرف متر اور پوچھا: تم نصر صائع ہو؟ میں نے دو سری اور پھر تیسری مرتبہ بھی اسے بہی کہا، پس وہ میر کی طرف مڑا اور پوچھا: تم نصر صائع ہو؟ میں نے کہا: ہاں۔ اس نے کہا: بھی حرب انہیں قبر ول نے کہا: ہیں۔ اسے نہیں اور ہمیں ایکی سنت پر مقرر کیا گیا ہے کہ جب انہیں قبر ول نے کہا: ہیں۔ تاکہا تاہے کہ جب انہیں قبر ول

### ولی کی خدمت قبرییں کام آگئ 🎇

حضرت سیّدُناشِخ عبُدُالغَفّار قُوْصِی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْدِی فرماتے ہیں: میں حضرت سیّدُناشِخ ناصِرُ الدّین عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه وَشَریْف اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١١٣٥ عنقائد اهل السنة، سياق مأموى عن النبى في ان المسلمين... الخ، ٩٢٩/٢، حديث: ٣١٣٥

شرخ الطُّنُدُور (مُتَرِبُّم) 📗 💎 ۲۰۸

جانا، خو دسن لوگے۔ چنانچہ جب اس کی وفات ہوئی تو تدفین کے بعد لوگ اس کی قبر کے قریب بیٹھ گئے اور انہوں نے سنا کہ وہ نکیرین سے کہہ رہاہے: کیاتم مجھ سے سوالات کرتے ہو حالا نکہ میں حضرت سیِدُنا ابویزید بسطامی قُدِّسَ مِیہُ اُلسَّامِی کی بوسین اٹھانے والا ہوں۔ یہ جو اب سن کر نکیرین پلٹ گئے۔ (۱)
بسطامی قُدِّسَ مِیہُ اُلسَّامِی کی بوسین اٹھانے والا ہوں۔ یہ جو اب سن کر نکیرین پلٹ گئے۔ (۱)

#### چندفوائدكابيان

پہلافا کرہ: حضرت سیّدُناامام قُرطِّی عَدَیْدِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی نے فرمایا: بعض روایتوں میں دو فرشتوں کے اور بعض میں ایک فرشتے کے سوال کرنے کا ذکر ہے۔ ان میں کوئی تعارُض نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کے اعتبار سے ہے کسی کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور کسی کے پاس دونوں ایک ساتھ آتے ہیں اور لوگوں کے جاتے ہی ایک ساتھ سوالات کرتے ہیں تاکہ اس کے گناہوں کے حساب سے اس پر گھبر اہمٹ طاری ہو جائے اور کسی کے پاس لوگوں کے جانے ہی کہ لوگوں سے اُنسِیَّت کی وجہ سے اس پر آسانی رہے، کسی کے پاس ایک ہی فرشتہ آتا ہے تاکہ اس پر نرمی ہواور اپنے نیک اعمال کے سبب جوابات میں آسانی رہے، یہ بھی احتمال ہے کہ فرشتہ تو دو ہی آتے ہوں لیکن سوال ایک کر تاہواس معنی پر جن روایتوں میں ایک کا ذکر ہے وہ اسی پر محمول ہوگی۔ (2)

(حضرت سیّدِنا علامہ جلالُ الدین سُیُوطی شافعی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: یہ دوسر امعلیٰ ہی درست ہے کیونکہ اکثر احادیث میں دو فرشتوں کا ذکر موجو دہے۔

دو مراقائدہ: سوال جو اب کی کیفیت احادیث میں مختلف بیان ہوئی ہے اور یہ بھی اشخاص کے لحاظ سے ہے۔ کسی سے اس کے بعض عقائد کے متعلق سوال ہو گا اور کسی سے تمام کے بارے میں پوچھاجائے گا اور یہاں یہ اِحمال بھی ہو سکتا ہے کہ بعض راویوں نے ایک آ دھ سوال ذکر کرنے پر اِکتفاکیا ہو اور دوسرے بعض نے مکمل بیان کر دیا۔ (3)

<sup>🚹 ...</sup> روح البيان، سورة النحل، تحت الاية: ١٢٣، ٥/ ٩٥

<sup>2...</sup>التذكرةللقرطبي، بأب في سوال الملكين للعبد...الخ، ص١١٥

<sup>3...</sup>التذكرةللقرطبي، بأب في سوال الملكين للعبد...الخ، ص١١٥

تْشرخُ الطُّنْدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 💮 💮

میں کہتا ہوں: یہ دوسری وجہ درست ہے کیونکہ زیادہ تراحادیث کا اسی پر اتفاق ہے ہس الفاظ میں اختلاف ہے خصوصاً حضرت سیّدِ ناامام ابوداود دَخه اُللهِ تَعَالى عَلَيْه كی حضرت سیّدُ ناانس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه ہے مروی روایت میں ہے کہ مردے سے اس کے بعد کچھ نہیں بوچھاجائے گا<sup>(1)</sup>اور حضرت سیّدُ ناابُنِ مَر دَوَیہ دَخه اُللهِ تَعَالى عَنْه كی روایت میں ہی بہی ہے کہ اس کے بعد اس سے کسی شے کا سوال نہیں ہو گا یعنی عقائد کے علاوہ جن تَعَالى عَنْه كی روایت میں ہی بہی ہے کہ اس کے بعد اس سے کسی شے کا سوال نہیں ہو گا یعنی عقائد کے علاوہ جن چیزوں کاوہ مكلّف تقااس کے متعلق نہیں بوچھاجائے گا اور حضرت سیّدُ ناامام بَیْتِقی عَلَیْهِ دَحْهُ اُللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

میں شہادت ہی مراد ہے اور موت کے بعد اس کا سوال ہو گا۔ حضرت سیِدُناعِکْرِ مَه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه سے
ایچ چھا گیاشہادت کیا ہے؟ توانہوں نے فرمایا: مُر دول سے الله عَزَّوَجَلَّ کو ایک ماننے اور حضور نبی اکرم صَلَّ الله
تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِرا بمان لانے کے متعلق سوال ہو گا۔ (2)

تیسر افا کدہ: (حضرت سیّدُناعلامہ جلالُ الدِّین سُیُوطی شافعی علیّهِ دَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: ایک روایت میں بیہ آیاہے کہ مر دے سے ایک ہی مجلس میں تین بار سوالات کیے جائیں گے جبکہ دیگر روایات میں ایساکوئی فرکر نہیں، لہٰذا اسے بھی ما قبل احتمال پر محمول کیا جائے گایا پھر کہا جائے گا کہ مختلف اشخاص کے اعتبار سے حال بھی مختلف ہو گا جیسا کہ حضرت سیّدُناطاؤس دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ کَ بِهِ روایت بیچھے گزری ہے کہ لوگ اپنی قبروں میں سات دن تک آزمائے جائیں گے۔

چو تھا فائدہ: حضرت سیِدُنا قاضی عِیاض رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ كَا كَهِنا ہِے: جِسے دفن نه كيا گيا ہو اس كے ساتھ بھى سوالات اور عذاب كامعامله ہوتا ہے اور الله عَدَّوَجَنَّ أُسے جن وانس كى نگاہوں سے چھپالیتا ہے جیسا كه أس في فر شتوں اور شیطانوں كوان كى نگاہوں سے چھپار كھاہے۔(3)

<sup>• ...</sup> ابو داود، كتاب السنة، بأب في مسألة في القبر وعذاب القبر، ١٥/٣، حديث: ٥٥١ م

اثبات عذاب القبر للبيهقي، ص٣١، حديث: ١٠.

التذكرة للقرطبي، بأب الردعلى الملحدة، الفصل التألث، ص١٢٢

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرَّزَّم)

بعض علمانے فرمایا: جے سولی دی گئی اس میں دوبارہ زندگی ڈالی جاتی ہے لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا جس طرح کہ ہم ہے ہوش کو مر دہ ہی خیال کرتے ہیں اور سولی زدہ پر ہوا ایسے تنگ ہو جاتی ہے جیسے قبر دبوچتی ہے۔ جس کے دل میں ذرہ بھی ایمان ہواوہ ان میں سے پچھ بھی نالپند نہیں کرے گا۔ اسی طرح جس شخص کے مکڑے ول میں ذرہ بھی ایمان ہواوہ ان میں سے پچھ بھی نالپند نہیں کرے گا۔ اسی طرح جس شخص کے مکڑے موجاتے ہیں اس کے تمام اعضامیں یا پھر بعض اجزامیں الله عَدَّدَ جَلَّ زندگی پیدا فرما تا ہے اور انہی سے سوالات ہوتے ہیں ہے بات حضرت سیّدُ ناامامُ الحر مین دَحْهَ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے بیان فرمائی ہے۔ بعض علمانے فرمایا: یہ سب پچھ ہونا اس نسل سے زیادہ تعجب خیز وبعید نہیں جے الله عَدَّدَ جَلَّ نے حضرت سیدنا آدم عَل دَیوِیَا اس الله عَدِّدَ والله اور انہیں خود پر یوں گواہ کیا کہ "اَکَشْتُ وَرَیَّکُمْ یعنی کیا میں تمہارا آدم عَل دَیوِیَا کہ "اَکَشْتُ وَرَیَّکُمْ یعنی کیا میں تمہارا ربیں توسب بولے: "بَیل کیوں نہیں (۱۔ "د)

پانچوال فائده: حضرتِ سیِّدُ نااِبُنِ عَبُدُ البَّرِ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نَ فرمایا: سوالات مومن سے ہول گے یا پھر اُس منافق سے جو خود کو ظاہر میں مسلمان کہتا ہو لیکن کا فرسے نہیں ہول گے۔ حضرت سیِّدُ ناامام قُر طُلی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْقَوِی اور اِبْنِ قَیِّم نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے کہا: احادیث طیبہ میں صراحت ہے کہ کا فر اور منافق سے بھی سوالات ہوں گے۔

میں کہتا ہوں: ان دونوں کا قول درست نہیں، کیونکہ احادیثِ مبار کہ نے ان کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا کہیں پر منافق کا ذکر آیا ہے اور کہیں اس کی جگہ کا فر کہا گیا ہے اور وہاں بھی کا فرسے مر او منافق ہی ہے اس کی دلیل حضرت سیّد تُنااساء وَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا کی وہ حدیث ہے جس میں ''اُمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُوْتَابِ یعنی منافق یا دلیل حضرت سیّد تُنااساء وَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا کی وہ حدیث ہے جس میں ''اُمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُوْتَابِ یعنی منافق یا شک کرنے والا ''کے الفاظ آئے ہیں۔ (3) اس میں کا فر کا ذکر نہیں ہے یو نہی حضرت سیّدُ ناابو ہریرہ وَضِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْد کی حدیث کے آخر میں حضرت سیّدُناحَمّاداور حضرت سیّدُناابو عُرضَرِیر وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمَا کی گفتگو میں بھی عند کی حدیث کے آخر میں حضرت سیّدُنا حَمّاداور حضرت سیّدُناابو عُرضَرِیر وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمَا کی گفتگو میں بھی

<sup>0...(</sup>پ٩، الاعران: ١٢٢٧)

<sup>11</sup> التذكرة للقرطبي، بأب الردعلى الملحدة، الفصل الثالث، ص١٢٢، ١٢٣

<sup>3...</sup> بخارى، كتأب الوضوء، بأب من لم يتوضأ الامن الغشى المثقل، 1/ ٨٨، حديث: ١٨٣

مسندامام احمد، حديث اسماء بنت الى بكر ، ١٠/ ٢٢٥، حديث : ٢٦٩٩١

تْشرخُ الطُّنْدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 📉

اسی کی صراحت ہے۔ <sup>(۱)</sup>

چھٹا فاکدہ: حضرت سیِّدُنا کیم ترفِدی عَنَدِه دَخَهُ اللهِ الذِی فرماتے ہیں: سوالاتِ قبر اس امت کے ساتھ خاص ہیں کیونکہ پہلی اُمتیں جب رسولوں کو جھٹاتی تھیں تورسول انہیں چھوڑ دیتے تھے اور امتی جلد ہی عذاب میں گرفتار ہو جاتے تھے لیکن جب الله عَوْدَ جَلَ این این کی ہیبت سے اسلام میں داخل ہونا ہے وہ ہوجائے پھر اس روک دیا گیااور ان کو تلوار عطاکی گئ تا کہ جس نے اس کی ہیبت سے اسلام میں داخل ہونا ہے وہ ہوجائے پھر اس کے دل میں ایمان کو مضبوط فرما دیا جائے۔ چنانچہ یہیں سے نفاق ظاہر ہوالوگ کفر کو چھپا کرخود کو مومن ظاہر کرنے گئے یوں وہ مسلمانوں سے چھپے رہے، ہیں جب منافق مرتے ہیں توانله عَنَوَبَعَنَ دوسخت فرشتوں یعنی مشکر کو قبر میں ان کے پاس بھیجا ہے تا کہ سوالاتِ قبر کے ذریعے ان کی چھپی ہوئی بات ظاہر ہو جائے اور خبیث کمیر کو قبر میں ان کے پاس بھیجا ہے تا کہ سوالاتِ قبر کے ذریعے ان کی چھپی ہوئی بات ظاہر ہو جائے اور خبیث اور طیب میں فرق و تمیز ہو جائے۔ (۱۹ بعض علا نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ سوالات قبر اس اُمَّت کے علاوہ دو سری امتوں کے لئے بھی تھے۔ حضرت سیِّدُناابُنِ عَبْدُ الْبُرَ دَحْهُ اللهِ تَعَالْ عَنَدَ فر مایا: عذابِ قبر کے اس اُمَّت کے ساتھ خاص ہونے پر حضور نبی کر یم میں الله تَعالُ عَلَیٰ جب کہ تم این قبروں میں آزمائی جائے گی۔ (۱۵)۔ بیجے وی کی گئی ہے کہ تم این قبروں میں آزمائی جائے گی۔ (۱۵)۔ بیجے وی کی گئی ہے کہ تم این قبروں میں آزمائی جائے گی۔ (۱۵)۔ اس جھے وی کی گئی ہے کہ تم این قبروں میں آزمائی جائے گی۔ (۱۵)۔ اس کے علیہ علیہ تم این قبروں میں آزمائی جائے گی۔ (۱۵)۔ اس متعلق تم سے یو چھاجائے گا۔ (۱۵)۔ ان جائے جاؤ گے۔ (۱۹)۔ اس متعلق تم سے یو چھاجائے گا۔ (۱۵)۔ اس متعلق تم سے یو چھاجائے گا۔ (۱۵)۔ اس متعلق تم سے یو جھاجائے گا۔ (۱۵)۔ اس متعلق تم سے دو تم سے اس متعلق تم سے یو تم اس متعلق تم سے دیا تھا۔ اس متعلق تم سے دو تم سے

## مبشر اور بشير 🏿

سانواں فائدہ: حضرت سیِدُنا حکیم تِر فِدِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي بِهِی فرماتے ہیں: منکر کلیر کو (اہُلِ عرب)" فَتَنَا فَيَ اللهُ الْوَالِي فَاكُلُهُ: "اس لِيے کہتے ہیں کیونکہ ان کے سوال میں جھڑ ک اور ان کی طبیعت میں سختی پائی جاتی ہے اور انہیں منکر نکیر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی شکلیں انسانوں، فرشتوں، چو پائیوں اور کیڑے مکوڑوں سے بالکل جُدا

- 1 ... معجم اوسط، ۲/ ۲۰۷۰ حديث: ۹۳۳۸
- 🗨 ... نواد/الاصول، الاصل الحادي والخمسون والمائتان، ٢/٠٢٠، تحت الحديث: ١٣٢٥، بتغيرٍ
  - ۱۱۰۰۰: مسند امام احمد، مسند ابی سعید الخدی، م/م، حدیث: ۱۰۰۰.
  - ۸۲: بخارى، كتاب العلم، باب من اجاب الفتيا باشارة اليدو الراس، ۲۸/۱، حديث: ۲۸
    - **ق...مسن** المأم احمد، مسند السيدة عائشة، ٩/٩١م، حديث: ٣٥١٣٣

شرخ الفَّنْدُ ور (مُتَرَّجُم) 📗 💮 ۲۶۲

ہیں بلکہ وہ عجیب مخلوق ہے اور دیکھنے والوں کو بھلی نہیں لگتی جبکہ مؤمنین کے لئے بطورِ عزت اللّٰه عَدَّوَجَلَّ ان کی صورت کو دیکھنے اور ثابت قدم رہنے کے لائق بنادیتا ہے اور قیامت سے قبل بَرْزَحْ ہی میں منافق کی ذِلَّت اور ان کا پر دہ چاک کرنے کے لئے وہ پہلی صورت ہوتی ہے تا کہ منافق کے لئے یہاں بھی عذاب ہو۔ (۱) ہمارے شافعی عُلَا میں سے حضرت سیِّدُ نااِبُنِ یُونُس شافعی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انگلِق فرماتے ہیں: مومن کے پاس آنے والے دو فرشتوں کے نام: بُبَشِّر اور بَشِیْر ہے۔

آمشوال فائدہ: حضرت سیّدُناامام قُرطُبی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْوَلِی نے فرمایا: اگریہ کہا جائے کہ تمام مُر دوں کو جو کہ دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں انہیں یہ دو فرشتے ایک ساتھ کیسے پکارتے ہیں؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ ان کا عظیم جُشّہ (جسامت) اس کا تقاضا کرتا ہے ہیں وہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی پکار کشیر مخلوق کو کرتے ہیں توان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہی پکارا گیا ہے اور الله عَذَّوَ جَنَّ مُر دوں کے مابین رُکاوٹ پیدا کر دیتا ہے یوں وہ ایک دوسرے کے جوابات نہیں سنتے۔(2)

میں کہتا ہوں: ممکن ہے اس کام کے لئے مزید فرشتے بھی ہوں جیسا کہ محافظ فرشتے وغیر ہ ہوتے ہیں اور ہمارے شافعی علامیں سے حضرت سیّدُ ناحَلیمی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انقَوی نے بھی یہی قول کیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب ''الْبِنْها ہے'' میں فرماتے ہیں: لگتا ہے کہ سوالاتِ قبر کرنے والے فرشتے کثیر ہیں جن میں سے کسی کو منکر اور کسی کو کنیر کہا جاتا ہے ہیں ہر ایک کی قبر میں دو بھیجے جاتے ہیں جیسا کہ اس پر نامَهُ اعمال لکھنے والے جُداجُدادو فرشتے مقرر ہیں۔

نوال فائده: گزشته احادیثِ مبارَ که میں مومن کی قبر کی وُسُعَت و کشادگی مختلف بیان ہوئی ہے۔ دراصل احادیث میں کوئی تعارُض نہیں ہے کیونکہ ہر مومن کی قبر اس کی شان کے مطابق کشادہ ہوتی ہے۔ وسوال فائدہ: اس فائدے کے تحت چند سوالات ہیں جو حافظُ العصر، شیخُ الاسلام حضرتِ سیِّدُ ناابوالفضل ابْنِ حَجَر عَسْقَلانی فَدِّسَ مِینُ وُلا سلام کے کئے گئے، (سوالات مع جوابات درج ذیل ہیں):

<sup>■...</sup>نوادر الاصول، الاصل الحادي والخمسون والمائتان، ۱۹/۲، تحت الحديث: ۱۳۲۳

<sup>1120</sup> كرة للقرطبي، بأبمأجاء في صفة الملكين، ص

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 🔭

سوال: میت کوسوالات کے وقت بٹھادیاجائے گایالیٹے لیٹے ہی سوالات ہول گے؟ جواب: بٹھایاجائے گا۔

سوال: سوالات کے وقت روح کو پہلا جسم عطاکیا جائے گا؟

جواب: ہاں، لیکن ظاہرِ حدیث سے لگتاہے کہ روح جسم کے اوپری نصف جھے میں آئے گا۔

سوال: كياميت كے سامنے سے يروے بث جائيں كه وه پيارے آ قاصَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كو و كيھ لے؟

**جواب:**اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں آئی، محض بعض ایسے افراد کا دعوای ہے جو کسی مُسْتَنَد دلیل کے بغیر

قابل جحت نہیں صرف لفظ له نَاالدَّ جُل سے استدلال کیا گیا ہے لیکن بیددلیل صحیح نہیں کیونکہ له ذَا کااشارہ

ذہن میں موجو د چیز کے لئے بھی ہو تاہے۔<sup>(1)</sup>

سوال: کیا بچوں سے بھی قبر میں سوالات ہوں گے؟

جواب: ظاہریہی ہے کہ سوالات صرف مکانف سے ہول گے۔

اِبُنِ قَیِّم نے کہا: احادیث اس بات کی صراحت کرتی ہیں کہ سوالات کے وقت روح بدن کی طرف لوٹائی جائے گی لیکن وہ پہلے والی زندگی حاصل نہ ہوگی کہ غور و فکر کرنے یا کھانے وغیر ہ کی محتاجی ہواس سے ایک الگ ہی زندگی کا حصول ہو گاجس میں سوالات کے ذریعے امتحان لیا جاسکے۔ یہ زندگی سونے والے کی

... سیّدی اعلی حضرت امام المسنّت مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَنَیْهِ دَحَهُ الرَّحْنُ قَبَر میں ابو جھے جانے والے تیسرے سوال "مَا تَقُوْلُ فِي هٰذَا الرَّجُل" ان "مَا تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُل" ان گے بارے میں فرماتے ہیں: اس کے بعد (فرشتے) سوال کرتے ہیں "مَا تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُل" ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب نہ معلوم کہ سرکار خود تشریف لاتے ہیں یاروضَهٔ مُقَدَّ سَه سے پر دہ اٹھادیا جا تاہے، شریعت نے پچھ تفصیل نہ بتائی۔ اور چو کلم امتحان کا وقت ہے اس لیے "هٰذَا النَّبِی "نہ کہیں گے" هٰذَا الرَّجُل "کہیں گے۔ (ملفوظات اعلی حضرت، ص ۵۲۹)

مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان تعیم علیه دَخه الله القوی اینی ماید ناز تصنیف "جاء الحق " ووسری فصل حاضر و ناضر کی احادیث کے بیان میں فرماتے ہیں: بعض لوگ کہتے ہیں کہ لهن الدَّجُل معہودِ ذہنی کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتے مر دہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تیرے ذہن میں موجو دہیں انہیں توکیا کہتا تھا؟ مگریہ درست نہیں کیونکہ ایسا ہوتا توکا فر میت سے سوال نہ ہوتا کیونکہ وہ تو حضور علیه الله کھر کے تصور سے خالی الذہن ہے۔ نیزکا فراس کے جواب میں یہ نہ کہتا: میں نہیں جانتا بلکہ پوچھتا تم کس کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ اس کے "لاا دُری "کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور (صَلَّ الله تَعلى عَلَيْهِ وَالله دَسَلَم کُول ہے د کیھ تور باہے مگریہ چانتا نہیں اور بیراشارہ خارجی ہے۔

شرخ الطُّنُدُ ور (مُرَّز بُّم)

زندگی کی طرح ہوگی کہ وہ زندہ تو ہوتا ہے لیکن جاگنے والے کی طرح نہیں ہوتا چونکہ نیند موت کی بہن ہے اور سونے والے سے بھی زندگی کی نفی نہیں کی جاتی، بس یہی کیفیت قبر میں روح لوٹائے جانے کے بعد ہوگی کہ وہ زندوں کی طرح زندہ نہیں ہوگا البتہ یہ ایک زندگی ہوگی جس سے موت کو بھی جُدا نہیں کر سکتے بلکہ زندگی اور موت کے در میان کا معاملہ ہوگا اور حدیث میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ یہ زندگی باقی بھی رہے گہ بس بدن کے ساتھ زندگی کے جیسا تعلق بوگا اور میہ تعلق جس کے بعد بھی قائم رہے گا۔

ابن تیمید کہتاہے: سوال کے وقت روح کا جسم میں آنااحادیث مُتواترہ سے ثابت ہے۔ جبکہ ایک گروہ کے نزدیک "بدن سے بغیر روح کے سوال ہوگا۔"امام اِبُنِ زاغُونی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه بھی اسی گروہ سے ہیں۔

ایک قول امام اِبُنِ جَرِیر عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْقَدِیْرِ سے منقول ہے جس کا جُمُہُور نے انکار کیا ہے اور بعض نے جمہور کے مقابل بیہ قول کیا کہ "سوال صرف روح سے ہوگا بدن سے نہیں۔"یہی قول اِبُنِ حَزم اور متاخرین میں سے امام اِبُنِ عَقیل اور علامہ اِبُنِ جَوزی دَحْمَهُ اللهِ تَعالَى عَلَيْهِمَا کا ہے اور یہ غلط ہے اگر ایسابی ہو تا تو پھر سوالات کو قبر کے ساتھ خاص نہ کیا جاتا۔

### بانچ کے ذریعے پانچ سے چیٹارا گ

گیار ہواں فائدہ: حضرت سیّدُناشیق بَلِخی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: ہم نے پانچ چیزوں کو تلاش کیا توانہیں پانچ میں پایا: (۱)...گناہوں کے چھوڑنے کو چاشت کی نماز میں (۲)... قبر کی روشنی کو نماز تہجد میں (۳)... منکر نکیر کے جواب کو تلاوت قر آن میں (۴)... بل صراط پار کرنے کو روزے اور صدقے میں اور (۵)... عرش کے سائے کو خلوت (گوشہ نشینی) میں۔(۱)

بار ہول فائدہ: حضرت سیّدُناانس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مرفوعاً روایت ہے کہ ''جو دنیا سے نشے کی حالت میں واخل ہو گا۔''(2) آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی ایک دوسری روایت

<sup>●...</sup>روض الرياحين، الحكاية السابعة والثلاثون بعد الثلاث مئة، ص٢٨١، ترك الذنوب، بدله: بركة القوت

<sup>••••</sup> الكامل لابن عدى، رقيم: ۵۵، ابر اهيم ابو هدية الفارسي، ۳۳۳/۱

شرخ الفَّنْدُ ور (مُتَرَبِّم)

میں یہ بھی ہے کہ ''وہ نشے کی حالت میں حضرت ملک الموت عَدَیْدِ السَّدَم کو دیکھے گا اور نشے ہی کی حالت میں منکر نکیر کاسامناکرے گا۔''(۱)

تیر ہوال فائدہ: ہمارے استاد، شیخ الاسلام حضرتِ سیّدُناعَلَمُ الدّین بُلْقینی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے فآلوی میں ہے کہ میت قبر میں سوالوں کے جواب سُریانی زبان میں دے گی لیکن مجھے اس کی کوئی مستند ولیل نہیں ملی۔(2)حضرتِ سیّدُناحافظ اِبُنِ حَجَر عَسُقَلانی فَیِّسَ سِنُّهُ النُّوْرَانِ سے اس بارے میں پوچھا گیاتو فرمایا: حدیث ِ پاک سے تو یہی معلوم ہو تا ہے کہ سوال جواب عربی میں ہوں گے لیکن سے بھی ممکن ہے کہ ہر ایک سے اس کی زبان میں سوالات کئے جائیں۔

چود ہوال فائدہ: حضرت سیّدُنا محد بن محمد بَزازِی حَنِفِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَبَیٰ ایپنے فَاوٰی (بزازی) میں فرماتے ہیں: مردہ جہاں مستقل طور پر تظہر جائے وہیں اس سے سوالات ہول گے حتیٰ کہ اگر اسے کسی درندے نے کھالیا ہو تواس کے پیٹ میں سوالات ہول گے، البتہ اگر اسے کسی تابوت میں دوسری جگہ منتقل کرنے کی غرض سے چند دن تک رکھا گیا تو جب تک دفن نہ کر دیا جائے سوالات نہیں ہوں گے۔(3)

....€

#### روزیے کی حالت میں مرنے کی فضیلت

اُثُمُ المؤمنين حضرت سيِّد ثناعا كشه صديقه دَغِيَ اللهُ تَعَالَ عَلْهَا عِهِ وَالمِيت ہے كه حضور ير نور صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم المؤمنين حضرت سيِّد ثناعا كشه صديق على مراء الله عنَّوَة عَلَّ قيامت تك كے لئے اس كے حساب على روز ہے لكھ دے گا۔ (مسندالفرددس، ٣/ ٥٠٨ مدديث: ٥٥٥٧)

يَيْنُ شُ مجلس المدينةالعلميه (دُوتِ اسلامی)

<sup>1...</sup>التذكرة للقرطبي، بأب يبعث كل عبد على ما مات عليه، ص ١٤٩

<sup>2 ...</sup> الفتاوى الحديثية، مطلب السوال بالعربية ... الخ، ص ٢١، ٢٢

<sup>€...</sup>الفتاوى البزازية مع الفتاوى الهندية، الخامس والعشرون في الجنائز، ١٠٠/٣

شرخُ الطُّنُدُور (مُرَّزِجُم)

#### ابنی25 سُوالاتِ قبرسے محفوظ رہنے والوں کا بیان

حضرت سیّدِ ناابُوالْقاسم سَعُدی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: صحیح احادیث میں آیاہے کہ بعض لوگ نہ تو قبر کی آزماکش میں مبتلا ہوں گے ،نہ نکیرین ان کے پاس آئیں گے ،اس کی تین وجوہات ہیں:(۱)...اس کے عمل کی وجہ سے(۲)... بوقت وفات پہنچنے والی تکالیف کے سب یا پھر (۳)... مُبارَک ایام میں (جیسے جمعہ، شب جمعہ، رمضان اور عرفہ کے دن) وفات یانے کی وجہ ہے۔

#### شہید فتنهٔ قرسے محفوظ ہوتاہے

حضرت سیّدُ ناراشد بن سَعد عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْاَعَدایک صحافی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی: یاد سول الله عَدَّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَیْه وَسَلَّم اللهِ عَلَیْه وَسَلَم اللهِ عَلَیْه وَسَلَم اللهِ عَلَیْه وَسَلَم اللهِ عَلَیْه وَمِیْ اللهِ عَلَیْه وَسَلَم اللهِ عَلَیْه وَسَلَم اللهِ عَلَیْه وَسَلَم اللهُ عَلَیْه وَسَلَم اللهُ عَلَیْه وَسَلَم اللهُ عَلَیْه وَسَلَم اللهِ عَلَیْه وَسَلَم اللهُ عَلَیْه وَسَلَم اللهُ عَلَیْه وَسَلَم وَسَ

حضرت سیّدِ ناابوابوب أنصاری رَضِی اللهُ تَعَالَى عَنْه روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم، نُوْدِ مُجَسَّم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْه روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم، نُوْدِ مُجَسَّم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالله وَسَلَّم نے ارشاو فرمایا: جو شخص (جہادیں) وشمن کے سامنے ثابت قدم رہے یہاں تک کہ فتح یاب ہوجائے یا شہید ہوجائے تو وہ امتحانِ قبرسے محفوظ رہے گا۔(2)

حضرت سیِّدُناسَلمان فارِسی دَغِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه بیان کرتے ہیں: میں نے حضور پر نور، شافِع بوم النَّشُور صَلَّ اللهُ تَعَالی عَنْه بیان کرتے ہیں: میں نے حضور پر نور، شافِع بوم النَّشُور صَلَّ اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کوار شاد فرماتے سنا کہ ایک دن اور ایک رات راہِ خدا میں اسلامی سرحد پر پہر ادینا ایک مہینہ دن میں روزہ رکھ کر رات کو عبادت کرنے سے افضل ہے اور اگر وہ اسی حالت میں مرجائے تو اس کا وہ نیک عمل اور رزق جاری رہے گا اور وہ قبر کے فتنے سے امن میں رہے گا۔ (3)

# بڑی گھراہٹ سے بے خوت گ

حضرت سيِّدُ نا فَضاله بن عُبَيْد رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه روايت كرتے ہيں كه پيارے آقا، دوعالَم كے دا تاصَلَّ اللهُ تَعال

- 1 ... نسائى، كتاب الجنائز، باب الشهيد، ص٣٨٥، حديث: ٢٠٥٥
  - 2...معجم أوسط، ١١٨ مديث: ١١٨
- 3...مسلم، كتاب الامارة، باب فضل الرباط في سبيل الله، ص ٥٩ ما، حديث: ١٩١٣

شرخ الطُّنُدُور (مُثِرَجُم) 📗 💮 ۲۶۷

عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ہر مرنے والے کاعمل ختم ہوجا تاہے سوائے اس شخص کے جوراہِ خدامیں دشمنوں کے مقابل مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر پڑاؤ کئے ہوئے ہواللّٰہ عَدَّوَ جَنَّ اسے اس کے نیک عمل کا ثواب اور اس کارزق جاری رکھتا ہے ، اسے قبر کے فتنے سے محفوظ کر دیتا ہے اور قیامت میں اسے بڑی گھبر اہٹ سے امن میں اٹھائے گا۔ (۱)

ابوداود شریف کی روایت میں ہے کہ ''وہ منکر نکیر سے امن میں ہو تاہے۔''(<sup>2)</sup>

### سر حدِ اسلام پر پہرادینے کی فضیلت گ

حضرت سیّدناابوہریرہ دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ مصطفے جانِ رحمت صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم خَمْلِ اور فَيْ الله عَوْدَ عَلَى اور میں سرحدِ اسلام پر پہر اویتے ہوئے انتقال کر جائے تواس کانیک عمل اور رق جاری رہتاہے، وہ قبر کی آزمائش سے امن میں ہو تاہے اور الله عَوَّدَ جَلَّ اسے قیامت کے دن بڑی گھبر اہث سے بے خوف اٹھائے گا۔ (3)

### رباط كامعنيٰ ومفهوم كك

حضرت سیّدُناامام قُرُ طُبی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْوَلِى فرماتے ہیں: اس حدیث اور اس سے ماقبل حدیث ِ پاک میں ایک قید ہے اور وہ ہے حالَتِ رِباط پر موت آنا<sup>(4)</sup>اور رباط کا مطلب: مسلمانوں کی سر حدوں کی ایک عرص تک بنیّتِ جہاو حفاظت کرنا چاہے گھوڑے پر ہویا پیدل بخلاف ان مسلمانوں کے جواہل وعیال کے ساتھ مستقل طور پر سر حدوں پر ہی رہے ، کام کاج کرتے اور وہیں کماتے ہیں یہ لوگ مُر ابطِ نہیں ہیں۔ (3) حضرت سیّدُناعُقبہ بن عامر دَخِی الله تَعَالى عَلَيْهِ مَیان کرتے ہیں: میں نے بیارے مصطفے صَلَّ الله تَعَالى عَلَیْهِ وَاللهِ وَمَدَا مِیْ وَارشاد فرماتے سن ہر مرنے والے کا خاتمہ اپنے عمل پر ہوتا ہے سوائے اس شخص کے جوراہِ خدا میں وَسَدَّ مُوراتُ حَدا میں

- ...ترمذي، كتاب فضائل الجهاد، بابماجاء في فضل من مات مرابطا، ٢٣٢/٣، حديث: ١٩٢٧
  - 2...ابوداود، كتاب الجهاد، باب في فضل الرباط، ١٣/٣، حديث: ٠٠٤٠
- €... ابن مأجه، كتاب الجهاد ، بأب فضل الرباط في سبيل الله ، ٣٣٢/٣ ، حديث: ٢٤٦٧ ، بتغير تليلٍ
  - ۲۵۰/۲،۳۶ نفسير قرطبي، ال عمر ان، تحت الاية: ۲۰۰۰، جز۳، ۲/۰۰۲
  - التذكرة للقرطبي، بأب ما ينجى المؤمن من اهو ال القبر، ص١٣٢

شرخ الطَّنْدُ ور (مُتَرِبِّم) 📗 💮 ۲۶۸

د شمنوں کے مقابل مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر پڑاؤ کئے ہوئے ہواس کے اس عمل کا ثواب قیامت تک جاری رہتاہے اور وہ قبر کے فتنے سے محفوظ کر دیاجا تاہے۔(۱)

حضرت سیّدُناعثمان بن عَفَّان رَضِیَ الله تَعَالَ عَنْدروایت کرتے ہیں کہ کی مدنی مصطفٰے صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيه وَالله وَسَلَّم مِن مَعْلَ مُنَا عَثَالَ کَرجائے تواس کانیک عمل وَسَلَّم فِي ارشاد فرمایا: جوالله عَوْوَجَلَّ کی راہ میں اسلامی سر حدیر پہرہ دیتے ہوئے اِنقال کرجائے تواس کانیک عمل اور رزق جاری رہتا ہے، وہ قبر کے فتنے سے امن میں ہو تا ہے اور الله عَوْوَجَلُّ اسے بروز قیامت بڑی گھبر اہث سے بے خوف اٹھائے گا۔ (2)

حضرت سیّدُناابواُمامه دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروی ہے که حضور سرورِعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَ اللهُ اَللهُ عَنَالِهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ اللهُ عَنَالِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنَا اللهُ عَنَالِعَ اللهُ عَنَالِهِ وَاللهُ عَنَالِهُ وَاللهُ وَمِنَاللهُ عَنَالِعَ اللهُ عَنَالِهُ وَاللهُ عَنَالِهُ وَاللهُ عَنَالِهُ وَاللهُ عَنَالِهُ وَاللهُ وَمِنَاللهُ عَنَاللهُ وَمَاللهُ عَنَاللهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ عَنَالِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنَالِهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّا مِلْمُ وَاللّهُ وَالل

#### ایک ماه روزه رکه کرعبادت کی مثل 🎇

حضرت سیّدُناسَلمان فارِسی دَفِی اللهٔ تَعَالی عَنْه روایت کرتے ہیں که سرکارِ مکه مکرمه، سر دارِ مدینه منوره صَلَّی اللهٔ تَعَالی عَنْه وایت کرتے ہیں کہ سرکارِ مکہ مکرمه، سر دارِ مدینه دن میں الله تَعَالی عَنْیْهِ وَاللهِ وَسَلّم نے ارشاد فرمایا: راہِ خدامیں ایک دن اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے انتقال کر جائے روزے رکھ کر رات کو نماز پڑھنے کی طرح ہے اور جو سرحدِ اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے انتقال کر جائے اس کے اس عمل کا تواب جاری رہتا ہے ، وہ فتنہ قبر سے محفوظ ہوتا ہے اور بروز قیامت شہید اٹھایا جائے گا۔ (3)

- ... مسند امام احمد، حديث عقبة بن عامر ، ١٣٥/١، حديث: ١٤٣٨، معجم كبير ، ١١/١٨، حديث: ٨٠٣، عن فضالة بن عبيد
  - ...مسندبد ار، ابو صالح مولى عشمان بن عفان، ∠۱/۱۱۰، حديث: ٥٠٠٨

ابن ماجد، كتاب الجهاد، باب فضل الوباط في سبيل الله، ٣٣٢/٣، حديث: ٢٧٦٧

- ... لجمع الزوائل، كتاب الجهاد، بأب في الرباط، ۵۲۷/۵، حديث: ٥١ ٩٥، معجم كبير، ٩٦/٨، حديث: ٥٣٨٠
  - €...معجمر اوسط، ۳۹/۵، حديث: ۲۵۱۲
  - المعجم كبير، ٢/٢١٤، حديث: ١٤٩٩...

شرنح الطنُّدُ ور (مُرْجَم) 📗 💮 🔭

حضرت سیّدُناعبْدُالله بن مسعود رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینه ، راحَتِ قلب وسیده صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَمَا لَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ا

حضرت سیّدُناابوہریرہ دَخِیَاللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت، شفیّج امت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَلَهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَام اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

حضرت سیّدُناامام قُرطُبی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِى فرماتے ہیں: یہ حدیث تمام آمر اض کوشامل ہے لیکن ایک دوسری حدیث سیّدُناامام قُرطُبی عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی فرماتے ہیں: یہ حدیث تمام آمر اض ہیٹ کی بیاری کا ذکر ہے دوسری حدیث ہے مرض میں مرااسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا"اور یہال پیٹ کے مرض سے مراد قے ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ وستوں کی بیاری مراد ہے۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ اِسْتِسْقاء یا اِسْہال میں مبتلا مریض کی عقل سلامت ہوتی ہے اور وہ الله عَدَّوَجَلَّ کو پہچانتا ہے (3) اور اس سے بار بار سوال کرنے کی حاجت نہیں پڑتی بخلاف باقی آمر اض میں مرنے والوں کے کیونکہ ان کی عقل غائب ہو چکی ہوتی ہے۔

(امام جلالُ الرِّين سُيُوطَى عَنَيه رَحْمَةُ اللهِ الْقِي فرماتے ہيں:) ميں کہتا ہوں: اس قسم کی کسی قيد کی کوئی ضرورت نہيں کيونکه حفاظِ حديث مُنَّفِق ہيں کہ اس ميں راوی سے غلطی ہوئی ہے کہ اُس نے "مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا" کے بجائے "مَنْ مَاتَ مَرِيْطًا" کہ دیا بہی وجہ ہے کہ علامہ اِبُنِ جَوزی عَنَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوَى نے اسے موضوعات میں ذکر کیا ہے۔

## ہر رات سورۂ ملک پڑھنے کی فضیلت گ

مر وی ہے کہ جو شخص ہر رات سور ہ ملک پڑھتاہے وہ فتنہ قبر سے محفوظ ہو جاتاہے۔(4)

- ۱۳۳۱: ستاریخ ابن عساکر، رقع: ۱۹۹۹، اسماعیل بن احمد بن عبید الله، ۳۵۲/۸ حدیث: ۳۲۳۱
  - 2 ... ابن ماجم، كتاب الجنائز، باب ماجاء فيمن مات مريضا، ٢/٢٤/ مديث: ١٢١٥
    - التذكرة للقرطبي، بأب مأينجي المؤمن من اهوال القبر، ص١٣٧، بتغير
      - التذكرة للقرطبي، بأب مأينجي المؤمن من اهوال القبر، ص١٣٨٠...

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرْزَمُ) 📗 💎

حضرت سیّدُ ناعبُدُ الله بن مسعود دَخِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه فرماتے ہیں: جو شخص ہر رات سور هُ ملک کی تلاوت کا عادی ہو گاوہ قبر کی آزمائش سے بچالیا جائے گا<sup>(۱)</sup>اور جو پا بندی سے اس آیت ِمُبارَ کہ:

ترجمهٔ کنزالایمان:مقرر (یقیناً) میں تمہارے رب پرایمان

اِنِّي امنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

لاياتوميري سنوبه

إپ۲۳،يلس: ۲۵)

کوپڑھتارہے گااللہ عَذَّوَجَلَّ اس پر منکر نکیر کے سوال آسان فرمادے گا۔

حضرت سیّدُنا کَعُبُ الاَحْبار عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَقَادِ فرماتے ہیں: میں نے تورات میں لکھاپایا ہے کہ "جو ہر رات سور وَملک کی تلاوت کرے وہ قبر کے امتحان سے محفوظ ہے۔"

## سونے سے قبل سورہ سجدہ پڑھنے کی فضیلت 🎇

حضرت سیّدُ نابَراء بن عازِب دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه مر فوعاً روایت کرتے ہیں کہ جو سونے سے قبل سور ہ سجدہ اور سور وَ ملک پڑھ لیاکرے وہ عذاب قبرسے نجات یا گیا اور منکر ککیرسے بچالیا گیا۔(2)

## روزِ جمعہ یاشَبِ جمعہ مرنے کی فضیلت 🎇

حضرت سیّدُناعبُدُالله بن عُمرَدَ فِي اللهُ تَعالَى عَنْهُ الروايت كرتے بي كدالله عَنَّوبَ كَالله عَنَّوبَ الله عَنْوبَ اللهُ عَنْوب مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْدِهِ اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَاللهُ عَنْدِهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّ

ایک روایت میں ہے:وہ قبر کے فتنے سے بری ہے۔(<sup>4)</sup> ایک روایت میں ہے:وہ قبر کے امتحان سے محفوظ رہے گا۔<sup>(5)</sup>

- ...سنن كبرى للنسائق، كتاب عمل اليوم واللية، باب الفضل في قراء لا بأب الذي، ٢/ ١٠٥٩ حديث: ١٠٥٣/٠
  - 2...اهوال القبور، البأب الرابع، ص٧١
  - 🗨 ... ترمذی، کتاب الجنائز، باب ماجاء فیمن مات بوم الجمعة، ۳۲۹/۲، حدیث: ۲۷۷۱، عن ابن عمرو
    - ۵۲۱۳ : مصنف عبد الرزاق، باب من مات يوم الجمعة، ۱۲۹/۳، حديث: ۵۲۱۳
      - 6... اثبات عذاب القبر للبيهقي، ص١٠٣، حديث: ١٥٧

پیش ش **مجلس المدینةالعلمیه** (و**ئوت**اسلای)

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 🕽 💎 💮 👉 👉

حضرت سیّدِ ناامام قُرطُبی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِى فرماتے ہیں: یہ احادیث ان احادیث کے مُعارِض نہیں جن میں سوالات قبر کا ذکر آیا ہے بلکہ یہ ان کو خاص کر رہی ہیں اور قبر کے امتحان میں مبتلا ہونے اور نہ ہونے والوں کے در میان فرق کو واضح کر رہی ہیں، ان باتوں میں قیاس وعقل کو کوئی دخل نہیں بلکہ یہاں تو تسلیم کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے صادق ومصدوق آ قاصَلَ اللهُ تَعَالَى عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے فرامین ہیں۔

## مومن کی شان اور منافق کی نشانی گ

مزید فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم عَلَیٰ اللهٔ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے شہید کے متعلق ارشاد فرمایا: "اس کے سرپر تلواروں کے سائے کی آزمائش ہی کافی ہے۔ "(۱) اس کا معلی و مفہوم ہے ہے کہ اگر شہید میں منافقت ہوتی تو لئکروں کے آمنے سامنے ہونے اور تلواریں جیکنے کے وقت وہ بھاگ جاتے کیو تکہ ایسے وقت میں جان ہوتی تو لئکروں کے آمنے سامنے ہونے اور تلواریں جیکنے کے وقت وہ بھاگ جاتے کیو تکہ ایسے وقت میں جان بچاکر بھاگنا منافق کی نشانی ہے جبکہ مومن کی شان ہے ہے کہ اپنی جان قربان کردے اور خود کو الله عوّد بحق سے کہ اپنی جان قربان کردے اور اس کی قلبی سچائی کو ظاہر کردیتا ہے اس طرح کہ وہ جنگ و شہادت کے لئے سپر وکردے اور اس کا یہ عمل اس کی قلبی سچائی کو ظاہر کردیتا ہے اس طرح کہ وہ جنگ و شہادت کے لئے آگے بڑھ جاتا ہے تو اب کیوں اس پر دوبارہ سوالاتِ قبر ہوں۔ یہی بات حضرت سپّدِ نا حکیم ترفِد ی عَلَیْهِ دَحْتَهُ اللهِ الْقَوِی نے فرمائی ہے۔

## "صديق"كامقام ومرتبه

حضرت سیّدُناامام قُر طُبی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْوَلِ مزید فرماتے ہیں: جب شہید سے سوال نہ ہو گاتو صدیق کا مرتبہ اور قدر و منزلت تواس سے قبر کا امتحان نہ ہو کیونکہ قر آنِ مجید میں صدیقین کا ذکر شُہَدا سے پہلے آیا ہے اور یوں ہی جب سرحد پر پہرا دینے والے سے قبر کا امتحان نہ ہو گاحالا نکہ وہ تو شہید سے بھی کم مرتبہ والا ہے تو پھر اُس سے کیسے ہو سکتا ہے جو اِس سے اور شہید سے بھی بلند مرتبہ ہو۔ (2)

(حضرت سيِّدُ ناامام جلالُ الدِّين سُيُوطى شافعى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْكَافِي فرماتِ بين ) مين كهتا هو ل كه حضرت سيِّدُ ناحكيم

- ...سنن كبرى للنسائى، كتاب الجنائزوتمني الموت، باب الشهيد، ١/ ٢٢٠ حديث: ٢١٨٠
  - 🗗 ... التذكرة للقرطبي، بأب ما ينجى المؤمن من اهوال القبر، ص١٣٥، بتغير

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبِّم) 📗 💎 👉 👉 👉

تر مذی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ صِدِّی نِقینُ سے سوال نہ ہو گا،ان کی عبارت یہ ہے: پھرانت**ل**ے عَوْدَ جَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوحِياتٍ كرك .

ہمارے نزدیک اس کی تاویل سے ہے کہ یہ اس کی چاہت سے ہے کہ وہ پچھ لوگوں کو بلند مرتبہ دے کر انہیں سوالاتِ قبر سے محفوظ رکھے اور وہ صدیقین وشُہَداہیں۔(وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ يَعْنَ اور درست بات کو اللّٰهُ عَادَبَ ہِالصَّوَابِ عَنْ اور درست بات کو اللّٰهُ عَادَبَ ہُمْ رَاسِت ہے۔
اللّٰه عَادَبَ ہُمْ ہِمْ جَانتا ہے )۔

حضرت سیِدُنا حکیم ترفِدی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَاسِ منقول حدیث شہید کی توجید اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ فضیلت صرف جنگ میں شہید ہونے والے کے لئے ہولیکن سرحد پر پہرے داری کے متعلق آنے والی احادیث کا تقاضا ہے کہ یہ فضیلت ہر قسم کے شہید کے لیے ہو۔

### مرضِ طاعون میں مرنے والے کی فضیلت 🎇

شیخ الاسلام حضرت سیّد ناعلامہ اِبُنِ حَجَر عَسْقَلانی وُدِّسَ سِمُ النُّودَانِ نے ایک تصنیف" بَدُنْ لُ الْمَاعُون فِی فَضُلِ الطَّاعُون : میں یفتین کے ساتھ بیان کیا کہ طاعون کے سبب مرنے والے سے بھی سوالاتِ قبر نہیں ہوں گے کیونکہ وہ جہاد میں شہید ہونے والے کی طرح ہے اور جو طاعون میں صبر کر تاہے (یعی طاعون زدہ علاقے سے مُعالَّتا نہیں) اس یقین کے ساتھ کہ اسے وہی مصیبت پہنچے گی جو اس کے مقدر میں ہے اور اب اگر وہ وہاں طاعون میں مبتلا ہوئے بغیر بھی انتقال کر جائے تو شہید ہے کیونکہ یہ سرحد پر حفاظت کرنے والے کی طرح ہے۔ (۱) یہ با تیں انتہائی قابل تو بھی ہیں۔

# قبر کے امتحان کامقصد کھ

حضرت سیّدُنا حکیم ترمذی علیّهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَدِی سرحد پر پہرے داری والی حدیث کی توجیه میں فرماتے ہیں که سرحد پر پہر ادیے والے نے گویاخود کو باندھ کر قید کرلیا ہے اور اللّه عَذَّدَ جَلَّ کی راہ میں اس کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے لیس جب وہ اسی حالت پر انتقال کر گیا تو اس کے باطن کی سچائی ظاہر ہو گئ لہذاوہ

النسائىللسيوطى، كتاب الجنائز، باب الشهيد،  $\gamma / \sim 1$ 

شرخُ الصُّنُدُ ور (مُرَّزَّم)

قبر کی آزمائش میں مبتلانہیں ہوتا۔ مزید فرماتے ہیں: جو شخص جمعہ کے دن انتقال کرتا ہے اس کے لئے پر دے ہٹ جاتے ہیں اور الله عَوَّوَجَعہ ہاں اس کے لئے جو کچھ ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کیونکہ روزِ جمعہ جہنم نہیں سلگایا جاتا اور اس کے دروازے بھی بند کر دیئے جاتے ہیں اور جہنم پر مقرر فرشتہ بقیہ آیام میں جو کچھ کرتا ہے وہ جمعہ کے دن قبض فرمائے تو یہ اس کی وہ جمعہ کے دن قبض فرمائے تو یہ اس کی سعادت مندی اور انجام خیر کی دلیل ہے کیونکہ الله عَوَّوَجَلَّ اس عظیم دن میں ان ہی کی روح قبض فرماتا ہے جن کے لئے اس نے خوش بختی مقدر کی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ امتحانِ قبر میں مبتلا نہیں ہوتے کیونکہ اس امتحان کا مقصد تو مو من اور منافق میں فرق کرنا ہے۔ (۱)

(حضرت سیِدُناهام جلالُ الدِّین سُیُوطِی شافعی عَدَیهِ دَعَهُ اللهِ الْکِانِ فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں: بات ایول پوری ہوتی ہے کہ جو روزِ جمعہ انتقال کر جائے اس کے لئے شہید کا ثواب ہے اور یہ بات اسی قاعدے پر ہے کہ شہید سے سوالاتِ قبر نہ ہوں گے اور اسی طرح کی ایک حدیث حضرت سیِدُنا شیخ حافظ ابونُعیمُ احمد بن عبْدُالله اَصْفَهَا فی فیسَ سِیْدُنا شیخ حافظ ابونُعیمُ احمد بن عبْدُالله اَصْفَهَا فی فیسَ سِیْدُنا شیخ حافظ ابونُعیمُ احمد بن عبْدُالله اَسْفَهُ الدُولِیاء وَ طَبَقَاتُ الدُصُفِیاء "میں حضرت سیِدُنا جابر دَحِی الله تَعَالی عَدَیه وَ الله وَ سَیْدُنا الله اَلله وَ الله وَ ا

### امتحانِ قبر اور مذابِ قبر سے محفوظ گ

حضرت سيِّدُناعطابن يَسار عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْعَفَّاد ہے مروی ہے کہ رسولِ کا تنات، شاہِ موجودات صَلَّ اللهُ تَعَلاَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِهِ ارشاد فرمایا: "جومسلمان مردیاعورت روزِ جمعہ یاشَب جمعہ انتقال کر جائے تووہ امتحانِ قبر اور عذابِ قبر

- ... نوادى الاصول، الاصل التأسع والسبعون والمائتان، ١٢١٨/٢، تحت الحديث: ١٥١٥
  - 2...حلية الاولياء رقم: ٠٣٠٠، محمد بن المنكاس، ١٨١/٣، حديث: ٣٩٢٩
    - 3... تعزية المسلم عن احيد، ص٠٨٠ حديث: ١١١

شرخُ الطُّنُدُ ور ( مُرْزَمُ ) 📗 💮 💮 ۲۷۶

سے بچالیاجا تاہے اور وہ الله عنور وہ الله عنور علی میں ملے گا کہ اس پر کوئی حساب نہ ہو گا اور قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ مہریا گواہ ہوں گے جو اس کے جنتی ہونے کی گواہی دیں گے۔"(۱)

یہ حدیث پاک بہت عمدہ ہے اس میں قبر کے امتحان اور اس کے عذاب دونوں کے نہ ہونے کی صراحت ایک ساتھ موجود ہے۔ یہ یوں ہونا چاہئے" ہماری اس گفتگونے ان تمام افراد کو یکجا کر دیا ہے جن سے قبر میں سوال نہیں ہو گا اورا گرہم عام رکھ کر ہر شہید مرادلیں تو مُعامَلہ اور وسیع ہو جائے گا کیونکہ شُہَدا کی 30سے زائد اقسام ہیں جنہیں میں نے ایک مستقل رسالے" آبتوا بُ السَّعَادَة فِیْ اَسْبَابِ الشَّهَا دَة "میں ذکر کر دیا ہے۔

#### کیا قبر میں بچوں سے بھی سوال ہو گا؟ 🎇

ایک سوال بکٹرت کیاجا تاہے کہ آیا قبر میں بچوں سے بھی سوال ہو گا؟ تواس مسکلہ کوابُنِ قَیم نے ''کتابُ الدُّوح" میں ذکر کرتے ہوئے خنابلہ کے دو قول نقل کئے ہیں:

پہلا قول: بچوں سے بھی سوالاتِ قبر ہوں گے اس کی دلیل سے حدیث شریف ہے کہ رسولِ پاک، صاحبِ لولاک صَلَّ الله تَعَالَ عَنَيْهِ وَالله وَسَلَّم نَ ایک بچہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو یہ دعا کی: "اے مولی! اسے عذابِ قبر سے بچانا۔ "(2) حضرت سیِّدُ ناامام قُر طُبی عَنیْهِ وَحُدةُ اللهِ الْوَلِی نے بھی یہی قول کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی عقل مکمل کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے مقام اور نیک بختی کو پہچان سکیس اور سوالات کے جو ابات بھی انہیں الہام کر ویئے جاتے ہیں۔ (3) میں کہتا ہوں: حضرت سیِّدُ ناصَّعاک وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَنَيْه کا جھا البام کر دی عَلَيْهِ وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَنَيْه کا جھا البام کر دی عَلَيْهِ وَحْمَةُ اللهِ تَعَالُ عَلَيْه کا جھا البام کر دی عَلَيْهِ وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَنَيْه کا جھا البام کر دی بھی اور سوال کے لئے بھی ایک کہ حضرت سیِّدُ ناصَّحاک بن مُزاحِم وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَنَيْه کا جھا دن کا بچہ فوت ہو گیا تو انہوں نے فرمایا: جب میرے بچے کو اس قبر میں رکھنا تو اس کا چبر ااور کفن کی گرہ کھول دینا کیونکہ میرے بیٹے کوسوال کے لئے بھیا یاجائے گا۔ میں نے عرض کی: اس سے کیا سوال کیا جائے گا؟ ورمایا: اس وعدے کے متعلق جس کا اقرارصُلُب آدم میں کیا تھا۔ (4)

- المتفق والمفترق، على بن حرب ابن عبد الرحمٰن الجندي سابوري، ٣/ ١٧٥٧، حديث: ١١٣٨، مختصرًا
  - 🗨 ... قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، ٣٨٢/١
  - التذكرة للقرطبي، بأب الردعلى الملحد، الفصل الرابع، ص١٢٣...
  - 4...تفسير طبرى، الاعراف، تحت الاية: ١٤٢، ٢/١١١، حديث: ١٥٣٦٣

شرخ الطُّنْدُور (مُتَرِبِّم) 📗 💮 💮 ۲۷۰

دوسر اقول: پول سے سوالاتِ قبر نہیں ہوں گے کیونکہ سوال تواس سے ہوتا ہے جوانلہ ورسول عَزْدَجَنَّ و صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو بِبِچانتا ہوتا کہ اس سے بو چھاجائے کہ کیاوہ رسول پر ایمان لا یااور ان کی اطاعت کی یا نہیں ؟ اور ذکر وہ حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس میں عذابِ قبر سے مراد قبر کا عذاب ہے نہ سوال بلکہ وہ تکیف مراد ہے جو غم، حسرت اور وَحْشَت کی وجہ سے ہوگی اور یہ بچوں، بڑوں سب کے لیے عام ہے۔ یہی تول صحیح ودرست ہے۔

حضرت سیّدُناامام محمود بن محمد نسَفِی عَلَیْه دَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی نے "بَحْنُ الْکلام" میں فرمایا: انبیاعَنَهِمُ السَّلام المحمود بن محمد نسَفِی عَلَیْه دَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی نے "بَحْنُ الْکلام" میں کا سوال ہوگا۔ (۱) ہمارے عُلَائے شافعیّہ نے بچوں سے حساب و کتاب نہ ہوگا، نہ عذاب قبر ہوگا اور نہ ہی نکیرین کا سوال ہوگا۔ (۱) ہمارے عُلَائے شافعیت نہ کی جائے یہ تو صرف بالغ آفراد کے لئے ہے۔ حضرت سیّدُناامام نَوی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی نَه کی جائے یہ تو صرف بالغ آفراد کے لئے ہے۔ حضرت سیّدُناامام نَوی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَدِی نَهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ وَلَائِ مُحْمَر عَسْقَلالْی قُدِسَ سِمُ اللهُ اللهُ وَلَائِ اللهِ اللهُ وَلَائِ اللهِ اللهُ وَلَائِ اللهُ اللهُ وَلَائِ اللهُ اللهُ

# اسلام كانُور 🎇

فائدہ: حضرت سیّدُناابِنِ جوزی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے اپنی کتاب "الموضوعات" میں حضرت سیّدُناانس دَخِیَ الله تَعَالْ عَلَیْهِ وَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نے اپنی کتاب "الموضوعات" میں حضرت سیّدِناانس دَخِیَ الله تَعَالْ عَنْه سے ایک حدیث مر فوعاً روایت کی کہ خضاب کیا ہوا شخص جب انتقال کے بعد قبر میں پہنچتا ہے تو معکر کہتا ہے: میں اس سے کیسے معکر کلیر اس سے سوال کرو۔ کلیر کہتا ہے: میں اس سے کیسے سوال کروں جبکہ اسلام کانور اس پر موجود ہے۔ (3)

(امام جلالُ الدِّين سُيُوطى عَلَيْه الرِّحْمَه فرمات بين:) مين كہتا ہوں "اسلام كانور" كى وضاحت وہ ہے جواس صحح حديث سے ثابت ہے كہ "يہودى اور نصر انى (داڑھياں) نہيں رَ تَكْتے للبنداتم ان كى مخالفت كرو۔" اگر "الموضوعات "والى حديث كى كوئى اصل ہو نواس سے مرادوہ شخص ہو گاجو سنت كى حفاظت كى نيت سے اس پر عمل پيرا ہو۔

- 1900- بحر الكلام، المبحث الثالث من لايسئل في القبر ولا يعذب، ص
  - 2 ... روضة الطالبين، كتأب الجنائز، باب الدفن، 1/ 400
    - ۵۲/۳، الموضوعات لابن جوزى، باب الحناء، ۵۲/۳

شرخ الصَّدُور (مُتَرِجُم) 📗 💎

#### قبر کی گھبراھٹاور مومن پراس کی آسانی وکشادگی کابیان

#### باب نمبر 26

### آخرت کی سب سے ہبلی منزل 🕻

امیر المومنین حضرت سیّدُناعثان عَنِی رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کے آزاد کردہ غلام حضرت سیّدُناہا فِی رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه فرماتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت سیّدُناعثان رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه ایک قبر پر عظہرے اور اتناروئے کہ آپ کی داڑھی مبارک ترہوگئی۔ عرض گئی: جنت و دوز رخ کے تذکرے کے وقت آپ اتنا نہیں روتے اور قبر کود کی کر اتنارور ہے ہیں؟ فرمایا: حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: إِنَّ الْقَبْدُ وَاقَ لُهُ مَنَاذِلِ النارور ہے ہیں؟ فرمایا: حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: إِنَّ الْقَبْدُ وَاقَ لُهُ مِنْهُ وَانْ لَمْ يَنْهُ مِنْهُ وَانْ لَمْ يَنْهُ مِنْهُ وَانْ لَمْ يَنْهُ مِنْهُ وَانْ لَمْ يَنْهُ وَانْ لَمْ يَعْدُنُا وَاللّٰهُ وَالْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰ اللّٰ کَالِیْ اللّٰ مِنْ لَیْ اللّٰ مِنْ لَیْ اللّٰ اللّٰ مِنْ لِیْ اللّٰ سَاللّٰ اللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ مَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلِي اللّٰمِ مِنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ

حضرت سیّدِ نابَراء بن عازب دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسولِ کا نئات، شاہِ موجودات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسولِ کا نئات، شاہِ موجودات صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، آپ قبر کے ایک کنارے تشریف فرماہوئے اور خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رُلادیا حتی کہ مٹی بھیگ گئ پھر ارشاد فرمایا: اے میرے بھائیو! اس (دن) کے لئے تیاری کرلو۔ (2)

#### ُ جائے و لادت کے علاوہ میں موت آنے کی فضیلت 🎇

حضرت سیّدُناعبْدُ الله بن عَمْرُ و رَضِى اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَا فرمات بين : مدينه منوره بين ايک شخص وفات پاگيا تو حضور نبی پاک، صاحَب لولاک صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس کی نماز جنازه پرُصائی پھر ارشاد فرمایا: کاش! بید

- ... ابن ماجم، كتاب الزهل، باب ذكر القبر والبلي، ١٠٠/٥٠ حديث: ٢٧٧-
  - 2...ابن ماجم، کتاب الزهد، بَاب الحزن والبكاء، ۲۲۲٬۸ محدیث: ۱۹۵٪

شرخُ الصُّدُور (مُرْبَّمُ ) 📗 💮

ا پنی جائے ولادت میں نہ مرتا۔ ایک شخص نے عرض کی:یارسول اللّه صَلَیٰ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم اليا کيوں؟ ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص اپنی جائے پیدائش کے بجائے دوسری جگہ مرتاہے توجائے پیدائش اور جائے وفات کے در میان مقد ارجتنی جگہ اسے جنت میں دے دی جاتی ہے۔ (۱)

## مسافری کی حالت میں موت آنے کی فضیلت 🎇

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلیُ المرتضٰی كَنَّهَ اللهُ تَعَالٰ وَجُهَهُ الْكَرِیْمِ نِے ایک دن خطبے میں فرمایا: قبر جنت کے باغوں میں سے ایک گڑھا۔ خبر دار! قبر روزانہ تین بار کہتی ہے: میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وَحْشَت کا گھر ہوں۔ (۵)

## سر ہریالہاغ کھ

حضرت سیّبدُنا ابوہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْدروایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور، شافِعِ بومُ النَّشُور صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدِّ مِن ابنی قبر میں سبز ہریالے باغ میں ہوتا ہے اس کی قبر 70 گز کشادہ کر دی جاتی اور چود ھویں کے جاند کی طرح روشن کر دی جاتی ہے۔ (۵)

- 1 ١١١٠٠ ابن ماجد، كتاب الجنائز، بأب ما جاء فيمن مات غريباً، ٢٧١/٢ مديث: ١١١٣
  - 2...فردوس الاخبار، ۲/۴،۵۰ حديث: ۸۵۲۴
  - و...ترمذى، كتاب صفة القيامة، باب ٩١، ٣٠٨/٣، حديث: ٣٣٦٨ موسوعة ابس ابى الدنيا، كتاب القبور، جامع ذكر القبور، ٢٠٨/٠٠ دديث: ١٢٢
    - 4...تاريخ ابن عساكر ، رقم : ۲۹۳۳ ، على بن ابي طالب، ۲۹۲/۴۲
    - نوادي الاصول ، الاصل السادس والعشرون والمائة ، ۱/۵۰۵ ، حديث : ۲۱ ك

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 👉 ۲۷۸

حضرت سیّدِ تُنامُعادَه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَيْهَا فرماتی ہیں: میں نے اُمُّ المؤمنین حضرت سیّدِ تُناعا نَشه صدیقه دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا ہے عرض کی: کیا آپ ہمیں یہ بتائیں گی کہ ہمارے مُر دول کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا: اگر مُر دہ مومن ہے تواس کے لیے اس کی قبر 40 گزوسیع کر دی جاتی ہے۔(۱)

# ایک مدیث کی وضاحت 🄊

حضرت سیڈناامام قُر طُبی عَلیْه دَحْمَةُ اللهِ الْبِی فرماتے ہیں: یہ وُسعت ابتدائی سیکی اور سوالاتِ قبر کے بعد ہوگی جبکہ کافر کی قبر مسلسل شک ہوتی رہتی ہے (2) اور حضور نبی پاک مَسَّ الله تعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ کا فرمان: "قبر جنت کے باغوں میں سے ایک گرھا۔" ہمارے نزدیک یہ حقیقت پر محمول ہے اس سے مجازی معلی مراد نہیں اور مومن کی قبر سبز ہے معمور ہو جائے گی اور یہ سبزہ زمین معمور ہو جائے گی اور یہ سبزہ زمین نباتات ہوں گی جبکہ حضرت سیِدُناعبْدُ الله بن عُمردَنِی الله تعالی عَنْهُماکی حدیث میں اس کی تَعْیِین ہے کہ وہ پول ہوں گے۔ بعض عُلَائے کرام نے اس کو مجاز پر محمول کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراویہ ہو کہا میں مومن سے نرمی و آسانی بَرقی جائے گی، اسے خوف سے امن دیا جائے گا اور اس کی قبر میّز نگاہ سی مومن سے نرمی و آسانی بَرقی جائے گی، اسے خوف سے امن دیا جائے گا اور اس کی قبر میّز نگاہ تک و سیج کر دی جائے گی، جیسا کہ جب کوئی عیش وراحت میں زندگی ہر کر رہا ہو تو کہا جاتا ہے: "فلال جہنم میں ہے۔ "حضرت سیّر ناامام قُر طُبی علیّهِ میں ہے۔ "حضرت سیّر ناامام قُر طُبی علیّهِ میں ہے۔" اور شکی والی زندگی گر ار رہا ہو تو کہا جاتا ہے: "فلال جہنم میں ہے۔ "حضرت سیّر ناامام قُر طُبی علیّهِ میں ہے۔" دو نروز کی فیل بات (یعنی حقیقت مراوہونا) ہی زیادہ صحیح ہے۔

حضرت سیّدُناوَبُب بن مُنیّبِه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين :حضرت سیّدُناعینی دُوْمُ الله عَلَيْه السَّلَام الیّن حواریوں سمیت ایک قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو حواریوں نے قبر کی وحشت، تاریکی اور تنگی کا ذکر کیا۔ یہ سن کر آپ عَلَیْه السَّلَام نے ارشاد فرمایا: تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں اس سے بھی تنگ جگه میں سے لیس جب الله عَدَّدَ جَلَّ نے کشادگی فرمانا چاہی تو فرمادی۔(3)

<sup>11/10</sup> كرة للقرطبي، بأب اختلات الآثار في سعة القبر، ص١٢٧

التنكرة للقرطبي، بأب اختلات الآثار في سعة القبر، ص١٢٧...

١٣٣٠ :موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب القبور، جامع ذكر القبور، ٢/٨٨، حديث: ١٣٣٠

شرنُ الصُّدُور (مُتَرَبِّم) 📗 💮 💮 ۲۷۹

#### رحمَتِ الہی کے امید دارپر انعام الہی گ

حضرت سیّرِناابوغالب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَيْهُ فَرِماتِ ہِيں: لُلُكِ شَام مِيں ايک نوجوان شخص کی وفات کا وقت آياتواس نے اپنے چچاہے کہا: چچاہان! اگر مجھے الله عَوْدَ جَلُّ میر کی مال کے حوالے کر دے تووہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی ؟ چچانے کہا: خداعَوْدَ جَلُّ کی قسم!وہ تجھے جنت میں بھیج دے گی۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا: مخدا!الله عَوْدَ جَلُّ مجھ پر میر کی مال سے زیادہ مہر بان ہے۔ چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا تو میں اس کے چچاکے ساتھ اس کی قبر میں اُتر اپھر ہم نے اس پر سِلیں رکھیں تو ایک سل گرگئ، اس کا چچا آگے بڑھالیکن یکد م رُک گیا، اس کی قبر میں اُتر اپھر ہم نے اس پر سِلیں رکھیں تو ایک سل گرگئ، اس کا چچا آگے بڑھالیکن یکد م رُک گیا، میں نے یو چھا: کیا ہوا؟ کہنے لگا: اس کی قبر فورسے معمور اور تاحد نگاہ وسیع کر دی گئی ہے۔ (۱)

حضرت سیّدُناحُمَیْد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے اپنے بھانجے کے متعلق گزشتہ حکایت کی مثل حکایت بیان کرتے ہوئے فرمایا: میں نے بھانجے کی قبر میں جھانکا تووہ حد نگاہ تک وسیع تھی میں نے اپنے ساتھی سے بوچھا:
کیا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم بھی دیکھ رہے ہو؟ تواس نے کہا: ہاں! تمہیں مبارک ہو۔ حضرت سیّدُناحُمَیْد رَحْمَةُ اللهِ
تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: میر اخیال ہے کہ یہ اسی بات کی برکت تھی جو اس نے مرنے سے پہلے کہی تھی۔ (2)

### ایک نوجوان کی بخش کاسبب

حضرت سیّدُ ناابو بکر بین مَریمَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه این شَیُوخ سے روایت کرتے ہیں کہ بھرہ میں بنو حَفُر مَی کا ایک بَر گُزیدہ شُخص رہتا تھا، ان کا ایک بھیّجا گانے والیوں کے پاس بیٹا کرتا تھا، وہ بزرگ اسے سمجھاتے رہتے تھے۔ وہ نوجوان فوت ہو گیا تو اُس کے چپاس کی قبر میں اُترے۔ جب مٹی ڈال چکے تو انہیں کچھ یاد آیا پس انہوں نے ایک اینٹ ہٹا کر قبر میں و یکھا تو اس کی قبر بھرہ شہر کے گھڑ دوڑ کے میدان سے بھی وسیع نظر آئی اور وہ لڑکا اس کے وسط میں موجود تھا۔ چپانے اینٹ واپس رکھ دی اور گھر آکر اس کی بیوی سے اس کے اعمال بوجھے، وہ بولی: یہ جب بھی مُوَوِّن کو 'آشُھگاُآن لَّاللہَ اِلَّا اللّٰهِ اَلْاللهِ اِلَّا اللّٰهُ "اور 'آشُھگاُآنٌ مُحَدَّدًا لَّ سُوْلُ اللّٰه "کہتے سنا تو یہ کہا کر تا تھا: "میں بھی اس کی گواہی و یتا ہوں جس کی تونے گواہی وی۔ "اور اس سے روگر دانی کرنے سنا تو یہ کہا کر تا تھا: "میں بھی اس کی گواہی و یتا ہوں جس کی تونے گواہی وی۔ "اور اس سے روگر دانی کرنے

الدنيا، كتاب المحتضرين، 4/2 مرديث: 19.

<sup>2...</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب المحتضرين، ٨/٥٠ مريث: ٢٠

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرَّبُّم)

والوں کو بھی اس کی تلقین کر تا تھا۔<sup>(1)</sup>

# قرين طوانِ كعبه

حضرت سیِّدُ ناشَر نیک بن عبْدُ الله وَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: میں نے کوفہ میں ایک شخص کی نماز جنازہ اداکی پھر میں اس کی قبر میں داخل ہوااور اس پر سلیں سید ھی کیں اتنے میں ایک سِل گر گئی تو میں نے قبر میں جھانکا تو کیاد یکھا کہ کعبہ آئکھول کے سامنے ہے اور طواف کعبہ ہور ہاہے۔(2)

### تین قبرول کے احوال 🏖

حضرت سیِّد ناعَر وبن مسلم رَخمة اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ایک گورکن کابیان ہے: میں نے دو قبریں کھود کرتیار کیں اور تیسری کھود درہاتھا کہ ججھے سخت گرمی گی، میں نے سائے کے لئے اپنی چادرا تارکر کھود دے گئے حصے پر تان کی اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیااتی اثنا میں سیابی ماکل سفید گھوڑوں پر دو شخص آئے اور کہنی قبر پر کھڑے ہوگا: کیصو۔ اس نے کہا: کیا کھوں؟ وہ کہنے لگا: کیسو۔ اس نے کہا: کیا کھوں؟ وہ لولا: عَبِّ نگاہ تک تین مُر بِّع میل کھو۔ پھر وہ دو سری قبر پر بینی گئے میں جس میں موجود تھا، اس نے پھر کہا: کیھو۔ او چھا: کیا کھوں؟ وہ بولاڈیٹ کھو۔ پوچھا: کیا کھوں؟ وہ بولاڈیٹ کھو۔ پوچھا: کیا کھوں؟ وہ بولاڈیٹ کھو۔ اس نے کہا: کیا کھوں؟ وہ بولاڈیٹ کھو۔ پوچھا: کیا کھوں؟ وہ بولاڈیٹ ھر پر اُک کے بالشت کھی دو۔ اب میں بیٹھ کر جنازوں کا انتظار کرنے لگا تو چندلوگ ایک جنازہ لائے اور پہلی قبر پر اُک کے میں نے بوچھا: یہ کس کی میت ہے؟ مجھے بتایا گیا: یہ پانی بھرنے والا عیال دار شخص تھا، اس نے بو قب وفات میں نے بوچھا: یہ کس کی میت ہے؟ مجھے بتایا گیا: یہ پانی بھرنے والا عیال دار شخص تھا، اس نے بوقت وفات دے دینا۔ "پھر میں نے اس کے لئے پچھ دراہم جمع کئے ہیں۔ میں نے کہا:" یہ دراہم مرحوم کے بچوں کو دے دینا۔ "پھر میں نے ان کے ساتھ مل کر اسے دفن کر دیا۔ پھر ایک ایساجنازہ لایا گیا جس کے ساتھ وہ بی دوسری قبر کے پاس لایا گیا جس کے بارے میں حد نگاہ تک وسعت کھی گئی تھی میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ ایک مسافر تھاجو دوران سفر اپنے گھوڑے سے بوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ ایک مسافر تھاجو دوران سفر اپنے گھوڑے بر مرگیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کے باس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کے باس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کے باس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کے لانے والوں سے بچھ نہ لیا اور ساتھ مل کر مر دے کود فن

<sup>• ...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، باب الكر امات عند الموت، ٥٠٠٥، حديث: ٣١٩

٣٩س. اهوال القبور، البأب الاول، ص٣٩

شرخُ الطُّنُدُور (مُثِرَجُم) 📗 💮 💮 ۲۸۱

کر دیا۔ اب میں تیسرے کا انتظار کرنے لگا حتیٰ کہ عشاکے قریب تیسری میت لائی گئی جو کسی سر دارکی بیوی تھی، میں نے ان لو گوں سے قبر کھودنے کی اُجرت مانگی تو انہوں نے میرے سرپر ضرب لگائی اور اسے دفن کرکے چل دیئے۔ (۱)

جَعُفَر بن سُلَیُمان کابیان ہے کہ ایک شخص ایک میت کو قبر میں اتارتے ہوئے کہنے لگا: بے شک جو ذات ماں کے پیٹ میں کچے بچے پر آسانی فرماتی ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ تجھ پر بھی آسانی فرمائے۔(2) امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعُمرَ فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْدنے بار گاہِ رسالت میں عرض کی: یاد سول الله عَمَد اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالُ عَنْدہ بار گاہِ وَسالت میں عرض کی: یاد سول الله عَمَدُ اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم، اجب آپ ہمیں ڈراتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں، قبر کی تنگی و تاریکی کا کیا حال ہے؟ ارشاد فرمایا: بندہ جس حال پر ہوگا اسی پر اُسے موت طاری ہوتی ہے۔(3)

حضرت سیِّدُ ناصَلُت بن حکیم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَرِیْم فرماتے ہیں: مجھے بَرِّسِی کے ابویزید نامی ایک شخص نے بتایا کہ میں نے بحرین میں ایک مر دے کو عسل دیا تو اس کے گوشت پر لکھا تھا: طُوْبِی لَکَ یَا غَیِیْب یعنی اے مسافر! مجھے خوشنجری ہو۔ میں نے بغور دیکھا تو وہ تحریر گوشت اور چڑے کے در میان تھی۔(4)

حضرت سیّبِرُ ناعنبُرُ الرحمٰن بن عُمارَه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه فرماتے ہیں: میں حضرت سیّبِرُ نا اُخفَ بن قَیْس دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه فرماتے ہیں: میں حضرت سیّبِرُ نا اُخفَ بن قَیْس دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه کے جنازے میں شریک ہوااور ان کو قبر میں اتارنے کے لئے قبر میں داخل ہو کر جب انہیں سیدھاکیا تو دیکھا کہ قبر حدِ نگاہ تک وسیع کر دی گئ ہے، میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایالیکن وہ اس کشادگی کونہ دیکھ سکے۔(۵)



حضرت سیّدُناابراتیم حَنَفِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَنِی فرماتے ہیں: حَجاج بن یوسف عُلَما کو ان ہی کے دروازوں پر

- ... اهوال القبور، البأب الاول، ص ٢٩
- 2 ...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب القبور، جامع ذكر القبور، ٢/٦ مديث: ٩١
- ...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب القبور، جامع ذكر القبور، ٢/٨٠، حديث: ١٣٣٠
- 4...تعزية المسلم لابن عساكر، باب ما جاء من الشهادة لمن مات غريبا، ص١٨، ٧ قر ٩٢
  - ...تاريخ ابن عساكر، ۲۴ / ۳۵۲، رقير: ۲۹۲۱، ضحاك بن قيس تميمي

شرخُ الطُّنْدُ ور ( مُرْثِمُ ) 📗 💮 💮 ۲۸۲

پھانسی دیتا تھااس بد بخت وظالم نے حضرت سیّدُ ناماہان حَنَفِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْغَنِی کو بھی ان کے دروازے پر پھانسی دی۔ پھر ہم رات میں ان کے یاس روشنی دیکھا کرتے تھے۔ (۱)

اُمُّ المؤمنين حضرت سيِّدَ ثناعائشه صديقه دَخِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْهَا فرماتی ہيں: شاہِ حَبَشَه حضرت نَجاشی دَخِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْهَ اللهُ تَعَالْ عَنْهَ اللهُ عَنْهِ عَلَى مَعْنَد كِي وفات كے بعد ہم بيہ باتيں كرتے تھے كہ ان كی قبر سے ہميشہ نور ديكھاجا تاہے۔(2)

## مثك بار قبر 🎇

حضرت سیّدُ نامُغیرہ بن حبیب دَخهَ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُ ناعبدالله بن غالِب دَخهَ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُ ناعبدالله بن غالِب دَخهَ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه ایک جنگ الله کی خوشبو آنے لگی، ان کے ایک بھائی نے انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا: آپ کے ساتھ کیسا سُلوک کیا گیا؟ انہوں نے کہا: اچھا سلوک کیا گیا۔ بھائی نے بوچھا: آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ فرمایا: جنت میں۔ پوچھا: کس سبب سے؟ فرمانے لگے: یقین کیا گیا۔ بھائی نے بوچھا: آپ کو کہاں کے جایا گیا؟ فرمایا: جنت میں پیاس کی بدولت۔ بھائی نے بوچھا: آپ کی قبر سے خوشبوکیسی آتی ہے؟ فرمایا: یہ تلاوتِ قرآن اور نفلی روزوں کی خوشبوہے۔(3)

حضرت سیّدُنامالِک بن وینارعَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انْعَفَّاد فرماتے ہیں: میں حضرت سیّدُناعبْ الله بن عالب رَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَدَنهُ اللهِ تَعَالى عَدَیْهِ مِن وَ وَمَ تَعَالى عَدَیْهُ اللهِ عَلَی وَ وَمَ عَلَی عَدَالِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ا

....€€€€}3....

<sup>■...</sup>مصنف ابن ابي شيبة، كتأب صلاة التطوع والامامة، بأب في عقد التسبيح وعدد الحصى، ٢/ ٢٨٣، حديث: ١١

<sup>2 ...</sup> ابو داود، كتاب الجهاد، بأب في النوى يرى عنى قبر الشهيل، ٣/٢٣، حديث: ٢٥٢٣

<sup>3...</sup>حلية الاولياء، المغيرة بن حبيب، ٢١٢/٢، رقم: ٨٥٥٣

شرح اصول اعتقائل اهل السنة، سياق ما روى من كر امات عبد الله بن غالب، ١٩٣٥/٢، حديث: ١٩٣

شرخُ الطُّنْدُ ور ( مُتَرَّرْجَمَ ) ۖ ۖ

#### آخرت کے پھلے عدل کابیان

باب نمبر 27

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعلیُّ المرتضٰی مَ<sub>ثَامَا</sub>للهُ تَعَالٰ دَجْهَهُ الْکَ<sub>بِیْم</sub>ے مرفوعاً روایت ہے کہ" آخرت کا پہلا انصاف قبریں ہیں جن کے امتحان میں ا<u>چھے بُرے سب</u>بر ابر ہیں۔"<sup>(۱)</sup>

....€€€€€

#### بندیے پراللہ عَزَّوَجَلَ کے سبسے زیادہ رحم کا بیان

حضرت سیّد ناعبْدُ الله بن عباس دَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بَاسَتُ مِر وَى ہے کہ سرکارِ دوعالَم، نُوْدِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بَاسِ عَبِ سَلَّهُ مَا اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَنْهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى عَنْهِ وَ اللهِ عَلَى عَنْهُ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَنْهِ وَ اللهِ عَلَى عَنْهُ وَ اللهِ عَلَى عَنْهُ وَ اللهِ عَلَى عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَ اللهِ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا

#### ابابروی مومن کوتبرمیں ملنے والے پھلے تحقے کا بیان

حضرت سیّدُناابوعاصِم حبطی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَاسِ مر فوعاً روایت ہے کہ "مومن کو قبر میں ملنے والاسب سے پہلا تحفہ بیہ ہے کہ اسے کہا جاتا ہے: تمہیں خوشخبری ہو تمہارے جنازے کے ساتھ آنے والے بخش دیئے گئے۔"(4)

حضرت سیّدُناجابِر دَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ مدینه صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْه وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مومن کاسب سے پہلا تحفہ یہ ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ جانے والے بخش دیئے جاتے ہیں۔(5)

- 19...فرروس الاخبار، ۳۸/۱،حديث: ٢٩
- التذكرةللقرطبي، بابماجاء في حمة الله بعبده اذا دخل في قبره، ص١١٠
  - 3...فردوس الاخبأس، ۱۲۹/۱، حديث: ٠ ٨٢٠
  - ♦ ... جمع الجوامع، قسم الاقوال، ٣/ ٢٤، حديث: ٢٣٢٤
- **3...ز** كرالموت لابن ابي الدنيا، بأب تعزية اهل الميت، ص٢٠٩، حديث: ٣٤٧

يشُ ش مجلس المدينة العلميه (رَوُتِ اسلاي)

شرخ الطنُّدُ ور (مُرْجُم) 📗 💮 ۲۸٤

#### بنم 30 مومن کوملنے والی پھلی جزا کا بیان

حضرت سیّدِ ناعبْدُ الله بن عباس دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ مصطفے جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ مصطفے جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَاللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّاللّهُ عَلَّا عَلَالْعُلُوا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ

.....

#### المناد مختلف أموركے متعلق احاديث نبويه كابيان

### قبریس کشادگی اور نور کی دعا گ

حضرت سیّدِ تُناأُمٌ سَلَم دَفِى اللهُ تَعَالَ عَنْهَا فرما قى بين كه جب حضرت ابوسلمه دَفِى اللهُ تَعَالَ عَنْه كا انتقال بهوا تو پیارے مصطفے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ بِيهِ وَعَالَى: ٱللَّهُمَّ افْسَحُ لَطَ فِيْ قَبْرِهٖ وَنَوِّ ذَلَهُ فِيْهٖ یعنی اے اللّه عَذَو جَنَّ!

ابوسلمہ کے لئے قبر میں کشادگی اور نور عطافرما۔(2)

# دعائے سر کارکی برکت

حضرتِ سِیِّدُنا ابو ہریرہ دَخِیَ الله تَعلیٰ عَنْدے مروی ہے کہ مکی مدنی مصطفَّے مَیَّ الله تَعلیٰ عَلیْه وَ سَلَّم کا فرمانِ عالی شان ہے: اِنَّ هٰذِی وَ الْقُبُورُ مَنْ لُوْعَ وَ الله اَعْلَمَةً وَّ اِنَّ اللّه يُعَوِّدُهَا بِصَلَاحِ عَلَيْهِمْ يَعَیٰ ہِ شک یہ قبریں اپنے میں اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں الله عَوَّدَ جَلَّ ان پر میری دعاکی برکت سے انہیں روشن و منور کر دیتا ہے (۵۔ (۵)

- ...مسند بزار، مسند این عباس، ۸۱/۱۱، حدیث: ۲۹۲
- ٩٢٠:مسلم، كتأب الجنائز، بأب في اغماض الميت والدعاء له اذاحضر، ص٥٨م، حديث: ٩٢٠.
- المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنفقة المن
  - ٩٤٠ عديث: ٩٤٠ مسلم، كتاب الجنائز، بأب الصلاة على القبر، ص٢٤٧، حديث: ٩٤٦

شرخُ الطُّنُدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 🔨

## مسجد میں ہنسنے کا وبال 🎥

حضرتِ سيِّدُناانس بن مالك دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى ہے كه كى مدنى آقا، دوعالَم كے دا تاصَلَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَي اللهُ ال

### قر کی وحثت کیسے دور ہو؟

منعلم کائنات، شاہِ موجودات صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَ سَلَّمُ نَا اللهِ وَر رَضِى اللهُ تَعَالَ عَنْهِ سے ارشاد فرمایا: جب تم کسی سفر پر نکلتے ہوتو تیاری ضرور کرتے ہو، پھر قیامت کے رائے پر سفر کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اے ابو ذر! کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں اس دن نفع دے؟ عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان! ضرور۔ارشاد فرمایا: روزِ محشر کے لئے سخت گرمی کے روزے رکھواور قبر کی و حُشَت دور کرنے کے لئے رات کے اندھیرے میں دور کعتیں پڑھا کرو۔(2)

### محتاجی سے پیچنے کاو ظیفہ 🎇

امیر المؤمنین حضرتِ سیّدُناعلی المرتضی كَهَمَاللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ روایت كرتے ہیں كه سركار مدینه صَلَّ اللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ روایت كرتے ہیں كه سركار مدینه صَلَّ اللهُ تَعَالَى وَعَنَدِهُ وَسَدِّ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدُّ الْمُعَالِدُ اللهُ الْمَالِثُولُ الْمُعَالِدُ فَي الْمُعِينُ بِرُها وہ و نیا میں محتاجی عَدَی اللهُ الله

# علم انسانی شکل میں گ

حضرت سیّدُ ناعبُدُ الله بن عباس دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمِي سِهِ كَمْ حَصَوْرَ بَي عَلِمُ وَالسَّالِي مِعَالَى مِعَالَى مِعَالَى مِعَالَى عَلَى عَلَى

- 1...فردوس الاخبأى، ١/٢، حديث: ٢٠٤٣
- 2 ...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب التهجد، بأب الحث على قيام الليل، ٢٣٤١، حديث: ١٠
  - €...التمهيدلابن عبدالبر، زيادبن ابي زياد، ٢٨٢/٢

شرحُ الطُّنُدُور (مُرَّرُجُم) 🗨 💎 💮 💮

# خیر و بھلائی سیکھنے سکھانے کی فضیلت 🏖

حضرت سیّدُ نا کعب الاحبار عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَقَادِ فَرَمَاتْ بین: الله عَذَوَ جَلّ نے حضرت سیّدُ ناموسی کَلِینُمُ الله عَدَیْهِ الله عَلَیْ می خوا می الله عَدَیْهِ الله عَدْمَ می خوا می الله عَدْمَ می عَمَلائی سیکھانے علیہ الله الله علی خروں میں وَحْشَت نه ہوگی۔ "(۱) والوں کی قبریں روشن کر دوں گاجس سے انہیں قبروں میں وَحْشَت نه ہوگی۔ "(۱)

# سنَّتِ بَهُوى ﴾

حضرت سیّدُناابراہیم بن اَوْہَم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الآکُہُم فرماتے ہیں: میں نے ایک جنازہ اٹھایا تو کہا: "الله عَدَّو جَالَ میرے لئے موت میں برکت دے۔ "توچار پائی سے کی کہنے والے نے کہا: اور موت کے بعد بھی۔ یہ سن کر مجھ پر کچھ رعب طاری ہو گیا، میت کو د فن کر دینے کے بعد میں قبر کے قریب بیٹھا غور و فکر میں مشغول تھا کہ اچانک ایک خوبصورت چہرے، سقرے لباس اور خوشبوؤں میں بی شخصیت قبر سے بر آمد ہوئی اُس نے کہا: اور ایس نے کہا: ایل میٹوں میں بی شخصیت قبر سے بر آمد ہوئی اُس نے کہا: میں اے ابراہیم! میں نے لبیک کہا اور اس سے بوچھا: الله عَدَّوَجَلَّ تَم پر رحم فرمائے! تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں وہی ہوں جس نے تمہیں چار پائی سے کہا تھا کہ "موت کے بعد بھی" میں نے بوچھا: آخر تم ہو کون؟ اس نے کہا: میں سنّتِ نبوی ہوں، جو مجھے اپنا تا ہے میں اس کی دنیا میں محافظ و نگہبان ہوتی ہوں، قبر میں اس کے لئے نور اور غمگسار ہوتی ہوں اور بروز قیامت اسے جنت میں لے جانے والی ہوں۔ (2)

#### مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کی فضیلت 🏖

حضرت سیّدُ ناجعفر بن محمد عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الطّبَعه البیخ واداسے روایت کرتے ہیں کہ الله عَدَّوَ جَلَّ کے محبوب عَمْل اللهُ تَعَالْ عَدَیْهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دل میں خوشی واخل کر تا ہے تو الله عَدُوّ جَلَّ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرما تا ہے جو خدا عَزَّوَ جَلَّ کی عبادت کر تا اور توحید بیان کر تا ہے اور جب وہ مومن فوت ہو جاتا ہے تووہ خوشی اس کی قبر میں آکر کہتی ہے: کیا تم مجھے پیچانتے ہو؟ بندہ کہتا ہے: توکون ہے؟ وہ کہتی ہے: میں وہ خوشی ہوں جو تونے فلاں کے دل میں داخل کی تھی اب میں اس وحشت ہے: توکون ہے؟ وہ کہتی ہے: میں وہ خوشی ہوں جو تونے فلاں کے دل میں داخل کی تھی اب میں اس وحشت

❶...جامع بيان العلم لابن عبد البر ، باب جامع في فضل العلم ، ص٨٦ ، حديث: •٢٦ ،

<sup>🗨 ...</sup> شرح اصول اعتقائداهل السنة، سيأق مأروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان المسلمين ... الخ، ١٩١٦، و١٠٢٠، بتغير

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 📉 ۲۸۷

میں تیری عنمخوار ہوں، تخصے تیری مُحُبَّت (سوالاتِ قبر کے جوابات) بتاؤں گی، تخصے حق بات پر ثابت قدم ر کھوں '' گی، قیامت میں تیرے ساتھ ر ہوں گی، تیری شفاعت کروں گی اور جنت میں تخصے تیر اٹھکاناد کھاؤں گی۔(۱)

### لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے پیجنے کی فضیلت گ

حضرت سیّدُناابوکابل دَخِیَاللهُ تَعَالَی عَنْه بیان کرتے ہیں کہ الله عَنَّوَجَلَّ کے بیارے حبیب، حبیبِ لبیب صَلَّ اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: اے ابوکابل! خوب جان لوکہ جولوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بازر ہاالله عَذَوْجَلَّ برحَق ہے کہ اس سے عذابِ قبر کوروک دے۔(2)

#### قبر روش اور خو شبو دار کرنے کا نسخہ 🌑

حضرت سیّدُناعُمُر فاروقِ اعظم دَهِیَاللهُ تَعَالَ عَنْه سے مر فوعاً روایت ہے کہ "جس نے اللّه عَذَوجَلَّ کی مسجدول میں روشنی کی اللّه عَذَو جَلَّ اس کی قبر میں میں روشنی کی اللّه عَذَو جَلَّ اس کی قبر میں جنتی خوشبودار کیااللّه عَذَو جَلَّ اس کی قبر میں جنتی خوشبوداخل فرمائے گا۔"(3)

## مریض کی عیادت کرنے کی فضیلت 🎖

امیر المؤمنین حضرت سِیِدُنا ابو بکر صدیق دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ رحیم وکریم آقا، پیٹھے مصطفے صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِي وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالل

جبکه حضرت سیِّدُناحسن بصری عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْقَدِی سے مروی روایت میں دو فر شتوں کی حبکہ مطلق فر شتوں کا ذکر ہے۔

- 110 ...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب قضاء الحوائج، ۴/ ۲۱۴، حديث: 110
  - ... معجم كبير، ۱۸ / ۳۲۲ مديث: ۹۲۸
  - 🕥 ... الكامل لابن عدى، مقم : ٨٥، ابر اهيم بن البراء، ١٢/١٣
    - 4...فردوس الاخبار، ۱۹۳/۳، حديث: ۲۳۳۵

شْرِ نُحُ الطُّندُ ور ( مُتَرَّجَمَ )

#### قبرمیں حساب وکتاب کابیان

باب مبر32

حضرت سیّدُنا حُذیفه دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: قبر میں بھی حساب ہے اور آخرت میں بھی حساب ہے جس کا حساب و کتاب قیامت میں ہواوہ عذاب میں جس کا حساب و کتاب قیامت میں ہواوہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔

حضرت سیِّدُنا حکیم تِرفِدی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِى فرماتے ہیں: مومن کا حساب و کتاب قبر میں اس لئے ہو تا ہے تا کہ کل میدانِ محشر میں اس پر آسانی ہولہٰ دابَرزَحْ میں ہی اسے (گناہوں کی آلودگی سے) پاک صاف کر دیاجا تا ہے تا کہ جب وہ قبر سے نکلے تواس سے بدلہ لیاجا چکاہو۔(۱)

اُمُّ المؤمنین حضرت سیِّد تُناعاکشه صدِّیقه دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے مروی ہے کہ سرکارِ دوجہاں، رحمَتِ عالمیاں صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: روزِ محشر کسی کو بغیر حساب و کتاب اس لئے بخش دیاجائے گا کہ وہ قبر میں اینے عمل کو دیکھ چکاہوں گا۔(2)

#### ....€

#### بانم33 قتلِ عثمان غَنِي كومحبوب ركھنے والے كابيان

حضرت سیّدِ ناحُد یفه دَخِیَاللهٔ تَعَالیٰ عَنْه فرماتے ہیں: اُس ذات کی قسم جس کے قبضَهُ قدرت میں میری جان ہے! جس شخص کے دل میں امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعثمانِ غنی دَخِیَاللهٔ تَعَالیٰ عَنْه کے قتل کی ذرہ برابر بھی خوشی ہوگی تو وہ د جال کا زمانہ پانے کی صورت میں اس کی پیروی پر مرے گا اور اگر اس کا زمانہ نہ پاسکا تو اپنی قبر میں د جال پر ایمان لائے گا۔(3)

#### ....

<sup>●...</sup>نوادر الاصول، الاصل الحادي والخمسون والمائتان، ٢١/٢٠، تحت الحديث: ١٣٢٧، حديث: ١٣٢٧

<sup>2...</sup>مسند امام احمد، مسند السيدة عائشة، ۲/۹ مريث: ٢٠٤٠ مسند امام احمد،

<sup>3...</sup>تأريخ ابن عساكر ، رقيم: ۲۱۹، عثمان بن عفان ، ۳۲۷/۳۹

شرحُ الطُّنُدُور (مُرَّرُجُم) 🗨 🔫 💮

#### عذابقبركابيان

باب نمبر34

ہم عذاب قبرے الله عَزَّوَ مَلُ كى پناہ ما نگتے ہیں۔ قر آنِ مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے جے میں نے اپنی کتاب"اُلاکیٹیل فی اسْتِنْ بَاطِ التَّنْزِیْل"میں بیان کیا ہے۔

حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه بیان کرتے ہیں که حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بید دعا کیا کرتے ہیں کہ حضور نبی الله عَزَّوجُلُ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَزَّوجُلُ اللهِ عَزَابِ قَبْر سے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔(۱)

### مذابِ قبر حق ہے

اُمُّ المُومنين حضرت سيِّدَ تُناعا كَشه صدِّ يقه دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا عِنْ مروى ہے كه حضور نبى پاك صَلَّ اللهُ تَعَالى عَنْهَا عِنْ المُومنين حضرت سيِّدَ تُناعا كَشه صدِّ يقه دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهِ وَسِدُهِ وَسَلَّم نَّه ارشاد فرمايا: عَذَا ابُ الْقَابِرِ حَقَّ يعنى عذا بِ قبر حق ہے۔ (2)

حضرت سیّدُ نازید بن ثابت دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بُون بَالِ کَ بِاغ مِیں اپنے خَچَر پر سوار سے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہے کہ اچانک خجر بِدَ کُنے لگا قریب تھا کہ آپ اس کی پُشت سے نیچ تشریف لے آتے، دیکھا گیا تو وہاں چار، پانچ یاچھ قبریں تھیں، آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے دریافت فرمایا کہ ان قبر والوں کو کون بہچانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا: میں بہچانتا ہوں۔ارشاد فرمایا: یہ کب فوت ہوئے؟ اس نے بتایا کہ یہ شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ ارشاد فرمایا: بے شک یہ اُمَّت اِین قبر وں میں آزمائی جائے گی اگریہ خوف نہ ہوتا کہ تم مر دے دفانا جھوڑ دو گے تو میں الله عَدَّوَجُلُّ سے دعا کرتا کہ یہ عذاب قبر جو میں سن رہا ہوں تمہیں بھی سنائے۔(۵)

اُمُّ المؤمنين حضرت سيِّدَ تُناعاكَثه صديقه دَخِى اللهُ تَعالىءَنْهاروايت كرتى بين :مير بسر تاج ،صاحِبِ معراج صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي السَّاو فرمايا: إنَّ اَهُلَ الْقُبُودِيعُ فَابُودِهِمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ يعنى بِ شَك مُر دول كواين قبرول مِيں ايباعذاب دياجاتا ہے جسے چوپائے سنتے ہيں۔ (4)

- 1 ... بخارى، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، ١٣١٨، حديث: ١٣٤٧.
- 2 ... بخارى، كتاب الجنائز، باب ماجاء في عذاب القبر، ٢٦٣/١، حديث: ١٣٤٢
- €...مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة او الناس عليه، ص١٥٣٨، حديث: ٢٨٦٧
  - ۵۸۲، حدیث: ۵۸۲

شرحُ الصُّدُورِ (مُتَرَبِّم) 🗨 🧼 🔭

### عذاب قبرسے پناہ مانگو گ

حضرت سیّدُناجابر دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں کہ سرکارِ دوعالَم مَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَنُو خَبَّار کے ایک نُخُسِتان (یعنی کھور کے باخ) میں داخل ہوئے اور زمانہ جاہلیت میں مرنے والے بَنُو خَبًار کی قبروں سے عذاب دیئے جانے کی آوازیں سنیں توبے چینی کی کیفیت میں باہر تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا: عذاب قبرسے پناہ مانگو۔(۱)

#### 99اژدہے 🕻

حضرت سیّدُناابوسعید خدری رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه ہے مروی ہے کہ پیارے آقا، وو عالَم کے واتا عَلَیْ اللهُ تَعَالَی عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: قبر میں کافر پر 199 ثرد ہے مسَلَّط کئے جاتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ (2) حضرت سیّدُناابو ہریرہ رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ مکہ مکر مہ، سر دارِ مدینہ منورہ صَلَّ اللهُ تَعَالَی عَنْهِ وَاللهِ وَسَیْدُ وَاللهِ وَسَیْدُ وَاللهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: مو من اپنی قبر میں ایک باغ میں ہوتا ہے، قبر اس کے لئے 70 گر فراخ کر دی جاتی ہے اور اسے چو دھویں رات کے چاند کی طرح روش کر دیا جاتا ہے، کیا تم جانے ہو یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی:

فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا (پ١١، ظ٨:١٦) ترجه في كنزالايدان: توبي شك اس ك ليه تنگ زند كاني بـ

صحابة كرام عَكَيْهِ البِّهِ عَوْن نے عرض كى: الله عَدَّو عَلَ اور اس كارسول صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَكَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم بَهْرَ جانت بيں۔ ارشاد فرمایا: یہ كافر کے عذابِ قبر کے بارے میں نازل ہوئى ہے۔ قسم اس ذات كى جس كے قبضه قدرت میں میرى جان ہے! كافر پر اس كى قبر میں 199 ژدھے مسلّط كر دیئے جاتے ہیں جو قیامت تك اس پر بھنكارتے اور اسے نوچے بھاڑتے رہیں گے۔ (3)

أُمُّ المؤمنين حضرت سيِّدَ تُناعاكشه صدّيقه رَضِ اللهُ تَعالىءَنْهَا سے مروى ہے كه حضور جانِ كائنات صَلَّى اللهُ

- ۱۳۱۵ مسند امام احمد ، مسند جابر بن عبد الله ، ۱۳/۵ ، حدیث: ۱۳۱۵۵
- ۱۱۳۳۴: مسندامام احمد، مسندابی سعیدالخدی، ۲/۵۷، حدیث: ۱۱۳۳۳
- ...الاحسان، كتاب الجنائز، بأب المريض وما يتعلق بم، فصل في احوال الميت في قبرة، ◊ / ٥، حديث: ٣١١٢

مسندابى يعلى،مسندابى هريرة، ٥٠٨/٥، حديث: ٢٢١٣

شرخ الطنُّدُور (مُرْجُم) 📗 💮 ۲۹۱

تَعَالىٰءَكَيْدِ وَاللِهِ وَسَلَّم نِے ارشاد فرمایا: کا فرپر دوسانپ مسلّط کر دیئے جاتے ہیں ، ایک سر کی جانب اور دوسر ایاؤں <sup>\*</sup> کی جانب اور دونوں اسے قیامت تک کا ٹیتے رہیں گے۔ <sup>(1)</sup>

#### پیثاب کے چھینٹوں سے مذنجنے کاوبال 🎇

حضرت سیّدِنا ابوہریرہ وَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے مروی ہے کہ طیّب وطاہِر آقا، مدینے والے مصطفَّ مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ تَعَالَ عَلَمَ قَبِرَ كَا اللهُ وَسَلَّمَ فَي اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ مِنْ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

حضرت سیّدُناابن عباس دَخِنَاللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات بين : د سولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَّم وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَال



حضرت سنيدُ نابعلى بن سيّابه رَضِى اللهُ تَعالى عَنْدروايت كرتے بين كه رسولِ باك صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم

- 1...مسند امام احمد ، مسند السيدة عائشة ، ۲۹۲/۹ مديث: ۲۵۲۳۴
- ٣٣٨: ابن ماجم، كتاب الطهارة، باب التشديد في البول، ٢١٩/١، حديث: ٣٣٨ دارة طبق، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول... الخ، ٢٣١/١ حديث: ٩٥٩ مديث: ٩٥٩.
  - 3... بخارى، كتاب الوضوء، باب: ٩٩/١،٥٩ حديث: ٢١٨
- ▲... شعب الايمان، بأب في تحريم اعراض الناس. . . الخ، ٣٠٣/٥، حديث: ٢٧٣١

طبقات ابن سعد، ۲۳۲/۸ رقير: ۲۲۲۵: ميمونة بنت سعيد

يُشُ ش مجلس المدينة العلميه (روسي اسال)

شرخُ الطُّنْدُ ور ( مُثَرُثُمُ ) 📗 💮 💮 💮 ۲۹۲

ایک ایسی قبر کے پاس سے گزرے جس میں مردے کو عذاب ہور ہاتھاار شاد فرمایا: بیہ لوگوں کا گوشت کھاتا (یعنی غیبت کرتا) تھا۔ پھر ایک ترشاخ منگوا کر اس کی قبر پر لگادی اور ارشاد فرمایا: جب تک بیہ تررہے گی اس کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔(1)

حضرت سیّدُنا آنس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے مروی ہے کہ اللّٰه عَوْدَ جَلَّ کے پیارے محبوب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْه عَمْر وی ہے کہ اللّٰه عَوْدَ جَلَّ کے پیارے محبوب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْه عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم حضرت ابو طلحہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے باغ میں چل رہے تھے اور حضرت سیّدُنا بلال دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَ اللهِ وَسَلَّم حضرت ابوطحہ دَخِی الله تَعَالَ عَنْه وَ اللهِ وَسَلَّم حضرت ابوطحہ دَخِی الله تَعَالَ عَنْه وَ اللهِ وَسَلَّم نَا بِلال اللهِ وَسَلَّم وَ اللهُ وَ اللهُ وَسَلَّم وَ اللهُ وَاللّهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَل

# مذابِ قبر کے اساب کھ

<sup>• ...</sup> معجم اوسط، ٣٥/٢، حديث: ٢٣١٣، مسنل امام احمل، مسنل الشاميين، حديث يعلى بن مرة الثقفي، ٢/١٤٤، حديث: ١٤٥٤١

<sup>2 ...</sup> دلائل النبوة، باب ما جاء في سماع يعلى بن مرة ضغطة في قبر ، ١٠/٧ ...

۵... مسند امام احمد، مسند انس بن مالک، ۳۰۳/۴ مدیث: ۱۲۵۳۲

اثبأت عذاب القبر للبيهقى، ص١٣٦، حديث: ٢٣٩

شرخُ الطُّنْدُور (مُثَرَّجُم) 🗨 🔫 ۲۹۳

حضرت سيِّدُنا قَنَا وه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه روايت كرتے بين كه مدين والے مصطفى صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَيْ اورا يَك بينياب كى وجه سے ہے۔ (۱) فيرے ارشاد فرمايا: عذابِ قبرے تين حصے بين: ايک حصه غيبت، ايک چغلی اورا يک بينياب كی وجه سے ہے۔ (۱) حضرت سيِّدَ تُناأُمٌ مُبَشِّر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَاروايت كرتى بين كه غيبول پر خبر دار بِادِّن پرورد گارصَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وايت كرتى بين كه غيبول پر خبر دار بِادِّن پرورد گارصَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَايت كُنْ اَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَاروايت كرتى بين عذاب قبر سے الله عَدَّوَ وَمَا يَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَنْهَا وَاللهِ وَسَلَّم وَلَى اللهُ عَنْه وَاللهِ وَسَلَّم وَلَى عَذَابِ قبر مِن عَذَاب ديا جاتا ہے؟ ارشاد فرمايا: بال! عرض كى: يارسولَ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَلَى اللهُ عَنْه اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَلَى اللهُ عَنْه وَاللهِ وَسَلَّم وَلِي اللهُ عَنْه وَاللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه وَاللهِ وَسَلَّم وَلَى اللهُ عَنْه وَاللهُ وَاللهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه وَاللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه وَاللهُ عَنْه وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَاللهُ عَلْم اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ عَاللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ ع

حضرت سیّدِ ناابْنِ مسعود دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروی ہے کہ حضور نبی غیب دال صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَ صَلَّم فَيْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَ سَلَّم عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّم اللهُ وَ سَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَم الله وَالله وَ اللهُ وَسَلَم الله وَالله وَلْمُ الله وَالله والله وَالله وا

حضرت سيّرُ نا عكر مد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه اس فرمانِ بارى تعالى:

ترجمة كنزالايمان: جيس كافرآس توربيط قبر والوسد

كَمَايَسِ الكُفَّاسُ مِنْ أَصْحُبِ الْقُبُوسِ أَ

(ب۲۸، الممتحنة: ۱۳)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: کفار جب قبروں میں داخل ہو کراُس ذلت وعذاب کو دیکھیں گے جواللّٰه عَدَّوَ جَلَّ نے ان کے لئے تیار کرر کھاہے تور حمَتِ الٰہی سے مایوس ہو جائیں گے۔(5)

- 1... اثبات عذاب القبر للبيهقي، ص١٣٦، حديث: ٢٣٨
- 2 ...مسند امام احمد، حديث امر مبشر امر أقزيد بن حارثة، ٢٩٥/١٠، حديث: ٢٤١٢
  - 3...معجم كبير، ١٠/٠٠، حديث: ١٠٣٥٩
  - ٠...معجم اوسط، ٢/٣٠٨، حليث: ٣٣٢٢
  - ۵:سمصنف ابن ابی شیبة، کتأب الزهد، کلام عکرمة، ۲۸۸/۸ مدیث: ۵

شرحُ الصُّدُور (مُتَرَبِّم) 📗 💎 ۲۹٤

### ابوجهل كاانجام كه

حضرت سیّدُ ناعبْدُ الله بن عُمرَدَ فِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَالَ مِنْ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَالَمُ الله عَلَى الله عَل

#### حکایت:مشکیز ه اور پیثاب 冷

حضرت سیِّدُنا عبْدُالله بن عُررَ فِی الله تَعَالَ عَنْهُمَا فرماتے ہیں: میں ایک مرتبہ دورانِ سفر زمانہ جاہلیت کے قبرستان کے پاس سے گزرا توایک قبرسے ایک شخص نمودار ہوا جس کی گردن میں آگ کی زنجر تھی، اس وقت میرے پاس پانی کامشکیزہ بھی تھاجب اس نے مجھے دیکھاتو کہا:عبْدُالله! مجھے پانی پلاؤ۔ اسے میں اس کے پیچھے ایک شخص نکلااور کہا:عبْدُالله! اسے پانی مت پلانا کیونکہ یہ کافر ہے۔ پھر اس نے اسے کوڑے مارے اور زنجیرسے گسیٹنا ہواوالیس قبر میں لے گیا، جبرات ہوئی تو میں ایک بڑھیا کے گھر چلاگیا، اس گھر کے پاس بھی ایک قبر تھی جس سے میں نے یہ آواز سیٰ: بَوْلُ وَّ مَا بَوْلُ شَنَّ وَّ مَا شَنَّ وَ مَا اَنُولُ مَنَیْ وَمَا اَنُولُ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ بِیْنَا اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ بِیْنَا تَعَالَ اِللهِ بِیْنَا تَعَالَ اِللهِ اِللهِ اِللهِ بِیْنَا تَعَالَ اِللهِ بِیْنَا تَعَالَ اِللهِ بِیْ بِیْلُولُ قِمْ اِللهُ اِللهِ اِللهِ مِیْ اِللهُ اِللهِ وَمَا بَوْلُ قَمَا اِللهُ اِللهِ وَمَا بَوْلُ اِللهِ اِللهِ وَمَا اِللهُ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ وَمَا بَوْلُ اِللهُ اِللهِ وَمَا اِلْ اِللهِ اِللهِ وَمَا اِللهُ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ وَمَا اِللهُ اِللهُ اللهُ الل

<sup>🗗 ...</sup>معجمر اوسط، ۵۳/۵،حديث: ۲۵۲۰

شرخُ الصُّنْدُ ور ( مُتَرَبُّم ) 📗 💮 💮 ۲۹۰

پیاسا شدتِ پیاس سے مرگیا۔ میر اشوہر جب سے مراہے یہی کہتار ہتاہے: شَنَّ وَمَاشَنَّ یعنی مشکیزہ!اور مشکیزہ!اور مشکیزہ!اور مشکیزہ کیا تو آپ صَلَّ مشکیزہ کیا ہے۔ جب میں سفر سے لوٹ کربار گاہِ رسالت میں حاضر ہوااور ساراواقعہ گوش گزار کیا تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِے منع فرمادیا کہ کوئی شخص تنہاسفر نہ کرے۔(۱)

حضرت سیّدُنامُورُیث بن رَبابِ دَعُهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَرِماتِ بِین: میں چندلوگوں کے ساتھ سفر میں تھا کہ اچانک ہمارے سامنے قبرے ایک شخص نمودار ہوا جس کے چبرے اور سرے آگ کے شعلے نکل رہے شے اور ہاتھ گردن میں لوہے کی ہتھکڑی سے بندھے تھے، وہ کہنے لگا: مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ اسے میں ایک اور آومی اس کے چیچے نکلااور بولا: کافر کو پانی مت پلانا۔ اتنا کہہ کر اسے ہتھکڑی کے سرے سے بکڑ کر کھینچتا ہوا قبر میں لے گیا، میری کیفیت ایسی تھی کہ میں نے او نئی کو وہیں بٹھا دیا اور مغرب وعشاکی نماز پڑھ کر پھر سفر شروع کیا جنگی کہ میچ مدینہ منورہ پہنچ کر امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعُمُ فاروق دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بار گاہ میں حاضر ہوا اور ساراقصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: اے ٹویرٹ امیں تم پر شہمت نہیں لگا تا ہے شک تم نے مجھے سیجی خبر سنائی ہے۔ پھر آپ نے زمانہ جاہلیت پانے والے چند بڑی کو گورٹ ! جو بات مجھے بتائی ہے انہیں ہی بتاؤ خبر دی ہے اور میں اسے جھٹلا بھی نہیں رہا۔ پھر مجھ سے فرمایا: حویرث! جو بات مجھے بتائی ہے انہیں ہی بتاؤ جنانچہ میں نے دہ ساراقصہ دہر ادیا۔ میر کی بات من کروہ کہنے گئے: اے امیر المؤمنین! ہم اُس شخص کو بہچائے بنائی ہے وزمانہ جاہلیت میں مرگیا تھا اور اس کے خیال میں مہمان کاکوئی حق نہیں تھا۔ (د)

حضرت سیّدُنابِشام بن عُروَه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه اپن والد کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مکہ ومدینہ کے در میان سفر پر تھے کہ اچانک شعلول میں لپٹااور زنجیروں میں جکڑاایک شخص قبرسے باہر نکاااور کہا:
اے اللّٰہ کے بندے! پانی جھڑکو، اے اللّٰہ کے بندے! پانی جھڑکو۔ اتنے میں اس کے بیچھے ایک اور شخص بیہ کہتے ہوئے نمودار ہوا: اے اللّٰہ کے بندے! پانی مت جھڑکنا، اے اللّٰہ کے بندے! پانی مت جھڑکنا۔ یہ منظر دکھے کروہ بہوش ہوگئے اور جب صبح بیدار ہوئے توان کے بال سفید ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے یہ قصہ دکھے کروہ بہوش ہوگئے اور جب صبح بیدار ہوئے توان کے بال سفید ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے یہ قصہ

سموسوعة ابن إبي الدنيا، كتأب من عاش بعد الموت، ٢٨٢/١، حديث: ٣٣

<sup>2 ...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب القبور، جامع ذكر القبور، ٢/٩٤، حديث: ١١٨٠

موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب من عاش بعد الموت، ٣٠٨٦، حديث: ٥٦

شرخُ الطُّنُدُ ور ( مُثَرُثُمُ ) 📗 💮 ۲۹۶

امير المومنين حضرت سيِّدُ ناعثان غَنِي رَخِيَ اللهُ تَعلاعنْه كوبتا ياتو آپ نے تنہاسفر كرنے سے منع فرماديا۔ (١)

#### خیانت کاوبال گ

حضرت سیّدُناابورافِع دَفِیَاللهٔ تَعَالَ عَنْه فَرِماتِ ہِن عَمِن حبیبِ خدا، محمد مصطفّے صَدَّا الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كَ ہمراہ بقیع عَرْفَدَ سے گزراتو آپ نے ارشاد فرمایا: "افسوس!افسوس - "عیں سمجھاشاید مجھ سے فرمارہے ہیں، میں نے عرض کی:یار سول الله عَدَّال عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم! کیا مجھ سے کوئی خطا سر زد ہو گئ ہے؟ ارشاد فرمایا: کیسی خطا؟ میں نے عرض کی: آپ نے مجھ پر افسوس فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا: نہیں، بلکہ اس قبر والے پر، میں نے اسے ایک قبیلے کے پاس زکو ہی وصولیابی کے لیے بھیجاتو اس نے ایک زرہ بطورِ خیانت رکھ لی تھی اب اسے اس کی مثل آگ کی ایک زرہ پہنادی گئی ہے۔ (2)

# ایک کوڑامار ہی دیا گ

حضرت سیّدُناعَمُر وبن شُرَ صَبِیْل عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَکِیْل فرماتے ہیں: ایک شخص کا انتقال ہو گیا، لوگ اسے پر ہیز گار تصوُّر کرتے سے، جب وہ این قبر میں پہنچاتو فرشتوں نے کہا: ہم تجھے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے کہا: تم مجھے کیوں ماروگے، کیا میں متقی پر ہیز گار نہیں تھا؟ کہا: چلو 50 ماریں گے۔ اس نے پھر ججت کی حتّٰی کہ وہ کم ہوتے ہوتے ایک کوڑے پر آگئے بالآخر انہوں نے ایک کوڑامار ہی دیا جس سے پوری قبر میں آگ بھڑ ک اکٹی اور وہ مر دہ جل کر خاکیشر ہو گیا اسے پھر درست حالت پر لوٹایا گیا تو اس نے پوچھا: تم نے مجھے یہ کوڑا کس وجہ سے مارا؟ فرشتوں نے کہا: ایک دن تو نے (عدم توجہ کی بنایر) بے وُضو نماز پڑھی تھی اور ایک مظلوم نے تجھ سے فریاد کی مگر تونے اس کی مددنہ کی۔ (3)

حضرت سیّد ناعبْدُ الله بن مسعود رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ الله عَوَّدَ جَلَّ کے محبوب، دانا ع غیوب صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاو فرمایا: الله عَوْدَ جَلَّ کے بندوں میں سے ایک کے بارے میں حکم جاری

- ...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب القبور، جامع ذكر القبور، ٢/ ١٨ عديث: ٩٥
- و...نسائی، كتاب الامامة، الاسراع الى الصلاة من غير سعى، ص• ۱۵، حديث: ۵۵۹
   صحيح ابن خزيمة، كتاب الزكاة، باب التغليظ في غلول الساعى من الصدقة، ۵۲/۳، حديث: ۲۳۳۷
  - ...مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الزهد، كلام علقمة، ٢١٥/٨، حديث: ١٣

شرخُ الصُّدُور (مُتَرَجُم) 🕽 💎 💮 💮

ہوا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے مارے جائیں۔ چنانچہ وہ بندہ مسلسل اللّه عنَّوْمَ بَلَّ سے دعاو فریاد کر تارہاحتیٰ کہ (معاف ہوتے ہوتے) ایک کوڑارہ گیا، اس ایک کوڑے سے اس کی قبر آگ سے بھر گئی پھر جب آگ ختم ہوئی اور اس بندے کوافاقہ ہواتو (اس نے فرشتوں سے) پوچھا: تم نے جھے یہ کوڑا کیوں مارا؟ انہوں نے کہا: ایک دن تو نے بے وضور نماز پڑھی تھی اور ایک مرتبہ تو مظلوم کے پاس سے گزرا مگر اس کی مد دنہ کی۔ (۱)

#### عذابِ برزخ کے چندمناظر 🎇

حضرت سيّدُ ناسّمُره بن جَنْدُب دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه فرمات بين : الله عَدَّوَجَلَّ كي بيار حصبيب، حبيب لبيب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اكثر اين صحابه سے يو جھتے كه تم ميں سے كسى نے كوئى خواب ديكھا ہے؟ ايك دن خود ہی ارشاد فرمایا: آج رات دو آنے والے میرے پاس آئے اور کہا: ہمارے ساتھ چلیں۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا، وہ مجھے ارض مُقَدَّ سَه (یاک زمین فلسطین) میں لے آئے، ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ لیٹا ہواہے اور اس کے سر ہانے دوسر ابندہ ایک بڑا پتھر اٹھائے کھڑاہے اور اس کے سر کو کچل رہاہے، پتھر سریر لگتے ہی سر کچل جاتاہے اور پتھر لڑھک جاتاہے۔جب تک وہ پتھر اٹھا کرلا تاہے سر دوبارہ صحیح ہو جاتاہے، وہ بندہ دوبارہ اس كاسر كچل ديتاہے، ميں نے كہا: سُبْطيّ الله! بيد دونوں كون بيں؟ انہوں نے كہا: آگے تشريف لے چلئے۔ چنانچيہ ہم آگے گئے توایک بندے کو بیٹھے اور دوسرے کو ہاتھ میں لوہے کا اوزار لئے اس کے سرپر کھڑے ویکھا کہ وہ لوہے کے اُوزار سے بیٹھے ہوئے کا ایک جبڑا چیر تاہوا گُدِّی تک لے جاتا ہے اسی طرح ناک کا نتھنا اور آنکھ کو بھی چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتا ہے۔ پھر دوسری طرف آتاہے اور یہی عمل کرتا ہے جب تک پہلاٹھیک ہوجاتا ہے،اسی طرح باری باری چیرتا رہتا ہے۔میں نے کہا: سُبُطیَ الله!بید دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا: آگے چلئے۔ ہم آگے چل کر ایک تنور پر پہنچے جس میں سے شور وغُل کی آوازیں آرہی تھیں، ہم نے اندر جھانک کر دیکھا تواس میں نگے مر دوز ن موجود تھے، ان کے نیچے سے شُعلے لیک رہے تھے،جب وہ شعلے انہیں پہنچتے تووہ چیختے چلاتے، میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: آگے تشریف لے چلئے۔ ہم آ گے چل کر ایک ایسی نہر پر پہنچے جوخون کی طرح سرخ تھی، ایک آدمی اس میں تیر رہاتھااور دوسر اشخص

<sup>117:</sup>مالى ابن سمعون، المجلس القالث عشر ، الجزء القاني، ص٢١٧، حديث: ٢١٢

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرُجُم) 📗 💮 ۲۹۸

ہاتھ میں کثیر پھر لیے کنارے پر کھڑا تھا، اندر والا شخص تیرتے ہوئے کنارے پر آکر اپنامنہ کھولتا تو ہے اس کے منہ میں ایک پھر ڈال دیتاالغرض وہ کچھ دیر تیر کرجب بھی واپس آتااور منہ کھولتا تو ہے پھر ایک پھر اس کے منہ میں ڈال دیتا، میں نے پوچھا: یہ کون ہے ؟ وہ بولے: آگے تشریف لے چلئے۔ ہم آگے چلے توایک انتہائی برصورت شخص دیکھا اتنابد صورت تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، اس کے قریب آگ تھی اور وہ اس کے گر دپھیرے برصورت نے کہا: آگے تشریف لے چلئے۔ چنانچہ

ہم چلتے ہوئے ایک سبز باغ میں پہنچے جس میں موسم بہار کا ہر پھول موجود تھا اور باغ کے بیچوں ﷺ ایک اتنالمباشخص کھڑا تھاجس کاسر آسان کو جھوتامحسوس ہور ہاتھا، اس کے ارد گردیجھ بیچے بھی تھے جنہیں میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا: آگے چلئے۔ پھر ہم آگے گئے توایک اتنے بڑے باغ میں پہنچ گئے جس سے بڑااور خوبصورت باغ میں نے تبھی نہ دیکھاتھا، اس میں چلتے ہوئے ہم ایک ایسے شہر میں پہنچ گئے جو سونے اور جاندی کی اینٹول سے بناہوا تھا ہم نے شہر کے دروازے پر پہنچ کراہے کھلوایا اور جب اندر داخل ہوئے تو وہاں عجیب وغریب لو گوں سے ہماری ملا قات ہوئی ان کا ایک حصہ تو اتنا حسین تھا کہ تم نے ایسا حسین مجھی نہ دیکھاہو گا اور ایک حصہ اتنابد صورت تھا جتناتم نے آج تک نہ دیکھاہو گا۔مجھے اینے ساتھ لے جانے والوں نے اُن سے کہا: اس نہر میں داخل ہو جاؤوہ سامنے والی نہر میں داخل ہو گئے، وہ کشادہ نہر تھی جس کا یانی خالص سفید تھا، جب باہر نکلے توان کی بد صور تی حسن و جمال میں بدل چکی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ "جنّتِ عدن "ہے اور یہی آپ کا بلند و بالا مقام ہے ، اب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سفید بادل کی مانندایک محل نظر آیا، وہ بولے: یہ آپ کا ہے۔ میں نے ان سے کہا: خدائے مہربان تمہیں برکت عطافرمائے، اب مجھے جھوڑ دو تاکہ میں اینے محل میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا: ابھی اس کاوفت نہیں آیا۔ میں نے ان سے پچھلی تمام دیکھی ہوئی چیزوں کی وضاحت طلب کی توانہوں نے کہا: پہلا شخص جو آپ نے ملاحظہ فرمایا جس کا سرپتھر سے کیلا جارہا تھااس نے قر آنِ مجید پڑھ کر جھلادیا تھااور فرض نمازوں کے وفت سوجانے کا عادی تھا، بیہ سزااسے قیامت تک ملتی رہے گی، دوسراشخص جس کے جبڑوں، ناک کے نتھنوں اور آنکھ کے حلقوں کو گُبرّی تک چیر اجار ہاتھاوہ انتہائی حجوٹا تھا اسے بھی قیامت تک بیہ سز املتی رہے گی، تنُور میں جلنے والے شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرَّزَّم)

مر داور عور تیں زناکار سے، خون کی نہر میں تیرتے ہوئے پھر کھانے والا سود خور تھا اور آگ کے گردگھو منے ؟
والے ہیبت ناک شخص داروغہ جہنم حضرت مالک عکیه السَّلام سے جبکہ خوبصورت باغ میں لمبے قد والی ہستی ابوالا نہیاء حضرت سیِّدُ ناابر اہیم خلیلُ اللَّه عَکیهِ السَّلام سے اور ان کے پاس موجود چھوٹے بچوہ ہیں جو فطرتِ اسلام پر بچپین میں مر گئے۔ یہ بات سن کر حضرات صحابۂ کرام عکیه ابِّغوان عرض گزار ہوئے: یار سول الله صفّالله تعکیل علی عین مر گئے۔ یہ بات سن کر حضرات صحابۂ کرام عکیه ابِّغوان عرض گزار ہوئے: یار سول الله عمل الله عَمَل مشرکین کے بچے بھی شامل ہیں؟ ارشاد فرمایا: ہاں! وہ بھی شامل ہیں۔ پھر بتایا کہ جو آدھے خوبصورت آدھے برصورت نظر آتے تھے وہ اچھے اور بُرے عمل والے تھے، خدائے رحمٰن عَوْدَ جَلُ بتایا کہ جو آدھے خوبصورت آدھے برصورت ایک نے کہا:) میں جبر ائیل ہوں اور یہ میکا ئیل ہیں۔ (۱) نے ان سے در گزر فرمایا۔ (پھر اُن فر شتوں میں ہے ایک نے کہا:) میں جبر ائیل ہوں اور یہ میکا ئیل ہیں۔ (۱) انہیائے کرام عَدَیْنِ پاک میں فرمایا گیا کہ ''قیامت عُلُمائے کرام عَدَیْنِ پاک میں فرمایا گیا کہ ''قیامت عَدَیْنِ پاک میں فرمایا گیا کہ ''قیامت تک ایساہو تارہے گا'' ریہ جملہ عذاب برزخ کی واضح دیل ہے)۔

#### قر آن بھلادینے کاعذاب گ

دارِ قُطْنِی کی روایت میں پچھ اس طرح ہے کہ "میں نے کہا: مجھے اس باغ کے بارے میں بتاؤ۔ اس فرشتے نے بتایا کہ وہ باغ والے بچے حضرت سیِّدُ ناابر اہیم خلیلُ اللّٰه عَلَیْهِ السَّلَام کے حوالے کر دیئے گئے ہیں وہ قیامت تک ان کی پرورش کریں گے۔ میں نے پوچھا: وہ خون میں تیر نے والا کون تھا؟ اس نے کہا: وہ سود خور تھا اب قیامت تک قبر میں اس کی یہی غذا ہے۔ میں نے کہا: جس کا سر کچلا جار ہا تھاوہ کون تھا؟ فرشتے نے بتایا کہ اس نے قر آنِ پاک سیما بھر اس سے غافل ہو گیا یہاں تک کہ ایسا بھول گیا کہ اس میں سے پچھ بھی نہیں پڑھ سکتا نے قر آنِ پاک سیما بھر میں جیسے ہی سونے لگتا ہے فرشتے اس کا سر کچل دیتے ہیں اور وہ قیامت تک اسے یو نہی سونے نہیں دیں گے۔ "ک

بخارى، كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيابعد صلاة الصبح، ٣٢٥/٨، حديث: ٢٨٠٥

...تأريخ ابن عسأكر، ٤/٢٤، رقم: ٣١٣٩: عبد الله بن احمد الجوحري، حديث: ٥٤١٣.

<sup>1 ...</sup> بخارى، كتاب الجنائز، باب: ٣٩٤/١،٩٣ مديث: ١٣٨٦

## اَّكُ كَيْ قِيخِيال اللهُ

حضرت سیّدِناابوموسی آشُعَری دَفِی اللهٔ تَعَالیٰعنه سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللهٔ تَعَالیٰعَنیْهِ وَالله وَ سیّدِ ناابوموسی آشُک کی قینچیوں سے کاٹی جارہی تعلیٰعنیٰهِ وَالله وَ سیّد ارشاد فرمایا: میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جارہی تھیں میرے دریافت کرنے بر بتایا گیا کہ یہ لوگ ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتے تھے اور میں نے ایک گڑھا دیکھا جس سے چیخ و پکار کی آوازیں آرہی تھیں میرے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ عور تیں ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتی تھیں اور کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جو آبِ حیات سے عشل کررہے تھے میرے یو چھنے پر بتایا گیا کہ ان لوگوں نے اچھے برے دونوں طرح کے عمل کئے تھے۔ (۱)

#### گنا ہوں کے عذابات کا نقشہ 🎇

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلیُّ المرتضی مَنَهَ اللهُ تَعَالاً وَجَهُ النّهِ نِهِ اللهُ تَعَالاً وَحَهُ النّهُ اللهُ الله واللهُ واللهُ

٠٠٠٠ تاريخ بغداد، ١٩١١م، رقم: ٣١٩: محمد بن ابر اهيم بن عبد الحميد

شرخُ الصُّنُدُ ور (مُرَّزِيمً ) ﴾

کپڑلی اور پوچھا: یہ کون ہیں؟ فرشتوں نے کہا: آگے تشریف چلئے۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک سیاہ ٹیلے پر کچھ یا گل لوگ ہیں اوران کے پچھلے مقام میں آگ بھو نکی جارہی ہے جوان کے مونہوں، نتھنوں، آنکھوں اور کانوں سے نکل رہی ہے، میں نے یو چھا: پیہ کون لوگ ہیں؟ مجھے کہا گیا: آگے چلئے۔ میں آگے بڑھا تو آگ سے بھر اا یک زمین دوز قید خانہ دیکھا جس پر ایک فرشتہ مقرر تھا،اس آگ سے جو بھی نکلتا فرشتہ اس کے پیچھے ہو لیتاحتی کہ اسے واپس وہیں ڈال دیتا، میں نے یو چھا: یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے پھر آگے چلنے کا کہا گیا تو میں آگے بڑھ گیا، کیادیکھتا ہوں کہ ایک باغ ہے جس میں ایک حسین وجمیل بزرگ ہیں کہ ان سے حسین کوئی نہیں، ان کے ارد گردیجے موجود ہیں۔ پھرایک درخت ویکھاجس کے بتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے،ربِّ عَدَّوَجَلَّ نے جتناچاہامیں اس درخت پر چڑھا،اچانک میں نے خود کوایسے حسین مُحلات میں پایاجو کھو کھلے مو تیوں، سبز زبر جداور سرخ یا قوت سے بنے ہوئے تھے، میں نے پوچھا: یہ کیاہے؟ مجھے پھر آگے بڑھنے کو کہا گیا۔ چنانچہ میں آگے بڑھا تو ایک نہر دیکھی جس پر سونے اور جاندی کے دوبل بنے ہوئے تھے اوراس نہر کے کنارے پر بھی کھو کھلے موتیوں، سبز زَبرَ جَداور سرخ یا قوت سے بنے ہوئے ایسے محلات تھے کہ ان سے خوبصورت کوئی گھر نہیں،اس نہر پر لوٹے اور پیالے بکھرے ہوئے تھے، میں نے یو چھایہ کیاہے؟ فرشتوں نے کہا: یہاں تھہریئے۔ میں تھہر ااور ایک پیالہ اٹھایا، جب نہر سے بھر کرپیا تووہ شہد سے زیادہ مبٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم تھا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ شخص جس کاسرپتھر سے کیلا جارہا تھا کہ دماغ ایک جانب اور پتھر دوسری جانب جاگر تا تھا، بہروہ ہے جوعشا کی نماز نہیں پڑھتا تھا اور دیگر نمازیں وقت گزار کریڑھتاتھااسے جہنم میں ڈالے جانے تک یو نہی مارا جاتارہے گا اور وہ جس کی باچھیں لوہے کی سلاخ سے چیری جارہی تھیں یہ ان لو گوں کا عذاب ہے جو مسلمانوں کے در میان فساد کھیلاتے اور چغل خوری کیاکرتے تھے، انہیں بھی بیہ عذاب مسلسل ہو تارہے گاحتیٰ کہ جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے اور وہ جس کے منہ میں پتھر ڈالے جارہے تھے وہ سود خورہےاسے بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب ہو تارہے گااور وہ برَ بُنمَه لوگ زانی تھے اور جو بد ہو آر ہی تھی وہ ان کی شرم گاہوں کی تھی، انہیں بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب دیاجا تارہے گااور جویاگل افراد آپنے دیکھے وہ قوم لوط کاساعمل کرنے اور کروانے والے تھے وہ

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 ۳۰۲

بھی جہنم میں ڈالے جانے تک اس عذاب میں گر فتار رہیں گے اور آگ سے بھر اہواز مین دوز قید خانہ جہنم کھا۔ پھر جو باغ آپ نے ملاحظہ فرمایاوہ جنت الماؤی ہے اور جو بزرگ آپ نے دیکھے وہ حضرت سیّدُ ناابر اہیم خلیل اللّه عَلَیْهِ السَّلاَء تھے اور ان کے گر د مسلمانوں کے بچے تھے اور جس درخت پر آپ چڑھے وہ سدرة کُ اللّه عَلَیْهِ السَّلاَء تھے اور جو محلات آپ نے ملاحظہ فرمائے وہ اَعُلی علیّی نین انبیا، صِدِّ یُقینُ ، شُہَد ااور صالحییُن کی منازِل المنتہ کی ہے اور جو محلات آپ نے ملاحظہ فرمائے وہ اَعْلی علیّی نین انبیا، صِدِّ یُقینُ ، شُہد ااور صالحییُن کی منازِل ومقامات ہیں اور وہ خوبصورت نہر ''نہر کو تر'' تھی جو اللّه عَدَّوَجَلَّ نے آپ کوعطا فرمائی ہے اور یہی آپ اور آپ کے اہل بیت کے جنتی ٹھکانے ہیں۔ (۱)

### وردناك عذابات

حضرت سیّد ناابو سعید خُدری رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهِ مَ وی معراج شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ پھر حضور نبی اکرم، نُودِ مُجسَّم صَلَّ اللهُ تَعَالَی عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میر اگر را یک ایسے دستر خوان کے پاس سے ہوا جس پر بھناہوا گوشت تھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھااور سامنے دو سرے دستر خوان پر گلاسر ابد بودار گوشت تھا جس پر بھناہوا گوشت تھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور سامنے دو سرے دستر خوان پر گلاسر ابد بودار آپ کو شت تھا جسے بہت سے لوگ کھارہے تھے، میں نے پوچھا: جبریل سے کون لوگ ہیں ؟ انہوں نے بنایا کہ سے دیکھے جن کے وہ لوگ ہیں جو حلال جھوڑ کر حرام کی طرف بڑھتے تھے۔ پھر میں آگے بڑھا توالیہ لوگ دیکھے جن کے بیٹ کو گھڑ ابونے کی کوشش کر تا تومنہ دیکھے جن کے بیٹ کو گھڑ اور نے باز گاہ اللہ میں ان کی کھڑ دیا ہوئے کی کوشش کر تا تومنہ سی تو حضرت جبر ائیل عکیٰہ السّد میں ہوئے تھا یہ کون لوگ ہیں ؟ کہا: یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ پھر پچھا سے نو حضرت جبر ائیل عکیٰہ السّد میں کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور ان کے منہ کھول کر سیس انگارے کھائے جارہے تھے اور وہ انگارے ان کے جن کے ہونٹوں کی طرح تھے اور ان کے منہ کھول کر انہوں نے کہا: یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں ؟ کہا: یہ تھے اور ان کے منہ کھول کر جہن انہوں نے کہا: یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ناحق تیجے سے نگل جاتے تھے، میں نے پوچھا یہ کون کو جو تھا کہ ہوں کو جو تھے بیہ کون کی طرح تھے اور ان کے منہ کھول کر جو تھے بیں کر کھوں کی جو تھا کہ بیہ بین دیکھیں جو پہتا نوں سے لئکی ہوئی تھیں، میرے پوچھنے پر حضرت جبر ائیل عکیٰہ الشدار نے بتایا کہ بیہ عور تیں دیکھیں جو پہتا نوں سے لئکی ہوئی تھیں، میرے پوچھنے پر حضرت جبر ائیل عکیٰہ الشدائی میکھیں جو بہتا نوں سے لئکی ہوئی تھیں، میرے پوچھنے پر حضرت جبر ائیل عکیٰہ الشدائی میں بیا کہا کہ بیہ عور تیں دیکھیں جو بیتا نوں سے لئکی ہوئی تھیں، میرے پوچھنے پر حضرت جبر ائیل عکیٰہ الشدائی کیا کہا کہ بیہ بیا کہا کہ بیہ بیا کہا کہ بیا کہا کہ بیا ہوئی تھیں، میں نے بیا کہا کہا کہ بیا کہا کہا کہ بیا کہا کہ بیا کہ کو بیا کہا کہا کہ کیا کہ کھی کی کیا کہ کھیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کے بیا کہ کیا کہ کھیل کر کے بیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو بیا کہ کیا کہ کیا

... تاریخ ابن عساکر ، ۱۹/۱۹، رقم : ۲۳۴۴ : زیر بن علی بن الحسین بن علی ، حدیث : ۴۵۴۸، بتغیر قلیل

شرخُ الصُّدُور (مُرْبَّمُ ) 📗 💮 💮 ۳۰۳

زانی عور تیں ہیں۔ پھر آگے بڑھا توایسے لوگ دیکھے جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر انہیں کھلایا جارہا تھا اور کہاجارہا تھا: کھاؤجس طرح اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ میں نے ان کے بارے میں بوچھا تو حضرت جبر ائیل عَلَیْہِ السَّلَام نے بتایا: یہ غیبت کرنے، عیب لگانے والے ہیں۔ (۱)

# ز قوم، آگ کے کا نٹے اور جہنم کے گرم پتھر کھا

حضرت سیدُناابوہریرہ دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی معراج شریف کی حدیث یاک میں یہ بھی ہے کہ بیارے آ قاصَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: مين في معراج كي رات كي لوك ديكھ جن كے سر پتھر ول سے كيكے جارہے تھے وہ ٹھیک ہوتے اور پھر کچل دیئے جاتے، انہیں بلک جھیکنے کی مہلت بھی نہیں مل رہی تھی، میں نے حضرت جبر ائیل عَلَیْهِ السَّلَام سے یو چھا: بیہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ان کے سر نماز کے وفت بو حجل ہو جاتے تھے۔ پھر ایسے لو گوں پر گزر ہواجن کے آگے پیچھے کچھ چیتھڑے لیٹے ہوئے تھے اور وہ مویشیوں کی طرح چَرے تھے،وہ زقوم، آگ کے کانٹے اور جہنم کے گرم پتھر کھارہے تھے،حفرت جبر ائیل عَلَیْهِ السَّلَام نے بتایا کہ یہ لوگ اپنے مالوں کی زکوۃ نہیں دیتے تھے۔ پھر میں ایسے لوگوں کے باس آیا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں صاف ستھر ایکاہوا گوشت تھااور دوسری طرف کیابد بودار گوشت،وہ لوگ یکے ہوئے صاف ستھرے گوشت کو جھوڑ کر کیابد بودار گوشت کھارہے تھے،میرے بوچھنے پر حضرت جبر ائیل عَلَیْدالسَّلَام نے کہا:ان میں جومر دہیں وہ ا پن بیوبوں کو چھوڑ کر بدکار عور توں کے پاس رات بسر کرتے تھے اور جو عور تیں ہیں وہ اپنے حلال پاکیزہ شوہر وں کو حچیوڑ کر غیر مر دوں کے پاس رات گزارتی تھیں۔ پھر ایک شخص کو دیکھاجو لکڑیوں کا گٹھااٹھار ہاتھالیکن وہ اس سے اُٹھ نہیں رہاتھابلکہ اور بڑھتا جارہاتھا، پوچھنے پر بتایا گیا: یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لو گوں کی امانتیں تھیں جنہیں یہ لوٹا نہیں سکااب ان کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے پھر ایسے لو گوں پر گزر ہواجن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جارہے تھے جیسے ہی کاٹے جاتے دوبارہ ٹھیک ہو جاتے اورا نہیں تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دی جار ہی تھی، یو چھا: یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ فتنہ پر ور خطیب ہیں۔<sup>(2)</sup>

 <sup>■ ...</sup>دلائل النبوة، باب الدليل على ان النبى عرج بما الاسماء... الخ، ۲/ ۳۹ ست ۳۹۳، ملتقطاً

<sup>■ ...</sup> دلائل النبوة، بأب الدليل على ان النبي عوج بدالاسماء... الخ، ٣٩٤ ٣٩٠ تا ١٩٩

شرخُ الصُّدُور (مُرْزَمُ) ) الشَّادُ ور (مُرْزَمُ)

### لوہے کے ناخنوں والے گ

حضرت سیّدِ ناانس بن مالک دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ہے مروی ہے کہ بشیر ونذیر آقا، دوعالَم کے دا تاصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهِ اللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهِ ارشاد فرمایا: میں نے معراج کی رات ایسے لوگ دیکھے جولوہے کے ناخنوں سے اپنے سینے اور چہرے نوچ رہے تھے، میں نے بوچھا: جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے گوشت کھانے (یعنی غیبت کرنے) اور آبروریزی کرنے والے ہیں۔ (۱)

#### 🛚 صحابہ کو بڑا بھلا کہنے کاانجام 🎇

حضرت سیّدُ ناحسن بھری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی سے مر فوعًا روایت ہے کہ "جو میر ہے کسی صحافی کو بُر ا بھلا کہتے ہوئے د نیا سے گیا، اس پر الله عَذَّوَ جَلَّ ایک جانور مسلّط فرمائے گاجو اس شخص کا گوشت نوچے گا اور وہ اس کی تکلیف کو قیامت کے دن تک محسوس کرے گا۔ "(<sup>2)</sup>

### حرام دیکھنے اور حرام سننے کاعذاب 🎖

حضرت سیّدِ نا ابو اُمامَد دَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه ہے مروی ہے کہ ایک دن بعد نماز فجر سرکارِ نامدار، کی عَدَ فی سرکار مَسَلَی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ حق ہے لہٰذا اسے انجھی طرح شمجھ لو۔ ایک آنے والا آیا اور میر اہاتھ بکڑ کر ایک لمبے چوڑے پہاڑ کے پاس لے گیا اور کہا: اس پر چڑھئے۔ میں نے کہا: مجھ سے نہیں چڑھا جائے گا۔ وہ بولا: میں آپ کاساتھ دیتا ہوں میں نے چڑھنا شروع کیا، میں جب مجمی قدم اٹھا تا ایک در جہ طے ہو جا تاحتیٰ کہ ہم پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے، پھر ہم آگے چلے تو بچھ مرداور عور تیں نظر آئیں جن کی بانچھیں چری ہوئی تھیں، میرے پوچھنے پر اس نے بتایا: یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی بات کہتے تھے جس پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ہم اور آگے چلے تو ایسے مرداور عور توں کو دیکھا جن کی آئکھوں اور کا نوں میں کیل ٹھی ہوئی تھیں، میرے استفسار پر بتایا گیا کہ ان کی آئکھیں وہ بچھ دیکھتی تھیں جو نہیں دیکھنا چاہئے

<sup>•</sup> ١٠٠٠ ابوداود، كتأب الادب، بأب الغيبة، ٣٥٣/٨، حديث: ٨٤٨

١٣٠٠ تابن ابي الدنيا، كتاب القبور، جامع ذكر القبور، ١٣٠٦، حديث: ١٣٠٠

شرخ الطُّنْدُ ور ( مُرَّز بُّم )

اور کان وہ سنتے تھے جو نہیں سنتا چاہئے۔ پھر پھھ آگے گئے تواہی عور تیں دیکھیں جنہیں ایرایوں کے پھول سے باندھ کر الٹالئکایا گیا تھا اور سانپ ان کے پِستانوں کو ڈس رہے تھے، بتایا گیا کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ پچھ اور آگے چلے تو مر دوں اور عور توں کو اُلٹا لئکے دیکھاجو تھوڑا مگر گرم پانی چاٹ رہے تھے، میرے پوچھنے پر ساتھ والے نے بتایا کہ یہ روزہ رکھ کر وقت سے قبل افطار کر لیتے تھے۔ پھر آگے بڑھے تو ایسی عور تیں اور مر د نظر آئے جو انتہائی بد صورت، گندہ لباس اور بد بودار تھے، ایسا لگتا تھا گویا جیش والیوں کی بد بوجے میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ زائی مر داورز انی عور تیں ہیں۔ پھر پھھ بہت زیادہ پھولے ہوئے اور بھائی بد بودار مُر دول کے پاس سے گر رہوا، پوچھا: یہ کون ہیں؟ بتایا: یہ کا فر مُر دے ہیں۔ مزید آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو ایک درخت کے سائے میں دیکھا، میں نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ میکہ ان کہ بیا گیا کہ یہ مؤمنین کی اولاد ہیں۔ پھر ہم آگے گئے توہم نے حسین و جمیل چہروں، عدہ کون ہیں؟ فرشتے نے بتایا کہ یہ مؤمنین کی اولاد ہیں۔ پھر ہم آگے گئے توہم نے حسین و جمیل چہروں، عدہ بیا گیا کہ یہ مؤمنین کی اولاد ہیں۔ پھر ہم آگے گئے توہم نے حسین و جمیل چہروں، عدہ بیا گیا کہ یہ مؤمنین کی اولاد ہیں۔ پھر ہم آگے گئے توہم نے حسین و جمیل چہروں، عدہ بیا گیا کہ یہ صدی تھین اور صالحین ہیں۔ ا

## قرم لوط کے ساتھ حشر 🎇

حضرت سیّدِناانس بن مالک رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْدے مر فوعاً روایت ہے: مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّیِنَی یَعْمَلُ عَمَلُ عَمِي اللّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ عَمَلُ عَلَا عَمَلُ عَمْ عَلَى عَمْ عَلَا عَمَلُ عَمْ عَلَا عَمِلُ عَمْ عَلَا عَمْ عَلَا عَمْلُ عَلَا عَمْلُ عَمْ عَلَا عَمْلُ عَمْ عَلَا عَمْ عَلَا عَمْلُ عَمْ عَلَا عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَالْ عَمْلُ عَلَيْكُ عَمْلُ عَمْلُوا عِلَا عَمْلُ عَلَا عَلَمُ عَا عَلَا عَمْلُكُ عَمْلُ عَلَا عَلَا عَمْلُ عَلَا عَلَا عَلَا عَمْلُ عَلَا عَلَا عَلَا عَمْلُوا عَلَا عَمْلُكُ عَلَا عَالِكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَمْلُكُ عَلَا عَلَا

حضرت سیِّدُ ناحَمُ وبن اَسُلَم وِ مَشَقِّى عَلَيْهِ وَحْمَةُ اللهِ الْوَل فرماتِ بِين: ہمارے ہاں سرحد کے پاس ایک بندہ مر گیاتو اس کو وہیں و فنادیا گیا پھر تیسرے دن کھودا گیا تو دیکھا کہ قبر کی اینٹیں تو اسی طرح لگی ہوئی ہیں مگر مردہ غائب ہے۔ حضرت سیِّدُ ناوَکِیع بن جَرَّاح وَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے

<sup>🚹 ...</sup> معجم كبير، ٨/١٥٥، حديث: ٢٢٢٧

<sup>2...</sup>تأريخ بغداد، ١١/١١، سقم: ٥٨٥٣: عيسى بن مسلم الصفار

شرحُ الصُّدُور (مُرَّبِّم) 📗 💎 💎 🔭

فرمایا: ہم نے بیہ حدیث سنی ہے کہ '' قوم لوط کاساعمل کرنے والا کوئی شخص مرتاہے تواسے انہی لوگوں کے ساتھ ملادیاجاتا ہے۔ اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایاجائے گا۔''(۱)

حضرت سیّدُ نامُسُرُوق دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے فرمایا: کوئی بھی چور، زانی یا شر ابی جب مرتاہے تو اس پر دو اَژُ وَہے مسلَّط کر دیئے جاتے ہیں جو قبر میں اُسے ڈستے رہتے ہیں۔(2)

حضرت سیّبِدُ ناوا ثله بن آسُقُع رَضِ اللهُ تَعالَى عَنْه سے روایت ہے کہ معلم کا تنات ، شاہِ موجو دات صَلَّى اللهُ تَعالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ تَعالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَنْه وَلَى شخص مر جائے اور اس کی قبر تین دن بعد کھو دی جائے تواس کا منه ضرور قبلے سے پھر اہواہو گا۔(3)

### گدهانماانسان 凝

حضرت سیّدُناعَوّام بن حَوْشَب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه فرماتے ہیں: ایک دفعہ میں ایک بستی میں گیا، اس کی ایک طرف قبر ستان بھی تھا، عصر کے بعد وہاں ایک قبر بھی اور اس میں سے ایک شخص نمودار ہوا جس کا سرگدھے کا اور دھڑ انسان کا تھا، وہ تین مر تبہ بینکا (یعنی گدھے کی آواز میں چلایا) پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئے۔ میں نے اس کے بارے میں معلومات کیں تو پتا چلا کہ وہ شر اب کاعادی تھا، جب شام کو گھر آتا تو ماں سمجھاتی کہ بیٹا خدا کا خوف کر۔ وہ ماں سے کہتا: تو تو گدھے کی طرح بینکتی رہتی ہے۔ اس کی موت عصر کے بعد ہوئی تھی اور اب ہر روز عصر کے بعد اس کی قبر بحند ہوئی تھی اور اب ہر

#### دوسفید پر ندے

حضرت سیّدُ نامَر ثَمر بن حَوْشَب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: میں حضرت سیّدُ نابوسف بن عَمُر ورَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَى اور شخص بھی تھا جس کے چہرے کا یکھ حصہ لوہے کا بناہوا تَعَالَى عَلَيْهِ کَ يَاسَ بِي عِلَى اَنْ سَلَى اَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّالَالَّالَالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَّا اللَّالَّالَّالَا و

- ...تأريخ ابن عسأكر ، ٢/٣٥ ، ١٥٠٠ عمر وبن اسلم العأبد
- €...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، بشرى المؤمن وانذابر الكافر، ۴۷۷/۵، حديث: ۲۵۷
- ... تأريخ ابن عساكر، ۵۲۲/۳۳، وتر: ۵۱۹۸: عمر بن حفص ابو حفص الحياط، حديث: ۹۳۱۳
  - ۲۱۵۷: مقر : ۱۵۷۷ مقر : ۲۱۵۷ مقر : ۲۱۵۷ مقر : ۲۱۵۷ مقر : ۲۱۵۷

شرخُ الصُّنُدُ ور (مُرَّزِمُ)

تھا، آپ نے اس سے کہا: تم نے جو پچھ دیکھاہے وہ مر ثد کو بھی بتاؤ۔ اس نے کہا: ایک رات میں نے ایک شخص کے لئے قبر کھودی، جب اسے دفن کر کے مٹی برابر کر دی گئی اور لوگ چلے گئے تو اونٹ جتنے بڑے دو سفید پر ندے آئے، ان میں ایک سرکی جانب اور دو سر اپاؤں کی جانب آگر قبر کھود نے لگا، پھر ایک قبر کے اندر چلا گیا اور دو سر اکنارے پر کھڑ اربا، میں بھی قبر کے کنارے جا کھڑ اہوا، میں نے سنا کہ وہ پر ندہ قبر والے سے کہد رہاہے: کیا تو وہ کی نہیں جو دوزر ق برق چادروں کالباس پہنتا اور اسے تکبر کے ساتھ کھیٹے ہوئے اترا تا ہوا اپنے سسر ال جاتا تھا؟ اس نے (عذاب دیکھ کر) کہا: میں اسے برواشت کرنے سے قاصر ہوں۔ پھر اسے ہوااسیخ سسر ال جاتا تھا؟ اس کی قبر پانی اور تیل (۱) سے بھر کر بہنے گئی، پھر اسے اصلی حالت پر لایا گیا اور پر ندے نے وہی بات دہر ائی دفتی کہ اس کی قبر پانی اور تیل (۱) سے بھر کر بہنے گئی، پھر اسے اصلی حالت پر لایا گیا اور پر ندے نے وہی بات دہر ائی دفتی کہ اُسے تین بار مار لگائی۔ پھر اس نے اپنا سر اٹھا کر میر کی طرف دیکھا اور پوٹ ماری تو میں رات بھر وہیں پڑار ہا، جب ضبح اٹھا تو یہ حالت تھی جو آپ دیکھر ہے ہیں۔ (۱)

حضرت سیّدُنا ابوحریش ((() وَحَمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه ابنی والده کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب خلیفہ ابوجعفر نے کوفہ کی خندق کھودی تو لوگوں نے اپنے مر دوں کو وہاں سے منتقل کرنا شروع کر دیا، ایک نوجوانوں کو اس کی قبر میں اس حال میں دیکھا گیا کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہاتھا۔(4)

# گتاخِ محابه کاانجام گ

حضرت سيّدُنا ابواسحاق رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين: مجھے ايك ميت كو عنسل دينے كے لئے بلايا كيا،

... یہ دیکھنے والے کی نظر میں پانی اور تیل ہے جبکہ حقیقتاً آگ ہے جو میت کے لئے بھڑ کائی گئ ہے جیسا کہ حضور نبی پاک صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے وجال کے بارے میں خبر دی، وہ اس حال میں آئے گاکہ اس کے ساتھ پانی اورآگ ہوگی، آگ حقیقت میں ٹھنڈ ایانی اور یانی بھڑ کی آگ ہوگا۔

(الروح، المسالة السابعة: في جواب الملاحدة والزنادقة، الامر الخامس والسادس، ص١٢١)

- 2...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب القبور، جامع ذكر القبور، ٢/٥٤، حديث: ٩٨
- ... متن میں اس مقام پر"ابو جریش" مذ کورہے جبکہ دیگر کتب میں"ابو حریش" ہے لہٰذاوہی لکھ دیا گیاہے۔
  - ١٠٢ عنون الى الدنيا، كتأب القبور، جامع ذكر القبور، ٢/١٤، حديث: ١٠٢

شرخُ الصُّدُور (مُرْبَّمُ ) 📗 💮 💮 ۳۰۸

جب میں نے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس کی گردن میں ایک سانپ لپٹا ہوا تھا، لو گوں نے بتایا کہ یہ شخص صحابۂ کرام عَدَیْهِمُ الزِمْوَان کو گالیاں بکاکر تا تھا۔ (۱)

حضرت سیّدُناابو اِسحاق فَزاری عَنیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْبَادِی فرماتے ہیں: میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا: میں قبریں کھود کر کفن چرایا کرتا تھا اور میں نے ایک تعداد الی و کیھی ہے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے ہوتے ہوتے تھے۔ آپ نے بید مسئلہ حضرت سیّدُنا امام اَوزاعی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کو لکھ کر بھیجا تو انہوں نے جواب دیا: یہ لوگ خلاف سنت کام کرنے والے تھے۔ (2)

#### کفن چور کے انکشافات 凝

حضرتِ سیّدِناعبُدُ المومن بن عبْدُ الله وَحَمَةُ اللهِ تَعَالْ عَنَيْه سے روایت ہے کہ ایک کفن چور نے توبہ کرلی تو اس سے کہا گیا: تونے کوئی جیرا تکی والی بات و کیھی ہو توبیان کر۔اس نے کہا: میں نے ایک شخص کی قبر کھودی تو اس کے پورے جسم میں کیلیں شھی ہوئی تھیں اور ایک بڑی کیل سر میں اور ایک پیروں میں شھی ہوئی تھی۔(3) ایک اور کفن چور سے جیران کن چیز دیکھنے کے متعلق بو چھا گیا تواس نے کہا: ایک انسانی کھو پڑی و کیھی جس میں پھھلا ہواسیسہ بھر انھا۔

حضرت سیّدُنامُفُصل بن یونس دَخه اللهِ تَعَالیْ عَلیْه فرماتے ہیں: ہمیں یہ بات پینچی ہے کہ امیر المو منین حضرت سیّدُنامُم بن عبْدُ العزیز عَلیْهِ دَخه اللهِ الْعینیٰ نَے مُسَلَم بن عبْدُ الملکِ سے پوچھا: تمہارے باپ کو کس نے دفن کیا؟ کہا: میرے فلال غلام نے۔ پوچھا: ولید کو کس نے دفن کیا؟ کہا: میرے فلال غلام نے۔ آپ دَخه اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْه نِ فرمایا: میں تمہیں وہ بتا تا ہوں جو اس دفن کرنے والے نے جھے بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اس نے تیرے باپ اور ولید کو قبر میں رکھا اور ان کی کفن کی گربیں کھولئے آگے بڑھا تو ان کے چہرے ان کی گُریوں کی طرف پھرے ہوئے تھے۔ (4)

۱۲۹: موسوعة ابن إبى الدنيا، كتاب القبور، جامع ذكر القبور، ۲/۸۳/۲ حديث: ۱۲۹

موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب القبور، جامع ذكر القبور، ۲/۲ د. حديث: ٩٩.

<sup>...</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب القبور، جامع ذكر القبور، ٢/٢ >، حديث: • • ١٠

١٢٣: حديث: ١٢٨، حديث: ١٢٣.

نُ الطُّنُدُ ور (مُرَّزِجُم)

یزید بن مُهالَّب کابیان ہے کہ امیر المؤمنین حضرتِ سیِّدُناعُمَر بن عبْدُ العزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَیْزِنْ فِی مجھ سے فرمایا: اے یزید! جب میں نے ولید کو د فنایا تووہ اپنے کفن میں حرکت کررہا تھا۔ (۱)

حضرت سیّدُناعَمُرُوبن مَیْمون رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے امیر المو منین حضرت سیّدُناعُمُر بن عبدُ العزیز عَلَیْه و میں اتر نے والوں میں ایک میں بھی تھا، عبدُ العزیز عَلَیْه و مُردن کے ساتھ ملے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعدسے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه این اصلاحِ حال پر توجہ دینے گھے۔ (2)

#### ملاوٹ کرنے والے کاانجام گ

حضرت سیّدُناعبُدُ الحمید بن محمود مَعُولی رَحْمَةُ الله تَعَالَ عَلَيْه فرمات بین: میں حضرت سیّدُناعبُدُ الله بن عباس رَخِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا کی خدمت میں حاضر تھا کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے: ہم جج کے لئے نکلے سے کہ ہمارا ایک رفیق مقام ذائ الصِّفاح پر فوت ہو گیا تو ہم نے اس کے کفن و فن کا بندوبست کر دیا اور جب قبر کھود کر فارغ ہوئے تو وہ سانپوں سے بھر گئی، ہم نے وہ قبر چھوڑ کر دوسری جگہ قبر کھودی تو وہ بھی اسی طرح نکلی اب ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ اب کیا کریں؟ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: بیاس کی خیانت کی سزاہ جس کا وہ مرتکب ہوا کرتا تھا۔ جبکہ بَیْہِتی کے الفاظ ہیں: ''اس کے اعمال کی سزاہے جاؤ اسے کسی ایک قبر میں و فن کر دو، قسم اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے! اگر تم ساری زمین بھی کھود ڈالو پھر بھی دفن کر دو، قسم اس ذات کی جس کے قبین: ہم نے اس شخص کو ایک قبر میں و فن کر دیا اور جب ہم واپس آئے تو اس کی بیوی سے یو چھا: تمہارا شوہر کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا: وہ گہوں (گندم) بیتچا تھا اور اس میں سے پچھ گھر والوں کے لیے نکال کراس کی جگہ بھوسے کی ملاوٹ کر دیتا تھا۔ (۱

٠٠٠٠ موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب القبور، جامع ذكر القبور، ٨٢/١ حديث: ١٢٦

<sup>2 ...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب القبور، جامع ذكر القبور، ٨٢/٢ مديث: ١٢٧

۱۲۸:موسوعة ابن ابى الدنيا، كتاب القبور، جامع ذكر القبور، ۱۳/۲، حديث: ۱۲۸

شعب الايمان، باب في الامانات وما يجب من ادائها الى اهلها، ٣٣٣/٦، حديث: ٥٣١١

شرحُ الصُّدُور (مُرِّزَجُم) 📗 💮 ۳۱۰ - الصُّدُور (مُرِّزَجُم)

### تللماً کسی کامال لینے کاانجام 🎇

ایک وِ مَشَقی نُزرگ دَخمةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: ہم ایک مرتبہ فج کو جارہے سے کہ راستے ہیں ہمارا ایک ساتھی چل بسا، ہم نے وہاں مقامی شخص سے پھاوڑا مانگا اور قبر کھو وکر اسے و فنا دیا مگر پھاوڑا قبر میں ہی کھول گئے لہٰذ ا پھاؤڑا نکا لنے کے لئے ہم نے قبر دوبارہ کھو وی، جب اندر ویکھا تو اس شخص کے ہاتھ، پاؤں اور گردن پھاؤڑے کے طقے میں بندھے ہوئے سے، ہم نے فوراً قبر بند کر دی اور پھاؤڑے والے کو پسے وے کر راضی کر لیا۔ سفر سے واپس آکر جب اس کی ہیوی سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے شوہر نے ایک شخص کے ساتھ سفر کیا جس کے پاس کچھ مال تھا تو اِس نے اُسے قبل کرکے اس کامال میں اور بہاو بھی کیا کرتا تھا۔ (۱)

### قرِ صحابی کی توبین کرنے والے کا انجام

حضرت سیّدُ نالِعام اَنْمُشْ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ایک شخص نے حضرتِ سیّدُ نالهام حسن بن علی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا کی مبارک قبر پر پیشاب کر دیا تو وہ پاگل ہو گیا اور کتوں کی طرح بھو نکنے لگا، پھر وہ مرگیالیکن اس کی قبر سے چیخنے اور بھو نکنے کی آواز سنی گئی۔(2)

### ابنِ زیاد کی ناک میں سانپ 凝

حضرت سیّدُنایزیدبن ابوزیاداور حضرت سیّدُناعمارہ بن غُیْر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمَافَر ماتے ہیں: ابنِ زیاداور اس کے ساتھیوں کے قبل ہونے کے بعد جب ان کے سرلا کر زمین پر رکھے گئے توایک بہت بڑاسانپ آیا جس سے گھبر اکر لوگ اِدھر اُدھر ہو گئے، وہ سانپ تمام سروں سے ہوتا ہوا اِبْنِ زِیاد کے نتھنوں میں داخل ہوا اور نتھنوں سے نکل اس نے کئی مرتبہ یہ عمل وُہر ایا اور چلاگیا، ہوا اور منہ میں داخل ہوا اور نتھنوں سے نکل اس نے کئی مرتبہ یہ عمل وُہر ایا اور چلاگیا، کچھ دیر بعد پھر آیا اور اسی طرح کرکے غائب ہوگیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ (3)

- ۲۱۵۴: مدریث: ۱۵۴۳ میلید: باب الشفاعة لاهل الکبائر، ۹۷۳/۲، حدریث: ۲۱۵۴
  - 2 ... تأريخ ابن عساكر ، ٣٠٥/١٣٠ مرقم : ١٣٨٣: الحسن بن على بن ابي طالب
  - ...تأريخ ابن عساكر ، ٣٢/٣٤ ، رقيم: ٣٣٣٣: عبيد الله بن زياد بن عبيد

شرخ الصُّدُوور (مُرَّزَجُم) 📗 💮 سامًا 💮 💮 💮 💮 💮

حضرت سیّدُناامام بِرَفِدِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی نے اسے اپنی جامع میں ذکر کیا ہے اور حضرت سیّدُناامام طَبرانی قَدُسِ سِنُهُ اللَّهُ وَالِی نے صرف حضرت سیّدُنا عمارہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه سے نقل کیا ہے اور بیہ حدیث صحیح ہے۔ (۱)
حضرت سیّدُنا محمد بن سعید عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَعِیْده فرماتے ہیں: مسلم بن عُقْبَه مری مدینه منورہ آیااور لوگوں سے اس بات پریزید پلید کے لیے بیعت لی کہ تم سب خداعز وَجَلَّ کی فرمانبر داری و نافرمانی میں بزید کے غُلام محض ہو۔ لوگوں نے اس کی بات قبول کرلی مگر ان میں ایک شخص جو قریثی تقااور اس کی مال اُمّ ولد تھی کہنے لگا: میں صرف الله عَوْوَجَلُ کی فرمانبر داری میں اس کی بیعت کر تاہوں ، لیکن اس کی یہ بیعت نہ مانی گئ اور مسلم نے اسے قتل کر دیا۔ اس وقت اس کی مال نے قسم کھائی کہ اگر زندہ یا مر دہ مسلم بن عقبہ پر ججھے الله عَوْوَجَلُ فی فروت اپنے نقدرت دی تو وہ اسے جلادے گی۔ جب مسلم مدینہ منورہ سے نکلاتو شدید بیار ہو کر مرگیا، وہ عورت اپنے فلاموں کو لے کر اس کی قبر پرگئ اور ان سے قبر کھدوائی ، اندر دیکھا تو ایک آژو بااس کی گرون میں لیٹا ہوا اس کی ناک کوچوس رہاتھا۔ یہ خو فناک منظر دیکھ کرسب ڈرکے مارے بیجھے ہے گئے۔ (2)

### قا تلِ مولاعلی کاانجام گ

حضرت سیّد ناعصْم عَبّاوانی قدیّس سِهٔ النُورَانِ فرماتے ہیں: میں ایک جنگل میں گھوم رہاتھا کہ میں نے ایک گرجاد یکھااس کے محراب میں ایک راہب موجود تھا، میں نے اس سے کہا: تم نے یہاں جوسب سے عجیب چیز و یکھی ہووہ مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا: سنو! ایک دن میں نے شتر مرغ جیسا ایک سفید پر ندہ دیکھاجو ایک چٹان پر بیڑھ گیا، پھر اس نے قے کی تو ایک سر نِکلا پھر پیر نکلے پھر پنڈلیاں ٹکلیں، وہ اسی طرح قے کرتا رہا اور انسانی اعضاء نکلتے رہے اور بجلی کی سی مُرعت سے ایک دوسرے سے جڑتے رہے یہاں تک کہ وہ مکمل آدمی بن اعضاء نکلتے رہے اور بجلی کی سی مُرعت سے ایک دوسرے سے جڑتے رہے یہاں تک کہ وہ مکمل آدمی بن گیا، اب جیسے ہی وہ اٹھنے لگا پر ندے نے اسے ایک ٹھونگ ماری تو وہ گلڑے مگر شرگ وہ رتر کی عظمت پر میر التجب تو کم ہو گیا مگر فدائے بزرگ وہرتر کی عظمت پر میر التجب تو کم ہو گیا مگر فدائے بزرگ وہرتر کی عظمت پر میر ا

س...ترمذی، کتأب المناقب، باب مناقب ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب، ۱۱۳۵، رقم : ۳۸۰۵. معجم کیبر ، ۱۱۲/۳ مدیث: ۲۸۳۲

<sup>🗨...</sup>تاریخ ابن عساکر ،۱۱۳/۵۸ ، رقم: ۲۲۵٪ مسلم بن عقبة بن رباح ، معجم کبیر ، ۱۳/۱۳ ، حدیث: ۲۲۷

شرخُ الطُّنْدُ ور ( مُرْزَمُ ) 📗 💮 💮 ۳۱۲

یقین مزید پختہ ہو گیا اور میں جان گیا کہ ان جسموں کو مرنے کے بعد بھی زندہ کیا جائے گا۔ ایک دن میں اس پر ندے کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: اے پر ندے! تجھے اس ذات کی قشم جس نے تجھے پیدا کیا! اب کی بارجب وہ انسان مکمل ہو جائے تو اس کو مہلت دینا تاکہ میں اس سے پچھ پوچھوں تو وہ بچھے اپنا قصہ بتائے۔ پر ندے نے صاف عربی زبان میں مجھ سے کہا: بادشاہت اور بقامیر ے رب کے لئے ہے جو چیزوں کو قنا بھی کر تا ہے اور باقی بھی رکھتا ہے، میں الله عَوْدَ عَلَیْ کے فر شتوں میں سے ایک فر شتہ ہوں، مجھے اس پر مُسُلُّط کیا گیا ہے تاکہ اس کے گناہ کی سزادیتار ہوں، اب میں اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا: اے اپنی جان پر ظلم کرنے والے! تیرا قصہ کیا ہے اور تو کون ہے؟ اس نے کہا: میں حضرت علی ؓ المرتضٰی کئے مَاللهُ تَعَالَى دَخِهُهُ الْكَيْفِيمُ کا قاتل عندُ الرحمٰن بن ملحم ہوں، جب میں مرگیا تو میر کی رُوح بار گاہِ خداوندی میں حاضر ہوئی، اس نے میر الائمال عند الله عَدْدَ اللهُ عَدْدَ وَیْ تھی، پھر الله عَدْدَ عَلَیْ فی اس فرشتہ وہی کہ وہ کہ الله عَدْدَ عَلَیْ الله عَدْدَ عَلَیْ اللهُ عَدْدَ عَلَیْ اللهُ عَدْدِ عَلَیْ اللهُ عَدْدَ عَلَیْ الله عَدْدَ عَلَیْ اللهُ عَدْدَ عَلَیْدِ عَلَیْ عَدْدِ عَلَیْ اللهُ عَدْدَ عَدْدَ عَلَیْ اللهُ عَدْدَ عَلَیْ اللهُ عَدْدَ عَلَیْتُ عَدْدَ عَلَیْ اللهُ عَدْدَ عَلَیْ اللهُ عَدْدَ عَدْدَ عَدْدَ عَدْدِ عَلَیْ اللهُ عَدْدَ عَدْدِ عَلَیْدِ عَلَیْ اللهُ عَدْدَ کَلُمُ عَدْدُ عَدْدَ اللهُ عَدْدَ عَدْدِ عَدْدَ عَلَیْ اللهُ عَدْدَ عَلَیْ اللهُ عَدْدَ عَلَیْتُ عَدْدَ عَلَیْدَ عَدْدَ عَلَیْ عَدْدَ عَدْدُ عَدْدَ عَدْدَ عَدْدُ عَدْدَ عَدْدَ عَدْدُ وَلَا عَدْدُ عَدْدُ عَدْدُ عَلَیْدَ عَدْدُ عَا

(حضرت سیّدِناامام جلالُ الدِّین سُیُوطی شافعی عَنیه دَخنهٔ الله الله فی الله میں حضرت سیّدُنااامام وَ بَهی عَنیْه کرنے والوں میں صرف "ابوعلی شیخ تمام" ایسے راوی ہیں جن کے بارے میں حضرت سیّدُنااامام وَ بَهی عَنیْهِ دَخنهٔ الله النول نے ابنی کتاب "مِینُون و الرحیۃ کال" میں فرمایا: ان پر کلام ہے۔

حضرت سیّدِ ناامام اِبْنِ رَجَب حنبلی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی نے اس حکایت کو ایک اور سَدَ سے روایت کیا ہے جس میں ایک راوی اساعیل بن احمد بھی ہیں جو یوسف بن ابو تیّاح کے ساتھ وہاں گئے اور راہب سے اس بات کے متعلق یو چھاتواس نے اس سے ملتی جُلتی بات بیان کی۔(2)

حضرت سبِّدُ ناابو بكر محمد بن احمد بن ابواَصْبَغْ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بيان كرتے ہيں كه ايك اجنبى بوڑھا ہمارے

٠٠٠٠ تأريخ ابن عساكر ، ۴۵۲/۴۰ ، قر : ۴۵۰ عصمة بن ابي عصمة اسر ائيل بن يحماك

<sup>2 ...</sup> اهوال القبور، فصل مأيمنع من دخول اربواح المؤمنين ... الخ، ص ١٩٨

شرحُ الصُّدُود (مُرَّبِّم) 📗 💮 ۳۱۳ –

پاس آکر کہنے لگا: میں نصرانی تھااور اپنے گر جامیں عبادت کر تا تھا، ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ گیدھ کے مشابہ ایک پرندہ آیا۔ باقی روایت ماقبل کی مثل ہے۔ <sup>(1)</sup>

### سبسے پہلا قاتل

حضرت سیّد ناابوالوب یَمانی قُدِسَه و الله و کی عبد الله نائی ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے کہا: میں اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ سمندری سفر پر روانہ ہوا، اتفاق سے چند روز سمندری راستہ تاریک رہا چر جب روشی ہوئی توایک بستی آگئ، میں پائی کی تلاش میں روانہ ہوا تود یکھا کہ بستی کے درواز بین راستہ تاریک رہا چر جب روشی ہوئی توایک بستی آگئ، میں پائی کی تلاش میں روانہ ہوا تود یکھا کہ بستی کے درواز بین میں بند سے اور ہوا آر ہی تھی، میں نے بہت آوازیں دیں مگر کوئی جواب نہ آیا، اس اثنا میں دو گھڑ سوار نظر آئے، ان میں سے ہر ایک کے نیچے سفید چادر تھی، انہوں نے کہا: اے عبد گالله! اس گلی میں داخل ہو جاؤ، تمہیں پائی کا حوض ملے گا، اس میں سے پائی لین اور وہاں کے منظر کو دیکھ کر خوفزدہ نہ ہونا۔ میں نے ان دونوں سے بند دروازوں کے بارے میں پوچھا جن میں ہوائیں چل رہی تھیں توانہوں نے کہا: ان گھروں میں مرنے والوں کی روحیں ہیں۔ میں حوض کی طرف چل دیاجب حوض پر پہنچاتو دیکھا کہ ایک شخص الٹالٹکاہوا ہے اور اپنچاتھ سے پائی لیناچاہتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے وہ ججھے دیکھ کر پکار نے لگا: اے عبد الله الله کاہوا ہے اور اپنے ہاتھ سے اس میں ڈبویا تا کہ اسے کہا: اے بند کا خدا! تو نے دیکھ لیا گیا ہیں جو کہا: اسے بند کو خشش کی مگر میر اہاتھ پکڑ لیا گیا ہے، جھے بائی پلاؤ سکوں جن کہا: اسے بند کا خدا! تو نے دیکھ لیا گیا ہے، جھے بائی پلاؤ سکوں جی سے بہلے زمین پر خون بہایا (یعن قل کیا) ۔ (د)

حضرت سیّدُ ناعبد الرحمٰن بن زید بن اَسْلَم عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْاَتْنَ مِرْ ماتے ہیں: ایک شخص کشتی میں جارہا تھا کہ اچانک کشتی ٹوٹ گئی تو وہ ایک شخص سختے سے چٹ کر کسی جزیرہ میں جا پہنچا، اسے ایک گھاٹی میں پانی نظر آیا تو وہ اس طرف چل دیاوہاں اسے ایک شخص نظر آیا جس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور وہ ان کے ساتھ الٹالٹکا ہوا

<sup>1...</sup>مشيخة لابي عبدالله محمد الرازى، حكايات ثلاث، ص٣٢٣، رقم: ١

اهوال القبور، فصل مأيمنع من دخول الرواح المؤمنين ... الخ، ص ١٩٨

<sup>...</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب من عاش بعد الموت، ٢٩٢/٦، حديث: ٣٨

شْرِحُ الفَّنْدُ ور (مُثَرَّجُم) ﴾

قا، اس کے اور پانی کے بھے ایک بالشت کائی فاصلہ تھا، وہ مسافر کہتا ہے: اس نے مجھے دیھ کر کہا: اللّٰه عَوْدَ جَلُّ تَم پر رحم کرے! مجھے پانی پلاؤ۔ میں نے پوچھا: تمہاراما جراکیا ہے؟ کہنے لگا: خداعَزَّوَ جَلَّ کی قسم اجب بھی کوئی ناحق قسل کیا جاتا ہے تو اس کاعذاب مجھے بھی ہو تا ہے کیونکہ میں پہلا شخص ہوں جس نے قبل کا طریقہ جاری کیا۔ (۱) حضرت سیّدُناعبْدُ الله بن ہاشم دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: میں ایک میت کو عنسل ویئے گیا، جب اس کے چبرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گلے میں سیاہ سانپ لیٹا تھا، میں نے سانپ سے کہا: کیا تجھے اس کا حکم دیا گیا ہے؟ کیونکہ ہماری سنت ہے کہ ہم مر دوں کو عنسل دیتے ہیں، اگر تو مناسب جانے تو ایک طرف چلا جا تاکہ ہم اسے عنسل دے لیں پھر تو واپس آ جانا۔ یہ سن کر وہ سانپ اس سے عبدا ہو ااور گھر کے کونے میں چلا گیا۔ جب میں اس کے عنسل سے فارغ ہو اتو وہ سنپ این جگہ لوٹ آیا، اس میت کا جرم یہ تھا کہ اس پر کیا۔ دین ہونے کا الزام تھا۔ (2)

#### مومن کے عذابات د کھائے جانے کی حکمت 🎇

ایک نیک بزرگ حضرت سیِّدُ ناابوسِنان عَلَیْهِ رَحْنَهُ اُلْحَنَّان فرماتے ہیں: میں ایک شخص کے پاس اس کے بھائی کی تعزیت کو گیا تودیکھا کہ وہ بہت عملین تھا۔ کہنے لگا: جب میں بھائی کو د فن کرکے فارغ ہوا تو میں نے قبرے کراہنے کی آواز ہے۔ میں جلدی جلدی مٹی ہٹانے لگا قبرے کراہنے کی آواز ہے۔ میں جلدی جلدی مٹی ہٹانے لگا توایک غیبی آواز سنائی دی کہ اے بندہ خدا! قبر مت کھود۔ لہذا میں نے مٹی واپس قبر پر ڈال دی اور جیسے ہی جانے کے لئے کھڑا ہوا پھر سے وہی آواز آئی: مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ میں نے کہا: وَاللّه ایہ تو میرے بھائی کی آواز ہے، میں جلدی مٹی ہٹانے لگا توایک غیبی آواز سنائی دی کہ اے خدا کے بندے! قبر مت کھود۔ لہذا میں نے مٹی واپس قبر پر ڈال دی اور جانے کے لئے کھڑا ہوا تو وہی پکار سنائی دی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ لہذا میں نے کہا: بخدا!اب تو میں ضرور قبر کھودوں گا، اب جو میں نے قبر کھود کر دیکھی تواس کی گردن میں آگ میں نے کہا: بخدا!اب تو میں ضرور قبر کھودوں گا، اب جو میں نے قبر کھود کر دیکھی تواس کی گردن میں آگ کی زنجیر تھی اور پوری قبر آگ سے بھری ہوئی تھی، مجھے سے رہانہ گیا تو میں نے وہ زنجیر ہٹانے کے لیے اس پر

<sup>• ...</sup> كتاب العظمة، بأب صفة البحر و الحوت و عجائب ما فيهما ، ص ١٣٦٨ ، مقم : ٩٣٧

کر امات الاولیاء لابی محمد الخلال، ص۵۵، رقم: ۲۳

شرخُ الطُّنُدُور (مُرْبَّمُ) ﴾

اپنا ہاتھ مارا تو میری انگلیاں جھڑ کر الگ ہو گئیں۔ حضرت سیّدُنا ابوسنان عَلَیْهِ دَحْمَةُ الْحَنَّان فرماتے ہیں: اس نے اپنا ہاتھ ہمیں دکھایا تو واقعی اس کی چار انگلیاں نہیں تھیں، میں وہاں سے حضرت سیّدُنا امام اَوزاعی دَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه کے پاس گیا اور ساری بات بیان کرنے کے بعد کہا: یہودی، جَوسی اور نَصر انی مرتے ہیں تو ان کا بہ حال نہیں دیکھا جاتا جب کہ گناہ گارمومن کا بہ حال ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں کیونکہ ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں البتہ مؤمنین کی بہ حالت الله عَدْوَ جَنْ اس لیے ظاہر فرما تاہے تاکہ تم نصیحت بکڑو۔ (۱)

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن محمد مَد ینی عَدَیهِ دَحْمَةُ اللهِ انْعَنِی کے ایک دوست بیان کرتے ہیں: میں اپنی زمین پر گیاتوایک قبر ستان کے پاس مغرب ہوگئی، میں نے وہاں نمازِ مغرب اداکی اور ابھی وہیں بیٹھاتھا کہ ایک قبر سے رونے کی آواز آئی، مردہ کہہ رہاتھا" مجھے بچاؤ، میں نماز پڑھتاتھا، میں روزے رکھتاتھا۔"مجھ پر کپکی طاری ہوگئی اور میں اپنی زمین پرواپس آگیااور اگلے ہوگئی اور میں اپنی زمین پرواپس آگیااور اگلے دن پھر اسی جگہ جاکر نماز پڑھی اور مغرب تک تھہر ارہاحتیٰ کہ نماز مغرب بھی وہیں پڑھی اور اس قبر کی طرف کان لگادیے بچھے پھر وہی آواز سنائی دی کہ مجھے بچاؤ، میں نماز پڑھتاتھا، میں روزے رکھتاتھا۔ میں واپس گھر آگیااور دوماہ تک بخار میں مبتلارہا۔ (2)

حضرت سیّدُنا مُحول وِ مَشَقِی عَلَیْهِ دَحْبَهُ اللهِ الْبَوْ فرمات بین: ایک شخص جس کا آدهاسر اورآدهی دارهی سفید تشکی، بارگاهِ فاروقی میں حاضر ہواتوامیر المؤمنین حضرت سیّدُناعُم فاروق دَخِی اللهُ تَعَالى عَنْه نِه آنے کی وجه دریافت فرمائی، اس نے کہا: میں رات کے وقت بنو فُلال کے قبرستان سے گزراتو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آگ کا کوڑا لئے ہوئے دوسرے شخص کے بیچھے بیچھے تھا اور جب اس تک پہنچ جا تا اسے کوڑا مار تا تو اس کے سری سے پاؤں تک آگ بھڑک اُسٹون کے بیچھے بیچھے تھا اور جب اس تک پہنچ جا تا اسے کوڑا مار تا تو اس کے سری کے سے پاؤں تک آگ بھڑک اُسٹون کے بیدہ دیکھ کروہ مار کھانے والا مجھ سے لیٹ گیا اور کہا: اے بندہ خدا! میری مدد کر۔ کوڑا مارنے والے نے کہا: اے بندے! اس کی مدد مت کرنا یہ بہت بُراکا فر ہے۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَدْد نِهُ مُوایا: یہی وجہ ہے کہ بیارے مصطفیٰ صَفَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے تمہارے لئے اس بات کو نا پہند فرما یا عَدْد نے فرمایا: یہی وجہ ہے کہ بیارے مصطفیٰ صَفَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے تمہارے لئے اس بات کو نا پہند فرمایا

<sup>■ ...</sup> عيون الحكايات لابن الجوزي، الحكاية الرابعة والخمسون بعد المائة: حكاية مجل يعذب في قبر لا، صاكا

<sup>🗨 ...</sup> عيون الحكايات لابن الجوزي، الحكاية التاسعة و الثلاثون بعد الثلاثمائة: حكاية مجل يعذب في قبره، ص٣٠٠٣

شرحُ الصُّدُود (مُرَّبِّم) 📗 💮 ۳۱٦ -

#### ہے کہ تم میں سے کوئی تنہاسفر کرے۔(۱)



حضرت سیّدُنا عَمُرُوبِن دِینَارِعَلَیْدِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَفَّادِ فَرِمَاتِ ہِیں: مدینہ منورہ میں ایک شخص کی ہمن فوت ہوئی تواسے جہیز و تعقین کے بعد د فن کر دیا گیا، اس کا بھائی گھر پہنچاتو یاد آیا کہ وہ دراہم کی تھیلی قبر میں بھول آیا ہے، اس نے اپنے ساتھ ایک آدمی کو لیا اور جاکر قبر کی مٹی ہٹائی تو تھیلی مل گئ، پھر اس نے اپنے ساتھ والے سے کہا: تم ذرا دور ہو جاؤتا کہ میں اپنی بہن کا حال دیکھوں۔ چنانچہ اس نے ایک اینٹ ہٹائی تو قبر میں آگ بھڑ ک رہی تھی، وہ قبر بند کر کے اپنی مال کے پاس آیا اور اپنی بہن کے احوال پوچھے تو مال نے کہا: تمہاری بہن نمازوقت گزار کر پڑھتی تھی اور میرے خیال میں بے وضو بھی پڑھ لیتی تھی اور پڑوسیوں کے آرام کے وفت ان کے دروازوں پرکان لگاکر ان کی راز کی باتیں سنتی تھی۔ (2)

### غىل جنابت يە كرنے كاوبال

حضرت سیّر ناابان بن عبْدُ الله بجکی عدید و خه الله انوبی فرماتے ہیں: ہمارا ایک پڑوسی مرگیا تو ہم اس کے کفن د فن میں شریک ہوئے جب اس کے لئے قبر کھودی گئ تو اس میں بیّے سے مشابہ ایک جانور نظر آیا، ہم نے اسے بھگاناچاہا مگر وہ نہ بھاگا، ایک شخص نے اس کے سرپر ایک پتھر مارا مگر وہ پھر بھی نہ ہٹا تو ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی، دیکھاتوہ جانور یہاں بھی موجود تھا اسے ہٹانے کی بہت کو شش کی گئی مگر ناکامی رہی، پھر تیسری جگہ قبر کھودی تو وہ وہاں بھی موجود تھا، پھر ہٹانے کی کوشش کی مگر نہ ہٹا۔ لوگوں نے کہا: ایسا معاملہ ہم نے پہلے جگہ قبر کھودی تو وہ وہال بھی موجود تھا، پھر ہٹانے کی کوشش کی مگر نہ ہٹا۔ لوگوں نے کہا: ایسا معاملہ ہم نے پہلے کہی نہیں دیکھالہٰذا اس آدمی کو یہیں دفنا دو۔ جب ہم اسے دفن کر کے واپس چلے تو ایک زور دار دھا کے کی آواز سائی دی۔ ہم اس کی بیوی کے پاس گئے اور اس شخص کے بارے میں تفقیش کی تو معلوم ہوا کہ وہ اکثر وبیشتر عنسل جنابت نہیں کر تا تھا۔ (3)

<sup>111</sup> فوال القبور لابن رمجب، البأب السادس في ذكر عذاب القبر ونعيمه، ص١١٢

<sup>...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب القبور، جامع ذكر القبور، ٢/ ١٥٥، حديث: ٩٤

۱۱۴ مناب القبو الاين بجب، البأب السأدس في ذكر عذاب القبر ونعيمه، ص١١٨

شرحُ الطُّنْدُ ور (مُرَّزَّم)

حضرت سیّدُ ناعلامہ عبد الرحمٰن بن جَوزِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی کے مُصاحب حضرت سیّدُ نااِبُنِ فارِسی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ و مَصَى جو تَعَالَى عَلَیْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# نه چھلنے والی کیلیں 🎇

الله عَوْدَ عَلَى مَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَ

## تلماً ٹیکس و صول کرنے والے کا انجام گ

حضرت سیِّدُ ناابوعبْدُالله بن محمد عَنیهِ رَحْمَهُ اللهِ الشَّمَد فرماتے ہیں: میں بعد نمازِ عصر اپنے گھر سے باغ کی طرف نکلا، مغرب سے پہلے جب قبر ستان سے گزراتو دیکھا کہ ایک قبر لوہار کی بھٹی کی طرح سرخ ہے اور مر دہ اس میں پڑاہوا ہے، میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں بوچھاتو معلوم ہوایہ ظالمانہ نیکس وصول کرنے والا تھااور آج ہی مراہے۔

حضرت سیّدُ ناعبُدُ الکافی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَالِی نے بیان کیا کہ میں ایک جنازے میں شریک ہوا تو ایک کالا کلوٹا شخص بھی ہمارے ساتھ تھاسب نے نماز پڑھی مگر اس نے نہ پڑھی، جب ہم مر دے کو د فن کر چکے تو اس

11، اهوال القبورالاين بجب، البأب السأدس في ذكر عذاب القبر ونعيمه، ص١١٤

شرخُ الطُّنُدُور (مُثِرَجُم) 📗 💮 ۳۱۸

کالے نے میری طرف دیکھا اور کہا: میں اس مر دے کا عمل ہوں، اتنا کہہ کر وہ قبر میں چلا گیا اور میری آ آئکھوں سے او جھل ہو گیا۔ <sup>(1)</sup>

# کفن چوراندها ہو گیا 🏖

حضرت سیّد ناابوا سحاق ابرا تیم بن عبْدُالله تغلّبی عَدَیه دَختهُ الله القوی فرمات بیں: ہمارے ہاں ایک کفن چور تھاجو نابینا بن کرلوگوں سے ہیک مانگا اور کہتا: جو مجھے بچھ دے گا میں اسے ایک عجیب بات بتاؤں گا اور جوزیادہ دے گامیں اسے وہ عجیب چیز دکھا بھی دوں گا۔ ایک شخص نے اسے بچھ دیا، تو میں ایک طرف کھڑا ہو جوزیادہ دے گا، اس نے اپنی آ تکھوں سے کیڑا ہٹایا تو گئری تک دونوں آ تکھوں کی جگہ خالی تھی گویا دو چھوٹے ردیسے اور اس نے بینی آ تکھوں سے کیڑا ہٹایا تو گئری تک دونوں آ تکھوں کی جگہ خالی تھی گویا دو چھوٹے موراخ سے اور اس کے چہرے سے پیچھے کا منظر نظر آ تا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ میں ایک مشہور کفن چور تھا حتیٰ کہ لوگ مجھ سے ڈرتے سے اور میں کسی کی پروانہ کر تا تھا، اتفاقاً قاضی شہر بیار پڑ گیا اور اس کے بیخنی کی کوئی اُمیدنہ رہی تواس نے مجھے 100 دینار دیے اور پیغام بھیجا کہ میں اپنی قبر کی پَروہ دَری تجھ سے ان 100 دیناروں کے بدلے خرید ناچا ہتا ہوں۔ میں نے وہ 100 دینار لے لئے مگر اتفاق سے قاضی صاحب تندرست ہو گئے اور پھر بعد میں وفات پاگئے، میں نے صوچا وہ 100 دینار نو پہلے مرض میں مرنے کے تھے۔ چنا تھے میں نے جاکران کی قبر کھو دو الی توغد اب کے آثار دیکھے جبکہ قاضی پر اگنہ وہال سرخ آ تکھیں گئے بیٹھا تھا، اچانک میں نے اپنے گھنے میں شدید درد محسوس کیا اور کسی نے میری آ تکھوں میں انگلیاں ڈال کر مجھے اندھا کر دیا اور میں نے اپنے گئیڈ میں شدید درد محسوس کیا اور کسی نے میری آ تکھوں میں انگلیاں ڈال کر مجھے اندھا کر دیا اور میا دیا اور کسی نو میں دیاروں کی مُقطع ہو ناچا ہتا ہے۔ (2)

حضرت سیّدُنایزید بن عنب الله بن شِخیْر علیّه دَههٔ الله القدین فرماتے ہیں: ایک شخص چلتے چلتے ایک قبر کے پاس گیااندر سے آہ آہ کی آواز س کروہیں رک گیااور کہا: تمہارے عمل نے تمہیں رسواکیا تو تم رسواہوئے۔(3) تاریخ مَقْرِیْزی میں 194 پر کا واقعہ لکھاہے کہ ایک قاصد نے بتایا: ساحل پر رہنے والے ایک شخص کی

<sup>11/10</sup> اهوال القبور الإبن برجب، الباب السادس في ذكر عذاب القبر ونعيمه، ص11/

<sup>111،</sup> اهوال القبور لابن رجب، البأب السادس في ذكر عذاب القبر ونعيم، ص١١٨

۲۳۰:خاب القبر، ص۲۳۱، حديث: ۲۳۰

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرَّزَّم)

بیوی مرگئی، وہ اسے دفن کرکے واپس ہوا تو اسے یاد آیا کہ ایک رومال جس میں درہم باندھے ہوئے تھے وہ قبر میں بھول آیا ہے، وہ اپنی استی کے عالم صاحب کوساتھ لے کر قبر کھود نے گیا تا کہ اپنامال نکال لے، عالم صاحب ایک کنارے کھڑے، وہ اپنی اور وہ قبر کھود نے لگا، اب جو اس نے قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کی بیوی کی طاحب ایک کنارے کھڑے اور وہ قبر کھود نے لگا، اب جو اس نے قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کی بیوی کی ٹائلیس سرکے بالوں سے بندھی ہوئی ہیں، وہ آگے بڑھ کر گرہیں کھولنے لگا مگر کھول نہ سکا تو اور زیادہ کوشش کرنے لگا، اسی اثنا میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ زمین میں ایساد ھنسادیا گیا کہ کسی کو ان کی خبر نہ ہوئی۔ ادھر یہ منظر دیکھ کر وہ عالم صاحب ایک دن اور ایک رات بے ہوش رہے۔ بادشاہِ وقت نے اس واقعہ کی روداد حضرت میٹر ناشخ تھی الدیّین بن دَقِیقُ الْعِیْدِ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْمَیْدِ مَا کُھُیْ دَحْمَةُ اللهِ الْمَیْدِ مَا کُھُیْ دَحْمَةُ اللهِ الْمَیْدِ مَا کُھُیْ وَحْمَةُ اللهِ الْمَیْدِ مَا کُھُیْ دَحْمَةُ اللهِ الْمُیْدِ مَا کُھُیْ دَحْمَةُ اللهِ الْمَیْدِ مَا کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ (۱)

#### تنبیه:عذاب روح اور جسم دو نول کو ہو تاہے 🎇

حضرات عُلَمائے کرام رَحِبَهُمُ اللهُ السَّلَامِ فرمائے ہیں: عذابِ قبر ہی برزخ کاعذاب ہے، اسے قبر کا عذاب اس لئے کہتے ہیں کیونکہ عمومی طور پر مردے کو قبر میں ہی د فنایا جاتا ہے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللّٰه عدَّدَ جَلَ جس مردے کو بھی عذاب دینا چاہے اسے عذاب پہنچتا ہے چاہے وہ قبر میں د فن ہویانہ ہو۔ چاہے سولی پر لائکا رہے، سمندر میں غرق ہو جائے، درندے کھا جائیں یا جل کررا کھ ہو جائے حتیٰ کہ راکھ بن کر ہوا میں اُڑ جائے شب بھی عذاب ہوتا ہے اور اُئلِ سنت وجماعت کا اتفاق ہے کہ عذاب روح وجسم دونوں کو ہوتا ہے اور یہی معاملہ نعتوں کے بارے میں بھی ہے۔

# مذابِ قبر کی اقبام 凝

اِبْنِ قَیِّم نے کہا: عذابِ قبر کی دوقتمیں ہیں: ایک دائمی جو کا فروں اور بعض گنہگاروں کے لئے ہے اور دوسر امتقطع (یعنی ختم ہونے والا) جو ملکے و معمولی گناہ والوں کے لئے ان کے جرموں کے مطابق ہو تاہے اور بید دعایا صدقہ وغیرہ کے سبب اٹھالیا جاتا ہے۔

٠٠٠ السلوك لمعرفة دول الملوك، سنة سبع وتسعين وستمائة، ٢٨٦/٢

شرحُ الصُّدُور (مُتَرَبِّم) 📗 🚾 ۳۲۰ -

حضرت سیّدُ ناامام یا فعی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی ابنی کتاب " رَوْضُ الرِّیکاحِیْن" میں فرماتے ہیں: ہمیں یہ بات کہ بینی ہے کہ شَبِ جمعہ کی عظمت وشر افت کے پیشِ نظر اس رات مر دول کو عذاب نہیں دیاجاتا، لیکن یہ بات کا فرول کے لئے نہیں بلکہ گناہ گار مسلمانوں کے لئے ہے۔ (۱) جبکہ حضرت سیّدُ ناامام نَسفِی حَنْفی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْفَنِی نے " بَحْنُ الْکَلَام " میں اسے عمومی قرار دیتے ہوئے فرمایا: شَبِ جمعہ ، روزِ جمعہ اور پورار مضاان کا فرول سے بھی عذاب اٹھالیا جاتا ہے اور گناہ گار مسلمان کو عذابِ قبر تو ہو تا ہے مگر شبِ جمعہ اٹھالیا جاتا ہے اور پھر قیامت تک دوبارہ نہیں ہوتا اور اگر کوئی گناہ گار مسلمان جمعہ کی رات یا دن میں مر جائے تو اسے فقط ایک ساعت عذاب ہوتا ہے اور قبر بھی ایک لیحہ ہی دباتی ہے پھر قیامت تک عذاب اٹھالیا جاتا ہے۔ (2)

ان کی اس بات سے معلوم ہو تا ہے کہ گناہ گار مسلمانوں کو صرف ایک ہی جمعہ تک عذاب ہو تاہے اور جیسے ہی جمعہ آتا ہے عذاب اٹھالیا جاتا ہے اور پھر تبھی نہیں ہو تا مگریہ سب دلیل کا محتاج ہے۔

اِبْنِ قَیِّم نے حضرت سیِّدُنا قاضی ابویَعلیٰ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْه کے حوالے سے نقل کیاہے کہ عذابِ قبر منقطع ہو نالاز می ہے، کیونکہ یہ و نیاوی عذاب ہے اور دنیا اور جو پچھ اس میں ہے سب مُنْقَطع یعنی ختم ہونے والا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ مُر دوں کوبلاوآزمائش میں ڈالا جاتا ہے لیکن اس کے منقطع ہونے کی مدت معلوم نہیں ہے۔

(حضرت سیّدِناامام جلالُ الدیّن سُیُوطی شافعی علیّهِ دَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو حضرت سیّدُنا ہَنّا دبن سَری علیّهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي فِي اِبْنَى كَتَابِ "الزہد" میں حضرت سیّدُنا ہُناد بن سَری علیّهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي اَوْلَى ہِ حَمَّ مَنْ مَن کی کیفیت مُجالِدِ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِد سے نقل کی ہے کہ '' کفار کو الی او نگھ آئے گی جس میں وہ قیامت تک نیندکی کیفیت مُجالِدِ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِد بِ مُر دول کو ندا دی جائے گی تو کفار کہیں گے: 'نیاویُلکَا مَنْ بِعَثَنَامِنْ مَنَّ وَقَدِ مِنَا لِعِنْ بِائِ مَاری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگادیا۔"اور کافر کے قریب موجود مومن کے گا: ''هٰذَا مَاوَعَدَ الرَّحْلُنُ وَصَدَقَ الْبُوْسَدُون لِیْنَ یہ ہے وہ جس کار حمٰن نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔" (3)

<sup>10...</sup> روض الرياحين، الحكاية الثامنة والستون بعد المئة، ص١٨٣

<sup>🕰 ...</sup> بحر الكلام للنسفي، البأب الخامس، الفصل الثالث، المبحث الاول: سوال القبر وعذابه، ص • ٢٥

<sup>...</sup>الزهدها دبن السرى، بأب البرزخ، ص١٩٦، حديث: ٣١٧

شر رُحُ الطُّنُدُ ور ( مُتَرَّجَمَ )

441

فائده

اِبُنِ قیم نے ''اکْبَدَائِع'' میں ذکر کیا کہ لوگوں کی ایک جماعت کا کہناہے: جب کوئی نصرانیہ مرجائے اور اس کے پیٹ میں مسلمان کا بچہ ہو تو اس قبر میں بیک وفت عذاب اور نعمت نازل ہوتے ہیں۔ عذاب ماں کے لیے اور نعمت بچے کے لیے اور یہ کوئی بعید بھی نہیں کیونکہ ایک ہی قبر میں مومن و کا فرجع کر دیئے جائیں تو اس قبر میں نعمت اور عذاب دونوں جمع ہوتے ہیں۔

....€

#### ببنروی عذاب قبرسے نجات دلانے والی چیزوں کا بیان

#### مخضوص آفات سے نجات د لانے والے اعمال کھ

حضرت سیِّدُناعبْدُالر حمٰن بن سَمُرہ دَخِئ اللهُ تَعَالَى عَلْم دوایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی رحمت، شغیج المت عَلَی الله تَعَالَ عَلَیهِ وَاللهِ وَسَلَّم بَمَارے پاس تشریف لائے اورار شاد فرمایا: آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ میرے ایک امتی کی دُوح قبض کرنے کے لئے حضرت ملک الموت عَلَیْه السَّلام تشریف لائے لین اس کا اپنے والدین سے حمنن سلوک کرناسامنے آگیا اور اس نے موت کے فرشتے کو واپس کر دیا۔ ایک امتی پر عذابِ قبر چھا گیالیکن اس کے وُضو نے اسے بچالیا، ایک امتی کو شیطانوں نے گھیر لیالیکن فِ حُنُ الله نے اسے خلاصی دلادی، ایک امتی کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا مگر اس کی نماز نے اس کی جان بخشی کروا نے اسے خلاصی دلادی، ایک امتی کو و عُنا کہ بیاس کی شدت سے زبان نکالے ایک حوض پر پانی پینے جاتا ہے مگر لوٹا دیا جاتا ہے، مگر اوٹا دیا جاتا ہے، حضر اس انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلام حلقہ بنائے نیٹھے ہیں اور میر اایک امتی ان کے پاس جانا چاہتا ہے مگر دور کر دیا جاتا ہے، ایک اُمّی کو دیکھا کہ اس کے حضل کرنا آتا ہے اور اس کا ہاتھ پی ٹر کر اسے ان کے قریب بھوادیتا ہے، ایک اُمّی کو دیکھا کہ اس کے حضل کرنا آتا ہے اور اس کا ہاتھ پی ٹر کر اسے ان کے قریب بھوادیتا ہے، ایک اُمّی کو دیکھا کہ اس کے حضر ان ویریشان کھڑا ہے اسے بین اس کا جناہی وعمرہ آتے ہیں اور اسے اند ھیر سے سے نکال کر اُجالے میں لے جاتے ہیں۔ ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اُس سے بات نہیں کر تا اسے میں اس کاصلہ رحمی کرنا آکر مؤمنین سے کہتا سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اُس سے بات نہیں کر تا اسے میں اس کاصلہ رحمی کرنا آگر مؤمنین سے کہتا

شرخُ الطُّنْدُ ور ( مُثِرَجُم ) 📗 💮 🔭

ہے:اے ایمان والو!اس سے کلام کرو۔ تولوگ اس سے گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ایک امتی کے جسم اور چبرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اینے ہاتھ سے خود کو بچارہا ہے اتنے میں اس کا صدقہ آکر اس کے چرے کے سامنے رکاوٹ اور سرکاساں بن گیا۔ ایک امتی کو عذاب کے فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیالیکن اس کا نیکی کی دعوت دینااور بُرائی ہے منع کرنا آیااور ان سے چُھڑا کر رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے اور اس کے اور الله عَدَّوَ جَلَّ کے در میان جِجاب ہے اتنے میں اس کاحُسن اخلاق آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر در بارِ الٰہی میں پہنچادیا۔ ایک امتی کو اس کااعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیاجار ہاہے تواس کاخوف خدا آیااور اعمال نامہ پکڑ کر اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک امتی کا نیکیوں کا پلڑ اہلکا ہوا مگر اس کی حچیوٹی اولا دیے آگر اسے بھاری کر دیا، ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھالیکن اس کا خوفِ خداسے کانینا آیا اور اسے بھالیا۔ ایک امتی کو جہنم میں پھینکا جارہاہے مگر اس کے خوفِ خداسے بہائے گئے آنسو آئے اور اسے جہنم ہے بحالیا۔ ایک امتی میل صراط پر کھڑ اسو کھے بیتے کی طرح لرز رہا تھالیکن اس کا اللہ عَذَ وَجَلَّ ہے حُسن خلن رکھنا آیا تو وہ پُرسکون ہو کر پل صراط یار کر گیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ مل صراط پر تبھی سرین کے بل گھسٹتاہے تبھی گھٹنوں کے بل چلتاہے تواس کامجھ پر درود پڑھنا آیااور اس کا ہاتھ کیڑ کر سیدھاکھٹرا کر دیا تو وہ میں صراط یار کر گیا۔ایک امتی کو دیکھا کہ جنت کے دروازوں پر آتا ہے مگر اس کے لیے بند کر دیئے جاتے ہیں اسنے میں اس کی " لااللة إلَّا اللهُ" کی گواہی دینا آیا اوراس کے لئے دروازے کھلوا کر اسے داخِل جنت کر دیا۔ پھر مجھے ایسے لوگ نظر آئے جن کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے میں نے حضرت جبر ائیل عَلَیْدِ السَّلَام سے بوجھا: یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں کہا: یہ لوگوں کے در میان چغل خوری کرنے والے ہیں۔ کچھ لو گوں کو زبانوں سے لٹکے ہوئے دیکھا تو حضرت جبر ائیل عَلَیْهِ السَّلَام سے یو چھا: یہ کون ہیں؟انہوں نے کہا: یہ مومن مر دول اور مومنہ عور نوں کو ہلاوجہ عیب لگانے والے ہیں۔<sup>(1)</sup>

الترغيب والترهيب للاصبهاني، بأب الترغيب في الحج، ١٢/٢، حديث: ١٠٣٩

الترغيب والترهيب للاصبهاني، بأب في الترغيب في قول: لا المالا الله، ٣٤٣/٣، حديث: ٢٥١٨

التذكرة للقرطبي، بأب مأينجي من اهوال يوم القيامة ومن كربها، ص٢٣٢

<sup>1...</sup>نوادير الاصول، الاصل الثأني والحمسون المأثتان، ٢٣/٢٠، حديث: ١٣٢٩

شرخ الصُّدُود (مُرْجُم) ) الشرخ الصُّدُود (مُرْجُم)

مصرت سیّدُنا امام قُرُطُبی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْوَلِی فرماتے ہیں: یہ برٹی عظیم الثان حدیثِ پاک ہے، اس میں ایسے مخصوص اعمال کا ذکر ہواہے جو مخصوص آفات سے نجات دلانے والے ہیں۔

### شہید کے لئے چھ فاص انعامات گ

حضرت سیّدُنا مِقُدام بن مَعْدِیکَرِب دَخِیَاللَّهُ تَعَالَ عَنْدَے مروی ہے کہ اللّه عَنْوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب علی الله عَنْدَوَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللّه عَنَّوَ جَلَّ کے ہاں شہید کے لئے چھ خاص انعامات ہیں: (۱)...خون کا پہلا قطرہ نکلتے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور وہ جنت میں اپنا ٹھکانا دیکھ لیتا ہے (۲)...عذابِ قبر سے محفوظ ہو تا ہے (۳)...بڑی گھبر اہٹ سے امن میں ہو تا ہے (۳)...اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گاجس کا ایک موتی و نیا وہ فیہا(دنیا اور جو کھھ اس میں ہے) سے بہتر ہوگا (۵)...2 حور عین (بڑی آ تکھوں والی حوروں) سے اس کا نکاح ہوگا اور (۲)...وہ اینے 70رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا۔ (۱)

حضرت سيِّدُ ناسلمان بن صُرَ واور حضرت سيِّدُ ناخالد بن عُرُفُطُ دَفِيَ اللهُ عَنْفَتَ اللهُ عَنْفَتَ اللهُ عَنَّوَ اللهُ عَنَّوَ عَلَى عَ

# طویل قیام اور لمبے سجدوں کی فضیلت 🌑

حضرت سیّدُناسَلمان فارِسی دَهِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه فرماتے ہیں: مجھے ایک اُلُلِ کتاب نے بتایا کہ حضرت سیّدُنا عیلی دُوْحُ اللّه عَدَیْهِ السَّلَامِ نے ارشاد فرمایا: نماز میں زیادہ دیر قیام کرنے سے بُل صراط پر اور لمبے سجدوں کی بدولت عذاب قبر سے امن نصیب ہوگا۔(3)

- 1 ... ترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب في ثواب الشهيد، ٣٠ ٢٥٠، حديث: ١٧٦٩
- 2...ترمذى، كتأب الجنائز، بأب مأجاء في الشهد اءمن هم ، ٣٣٣/٢، حديث: ١٠٦٥
- ...تأريخ ابن عساكر ، ٣٨٣/٢١، رقيم: ٢٥٩٩: سلمان بن الاسلام ابو عبد الله الفارسي

تاريخ اصبهان لابي نعيم ، ذكر سابق الفرس وصاحب الغرس، ٧١/١٥ ، رقم : ٣: سلمان الفارسي

شرخ الصُّدُ ور (مُرْجَمُ ) 📗 🔭 🔭

## نجات د لانے والی سورت 冷

حضرت سیّدُناعبْدُالله بن عباس رَضِ اللهُ تَعَال عَنْهُ الله عَلَى شخص سے فرمایا: کیا میں تمہیں ایک الی بات کا تخفہ نہ دول جو تہہیں خوش کرے؟ اس نے کہا: کیول نہیں۔ فرمایا: تم خود بھی سورہ مُلک کی تلاوت کیا کرواور اپنے گھر والول کو، اپنی اولاد کو، گھر کے بچول اور پڑوسیول کو بھی یہ سکھاؤ کیونکہ یہ نجات دلانے اور جھگڑنے والی ہے۔ یہ اپنی بڑھنے والے کے لیے بروزِ قیامت رہ عَوْدَ رَبِّی اور اس کے لیے عذابِ دوزن سے بخوظ رکرے گی اور اس کا پڑھنے والا عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا۔ (۱) لیے عذابِ دوزن سے نجات کا مطالبہ کرے گی اور اس کا پڑھنے والا عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا۔ (۱) حضرت سیّدُناعبْدُ الله بن مسعود رَفِی اللهُ تَعَالْ عَنْه نے فرمایا: سورہُ مُلک مانِعَہ (یعنی روکنے والی) ہے یہ عذابِ قبر کوروکتی ہے، جب عذاب سرکی طرف سے آتا تو سر کہتا ہے: یہال سے تیرے لیے کوئی راستہ نہیں کیونکہ مجھ میں سورہُ ملک محفوظ ہے اور جب عذاب قدمول کی طرف سے آتا ہے قدم کہتے ہیں: یہال بھی تیرے لیے کوئی راہ نہیں کیونکہ یہ بندہ ہم پر سہارالے کر سورہُ ملک کی تلاوت کیا کر تا تھا۔ (۱)

حضرت سیّدناعبْدُالله بن مسعود رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات بین: جوہر رات سورهٔ مُلک کی تلاوت کرے الله عَنْه وَ مَلَ الله عَنْه وَ مَلَ الله عَنْه وَ مَلَ الله عَنْه وَ مَلَ الله عَنْه وَ لَا مَلْه مَا الله عَنْه وَ الله وَ سَلّم کی الله عَنْه وَ الله وَ سَلّم کی الله وَ سَلّم کی میں اس سورت کو ''مانِع "(یعن عذاب کوروکنے والی) کہا کرتے تھے۔(3)

حضرت سیّدُ ناانس بن مالک دَفِی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ مکہ مکر مہ، سر دارِ مدینہ منورہ صَلَّ الله تَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ایک شخص فوت ہوگیا، اسے صرف سورہ ملک ہی یاد تھی، جب اسے قبر میں اُتارا گیا اور عذاب کا فرشتہ آیا تو یہ سورت اس کے سامنے ہوگئ، فرشتے نے کہا: تم کتاب الله سے ہواور محصے تمہارے ساتھ بے ادبی ہر گزیسند نہیں، میں تمہارے لئے، اس مر نے والے کے لئے اور اپنے لئے کسی نفع اور ضَرَر کا مالک نہیں ہوں، اگر تم اسے عذاب سے بچانا چاہتی ہو تو میرے ساتھ ربّ عَرّو بَار گاہ میں چل

<sup>1 ...</sup> مستل عبل بن حميل، مستل ابن عباس، ص٢٠٢ ، حليث: ٣٠٢

<sup>2 ...</sup> مستدى ك حاكم ، كتاب التفسير ، تفسير سورة الملك ، المانعة من عذاب القبر سورة الملك ، ٣٢٢/٣ حديث: ٣٨٩٢

<sup>...</sup>سنن كبرى للنسائى، كتاب عمل اليوم والليل، الفضل في قراءة تبأس ك الذي بيدة الملك، ٢/١٤١، حديث: ٢٠٥٣٠.

شرخ الطُّنُدُ ور ( مُرَّز بُم)

کراس کے لئے سفارش کرو۔ چنانچہ سورہ ملک بار گاہِ الہی میں پہنچی اور عرض کی:امے میرے رہّ ! تیرے فلال ا بندے نے مجھے تیری کتاب سے منتخب کر کے سکھا اور میری تلاوت کی، کیا تواسے آگ سے جلائے گا اور عذاب دے گا حالا تکہ میں اس کے پیٹ میں ہوں؟ الہی! اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو مجھے اپنی کتاب سے مثا دے۔ ربّ تعالی ارشاد فرما تاہے: میں تجھے ناراض ہو تا دیکھ رہا ہوں۔ سورۂ مُلک نے عرض کی: ناراض ہونا میر احق ہے۔رٹ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: حامیں نے اسے تیر ہے حوالے کیااور اس کے حق میں تیری سفارش قبول کی۔ چنانچہ وہ واپس گئی اور فر شتہ بو حجل قد موں کے ساتھ خالی ہاتھ واپس چلا گیا۔ پھر سور ہُ ملک نے اس میت کے مندیر اپنامند رکھ کر کہا: کیابی خوب ہے ہیہ منہ جواکثر میری تلاوت کرتا تھا، کیابی خوب ہے یہ سینہ جس نے مجھے محفوظ کیااور کیاہی خوب ہیں یہ قدم جن کاسہارالے کر مجھے تلاوت کیاجا تا تھا۔ پھر وہ قبر میں اس كاول بہلاتى رہتى ہے تاكه اسے و خشَت نه ہو۔ حضرت سيّدُناانس بن مالك دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہيں: جب سر كارنامدار، مدينے كے تاجدار صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في بيات بيان فرمائى تو ہر جھوٹے بڑے، آزاد وغلام نے اس سورت کوسیکھ لیااور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس كانام مُنْجيد (نجات ولانے والی)ر كھا۔(١٠) حضرت سیدْناعبْدُالله بن مسعود رَضِي اللهُ تَعَالىءَنه فرمات بين: جب كوئي شخص مرجاتا ب تواس ك كرد آگ جلائی جاتی ہے،اگر آگ اور جسم کے مابین حائل ہونے کے لئے کوئی عمل نہ ہو تووہ آگ اپنی طرف کا حصہ جلادیتی ہے۔ایک شخص فوت ہو گیااور وہ قر آن کریم میں سے صرف سورۂ ملک ہی پڑھا کرتا تھا،اس پر جب عذاب سر کی طرف سے آیاتواس سورت نے سامنے آگر اسے روک دیااور کہا: یہ میری تلاوت کر تا تھا۔ قدموں کی طرف سے آیا تواس سورت نے کہا: یہ ان پر کھڑے ہو کر میری تلاوت کر تا تھا۔ پیٹ کی طرف سے آیا توسور ۂ ملک نے کہا: اس نے مجھے محفوظ رکھا تھا۔ یوں وہ سورت اسے عذاب سے بحالیتی ہے۔ <sup>(2)</sup> حضرت سيّدُ ناخالد بن مَعُد ان عَلَيْهِ دَحْمَةُ الدَّحْلِن فرماتِ عِين: مُجِهجے بيہ بات نبيّجي ہے کہ بےشک"الم تنزيل"

٠٠٠٠ تأريخ ابن عساكر ، ٢/٢٦، رقم : ٢٨٣: احمد بن نصر بن زياد ، حديث: ٢٠٣١

<sup>994:</sup> المجالسة وجواهر العلم، الجزء السابع، ۳۸۲/۱، عقم: 994

فضائل القرآن لا في عبيد القاسم، باب فضل تبار ك الذي بيدة الملك، ص ٢٠٠

شرخُ الطُّنُدُ ور ( مُرَّبُّم ) 💮 💮 ٣٢٦ -

(یعنی سورہ سجدہ) اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑے گی اور کہے گی:اے الله عَوْدَ جَلَّ! اگر میں تیم سورہ سجدہ) اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں میری شفاعت قبول فرما ااور تیری کتاب سے نہیں ہوں تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ پھر وہ پر ندے کی طرح بندے پر اپنے پر پھیلا دے گی، پس وہ اس کی شفاعت کرے گی اور اسے عذابِ قبر سے بچائے گی۔ سورہ ملک کے بارے میں بھی یہی آیا ہے۔ حضرت سیِّدُ ناخالد بن مَعْد ان عَدَابِ قبر سے بوائے گی۔ سورہ ملک کے بارے میں بھی یہی آیا ہے۔ حضرت سیِّدُ ناخالد بن مَعْد ان عَدَابِ قبر سے بوائے سے دونوں سور تیں تلاوت کیا کرتے تھے۔ (۱)

حضرت سیّدُناجابِر دَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: حضور نبی پاک، صاحِبِ لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سورهٔ سجده اور سورهٔ ملک برُصے بغیر نه سوتے تھے۔(2)

### كالائتا 🎇

# سورهٔ زلزال کی فضیلت 🎇

حضرت سیّدُناعبْدُالله بن عباس دَفِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَّاسے مروى ہے كه حضور نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَصَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَصَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

- ... دارى، كتأب فضائل القرآن، بأب في فضل سورة تنزيل السجدة وتبارى ٢ / ٥٣٤ مديث: ٣٣١٠
- برارس، كتأب فضائل القرآن، بأب في فضل سورة تنزيل السجدة وتبارك، ۵۳۷/۲۵۰ حديث: ۳۳۱۱
   ترمنى، كتاب الدعوات، بأب: ۲۲، ۵/ ۲۵۸، حديث: ۳۲۱۵
  - €... روض الرياحين، الحكاية الحادية والحمسون بعد المئة، ص١٧٣

ي*يْشُ كُش م*جلس المدينةالعلميه (دُوتِاسلام)

شرحُ القُلْدُ ور (مُرَّرَجُم) 📗 💮 🔭

سورہ فاتحہ کے بعد اِذَادُ لُزِلَت (سورہ زلزال)15 مرتبہ پڑھی تواللہ عَدَّدَ جَنَّاس پر موت کی سختیاں آسان فرما ﴿
دے گا، اسے عذابِ قبرسے محفوظ رکھے گا اور بروزِ قیامت بل صراط سے گزرنا آسان فرمادے گا۔ (۱)
حضرت سیِّدُناانس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفٰے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جمعہ کے دن مرنے والے کوعذاب قبر نہیں ہوتا۔ (۱)

حضرت سیّدُ ناعُکْرِ مَه بن خالد مُحُرُّزومی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں:جو روزِ جمعہ یاشَبِ جمعہ انتقال کر گیا اس کا خاتمہ ایمان پر ہو ااور وہ عذابِ قبر سے بچالیا گیا۔ (3)

حضرت سیّیرُ نااَنْس بن مالِک دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مر وی ہے کہ ماہِ ر مضان میں مُر دوں سے عذابِ قبر اٹھا لیاجا تاہے۔(4)

### ا چھے اعمال کے عوض ملنے والے مقامات 🎇

الترغيب والترهيب للاصبهاني، بأب في الترهيب من ترك الجمعة، ۵۲۲/۱، حديث: ۹۴۲

<sup>2...</sup>مسندابي يعلى، مسندانس بين مالك، ١٠٠٠ مسندابي يعلى، مسندانس بين مالك، ١٩٠٠ مسندابي

<sup>3...</sup>اثبات عذاب القبر للبيهقى، ص١٠٨ عديث: ١٥٨

۳۷۵/۲،۸۸: نفسير ابن رجب الحنبلى، سورة الواقعة، تحت الآية: ۸۸

<sup>5...</sup>روض الرياحين، الحكاية الحارية والستون بعد المئة، ص١٤٩

شرخُ الشُّدُور (مُتَرَبِّم)

#### ابنی قبروں میں مُردوں کے اُنس، نمازے تلاوت، اِنعامات ولباس اور دیگر اَحوال کابیان

# "كْرَالْهَ إِلَّاللَّهُ" كَهِنه كَي فَضْيِلت كَالْ

#### انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَامِ زندہ ہیں گ



حضرت سیّدُ نااین عباس رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَاتَ بین: شَبِ اَسُر اک دولها صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم شَبِ معراج حضرت سیّدُ نامولی عَلَيْهِ السَّدَم کی قبر کے پاس سے گزرے تووہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔(5)

- 1 ... معجم اوسط، ۲/۲۲، حديث: ۵۳۲۵
- 2 ... التن كرة للقرطبي، بأب يبعث كل عبد على مأمات عليه، ص ١٤٩
  - 3...مسندبز ار، مسندانس بن مالك، ۲۹۹/۱۳ مديث: ۲۸۸۸
- 4...مسلم، كتاب الفضائل، بأب من فضائل موسى، ص١٢٩٣، حديث: ٢٣٤٥
  - ۲۳ مدروبن دینار، ۳/۳ مدروبن دینار، ۳۸۲۴ مدریث: ۳۸۲۸

ي*يْشُ كُش م*جلس المدينةالعلميه (دُوتِاسلام)

شرخُ الصُّدُور (مُرَّزِم) ﴾

حضرت سیِّدُنا ثابت بُنانی تُدِّسَ مِنْ النُّؤرَانِ نے دعا کی: اے اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ! اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق بخشاہے تو مجھے بھی قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطافر مانا۔ <sup>(1)</sup>

حضرت سیّدُنا عُطِیّه دَخه اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے سنا کہ حضرت سیّدُنا ثابت بنانی اُوّیسَ سِنُ اللهُورَانِ حضرت سیّدُنا ثابت بنانی اُوّیسَ سِنُ اللهُورَانِ حضرت سیّدُنا مُمیّد طَوِیل عَلَیْهِ رَخعهٔ اللهِ الوّکِیل سے بوچھ رہے تھے: کیا آپ کو کوئی الی روایت پہنی ہے کہ انبیائے کرام عَلیْهِمُ السَّلَام کے علاوہ بھی کوئی اپنی قبر میں نماز پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ تو حضرت سیّدُنا ثابت بنانی اُوّیسَ سِنُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه عَلَادَ وَعَلَى اللّه عَوْدَ عَلَ اللّه عَلَادَ عِلْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَادَ عَلَا فرمانا۔ (2) کو بھی این قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت عطافر مانا۔ (2)

حضرت سیّدُنا جُبیَرُ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: الله عَدَّوَجَلَّ کی قسم جس کے سواکوئی معبود نہیں! میں فی معبود نہیں! میں فی اتارا فی اور حضرت سیّدُنا جُمید طَوِیل عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ انوکین فی حضرت سیّدُنا ثابت بنانی هُدِّسَ سِیُ دُالهُ وَایک اینٹ اندر گرگئ، میں نے دیکھا کہ آپ دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه قبر میں نماز پڑھ رہیں۔ قبر پر اینٹی رکھیں توایک اینٹ اندر گرگئ، میں نے دیکھا کہ آپ دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه قبر میں نماز پڑھے رہے ہیں۔ آپ دعا کیا کرتے تھے کہ "اے الله عَدَّوَجَلَّ! اگر تونے ابنی مخلوق میں سے کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت عطافر مانا۔"پس الله عَدَّوَجَلَّ نے ان کی بید دعا قبول فر مالی۔(د)

# قبرسے تلاوتِ قرآن کی آواز 🏖

حضرت سیّدُناابرا ہیم بن صِمَّه مُهَلَّبِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْوَلِ بیان کرتے ہیں کہ "سحری کے وقت قبرستان سے گزرنے والوں نے مجھے بتایا کہ ہم جب بھی حضرت سیّدُنا ثابت بُنانی قُدِّسَ سِنُهُ النُّوْدَانِ کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہمیں تلاوتِ قرآن کی آواز آتی ہے۔ "(4)

حضرت سيّدُ ناسَلَمَ بن شعب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه بيان كرتے ہيں: مجھے ايك متقى پر ہيز گاراور بااعماد گوركن

- 10...مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الزهد، ما قالوا في البكاء من خشية الله، ١٥٧/ حديث: ١٥٧
  - ۲۵۷۷: مقم: ۳۹۲/۲ مقم: ۲۵۷۷
  - ٣١٢/٢، رقير: ٢٥٦٨، ٢٥٦٨، رقير: ٢٥٦٨
  - ٥... تقذيب الآثار، مسند عمر بن الخطاب، السفر الاول، ٥١٣/٢، رقم ٢٣٨

شرخ الطنُّدُ ور (مُرْجَم) 📗 💮 🌱 ۳۳۰ .

حضرت سیّدُ ناابو حَمَّاد عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْجَوَاد نے بتایا که میں جمعہ کے دن دوپہر کے وقت قبرستان گیا توجس بھی قبر کے پاس سے گزرااس سے تلاوتِ قرآن کی آواز سنی۔ <sup>(1)</sup>

حضرت سيّدُ نا ابوالقاسم سَعْدِى عَنَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلْقَ "كِتَابُ الرُّوْح" بيل الله حديث شريف كے تحت فرمات بيل : بيد حضور في كَلَرَّم مَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى جانب سے الل بات كى تصديق ہے كہ ميت اپنى قبر ميں قراءت كرسكتى ہے، كيونكہ حضرت سيّدُ ناعبُ الله عباس وَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا لَك عِيهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه اللهُ عَنْه مَا لَي سے۔ عَمَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا لَك عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه اللهُ عَنْه فَرمانى ہے۔

حضرت سیّدُناامام کمال الدین بن زَنگانی و بُرِّسَ سِنْهُ النُوْدَ اِلذِی کتاب ''الْتَعْبُول فِی زِیارَ قِالرَّسُول '' میں فرماتے ہیں: یہ حدیث شریف بالکل واضح طور پر دلالت کررہی ہے کہ فوت ہونے والا اپنی قبر میں سورہ مُلک کی تلاوت کررہا تھا نیز یہاں الله عَدَّوَ جَلَّ کا اپنے بعض اولیا کو قبر میں تلاوت کی توفیق دے کر عزت وبزرگی دینا بیان ہو ااور دوسری جگہ ایک ولی کو نمازکی توفیق دے کر بزرگی دینا کو ایس کی دعا کیا کر تر سے ہوئی و بانب سے عزت دعا کیا کرتے تھے ، پس جب اولیا کو قبروں میں عبادت واطاعت کا اختیار دینا الله عَدِّوَ جَلَّ کی جانب سے عزت وبزرگی ہے تو حضرات انبیائے کر ام عَدَیْهِمُ السَّدَم اس کے بَطِرِیْق اَولیٰ حق دار ہیں۔

حضرت سیّدُ ناحافظ زین الدّین ابْنِ رَجَب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه "اَهْوَالُ اَهْلِ الْقُبُوْد "میں رَقَم طَر از ہیں کہ بعض او قات اللّه عَدَّوَ جَلَّ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

<sup>€ ...</sup> اهو ال القبور، الباب الرابع، ص٠٧

٢٨٩٩: ترمذى، كتأب فضائل القرآن، بأبما جاء فى فضل سورة الملك، ٣٠٤/٠، حديث: ٢٨٩٩

شرخُ الطُّنْدُ ور (مُرَّزَّم)

ذکر وعبادتِ اللی سے لذت حاصل کریں جیسا کہ فرشتے کرتے ہیں اور جنتی جنت میں کریں گے اگر چہ اس پر ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ الله والوں کے لئے الله عَدَّوَجَلَّ کی یاد اور اس کی عبادت دنیا اور اس کی لذتوں سے بڑھ کر لذیذہے بلکہ ذکر وعبادتِ اللی جیسا کیف وسُر وراور لذت کسی نعمت میں نہیں ہے۔(۱)

ایک گور کن ابراہیم نے کہا: میں ایک قبر تیار کر رہاتھا کہ برابر میں دوسری قبر کی اینٹ گر گئی اور ایک قشم کی خوشبو پھیل گئی، میں نے اندر جھانک کر دیکھا توایک بزرگ قبر میں بیٹھے تلاوتِ قر آن کررہے تھے۔

حضرت سیّدُناابو حَجَاج يُوسُف بن محمد سَريري عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَل فرمات بين: ہمارے نيک وصالح اُستاد، سامِرَه کے خطیب حضرت سیّدُناابوالحسن علی بن حسین سامِری عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَل جَھے قبرستان لے گئے اور ایک جگہ و کھاتے ہوئے فرمایا: اس جگہ سے ہمیں ہمیشہ "تَبَادَكَ الَّذِن بِیدِهِ الْمُلْلُك (یعنی سورهٔ ملک) کی تلاوت سنائی دیتی ہے۔

#### 🛚 مرنے کے بعد تلاوتِ قر آن 🦃

حضرت سیِدُناعیسٰی بن محمد طوماری علیّهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَادِی فرماتے ہیں: میں نے ایک رات خواب میں حضرت سیِدُنا ابو بکر بن مُجابِدِ مُقْری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کو تلاوت کرتے دیکھا تو بوچھا: آپ انتقال کے بعد کیسے تلاوت کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں ہر نمازاور ختمُ قر آن کے بعد دعا کیا کرتا تھا کہ یااللّٰه عَدَّوَجَنَّ! مجھے ان میں سے کردے جو قبر میں بھی تلاوت کرتا ہوں۔(2)

حضرت سیّدُناعبْدُ الله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُمَا فرمات عِبِس: مومن كو قبر ميس قر آنِ پاك ديا جا تا ہے جس ميں ديکھ كروہ تلاوت كر تاہے۔(3)

## مرنے کے بعد بھی علم میں مشغول 🎇

حضرت سيِّدُ ناحافظ البوالعَلاء بَهُد انى قُدِّسَ سِنَّهُ النُّورَانِ كوبعدِ وفات خواب مين ايك السيح شهر مين ويكها كيا

- 11... اهوال القبور، الباب الرابع، ص١٨
- 2...تأريخ بغداد، ۵/۵۵، ۳۵۵، ۲۸۹۲: احمد بن موسى بن العباس
  - 3...اهوالالقبورالابن رجب، البأب الرابع، ص٢٦

پی*ژن ش م*جلس المدینةالعلمیه (دوت اسلای)

شرخُ الصُّنُدُ ور (مُرَّزِمُ ) ﴾

جس کے سب دَرو دیوار کتابوں کے بنے ہوئے ہیں، آپ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: میں نے آ اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ سے دعا کی تھی کہ جس طرح میں دنیا میں علم میں مشغول ہوں مجھے مرنے کے بعد بھی علم میں مشغول رکھنا پس اب میں اپنی قبر میں بھی علم میں مشغول ہوں۔(۱)

حضرت سیّدُناطلحہ بن عُبیّدُ الله وَخِيَ اللهُ وَعَنَاللهُ وَمَاللهِ وَمَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اُمُّ المؤمنين حضرت سيِّدَ ثناعائشه صديقه رَخِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْهَاروايت كرتي بين كه مير بسرتاج، صاحِبِ معراج صَلَّى اللهُ تَعَالْ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرما يا: ميں سويا تواپي آپ كو جنت ميں پايا۔ ايک روايت ميں ہے كه ميں جنت ميں داخل ہوا توايک قارى كو قرآن پڑھتے سنا، ميں نے پوچھا: يہ كون ہے؟ بتايا گيا: يہ حارِثه بن نعمان بيں۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے تين مرتبه ارشاد فرمايا: فرمانبر دار كا يبى حال ہوتا ہے اور وہ اينى مال كاسب نے زيادہ فرمانبر دار تھا۔ (3)



حضرت سيِّدُنايزيدرَ قاشْ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين مجھے بدبات بينجي ہے كہ جب مومن مرجاتا ہے

- 1...اهوال القبور لابن رجب، البأب الرابع، ص٧٧
- 2...اهوال القبور لابن رجب، الباب الرابع، ص ٢٦٠٥٠
- ۸۲۳۳: مسنن كبرى للنسائى، كتاب المناقب، حارثة بن النعمان، ۵/۱۵، حديث: ۸۲۳۳

شرحُ الصُّدُود (مُرَّبِّم) 📗 💮 🔭

اور قر آن کا کچھ حصہ یاد کرنے سے محروم رہ جاتا ہے تواللہ عَدَّوَ عَلَّاس پر فرشتے مقرر فرمادیتا ہے جو اسے قر آن مجیدیاد کرواتے ہیں حتیٰ کہ کل بروزِ قیامت وہ حافظ اٹھایا جائے گا۔(۱)

حضرت سیّدُناحسن بصری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: مجھے یہ بات بَیْنی ہے کہ جب کوئی غیر حافظ مومن مرتاہے توالله عَدَّوَ جَلَّ اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتاہے کہ اسے قبر میں قرآن سکھائیں حتی کہ وہ بروز قیامت حفاظ کے ساتھ اٹھا یا جائے گا۔(2)

حضرت سيِدُ ناعَطِيَّه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتَ ہِين؛ مجھے يہ بات بَيْنِي ہے كہ جب بندهُ مومن مرتاہے اور اس نے كتابُ الله نہيں سيكھى ہوتى توالله عَدَّوَجَلَّ اسے قبر ميں سكھا تاہے حتى كہ الله عَدَّوَجَلَّ اس پر اسے ثواب بھى عطافرما تاہے۔(3)

حضرت سیّدُنا ابوسعیدخُدری دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے روایت ہے کہ بیارے آقا، مدینے والے مصطفے مَدَّ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه ارشاد فرمایا: جو قرآنِ پاک پڑھے اور اسے مکمل حفظ کرنے سے پہلے انقال کر جائے تو ایک فرشتہ اسے قبر میں قرآن کی تعلیم دینے آتا ہے حتی کہ وہ الله عَدَّوَجَلَّ سے اس حال میں ملاقات کرے گاکہ اسے قرآنِ یاک یاوہ وگا۔ (۵)

## قبر میں دیکھ کر تلاوتِ قر آن 🎇

حضرت سیّدُ ناعکُرِ مَه دَخمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرماتے ہیں: مومن کو قبر میں تلاوت کرنے کے لئے قرآنِ پاک دیاجا تاہے۔(د)

حضرت سیّدِ ناعاصم سَقَطِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انوبی فرماتے ہیں: ہم بَلِّح شہر میں قبر کھودرہے تھے کہ اس میں ایک شرِگاف پڑ گیا، میں نے اس میں جھانک کر دیکھا تو ایک بزرگ سبز لباس پہنے قبلہ رو بیٹھے ہیں، ان کے چاروں

- ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، اتمام تعليم المؤمن القرآن في قبري، ۵/ ۴۹۰، حديث: ۲۹۵
- ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، اتمام تعليم المؤمن القرآن في قبري، ٥/٩٠/٥، حديث: ٢٩٦
- €...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، اتمام تعليم المؤمن القرآن في قبري، ۵/ ۴۹۰، حديث: ٣٩٣
- الترغيب في فضائل الاعمال لاين شاهين، بأب محتصر من كتابي الموسوم بفضائل القرآن... الخ، الجزء الثاني، ص١٩٨، حديث: ١٩٦
  - 5...اهوال القبور لابن رجب، البأب الرابع، ص٢٢

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرُجُم) 🗨 🔫 🔭

طرف سبز ہیں سبز ہے اور ان کی گود میں قر آنِ پاک رکھاہے جس میں وہ تلاوت کر رہے ہیں۔

ایک متقی و پر ہیز گار گور کن حضرت سیّدُ ناابو نَصْر نیشاپوری دَحْهَ اُسْلِیمَدَیْه فرماتے ہیں: میں نے ایک قبر کھودی لیکن اس میں دوسری قبر کی طرفہ راستہ نکل آیا، میں نے دیکھا کہ صاف ستھرے خوشبودار لباس میں ملبوس ایک حسین و جمیل نوجو ان چار زانو بیٹھا تھااور اس کی گود میں سبز رنگ کا انتہائی خوبصورت رسم الخط والا قر آن پاک تھاجس میں وہ تلاوت کر رہاہے، اتنے میں اس نے میری طرف دیکھ کر کہا: کیا قیامت بر پاہو گئے ہے؟ میں نے کہا: نہیاں سے مٹی ہٹی ہے دوبارہ وہیں لگادو۔ چنانچہ میں نے مٹی لگا کر وہ شگاف بند کر دیا۔

خلیفہ راشدباللہ کے غلام خُطْلَع کا بیان ہے کہ میں نے مُصْعَب بن عبْدُاللّٰہ گور کن سے پوچھا: کیا آپ نے کہمی کوئی انو کھی چیز دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے تو نہیں دیکھی البتہ میرے والد صاحب نے بتایا کہ ایک دن میں نے قبر کھو دی اور جب گئر (یعن بَغْلی قبر) بنانے کے لیے ایک پتھر ہٹایا تو مجھے ایک نوجوان نظر آیاجو اپنے ہاتھوں میں قرآنِ پاک لئے تلاوت میں مشغول تھا۔ اس نے مجھے کہا: کیا قیامت قائم ہوگئ؟ میں نے کہا: نہیں۔ پھر میں نے وہ جگہ بند کر دی۔

حضرت سيّدُ نامُجابِر عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِداس فرمانِ بارى تعالى:

ترجمهٔ کنزالایمان: وه این ای لیے تیاری کررہے ہیں۔

فَلِا نَفُسِهِمْ يَهُدُونَ ﴿ (پ٢١، الروم: ٣٨)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: قبر میں تیاری کر رہے ہیں۔(۱)

## فرما نبر دار کے لئے اچھا ٹھکانا گھ

حضرت سيِّدُ نابِشر بن حارِث حافى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي فرمات بين: نِعْمَ الْمَنْزِلُ الْقَبْدُ لِمَنْ اَطَاعَ اللَّهَ يَعْنَ الله عَدَّوَجَلَّ كَ فرمانبر دارك لئ قبر بهت اجِها مُه كانا ہے۔(2)

## مر دول کواچھے کفن دو 🎇

حضرت سيّدُناجابِر بن عبْدُالله دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْدروايت كرتے بين كه حضور بُرنور، شافِع يومُ النُّشُور صَلّ

- ...حلية الاولياء، مجاهد بن جبر، ٣٣٩/٣، رقم: ١٩٤٠
- ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب القبور، جامع ذكر القبور، ٢/٨٠ حديث: ١٣٢

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرَّزَّم)

اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِ ارشاد فرمايا: ابِنِي مر دول كواچھے كفن دوكيونكه وه اپنی قبرول ميں باہم ملاقات كرتے اور (اچھے كفن پر) فخر كرتے ہيں۔(۱)

حدیث شریف میں ہے کہ ''جب تم کسی کے ولی ہو تواسے اچھاکفن دو۔ ''<sup>(2)</sup>

عُلَائے کرام فرماتے ہیں: اچھے کا مطلب ہے ہے کہ وہ صاف ستھرا، سفید اور موٹا ہو، یہ مطلب نہیں کہ وہ مہنگا ہو کیونکہ حدیث نیاک میں اس سے منع کیا گیاہے (3)۔

حضرت سیّدِ ناامام محمد بن سیرِ بن عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ اللهِ بن سے مروی ہے کہ اجھے کفن کو پیند کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا: مُر دے اپنے کفنول میں باہم ملا قات کرتے ہیں۔(4)

حضرت سيِّدُ نا ابو ہريره دَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بِ مروى ہے كه حضور نبى رحمت، شفيع أمَّت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْهِمَ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا يَتَكُو وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

حضرت سیِّدُ ناانس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ مصطفے جانِ رحمت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه اللهُ مَعِيلُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه اللهُ مَعِيلُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَعْ وَسَلَّم مِن اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَقُواسِ مِیں مَل قات کرتے ہیں۔ (۵)

حضرت سيِّدُنا ابو قاوه دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْدروايت كرتے ہيں كه بيارے مصطفّے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي

<sup>1...</sup>فردوس الاخبار، ٢١/١، حديث: ٣١٦

<sup>2...</sup>مسلم، كتاب الجنائز، باب فى تحسين كفن الميت، ص محريث: ٩٣٣

<sup>...</sup> کفن اچھاہو ناچاہیے بعنی مر دعیدین وجعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھااور عورت جیسے کپڑے پہن کرمیکے جاتی تھی اُس قیت کا ہو ناچاہیے۔ حدیث میں ہے،"مُر دول کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم ملا قات کرتے اور اچھے کفن سے تَفاخُر کرتے یعنی خوش ہوتے ہیں۔"سفید کفن بہتر ہے کہ نبی صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے فرمایا:" اپنے مُر دے سفید کپڑوں میں کفناؤ۔" (بہارشریعت، حصہ چہارم، ۱۸۱۸)

<sup>...</sup>مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الجنائز ، ما قالو افي تحسين الكفن ... الخ، ١٥٣/٣، حديث: ٣

<sup>5...</sup>الكامل لابنعدى، ٢٨٤٢ ، ١٥٠٠ رقم: ٢٣٨ : سليمان بن ارقم

الضعفاء، بأب الواء، ۴۰۸/۲، رقير: ۴۹۱: راش ابو ميسرة العطار

شرخُ الطُّنْدُ ور ( مُثِرُ ثَمُ ) 📗 💮 💮 ٣٣٦

ار شاد فرمایا: تم میں سے جب کوئی کسی کاولی ہو تواسے اچھا کفن دے کیونکہ مر دے اپنی قبروں میں آپس میں ملا قات کرتے ہیں۔ (۱)

حضرت سیّدُناامام بَیْبَقِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِ اللّ حدیث پاک کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: یہ حدیث حضرت سیّدُناابو بکر صدیق دَخِمَةُ اللهِ الْوَلِ اللّ مَالِيةُ وَحَمَةُ اللهِ الْوَلِ اللّهِ عَلَى اللّهُ تَعَلَى عَلَى اللّهُ تَعَلَى عَلَى اللّهُ تَعَلَى اللّهُ تَعَلَى اللّهُ تَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(پ٣٠، العمران: ١٦٩)

یہ شُہَداجو ہمیں خون میں تڑپ کر فنا ہوتے نظر آتے ہیں یہ ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے ہے ورنہ حقیقت میں وہ ویسے ہی ہوتے ہیں جبسارتِ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر وہ ہمیں بھی ویسے ہی نظر آئیں جبساان کے بارے میں فرمایا گیاہے تو پھر ایمان بالغیب نہ رہے گا۔(2)

# مرنے والے کے ہاتھ عمدہ کفن کا تحفہ 🎇

حضرت سیّد ناراشد بن سَعد عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَحَدیبان کرتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئ، وہ سویا تو اس نے خواب میں بہت سی خوا تین و یکھیں لیکن اُسے ان میں اپنی بیوی نظر نہ آئی، اس نے اپنی بیوی کے متعلق ان خوا تین سے بو چھاتو انہوں نے کہا: تم نے اسے ہلکا کفن ویا ہے، اسی شرم کے مارے وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی۔ اس شخص نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر اپناخواب بیان کیاتو آپ مَدَّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَدَّ نے ارشاد فرمایا: دیکھو کہ کیا کسی معتبر آومی کا انتقال ہونے والا ہے۔ وہ شخص ایک انصاری کے پاس آیا جس کا آخری وقت چل رہا تھا، اس نے انصاری کویہ بات بتائی تو اس نے کہا: اگر کوئی مُر دول تک یکھ پہنچا سکتا ہے تو میں پہنچا دول گا۔ چنانچہ انصاری کا انتقال ہو اتو اس شخص نے زَعْفَر ان سے رینگے دو کیڑے اس کے کفن میں رکھ دیئے۔ جب گا۔ چنانچہ انصاری کا انتقال ہو اتو اس شخص نے زَعْفَر ان سے رینگے دو کیڑے اس کے کفن میں رکھ دیئے۔ جب

موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، باب ما بروى من الشعر في المنام، ٣/ ٩٧، حديث: ١٧٢

... شعب الايمان، باب في الصلاة على من مات من اهل القبلة، 2/ ١٠ محديث: ٩٢٦٩

<sup>11/4/</sup> كناب الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن ، ٢٠٤/ محل يث: ١٣٤٨

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبِّم) 📗 💮 💮 ۳۳۷

رات کو سویا تواس نے خواب میں ان خواتین کے ساتھ اپنی بیوی کو وہی دوز عفر انی کیڑے پہنے دیکھا۔(۱) اس حدیث کی سَنَد میں کوئی حرج نہیں ہے۔

### فلال دن فلانی عورت انتقال کرجائے گی 🎥

حضرت سيّدُنا محد بن يوسف فرياني عَدَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي فرمات بين: قيساريد كي ايك عورت فوت بوكى تو ا پنی بیٹی کے خواب میں آگر شکایت کرنے لگی کہ تم لو گوں نے مجھے تنگ کفن دیا ہے، اب مجھے اپنے ساتھ واليول ميں شرم محسوس ہورہی ہے، سنو!میں نے فلال جگه چاردینارر کھے ہیں، فلال دن فلال عورت ہمارے پاس آئے گی لہٰذاان دراہم کا کفن خرید کر اس عورت کے ہاتھ بھجوا دینا۔ بیٹی کہتی ہے: مال نے جس جگہ کی نشاند ہی کی تھی میرے علم میں تو وہاں کوئی دینار نہیں تھا پھر بھی جب میں نے اس جگہ دیکھا تو واقعی وہاں چار دینارر کھے تھے اور والدہ صاحبہ نے جس عورت کے مرنے کا کہا تھا اسے بھی اس وقت کوئی بیاری نهيس تقى ليكن پهروه بهى بيار مو گئى۔حضرت سيّدُ نامحد بن يوسف فرياني عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي فرمات بين الو گول نے مجھے آکریہ بات بتائی اور یو چھا: اے ابوعبدالله! آپ اس مسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ مجھے وہ حدیث یاد آگئی کہ ''مر دے اپنے کفنوں میں ایک دوسرے سے ملا قات کرتے ہیں''سومیں نے کہا:ان دیناروں کا کفن خریدلو۔ اد ھروہ بیٹی اس عورت کے پاس گئی اور کہا: خدانخوستہ اگر آپ انتقال کر جائیں تو میں ایک چیز اپنی ماں کے لئے بھیجنا چاہتی ہوں آپ ان تک پہنچاد یجئے گا۔وہ عورت اسی دن انتقال کر گئی تووہ کفن اس کے کفن میں رکھ دیا گیا۔اس کے بعد بیٹی نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہے: بیٹی! فلال عورت ہمارے یاس آئی تھی اور مجھے کفن بھی دے گئی ہے ، **الله ء**َوَّا جَلَّ تمهمیں جزائے خیر دے کفن بہت اچھاہے۔<sup>(2)</sup> حضرت سيّدُ ناامام محد بن سِيْرِين عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ النبيين فرمات مين: صحابة كرام عَلَيْهِمُ الرِّضُون الحجيى طرح لينا ہوا قابلِ دید کفن پیند فرماتے تھے۔ مزید فرمایا کہ مر دے اپنی قبروں میں باہم ملا قات کرتے ہیں۔<sup>(3)</sup>

<sup>• ...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب المنامات، بأب ما بروى من الشعر في المنام، ٣/٩٥، حديث: ١٢١

٣٤١هـ عيون الحكايات، الحكاية الاربعون بعد الاربعمائة: حكاية امراة ترى امها في المنام بعد وفاقاً، ص٢٥٦

المشيخة البغدادية، الجزء الخامس والعشرون، ص٢٩، حديث: ٢٠

شرخُ الصُّدُور (مُتَرَجُم) 📗 💮 🔭

حضرت سیّدِنامُعُیّر بن اسود سَکُونِی دَخه ٔ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدِنامُعاذبن جَبَل دَخِی الله تَعَالَ عَنْه این زوجہ کے بارے میں وصیت کرکے کہیں چلے گئے اور وہ فوت ہو گئیں، انہیں دوپر انے کپڑوں میں کفن دیا گیا، جب ہم انہیں و فن کرکے فارغ ہوئے تو حضرت سیّدُنامعاذ دَخِی الله تَعَالَ عَنْه بھی آگئے اور پوچھا: کتئے کپڑوں میں کفن دیا ہے؟ ہم نے کہا: ان ہی کے دوپر انے کپڑوں میں۔ آپ نے قبر دوبارہ کھودی (۱۱) اور انہیں مخے کپڑوں کا کفن دیا اور فرمایا: اپنے مرووں کو اچھاکفن دیا کروکیو تکہ وہ اسی میں اٹھائے جائیں گے۔(۱) حضرت سیّدُنالهام شعبی عَدَیْهِ دَخهُ اللهِ اللّهِ وَمُولِی فرماتے ہیں: جب میت کو قبر میں رکھ دیاجا تا ہے تواس کے فوت حضرت سیّدُنالهام مجابد عَدَیْهِ دَخهُ اللهِ الوّاحِی کا پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیاحال ہے اور فلاں کیا کر باتھا؟(۱) حضرت سیّدُنالهام مجابد عَدَیْهِ دَخهُ اللهِ الوّاحِی فرماتے ہیں: آدمی کو قبر میں اولاد کے نیک ہونے کی خوشخری دی جاتی ہے۔(۱)

## شہید کے دوستوں کی اسٹ 🎇

#### فرمان باری تعالی ہے:

• ... قبر کھو دناممنوع ہے سوابعض صور توں کے چنانچہ وعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب" بہارِ شریعت، جلد اول، حصہ 4، صفحہ 847" پرصَدُدُ الشَّرِیْعَه، بَدُدُ الطَّنِیْقَة حضرت علامہ مولانامفتی محمد آنجُد عَلی اعظمی عَنَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ القِوی نقل فرماتے ہیں: دوسرے کی زمین میں بلااجازتِ مالک دفن کر دیاتومالک کو اختیار ہے خواہ اولیائے میّت سے کہ اپنا مردہ نکال لو یازمین برابر کرکے اس میں تھیتی کرے۔ یوبیں اگروہ زمین شُفعہ میں لے لی گئی یا عصب کیے ہوئے کیڑے کا کفن دیاتومالک مردہ کو نکلواسکتا ہے۔ عورت کو سی وارث نے زیور سمیت دفن کر دیا اور بعض ورث موجود نہ تھے ان ورث کو قبر کھودنے کی اجازت ہے ، کسی کا پچھ مال قبر میں گرگیا مٹی ویہ یعدیاد آیاتو قبر کھود کر نکال سے بیں اگر جہ دہ ایک ہی درہم ہو۔

حضرت سیّد نامعاذین جبل دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جِو نکه صحابی بین، لهذا انهول نے اپنے اجتهاد سے ایساکیا جبکه ہمارے لئے تھیم شرعی وہی ہے جو حضرت سیّد ناامام اعظم ابو حنیفه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے قرآن وحدیث کی روشنی میں بیان فرمایا۔

- ٢٠٠٠مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في تحسين الكفن... الخ، ١٥٣/٣، حديث: ٢٠
  - ۲۷۲:حديث: ۲۷۲ مرسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، ملاقاة الابرواح، ۴۸۱/۵، حديث: ۲۷۲
- ٢٩٤..موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب ذكر الموت، معرفة الموتى عمل الاحياء، ٩٩١/٥، حديث: ٢٩٤

شرخُ الصُّدُور (مُتَرَبِّم) 📗 💮 💮 💮 🌱

ترجیه کنزالایمان:اور خوشیال مناری بین این پچپلول کی جوابھی اُن سے نہ ملے کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ وَيَسُتَبْشِرُوْنَ بِالَّنِينَ لَمُ يَلْحَقُوا بِهِمُ مِّنْ خَلْفِهِمُ لَا لَاخَوْفُ عَلَيْهِمُ وَ لاهُمُ يَحْزَنُونَ ۞ (پ٣٠١/ عمرن ١٤٠١)

شیخ سُدِ ی نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: شہید کے پاس ایک کتاب لائی جاتی ہے جس میں اس کے اس دوست کا نام ہو تا ہے جو عنقریب اس سے ملنے والا ہے، وہ یہ دیکھ کر ایسے خوش ہو تا ہے جیسے دنیا میں گمشدہ کے مل جانے پر اس کے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں۔(۱)

حضرت سیّدُناابو ہریرہ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں کہ قبر میں مومن سے کہاجاتا ہے: اُرْقُدُرُ قُلَةَ الْمُتَّقِينَ يعنى پر ہيز گاروں کی طرح سوجا۔(2)

# سفيد پرنده

حضرت سیّدُ ناسعید بن جُبیّر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: طائف میں حضرت سیّدُ ناعبْدُ الله بن عباس رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنَهُ مَا لَكُ مِیْنَ حَضرت سیّدُ ناعبْدُ الله بن عباس رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَا کا وصال ہوا تو میں بھی ان کے جنازے میں شریک ہوا، میں نے وہاں ایک سفید پر ندہ دیکھا، اس حبیبا پر ندہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، وہ حضرت کے کفن میں داخل ہوا پھر اسے باہر نکلتے نہ دیکھا گیا، جب آپ وَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کو د فن کر دیا گیاتو قبر کے کنارے سے ایک غیبی آواز میں یہ آیاتِ مبارکہ سی گئیں:

ترجمهٔ کنزالایهان: اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف والیس ہو ایوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہواور میری جنت میں آ۔(3)

يَا يَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَ بِنَّةُ قُ الْهِجِمِيَ الْمُطْمَ بِنَّةُ قُ الْهُجِمِيَ الْمُطْمَ بِنَّةُ قُ الْمُجِمِيَ الْمُكُمِّ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ الْمُحُلِّدُ اللَّهُ الْمُحُلِّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَادُخُلِي جَنَّيْنُ عَ

(پ٠٣،الفجر:٢٧تا٠٣)

- ۵۲۳۱: نفسير الطبري، سويرة آل عمر ان، تحت الآية: ۱۵، ۳/۵۱۵ حديث: ۱۳۳۱
  - 2...اثبأت عذاب القبرللبيهقي، ص١٩، حديث: ٢٨
  - 3...تاريخ ابن عساكر، ۱۸۱/۷۳، رقم: ۹۹۷۲: عبد الله بن عباس

مستلى ك حاكم، كتاب معرفة الصحابة، باب رخل طير في نعش ابن عباس، ١/ ٢٠٢، حديث: ٢٣٧٥

يُشُ ش مجلس المدينة العلميه (وعوت ِاسلام) ﴿

شرخُ الصُّدُ ور (مُرَّرَبِّم) 📗 💮 🌱 ۳٤٠

حضرت سیّدِ ناعکُرِ مَه اور حضرت سیّدِ ناابوزُ بیر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْهِمَا فرماتِ ہیں: آسان سے ایک سفید پر ندہ آکر ان کے کفن میں داخل ہوا مگر اس کے بعد نظر نہیں آیا،لو گوں کے خیال میں وہ ان کاعمل تھا۔(۱)



حضرت سیّدُنامَیْمُون بن عِبران عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْمَنْ اَنْ عَبِالِ کِ آقا، دوعالَم کے دا تاحَلَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم سے عرض کی: میں نے آپ کو حضرت دیے میں: میں نے بیارے آقا، دوعالَم کے دا تاحَلَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم سے عرض کی: میں نے آپ کو حضرت دیے کُلُبی رَخِی الله تَعالَی عَنْه سے سر گوشی کرتے دیکھاتو در میان میں دخل دینا مناسب نہ سمجھا۔ آپ نے بچھا: کیا تم نے واقعی میرے ساتھ والے کو دیکھاہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: وہ حضرت جبر ایک عَلَیْهِ السَّلَام شے، عنقریب تمہاری بصارت جاتی رہے گی اور بوقتِ موت لوٹا دی جائے گی۔ پس جب جبر ایک عَلَیْهِ السَّلَام شے، عنقریب تمہاری بصارت جاتی رہے گی اور بوقتِ موت لوٹا دی جائے گی۔ پس جب آپ دَخِی الله تَعالَ عَلَیْهِ الله تَعالَیْهُ کَنْ مِی داخل ہو گیا، لوگوں نے تعلیٰ عَلَیْه کو قبر میں رکھا گیا تو قبر کے کنارے سے غیبی آواز میں ان آیات مبارکہ کی تلاوت سی گئی:

نَيَا يَتَهُمَا النَّفُسُ الْمُطْمَلِنَةُ فَيَّ الْمِجِيِّ إِلَى ترجه فَكنزالايمان: العاطمينان والى جان البخرب كى طرف مرير على المُسْلِيَةُ مَّرْضِيَّةً فَى الْمُحْدِيِّ فَيْ واپس بويوں كه تواس سے راضى وہ تجھ سے راضى پھر مير على الله على فَيْ وَالْمُحْدِيْنَ فَيْ (پ٠٣٠ الله جر: ٢٥٤ تا٣٠) خاص بندوں ميں داخل بواور ميرى جنت ميں آ۔ (١٤)

اسی طرح کی ایک اور روایت کے آخر میں راوی کا بیان ہے: ہم یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ حضرت سیِّدُنا عبْدُ الله بن عباس دَخِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا کے وصال کے وقت ان کی بصارت لوٹادی گئی تھی۔

# صحابَة كرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان في عاجر ي

حضرت سیّپرُ ناحدیفہ بن بمان دَفِی اللهُ تَعَالى عَنْه نے بو قُتِ وفات فرمایا: میرے کفن کے لیے دو کیڑے

- ...مستلى ك حاكم ، كتاب معرفة الصحابة ، باب دخل طير في نعش ابن عباس ، ۴/ ۲۰۷ ، حديث : ۲۳۲۵ سير اعلام النيلاء ، ۴/ ۵۵ م، رقم : ۲۷۳ ، عبد الله عباس
  - و...تاریخ ابن عسا کر، ۱۸۱/۷۳، رقم: ۹۹۷۲: عبد الله بن عباس

ي*يْشُ ش م*جلس المدينةالعلميه (دُّوتِ اسلامُ) ^

شرخ الطَّنْدُ ور (مُثَرَّجُم) ﴾

لے لو مگر بہت مہنگے مت لینا کیونکہ اگر میں نیک ہوا توان سے بہتر لباس پہنا دیاجائے گاورنہ یہ بھی بہت جلد اتار دیاجائے گا۔(۱)

ایک روایت میں ہے کہ ''میرے لیے دوسفید کپڑے خریدلو کیونکہ وہ مجھ پر کچھ دیر ہی رہیں گے پھریاتو ان سے بہتر لباس پہنادیاجائے گایا پھر ان سے بُرا۔''<sup>(2)</sup>

حضرت سیّدُنا یجی بن راشد عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِد سے مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عُمَر فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے وصیت فرمائی: مجھے در میانہ کفن ہی دینا کیونکہ اگر بارگاہِ اللی میں میرے لیے کوئی میں ہون کُون ہو گی تو مجھے اس سے بہتر لباس مل جائے گا اور اگر میں اس بارگاہ میں بُر اہوا تو یہ کفن بھی بہت جلد چھین لیا جائے گا اور میری قبر بھی در میانی ہی رکھنا کیونکہ اگر میں بارگاہِ اللی میں اجھا ہوا تو اسے میرے لیے تاحد تا میں گاہ وسیع کر دیا جائے گا اور اگر میں ایسانہ ہوا تو یہ مجھ پر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میری پہلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔(3)

حضرت سیِّدُ ناعُبادہ بن نَی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه بیان کرتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناصدیق اکبر رخوی الله وَ منین حضرت سیِّدِ نُناعائشہ صدِّیقہ دَخِی الله تَعَالَى عَنْهَا عَنْها عَاها عَنْها عَ



حضرت سیّدُنا أَبْهان بن صَیْفی غِفاری رَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کی صاحبز اوی حضرت عُریْسَه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهَا فرماتی بین: والد محرّم نے مجھے وصیت کی کہ ہم انہیں قبیص میں کفن نہ ویں (لیکن ہم نے کفن میں قیص بھی شامل

- ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، شدة الموت و كيفيته، ٢٩٣٥، حديث: ١٢٢
- ٢٩٩٢ سنن كبرى للبيهقى، كتاب الجنائز، بأب من كرة ترك القصد فيه، ٣/٢٢٨ ، حديث: ٢٩٩٢
  - ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، شهادات، ۵/ ۵۱، حديث: ۳۵ م
    - ۱۸۵: جمع الجوامع،مسندابي بكر الصديق، ۲۱/ ۴۳، حديث: ۱۸۵

شرخ الطُّنْدُ ور (مُتَرَجِّم) ﴾

کردی)ان کی تد فین کی اگلی صبح ہم نے دیکھاتووہ قمیص کھو نٹی پر لٹکی ہوئی تھی۔(۱)

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ "جب والد محترم شدید بیار ہو گئے تو اپنے اہل خانہ کو قریب بلا کر فرمایا: میرے کفن میں قمیص شامل مت کرنا۔ لیکن ہم نے قمیص بھی پیہنا دی اگلی صبح دیکھا تو وہ کھو نٹی پر لٹکی ہوئی تھی۔ "(2)

حضرت سیّر تُناعُدَیْت بنّتِ اُنْهان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهَا بیان کرتی بین کہ والد محرم کاوفّتِ وفات آیاتو فرمانے لگے: مجھے سلے ہوئے کیڑے میں کفن مت دینا۔ جب آپ وصال فرما چکے اور عسل دے دیا گیاتو مجھ سے کفن مانگا گیا، جب میں نے کفن دیاتو لوگوں نے کہا: قمیص کہاں ہے؟ میں نے کہا: والد صاحب نے سلی ہوئی قمیص میں کفن دینے سے منع فرمایا ہے۔ والد صاحب کی ایک قمیص کیڑے دھونے والے کے پاس تھی لوگوں نے میں کفن دینے سے منع فرمایا ہے۔ والد صاحب کی ایک قمیص کیڑے دھونے والے کے پاس تھی لوگوں نے وہ منگواکر کفن میں شامل کر دی اور جنازہ لے کر چل پڑے، میں بھی اپنا دروازہ بند کر کے بیجھے بیچھے ہولی (قوم منگواکر کفن میں شامل کر دی اور جنازہ لے کر چل پڑے، میں بھی اپنا دروازہ بند کر کے بیچھے بیچھے ہولی (قوم فیص گھر میں موجود تھی، میں نے عسل و کفن دینے والوں کو بلاکر پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے کفن میں قمیص بہنائی تھی؟ انہوں نے جو اب دیا: ہاں۔ پھر میں نے وہ قمیص دکھاتے ہوئے کہا: کیا بہی

- ... کرامات اولیاء ملحق شرح اصول اعتقاد اهل سنة ،سیاق ... کرامات اهبان بن صیفی ، ۱۳۲۴ ، ۱۳۲۸ ، وقد : ۱۱۲ مسند امام احمد ، حدیث اهبان بن صیفی ، ۱۳۲۹ ، حدیث : ۲۰۲۹ ۲۰
- 2...مسند امام احمد، حديث اهبأن بن صيفي، ١٩/٤ من حديث: ٢٠١٩٦، معجم كبير، ٢٩٣/١، حديث: ٨٢٣
  - ... عور تول کو جنازہ کے ساتھ جانانا جائز و ممنوع ہے۔ (بہار شریعت، حسہ ۱،۴ / ۸۲۳)

نیز امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعَایُ المرتضی گئماللهٔ تَعالی وَجْهُهُ الْکَینِم سے مروی ہے کہ پیارے آقاصَ اللهٔ تَعالی عَنیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعالی وَجِها کیوں بیٹھی ہو؟ انہوں نے عرض کی: جنازے کے انتظار میں۔ارشاد فرمایا: کیا اسے عنسل دوگی؟ عرض کی: نہیں۔ارشاد فرمایا: کیا اسے اٹھاؤگی؟ عرض کی: نہیں۔ارشاد فرمایا: کیا قبر میں اتاروگی؟ عرض کی: نہیں۔ارشاد فرمایا: گناہوں کا بوچھ لئے کسی ثواب کے بغیر واپس لوٹ جاؤ۔

(ابن ماجه، كتاب الجنائز، ماجاء في اتباع النساء الجنائز، ٢/ ٢٥٥، حديث: ١٥٤٨)

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعُمَر فارُوقِ اعظم مَدْفِق اللهُ تَعَالى عَنْد نے فرمایا:عورت جنازے کے ساتھ نہ جائے۔حضرت سیّدُنا سر وق دَختهٔ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: صحابَهُ کرام عَلَيْهِمُ البِّضْوَان جب جنازہ لے کر لَگلتے توعور توں پر دروازے بند فرمادیتے۔

(مصنف ابن ابی شیبه، باب فی خروج النساء مع الجناز لامن کرهه، ۱۲۹/۳، حدیث: ۲، ۳)

شرخ الصُّدُود (مُرْجُم) ) الشَّرْحُ الصُّدُود (مُرْجُم)

قمیص تھی؟ بولے: ہاں یہی تھی۔<sup>(1)</sup>

حضرت سیّدُ ناخَلَف بَرَ وانی تُحْرِسَ سِمُّ النُوْرَانِ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کے لیے کفن خانے سے ایک کفن لا یا گیا، کفن اس کے قدسے کچھ بڑا تھا تو میں نے اضافی کفن کاٹ دیا، میں رات کو سویا تو کسی نے خواب میں آکر مجھے کہا: تم نے وَلِیُ الله کے کفن کی لمبائی میں کنجوسی سے کام لیا، ہم نے تمہارا کفن تمہیں واپس کر دیاہے اور اسے جنتی کفن دے دیاہے۔ میں گھبر اکر اٹھا اور کفن خانے میں جاکر دیکھا تو واقعی وہ کفن وہاں بڑا ہوا تھا۔ (2)

# قبر ظالی تھی 🏖

حضرت سیِّدُ ناطاؤس دَخهُ اللهِ تَعَالَى عَدَيْهُ فِي اللهِ عَالَى عَدَيْهُ فِي اللهِ عَالَى عَدَهُ اللهِ وَعَالَى عَدَهُ اللهِ عَالَى عَدَهُ اللهِ وَاللّهُ عَزْوَ مِلْ كَلَّهُ حَدِيجَالا نا اور اگر میں قبر میں ہی نظر آؤں تواناً لیلهِ وَانَّا اللهِ وَانَّا اللهِ وَانَّا اللهِ وَانَّا اللهِ وَانَّا اللهِ وَانَّا اللهِ وَاللهُ اللهِ وَانَّا اللهِ وَانَّا اللهِ وَاللهُ مَا جَدُونَ يَرُّ هَا اللهُ عَنْونَ يَرُّ هَا اللهُ عَنْونَ يَرُّ هَا اللهُ عَنْونَ اللهُ وَاللهُ مَا جَدُونَ يَرُّ هَا اللهُ وَاللهُ مَا جَدُونَ مِنْ اللهُ وَاللهُ مَا جَدُونَى مِنْ اللهُ وَاللهُ مَا جَدُونَ مِنْ اللهُ وَاللهُ مَا عَلَى اللهُ وَاللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَيْهُ وَاللهُ مَا عَلَى اللهُ وَاللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى ا

طُفاوَہ قبیلے کے ایک شخص کا بیان ہے کہ ہم نے ایک مر دے کو د فن کیا، میں بعد میں اس کی قبر پر گیا تا کہ اسے ٹھیک کرے کے بنادوں جب قبر میں دیکھا تواندر مر دہ ہی نہ تھا۔ (4)



حضرت سیّدُناانس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں: امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعُمُر فاروق دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے ایک نَشکر تیار کیا اور اس پر حضرت عَلاء بن حَضْر می دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کو کمانڈر مقرر کیا، میں بھی اس جنگ میں شریک تھا، جب ہم واپس ہوئے توراستے میں حضرت علاء بن حضر می دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فوت ہوگئے،

- 🛭 ... معجم كبير، ١/٢٩٣، حديث: ٨٦٢
- 2...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب الصبر و الثواب عليه، ١٣١٠، حديث: ١٣١
  - 3...حلية الاولياء، طاوس بن كيسان، ٩/٩، ٥قم : ٥٤٥٩
- ١٣١٠ عابن ابي الدنيا، كتأب القبور، جامع ذكر القبور، ١٨٣/٦، حديث: ١٣١

شرخُ الصُّدُور (مُرْبَعُ) ﴾

چنانچہ ہم نے انہیں دفن کر دیا، جب ہم ان کی تدفین سے فارغ ہوئے تو ایک شخص نے آکر کہا: یہ کون ہے؟
ہم نے کہا: یہ بہترین شخص حفرت علاء بن حضر می دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَلْه ہیں۔ اس نے کہا: یہ زمین مر دول کو باہر
حجینک دیتی ہے بہتر ہے کہ آپ حضرات انہیں یہال سے ایک دو میل دور منتقل کر دیں۔ چنانچہ ہم نے قبر
کھودنا شروع کر دی جب ہم کحد (میت کے رکھنے کی بغلی جگہ) تک پہنچے تو وہ وہال موجود نہیں سے اور قبر تاحَدِّ نگاہ
نور سے بھری ہوئی تھی، ہم نے قبر پر دوبارہ مٹی ڈالی اورروانہ ہو گئے۔ (۱)

ایک روایت میں ہے کہ ''ہم نے انہیں ریت میں دفن کیا پھر خوف ہوا کہ کہیں در ندے لاش نکال کر کھانہ جائیں لہٰذ اانہیں نکالنے کے لیے مٹی ہٹائی تووہ موجو د نہیں تھے۔'''<sup>(2)</sup>

حضرت سیّیرُ ناعبُرُ العزیز بن ابورَ وّادعَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْجَوَاد فرماتے ہیں: مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جو روزانہ 12 ہز ار مرتبہ تسبیح کرتی تھی، انتقال کے بعد اسے قبرستان لے جایا گیاتووہ لو گوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔(3)

## وَلِيُّ الله كَي آمد كَي خُوشَى ﴾

جب حضرتِ سیّدُناگرزین وَبَرَه جُرجانی تُدِّسَ سِهُ النُّوْرَانِ کا وصال ہوا توایک جرجانی شخص نے خواب دیکھا کہ مر دے نئے لباس پہنے اپنی قبروں پر بیٹھے ہیں اس نے اس کا سبب پوچھا تو مر دوں نے کہا: تمام مر دوں کو حضرت کرز دَختهٔ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ کَي آمد کی خوشی میں نئے کپڑے بہنائے گئے ہیں۔(4)

## قبريس پھول ہي پھول 🔊

حضرت سیّدُ نامسکین بن تَبَیْر دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُ ناوَرٌ او تَجَلَّ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعِلَى كو دفن كرنے كے لئے قبر كے پاس لا يا گيا تو قبر میں پھول ہى پھول سے بعض لوگوں نے ان میں سے پھھ پھول اٹھا كر ركھ لئے تووہ 70 دن تك ترو تازہ رہے ، لوگ صبح شام آكر ان كى زيارت كرتے ، جب لوگوں كى آمدور فت

- ◘ ... دلائل النبوة للبيهقي، باب ما جاء في المهاجرة الى النبي ... الخ، ٢/٦ م
  - €...معجم كبير، ۱۸/۹۵،حديث: ١٦٧
  - €...شعب الايمان، بأب في مجبة الله، ١٠٥٩/١، حديث: ٢٠٠
  - 4...حلية الاولياء، كرزبن وبرة الحارثي، ٩٣/٥، رقير: ٩٣٥٣

<u>پش</u>ش **مجلس المدينةالعلميه** (وُوتِ اسلام)

شرخ الطُّنُدُور (مُثِرَجُم) 📗 💮 💮 ۳٤٥

زیادہ ہو گئی تو فتنے کے خوف سے حاکم نے وہ پھول اپنے قبضے میں لے لئے اور لو گوں کو مُنْتَشِر کر دیا، پھر وہ پھول حاکم کے گھر سے بھی غائب ہو گئے اور کچھ پتانہ چلا کہ کیسے غائب ہوئے۔(۱)

# چنبلی کاگل دسته

حضرت سیّدُ ناحافظ محر بن محَلَّد دُوْرِی عَنیْه دَحْتُهُ اللهِ الْعِلْ فرماتے ہیں: میری والدہ ماجدہ وفات پا گئیں تو میں ان کو قبر میں اتارنے کے لئے اتراتو برابروالی قبر کا کچھ حصہ کھل گیا، مجھے اس میں ایک شخص نظر آیا جس پر نیا کفن تھا اور سینے پر چمبیلی کے پھولوں کا گلدستہ رکھا تھا، میں نے اسے اٹھا کر سو بھا تو وہ مشک سے بھی زیادہ خو شبودار تھا، میرے ساتھ موجود دو سرے لوگوں نے بھی سو نگھا پھر میں نے اسے وہیں رکھا اور کھلا ہوا حصہ بند کر دیا۔ (1) ایک بزرگ دَحْتُهُ اللهِ تَعَالَ عَنیْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدِ ناامام احمد بن صنبل عَنیْه دَحْتُهُ اللهِ الْآوَل کی قبرِ مبارک کے قریب ایک قبر کھل گئ دیکھا گیا تو مردے کے سینے پر پھول رکھے تھے جو ہل رہے تھے۔ (3)

#### سات قبریں 🎇

حافِظُ الحدیث حضرت سیِّدُناامام اِبُنِ جوزی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوِلْ نَقَلَ کرتے ہیں کہ الائے ہیں بھرہ شہر میں سیانی پانی کی شدت سے سات قبریں کھل گئیں اور ایک حوض سابن گیاان قبروں میں ساتوں مردوں کے جسم بالکل صحیح سلامت شخے اور ان کے کفنوں سے مشک کی خوشبو آرہی تھی، ان میں ایک نوجوان تھا جس کے سر پر گھنے بال شحے، ہونٹ ترشحے گویااس نے ابھی پانی نوش کیا ہے، آنکھوں میں سرمہ لگاہوا تھا اور کو کھ میں تلوار کانشان تھا، ایک شخص نے اس کے بال لینے جاہے مگروہ ایسے مضبوط تھے جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں۔ (4)

# صحابی رسول کی قبرسے خوشبو 🌑

حضرت سبِّيدُ نا ابوسعيد خُدرى دَغِيَ اللّهُ تَعَالى عَنْهِ فرمات عِين: بقيع مبارك ميں حضرت سبِّدُ ناسعد بن معاذ دَغِيَ

- ...موسوعة ابن إلى الدنيا، كتأب الرقة والبكاء، ٢٢٢/٣، حديث: ٢٤١
  - 2 ... تاريخ بغداد، ۴/۰۸، رقم : ۱۷۲۲: محمد بن مخلد بن حفص
- اهوالالقبورالابن رجب، الباب السادس في ذكر عذاب القبر ونعيمه، ص١٢١
- المنتظم في تأريخ الملوك والامم، سنة ست وسبعين ومائتين، ٢٤٣/١٢، نحوة

پ*یُّن ش* مجلس المدینةالعلمیه (دورت اسلای)

شرخ الطُّنُدُور (مُثرَبُّم)

اللهُ تَعَالَ عَنْه کے لئے قبر کھودنے والوں میں ایک میں بھی تھا، ہم جیسے جیسے مٹی نکالتے خو شبو پھیلتی جاتی حتی کہ ہم نے یوری قبر تیار کرلی۔(۱)

حضرت سیّدِ ناشُر صُبِیْل بن حَسَنَه رَضِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں: ایک شخص حضرت سیّدِ ناسعد بن معاذ رَضِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کی قبر سے ایک مشمی مٹی لے گیا، بعد میں اس نے دیکھا تووہ مٹی مشک بن چکی تھی۔(2)

# اعمال کی خوشبوئیں گ

حضرت سیِّدُ نامُغِیرہ بن حبیب عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ النُهِیْنِ فرماتے ہیں: ایک شخص نے خواب میں کسی فوت شدہ کو دیکھ کر یو چھا: یہ تمہاری قبر میں خوشبو کیس کیسی ہیں؟اس نے کہا: یہ تلاوت اور روزوں کی پیاس کی خوشبو کیس ہیں۔

## ایک اعرابی کاوصال 🕻

حضرت سیّدُنا جابر بن عبْدُالله وَ وَمَا للهُ تَعَالَى عَنْه فَرِماتِ بِين: ہم حضور نبی اکرم، شفیّج مُعُظّم صَدَّ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے بیں: ہم حضور نبی اکرم، شفیّج مُعُظّم صَدَّ الله وَ الله عَنْه وَ الله و الله وَ الله وَا

- السعاب سعد، ۳۲۹/۳، عدد : ۸۷: سعد بن معاد
- عد ... طبقات ابن سعد، ۳۲۹/۳، رقم : ۸۷: سعد بن معاذ
- 3...تأريخ بغداد، ۱۳۳/۳، رقم : ۱۱۲۱: محمد بن عبد الملك الانصاري

مسندامام احمد، حديث جرير بن عبد الله، ١٩٥٧، حديث: ١٩١٩، عن جرير بن عبد الله

شرخُ الصُّدُور (مُرْزَئِم) 📗 💮 🌱 ۳٤٧

## فرشتول کے ساتھ اُڑان گھ

حضرت سيِّدُناابو ہريره رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روايت كرتے ہيں كه حضور نبى كريم، رَءُوفْ رَّ حَيم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ الْمَلَاثِكَةِ يَعْنَى مِين فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

حضرت سیّدُ ناعبُدُ الله بن عباس دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سِي مِر وَى ہے که حضور نبی رحمت، شفنعِ اُمَّت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

(انہی بثار توں کے سبب حضرت سیِّدُ ناجعفر بن البی طالب دَخِق اللهُ تَعَالیٰ عَنْه کو جعفر طیار لیخی اڑنے والے کہاجاتا ہے۔)
حضرت سیِّدُ ناعبْدُ الله بن عُمر دَخِق اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ بَا قبر ستان میں پر انی قبر وں کی طرف گئے تو وہاں ایک کھو پڑی دیکھی، آپ کے حکم پر ایک شخص نے اسے دفن کر دیا پھر آپ نے فرمایا: ان جسموں کو یہ مٹی کوئی تکیف نہیں دیتی اور قیامت تک ثواب یاعذاب کا معاملہ اصل میں روحوں پر ہی ہوتا ہے (د)۔(4)

حضرت سیّد تُناصَفِیّ بنتِ شَیْبَه دَضِ الله تعالى عَنْهَا فرماتی ہیں: جب جاج بن یوسف نے حضرت اساء بنتِ ابو بکر
دَضِ الله تَعَالَ عَنْهُ مَا کے صاحبز اوے حضرت عبدالله بن زُبیر دَضِ الله تعالى عَنْه کوسولى دى تو میں حضرت اساء
کے پاس ہی تھی، حضرت عبد الله بن عُمر دَضِی الله تَعَالَ عَنْهُ مَا ان کے پاس تعزیت کے لئے آئے تو فرمایا: الله عَوْ وَجَلّ کے پاس ہی تھی، حضرت عبد الله عَنْه مَا بِی ہوتا رہوتی ہوتا رہوتی جاری بارگاہ میں تو روحیں حاضر ہوتی ہیں۔
حضرت اساء دَضِی الله تَعَالَ عَنْهَا نِ فرمایا: میں کیوں نہ صبر کروں جبلہ حضرت سیّدُنا یجی بن زکریاعَدیْهِمَا

اس کی وضاحت آگے آرہی ہے۔

<sup>• ...</sup> ترمذی، کتأب المناقب، بأب مناقب جعفر بن ابي طالب، ۲۳/۵، حديث: ۳۷۸۸

<sup>• ...</sup>مستلى كحاكم، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب جعفر بن ابي طالب، ٢١٨/٣، حديث: ٣٩٨٦م

الكامل لابن عدى، ٣٦٦/٣، رقيم: ٨٩٩: سلمة بن وهرام

٠٠٠ تفسير ابن رجب الحنبلي، سورة فاطر، تحت الآية: ١٠٢/ ١٠٠

شرخُ الطُّنْدُور (مُرَّرُجُم) 📗 🕳 ۳٤٨ -

السَّلَام كاسر مبارك بني إسر ائيل ك ايك سركش كي طرف بهيجا گيا تھا۔(١)

حضرت سیّدُناخالد بن مَغدان عَدَیه دَخه اُلهٔ اُنه اَن فرماتے بین اُجنادین کی جنگ میں جبرومی مغلوب ہوئے تو وہ چھے ہٹ کر الیمی تنگ جگہ پہنی گئے جہال سے ایک ایک کر کے گزراجا سکتا تھا، رومی وہال سے گزر نے لگے تو اسے میں حضرت سیّدُناہِشام بن عاص دَخِی الله تَعَالٰ عَنْه آ گے بڑھ کر لڑنے لگے اور شہید ہو کر اسی تنگ جگہ میں گر گئے جس سے راستہ بند ہو گیا مگر رومی وہال سے گزر چکے تھے جب مسلمان وہال پہنچ تو گھبر اگئے کہ آ گے بڑھ تو حضرت سیّدُناہشام بن عاص دَخِیَ الله تَوَافَلُهُ مَعَالٰ عَنْه کا جسم گھوڑے روند دیں گے مگر حضرت سیّدُنا ہشام بن عاص دَخِیَ الله عَوْدَ عَلَى مَنْهُ الله عَوْدَ عَلَى عَنْهُ کَا الله عَوْدَ عَلَى عَنْهُ کَا جسم گھوڑے روند دیں گے مگر حضرت سیّدُنا بید فرمانی ہو گئے اور بن عاص دَخِیَ الله عَوْدَ عَلَى الله عَوْدَ الله عَوْدَ عَلَى الله عَوْدَ عَلَى عَلَى مَنْ الله عَوْدَ عَلَى الله عَوْدَ عَلَى عَلْمَ عَلَى الله عَوْدَ الله عَوْدَ الله عَوْدَ الله عَوْدَ الله عَوْدَ عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى الله عَوْدَ الله عَوْدَ الله عَوْدَ الله عَوْدَ الله عَوْدَ الله عَلَى مَنْ عَلَى بِہُ عَلَى الله عَوْدَ الله عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَوْدَ الله عَوْدَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَوْدَ الله عَلَى عَلَى الله عَوْدَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَوْدَ الله عَلَى الله

حضرت سیّدِناابِن رَجَب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرماتے ہیں: ان روایتوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد روحوں کا جسم سے تعلُّق نہیں رہتا بلکہ یہ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ لوگوں کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف اور مٹی کا اجسام کو کھا جانا جسموں کو کوئی تکلیف نہیں دیتا کیونکہ قبر کا عذاب دنیاوی تکالیف کی جنس سے نہیں بلکہ یہ ایک اور ہی قسم کاعذاب ہے جوالله عَدَّوَجُلُّ کی قدرت ومشیت سے مردے کو پہنچتا ہے۔ (۵) سے نہیں بلکہ یہ ایک اور ہی قسم کاعذاب ہے جوالله عَدَّوَجُلُّ کی قدرت ومشیت سے مردے کو پہنچتا ہے۔ (۵) ہے۔

#### بيثاعطاهو

يَابَادِ ئُ10 بارجو کو ئَى ہر جمعہ کو پڑھ ليا کرے إِنْ شَاءَ الله عَنَّوْءَ مَنَا اس کو بيٹاعطا ہو گا۔ (مدنی پینُ سورہ، ص۲۴۸)

<sup>• ...</sup> مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الامراء، مأذ كر من حديث الامراء والدخول عليهم، ٢٤٢/٥ مديث: ١٣١

<sup>2...</sup>طبقات ابن سعد، ۱۳۷/ ۱۸ تم : ۲۰۹ : هشام بن العاص

<sup>3...</sup>اهوال القبور الابن رجب، البأب الثامن، ص ١٣٩

شرن الطُّنْدُ ور (مُتَرَبِّم) ﴾

#### شہید کے فضائل کابیان

باب نمبر 37

حضرت سیِدُنا ابوہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ حضور سرکارِ دو عالَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَنْهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَمِي اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### تمام گنا ہوں کا تفارہ 🕻

حضرت سیِّدُ نایزید بن شجرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه فرماتے ہیں: شہید کے خون کا پہلا قطرہ ہی اس کے تمام گناہوں
کا کفّارہ بن جاتا ہے اور حور عین میں سے اس کی دو بیویاں اس کے پاس آگر اس کے چہرے سے مٹی صاف
کرتی ہیں پھر اسے 100 جنتی لباس پہنائے جاتے ہیں جو کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ جنت کے
سنے ہوتے ہیں، اگر انہیں دوانگیوں کے در میان رکھا جائے توان میں ساجائیں۔(2)

حضرت سیّدِ ناانس بن مالک رَضِیَ الله تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں کہ ایک حبثی شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا: اگر میں جہاد کرتے ہوئے مارا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرما یا: جنت میں۔ چنانچہ وہ شخص جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ آپ اس کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرما یا: بے شک الله عَدَّوَ جَلَّ نے تیرا چہرہ روشن فرما دیا اور تجھے خوشبودار بنادیا۔ پھر اسی کے متعلق یاکسی اور کے بارے میں ارشاد فرمایا: ''میں نے حورِ عین میں سے اس کی بیوی کو دیکھا ہے اس نے اس کا اُدنی جُبہ کھینچا اور اس کے اور جے کے در میان داخل ہوگئی۔''(3)

حضرت سیّدُناعبْدُ الله بن عُمرَدَ فِي اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا فرمات عِين: ایک آعرا بی (یعنی دیبات کارہے والا) حضور نبی اگرم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے سامنے شہید ہو گیاتو آپ اُس کے سرہانے تشریف فرماہو کر مسکرائے

- ... ابن ماجم، كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل الله، ٣١٠/٣، حديث: ٢٧٩٨.
- ...مصنف عبد الرزاق، كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد، ۵/۱۷۳ مدیث: ۹۲۰۱، معجم كبیر، ۲۲۲۷/۲۲، حدیث: ۹۲۱
  - ... مستلى ك حاكم ، كتاب الجهاد ، باب من مضى بالله بربا ... الح ، ١٤/٢ ، حديث : ٢٥٠٨

پھر رخِ انور پھیر لیا۔اس کی وجہ پوچھی گئی توارشاد فرمایا:اس کی روح پر اللّٰه عَدَّدَ عَلَیْ کَ نَوازشات و کیھ کر میں خوش ہوااور جب حور عین میں سے اس کی ہوی اس کے سر ہانے آئی تو میں نے اپنارُخ پھیر لیا۔ (۱)

### شہادت سے محرومی کی حسرت 🎇

حضرت سيِّدُنا قاسم بن عثان بن جَو عي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي فرمات بين ايك شخص كو طواف كعبه مين مشغول دیچھ کراس کے قریب ہوا تو وہ یہی کہے جارہا تھا: **یاالله**عَذَوْجَلَّ! تونے حاجت مندوں کی حاجات کو پورا کیا گرمیری حاجت کو پورانہیں کیا۔ میں نے کہا: تم اس کے علاوہ کوئی اور بات کیوں نہیں کرتے ؟اس نے کہا: میں آپ کواس کی وجہ بتاتا ہوں، بات بیرہے کہ ہم مختلف شہر ول کے رہنے والے سات دوست تھے، ہم نے د شمن کے علاقے میں جا کر اس سے جنگ کی تو دستمنوں نے ہمیں قیدی بنا کر علیحدہ علیحدہ کر دیا تا کہ ہمیں قتل کر دیں۔ میں نے آسان کی جانب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ سات دروازے کھلے ہیں اور ہر دروازے پر حور عین میں سے ایک کنیز کھڑی ہے، جب ہمارے ایک دوست کی گر دن ماری گئی تو وہ کنیز ہاتھ میں ایک رومال لئے نیچے اتر آئی حتی کہ باری باری چھ دوستوں کی گردن مار دی گئی، اب صرف میں اور ایک دروازہ بحیاتھا جس پر کنیز کھڑی تھی،جب مجھے قتل کرنے کے لئے آ گے بڑھایا گیاتو کسی شخص نے میری سفارش کی اور مجھے آزاد کر کے اس کے حوالے کر دیا گیا، میں نے حور کو یہ کہتے سنا:اے محروم! آخر کس چیز نے تمہیں محروم رکھا؟ اتنا کہہ کراس نے دروازہ بند کر دیا۔میرے بھائی!اب میں شہادت کی سعادت مندی سے محروم ہونے کی حسرت اورشہاوت کی امید لئے ہوئے ہوں۔حضرت سیدُنا قاسم بن عثان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَثَان فرماتے ہیں:میرے نزویک وہ تمام دوستوں میں افضل تھا کیو نکہ اس نے وہ کچھ دیکھاجو دوسر وں نے نہیں دیکھااور شوق ورغبت پر عمل کرنے کے لئے اسے جیوڑ دیا گیا۔ (2)

⋯‱

شعب الإيمان، بأب في الثبات للعدو و ترك الفرام من الزحف، ۵۳/۴، حديث: ۳۳۱۷

<sup>€...</sup> شعب الإيمان، بأب في الثبأت للعداو و ترك الفرار من الزحف، ۵۷/۴ مديث: ٣٣٢٧

شرخُ القُنْدُور (مُتَرَبِّم) 📗 💮 💮 💮

#### اجنہ88 زیارت قبور اور مردوں کا زائرین کو دیکھنے اور پہچاننے کابیان

اُمُّ المؤمنین حضرت سیّدِ ثناعائشہ صدّیقہ دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْهَ اروایت کرتی ہیں کہ حضور نبی غیب دال، رحمَتِ عالمیال صَلَّی اللهُ تَعَالٰ عَنْهِ وَاللهُ تَعَالٰ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کے لئے جاتا اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو مر دہ اس کے اُٹھ جانے تک اس سے اُنسیت حاصل کرتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ (۱)

حضرت سیّدُ ناابو ہریرہ دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: جب کوئی شخص اپنے جان پیچان والے کی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کر تاہے تو مردہ اس کے سلام کا جواب دیتاہے اور اسے پیچانتا بھی ہے اور اگر کسی انجان قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرے تو مردہ صرف سلام کا جواب دیتاہے۔(1)

حضرت سیّدُناعبْدُالله بن عباس دَخِوَاللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَرِمات بِين : مصطفَّے جانِ رحمت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو بھی اپنے ایسے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے جسے دنیا بیس جانتا تھا اور سلام کرے تومر دہ بھی اسے پیچانتا اور سلام کا جو اب دیتا ہے۔(3)

حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ رَخِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْه سے مروی ہے کہ بیارے آقا، مدینے والے مصطفے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهِ ارشاد فرمایا: جو بھی و نیامیں جان پہچان رکھنے والے کسی شخص کی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرے تووہ مردہ بھی اسے پہچانتا اور سلام کا جو اب دیتا ہے۔ (4)

# قرستان کی دعا گ

حضرت سيّدُناابو مريره دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْدروايت كرتے ہيں كه حضرت سيّدُناابورزين دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْد

- ■...اهوال القبور، البأب الثامن، فصل معرفة الموتى بمن يزورهم .... الخر،، ص٢١١، فردوس الاخبار، ٢١١٦، حديث: •٢٣٠
  - ... معب الايمان، بأب في الصلاة على من مات من اهل القبلة، ٤/١/ مديث: ٩٢٩٢مكرى
    - الاستذكار، كتاب الطهارة، بأب جامع الوضوء، ٢٢٦/١، تحت الحديث: ٢٩
    - ... تأريخ بغداد، ١٣٥/٦، رقم: ٣١٤٥: ابراهيم بن عمران ابو اسحاق الكرماني

شرخُ الصُّدُور (مُرَدِّمُ ) 📗 💮 💮 💮 💮

بارگاہِ رسالت میں عرض کی: یا رسول الله صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَنَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْ کُمْ تَا اَللهُ اللهُ وَمِل کِهِ وَالسَّلامُ عَلَیْکُمْ یَااَهُلَ الْقُبُوْدِ

کوئی ایساکلام ہے جو وہاں سے گزرتے ہوئے میں کر سکول؟ ارشاد فرمایا: یوں کہو: اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ یَااَهُلَ الْقُبُوْدِ

مِنَ الْبُسُلِدِیْنَ وَالْبُو فُرِینِیْنَ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّنَحْنُ لَکُمْ تَبَعُ وَ اِنْاَلِنَ شَاءَاللهُ بِکُمْ لَاحِقُونُ لِعِن اے قبر والے
مسلمانو مومنو! تم پر سلام ہوتم ہم سے آگے چلے گئے اور ہم تمہارے بیچے بیچے ہیں، الله عَوْدَجَلَّ نے چاہاتو ہم بھی تم
سے ملنے والے ہیں۔ حضرت سیّدِ ناابورزین دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نَعْ عَلَى مَانِيْوَ اللهُ وَسَلَّى اللهِ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهِ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهِ وَسَلَّى اللهِ وَاللهِ وَسَلَّى اللهِ وَسَلَّى اللهِ وَسَلَّى اللهُ اللهِ وَسَلَّى اللهِ وَسَلَّى اللهُ وَاللهِ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهِ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُونَ اللهُ عَلَامَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

آپ کایہ فرمانا کہ ''وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے ''اس کا مطلب یہ ہے کہ ایساجواب نہیں دے سکتے جسے انسان اور جنّات سن سکیں ورنہ وہ جواب تو دیتے ہیں۔

اُمُّ الموُمنین حضرت سیِّدَ ثناعائشہ صدّیقہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہیں: میں حجروَ مطہرہ میں زیارت کے لئے جاتی تو نقاب و حجاب کالحاظ نہ کرتی اور دل میں کہتی: وہاں میر سے والد اور میر سے شوہر ہی توہیں لیکن جب حضرت فاروق اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کووہاں و فن کیا گیاتوان سے حیاکی وجہ سے سرتایا پر دہ کر کے جانے گئی۔(2)

### کیا مُر دے سنتے ہیں؟ 🔊

حضرت سیّدِ ناعبْدُ الله بن عُمْرَ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: حضور نبی اکرم، نُوْدِ مُجَسَّم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَرْوهُ اُحدے والیبی پر حضرت مُصْعَب بن عُمیِّر اور دیگر شُہَدا کی قبروں پر کھڑے ہوئے اورار شاو فرمایا:
میں گواہی دیتا ہوں کہ تم الله عَوَّدَ جَلَّ کے ہاں زندہ ہو۔ (پھر ہمیں ارشاد فرمایا:) ان کی زیارت کیا کرواور انہیں سلام کیا کہ وہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! قیامت تک جو بھی انہیں سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جو اب دیں گے۔ (د)

- الضعفاء، ١١٩١/٥٠ عمدبن الاشعث
- ๑٠٠٠ مستدى ك حاكم، كتاب المغازى والسرايا، برؤيا عائشة ثلاثة اقمار... الخ، ۳/۹۰۹، حديث: ۳۵۵۸ مستدى المام احمل، مستدل السيدة عائشة، ۱۳/۱۰، حديث: ۲۵۷۸
  - € ... معجم اوسط، ۳/۷، حديث: ۲۷۰۰

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبِّم) 📗 💮 🗝 🌱 ۳۵۳

الله عَوْدَ جَلَّ کے پیارے حبیب، حبیبِ لبیب صَلَّ الله تَعَالْ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: "جب میت کا محبوب شخص اس کی زیارت کو جائے تومیت این قبر میں اس سے اُنسیت حاصل کرتی ہے۔ "(۱) حضرت سیِّدُ نامحد بن واسع دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پینچی ہے کہ بے شک مُر دے روز جُمُعَد اور اس سے ایک دن پہلے (جعرات) اور ایک دن بعد (ہفتہ) کو اپنے زائرین کو پہچانے ہیں۔ (2) حضرت سیّدُ ناصُحًا ک دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: جو ہفتے کے دن طلوعِ آفاب سے پہلے کسی قبر پر جائے حضرت سیّدُ ناصُحًا ک دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: جو ہفتے کے دن طلوعِ آفاب سے پہلے کسی قبر پر جائے

تومُر دہ اس کے آنے کو جان لیتا ہے۔ یو چھا گیا: وہ کیسے ؟ فرمایا: جمعہ کی عظمت و فضیلت کی وجہ ہے۔(دَ

تنبيه

حضرت سیّدُناامام سُبکی عَلیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعِلْ فرماتے ہیں: صحیح قول کے مطابق قبر میں روح کا جسم کی طرف لوٹنا تمام مُر دول کے لئے ثابت ہے۔ چہ جائیکہ شُہَدائے کرام کہ ان کی شان دوسر وں سے اَر فع واَعلیٰ ہے۔ اِختلاف اس میں ہے کہ روح جسم میں مستقل رہتی ہے یا نہیں اور جسم کی برزخی زندگی دنیاوی زندگی کی مثل روح کے ساتھ ہوتی ہے یا اس کے بغیر اوروہ جہال الله عَوَّدَ جَلَّ چاہے رہتی ہے؟ کیونکہ زندگی کی روح کے ساتھ وائمی وابسکی ایک امرِ عادی ہے عقلی نہیں جبکہ یہ معاملہ کہ جسم کی برزخی زندگی دنیاوی زندگی کی مثل روح کے ساتھ ہوتی ہے ایک امرِ عادی ہے عقلی نہیں جبکہ یہ معاملہ کہ جسم کی برزخی زندگی دنیاوی زندگی کی مثل روح کے ساتھ ہوتی ہے ایک امرِ عادی ہے ایک اگراس پر کوئی دلیل قائم ہوجائے تواسے قبول کیا جائے گا۔

اسی بات کو عُلَا کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے اور حضرت سیّدُ ناموسی کَلِینُمُ الله عندَیه الله عَدَیه الله مراج معراج میں نماز پڑھنا بھی اسی کی گواہی ویتا ہے کیونکہ نماز کے لئے جسم کازندہ ہوناضر وری ہے، یو نہی شَبِ معراج ویگر انبیائے کرام عَدَیْهِ السَّدَ م واقعات بھی اس پر شاہد ہیں اور یہ تمام جسم کی صفات ہیں لیکن ان تمام واقعات سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس حقیقی زندگی کے ساتھ اجسام کاوئی تعلق ہوجو و نیامیں تھا کہ کھانے پینے وغیرہ کی حاجت ہوتی تھی بلکہ ان کے لئے ایک الگ تھم ہے اور جہال تک بات ہے سننے اور جاننے وغیرہ واؤد راکات

الاربعين الطائية، ص١٣٨، تحت الحديث العشرون

۵... شعب الايمان، باب في الصلاة على من مات من اهل القبلة، ١٨/٤، حديث: ١٠٩٣٠.

<sup>€...</sup> شعب الايمأن، بأب في الصلاة على من مأت من اهل القبلة، ١٨/٧، حديث: ٩٣٠٢

شرخُ الصُّدُ ور (مُرَّبُّم)

کی تواس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بعد وصال حضرات انبیائے کرام عَلَیْهِ السَّلَام اور دیگر فوت ہونے والوں کے لئے ثابت ہیں۔(۱)

بعضوں نے حیاتِ شُہَدامیں اختلاف کیا کہ آیاوہ صرف روح کے لئے ہے یاروح اور جسم دونوں کے لئے اس طرح کہ دونوں صور توں میں جسم بھی سلامت رہے ؟ حضرت سیِّدُ ناامام بَیْبَقِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَالِین کتاب "آلِاغیتناد" میں فرماتے ہیں: حضرات انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلام کی اَرواحِ مُبارَک قبض ہونے کے بعد واپس لوٹادی گئی ہیں اور وہ بھی شُہَداکی طرح اینے رہے وَدَبُلُ کے ہاں زندہ ہیں۔ (2)

# روحول کی اقتام گ

اِبُنِ قَيْم نے اَرواح کی باہمی ملاقات کے مسئلہ کے متعلق کہا کہ روحوں کی دوشمیں ہیں: ایک وہ جو انعام میں ہیں اور دوسری وہ جو عذاب میں ہیں، عذاب میں مبتلا روحیں ایک دوسرے کو دیکھنے اور ملاقات کرنے سے روک دی گئی ہیں جبکہ اِنعام یافتہ اَرواح آزاد ہیں، ایک دوسرے کودیمی، ملاقات کرتی اورآپی میں دُنیاوی مُعاملات اوراَئلِ دنیا کے بارے میں باتیں کرتی ہیں پس ہر روح اپنے ہم مثل عمل کرنے والے کے ساتھ ہوتی ہے اور ہمارے پیارے نبی منگ الله تَعالَ عَلَيْهِ وَسِهِ مَا مَالُ مِن مِن اللهِ عَلَى اَللهِ عَلَى اَللهِ عَلَى اَللهِ عَلَى اللهِ اَللهِ عَلَى اللهِ اَللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(پ۵،النسآء:۲۹)

اوریہ "ساتھ" عالمِ دنیا، عالمِ برزخ اور عالمِ محشر میں قائم رہے گااورآ دمی ان تینوں زمانوں میں اسی کے ساتھ ہو تاہے جس سے محبت کر تاہے۔ ساتھ ہو تاہے جس سے محبت کر تاہے۔

#### فرمان باری تعالی ہے:

- ...مواهب اللدنية، المقصد الرابع، الفصل الثاني: فيما خصه الله... الخ، ٣١٣/٢
- ... والاعتقاد للبيهقي، باب القول في اثبات نبوة محمد المصطفى، فصل والانبياء ... الخ، ص٥٠٠٠

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) ﴾

ترجدهٔ کنزالایدان: اور جو الله کی راه میں مارے گئے ہر گز انہیں مرده نه خیال کرنابلکه وه (اپنرب کے پاس) زنده ہیں۔ وَلاَتَحُسَبَنَّ الَّذِيثَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُوَاتًا الْبَلُ اَحْيَا عُرْبِ، العمان: ١٦٩)

حضرت سیّدُناشیذله (۱) رُخَهَ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه این کتاب (۱ کُبُدُهان فِی عُلُوْمِ الْقُیُّان "میں فرماتے ہیں: اگراس آیتِ طیبہ کے پیش نظریہ سوال کیا جائے کہ وہ مر دہ ہوتے ہوئے کیسے زندہ ہوسکتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے: ممکن ہے اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ نے انہیں ان کی قبروں میں زندہ کر دیا ہواور روحیں ان کے اجسام کے کسی خاص جصے میں رہتے ہوئے بدن پر ہونے والی لذّات کو محسوس کر لیتی ہوں جیسا کہ دنیا میں زندہ شخص کا تمام بدن کسی خاص جصے پر اثر انداز ہونے والی گرمی یا سر دی کو محسوس کر لیتا ہے۔

اس کا بیہ مطلب بھی بیان کیا گیاہے کہ ان شُہَدا کے اَجسام قبر وں میں خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کے جوڑ الگ ہوں گے پس وہ اینی قبر وں میں زند وں ہی کی طرح ہیں۔(2)

حضرت سیّد ناابو حیّان عَدَیه دَخه هٔ الْمَدّان این تفسیر میں مذکوره آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں: اس میں مذکور "حیات "میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کچھ کہتے ہیں: شُہَداکی روحوں کی بقائر ادہے نہ کہ اجسام کی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اجسام خراب ہوتے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں: شہید روح وجسم کے ساتھ زندہ ہو تا ہے اور ہماراان کی زندگی کونہ سمجھنا اس معاملے میں کسی عیب کا باعث نہیں، وہ اگر چہ ہمیں مردہ نظر آتے ہیں گر ہوتے زندہ ہیں جیسا کہ رہ عیدا کہ رہ عذہ کو ارشاد فرما تا ہے:

ترجيد كنزالايدان: اور تو و يكھے گا پہاڑوں كو خيال كرے گا

کہ وہ جے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی حال۔

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَاجَامِدَةً وَهِيَ تَهُرُّ

مَرَّالسَّحَابِ (ب٠٠،النمل:٨٨)

اور ایسے ہی سونے والا سو تاہوا د کھائی دیتاہے مگروہ اپنے خواب میں لطف دینے اور تکلیف دینے والے امور کو دیکھر ہاہو تاہے۔(3)

(مصنف فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ اسی لئے اللہ عدَّة عَلَ في بات ارشاد فرمائی:

- ... متن میں اس مقام پر "شیرله" مُذكور ہے جبکه دیگر كتب میں "شیزله" ہے لہٰذاوہی لکھ دیا گیا ہے۔
- .. الديباج على مسلم، كتاب الإمارة، بأب بيان ان ارواح الشهداء في الجنة . . . الخن ٢٨١/٣، تحت الحديث: ١٨٨٧
  - 3 ... تفسير البحر المحيط، سورة البقرة، تحت الآية: ١٥٢/١،١٥٢

شرخُ الطُّنُدُ ور ( مُرَّبُّم )

بِلْ اَحْیَا عُوْلَا کُنْ کُلْ اَنَّسُعُی وَ کَنْ الله عَهِی الله عَهِی الله وه زنده بین بال متهیں خرنہیں۔

پس الله عَوْدَ جَلَّ نے اپنے اس قول میں مؤمنین کو مخاطب کرتے ہوئے تنبیہ فرمادی کہ تم کسی حِس کے ذریعے اس حیات کو نہیں جان سکتے اور شہید اور غیرِ شہید میں اسی سے فرق ہو تا ہے ورنہ اگر فقط روح کی حیات مانی جائے تو پھر شہید وغیرِ شہید میں فرق نہیں ہو سکے گاکیونکہ روح کی حیات تو تمام مر دول کو حاصل حیات مانی جائے تو پھر شہید وغیرِ شہید میں فرق نہیں ہو سکے گاکیونکہ روح کی حیات تو تمام مر دول کو حاصل ہے اور مؤمنین اس بات کو بخو بی جانتے ہیں کہ روحانی زندگی تمام ہی مر دول کی ہوتی ہے ،اگر یہ فرق نہ مانا جائے توالله عَوْدَ جَنَّ اپنے کسی جائے توالله عَوْدَ جَنَّ اپنے کسی ولی کو بذریعہ کشف ان کی زندگی کامشاہدہ کر اویتا ہے۔ چنانچہ

# شہیدزندہ ہو تاہے 🖟

<sup>• ...</sup> تفسير البحر المحيط، سورة البقرة، تحت الآية: ١١٥٣، ١/ ٢٢٢

سروض الرياحين، الحكاية الثامنة عشرة بعل الاربعة مئة، ص٣٣٥

شرنُ الصُّدُور (مُرَّرَجُم) ﴾

# قبر كاپرُ كيف منظر 🏖

ایک اورواقعہ نقل کرتے ہوئے حضرت سیّدُناامام یافعی عَدَیْه دَحَنهُ اللهِ الْکَانِی فرماتے ہیں: ہمیں ایک بااعتاد گورکن نے بتایا کہ اس نے ایک قبر کھودی تو اسے وہاں تخت پر بیٹھا ایک شخص نظر آیا، اس کے سامنے ایک قر آنِ کریم رکھاتھا جس میں وہ تلاوت کررہا تھا اور اس کے بنچے ایک نہر بھی بہہ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر گورکن بہوش ہوگیا، لوگوں نے اسے باہر نکالا مگر بے ہوشی کا سبب معلوم نہ ہوا پھر تین دن بعد اسے ہوش آیا۔ (۱) منقول ہے کہ حضرت سیّدُنا شیخ نجمُ الدیّن اَصفہانی اُندِیّسَ سِنْ اُللهُودَانِ ایک مر دے کی تدفین میں شریک ہوئے اور جب تلقین کرنے والا بیٹھ کرتلقین کرنے لگا تو میت کی آ واز آئی: کیا تمہیں اس پر تعجب نہیں ہو تا کہ ایک مر دہ کو تلقین کررہاہے ؟(۱)

حضرت سیِّدُناابومُغِیرہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے حضرت سیِّدُنامُعافی بن عمران عَلَیْه دَحْمَةُ الدَّحْن کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا: میں نے ان جیسا آج تک نہیں دیکھا، مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ان کی تدفین کے بعد ایک شخص نے ان کی قبریر تلقین کرتے ہوئے لا اِللمَّ اِلَّا اللهُ کَهَا تُوانہوں نے بھی لا اِللمَّ اِلَّا اللهُ کہا۔(3)

منقول ہے کہ حضرتِ سیِّدُنا شیخ اسماعیل حَضْرَ می عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَلِی بین کے کسی قبرستان سے گزرے تو انتہائی غمگین ہو کر بلند آواز سے رونے لگے اور پھر بہت خوش ہو کر بننے لگے، آپ سے اس کاسب دریافت کیا

- ۱۸ ص الرياحين، الحكاية الثانية والستون بعد المئة، ص ١٨
  - ١٢٠ موض الرياحين، الحكاية الحادية والثمانون، ص٠١٢
- ๑... بحموع فيه عشرة أجزاء حديثية ، الجزء السادس: فوائد المؤمل بن احمد الشيباني ، ص٣٥٥ ، رقم : ٥٥٩ (٥٥)
   اهو ال القبو رالابن رجب ، الباب الاول: في ذكر حال الهيت عند نزوله قبر لا ، ص ٣٤
  - 4... روض الرياحين، الحكاية السابعة والستون بعد المئة، ص١٨٢

شرخ الفَّنْدُ ور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 ۳٥٨

گیا تو فرمایا: میرے سامنے سے پر د سے ہٹائے گئے تو میں نے دیکھا کہ ان مُر دوں کو عذاب ہورہاہے، سومیں اللّٰہ عَذَّوَ مَلَ عَلَى بارگاہ میں گڑ گڑ ایا تو مجھے ندا آئی: ہم نے ان مر دوں کے حق میں تہماری سفارش قبول کرلی ہے۔ پھر اس قبر سے ایک عورت بولی: اے اساعیل! کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ حالا نکہ میں تو گانا گانے والی فلانی عورت ہوں۔ میں نے کہا: ہاں تو بھی ان کے ساتھ ہے، اس کی اس بات پر مجھے ہنسی آگئے۔ (۱)

حضرت سیِّدُنا قاضی بہاؤ الدین عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْمُدِیْن فرماتے ہیں: ہم حضرت سیِّدُنا شِخ امین الدین جریل عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

منقول ہے کہ ایک شخص نے مقام قرافہ پر ایک نوجوان کے ساتھ بد فعلی کا ارادہ کیا تو اس نوجوان نے کہا: بخدا! میں یہاں ہر گزرت عَدُّوَ مَن کَ نافر مانی نہیں کروں گا کیونکہ میں نے ایک مرتبہ یہاں ایسا کیا تو ایک قبر پھٹ گئی اور مر دے نے کہا: کیا تمہیں اللّٰہ عَدُّوَ مَن سے حیانہیں آتی ؟

### رب کعبه کی قتم! میں زندہ ہوں 💸

حضرت سیِّدُنازَیْنُ الدِّین بَوشی عَنَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: منصورہ میں جب مسلمانوں کو قیدی بنالیا گیا توان میں ایک فقیہ حضرت سیِّدُنا عُبُدُ الرحمٰن نُوَیْری عَنَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي بھی منص آپ قر آنِ پاک کی تلاوت کرتے تھے آپ نے وہال یہ آیتِ مبار کہ بھی تلاوت کی:

وَلاتَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ تَرجِمهٔ كنزالايبان: اور جوالله كى راه ين مارے كئے ہر گز اَمُوَاتًا الْبَلْ اَحْيَا عُعِنْ نَ مَ يِّهِمُ يُرُزَقُونَ اللهِ اللهِ عَلَى الله وه الله وه الله وه الله عال دنده بين (پ، العمان: ١٦٩)

ر پہ میں ہے۔ پھر جب آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ كُوشهيد كر ديا گيا توايك فَرَ نَكَى آيا اور اپنے نيزے سے آپ كے چهرے كو

چھو کر کہنے لگا: اے مسلمانوں کے امام! تو کہتا تھا کہ تمہارے ربّ نے تمہیں زندہ کہاہے اور تنہیں روزی دی

• ... روض الرياحين، الحكاية الخامسة والستون بعد المئة، ص١٨٢

يْ*يْنُ شْ م*جلس المدينة العلميه (رمُوتِ اسلام)

شرخُ الطُّنُدُ ور ( مُرْزَمُ ) 📗 💮 💮 💮 💮

جاتی ہے تو بتاؤ کہاں ہے وہ زندگی؟ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْءَ مَنْهُ نے اپناسر اٹھایا اور دو مرتبہ کہا: رب کعبہ کی قشم! میں زندہ ہوں۔ بیہ دیکھ کر فرنگی اپنے گھوڑے سے اترا، آپ کے مبارک چبرے کو بوسہ دیا اور اپنے نو کر کو تھم دیا کہ انہیں اٹھالو ہم انہیں اپنے ساتھ اپنے شہر لے جائیں گے۔

حضرت سیّدِ ناابوسعید خَرِّ از رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه فرماتے ہیں: مجھے مکہ مکرمہ میں بابِ بنوشیبہ پرایک مُر دہ نوجوان دکھائی دیاجب میں نے اسے غور سے دیکھاتو وہ مسکر اکر بولا: ابوسعید! کیا آپ نہیں جاننے کہ محبوب مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، وہ توبس ایک گھر سے دو سرے گھر کوچ کرتے ہیں۔(۱)

# مُحِبِ اللي مرتانہيں 🏖

حضرت سیّدُناشِخ ابوعلی رُوذُ باری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْبَادِی فرماتے ہیں: میں نے ایک فقیر کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کھول کر اسے مٹی پر لٹایا تاکہ الله عنودَ بَلُ اس کی غریْبُ الوطنی پر رحم فرمائے تو اس نے اپنی آئکھیں کھول دیں اور کہا: ابوعلی اتو مجھے اس کے سامنے رسوا کر تاہے جس نے مجھے ناز کی عادت ڈالی۔ میں نے کہا: اس میں زندہ ہی ہوں اور الله عنودَ بَلُ سے محبت کہا: اس میں زندہ ہی ہوں اور الله عنودَ بَلُ سے محبت کرنے والا ہر شخص زندہ ہو تاہے اور میں اینے مرتبے کے سبب کل بروز قیامت تمہاری ضرور در دکروں گا۔ (2)

# کفن چور کی توبه 冷

منقول ہے کہ ایک کفن چور تھا، ایک مرتبہ ایک خاتون فوت ہوئی اور لوگوں نے جنازہ پڑھاتو یہ کفن چور بھی اس میں شامل ہو گیا تا کہ اس کی قبر کا پتالگا سکے ، جبرات ہوئی اور اس نے جاکر قبر کھو دی تو وہ خاتون پول پڑی: سُبُطْنَ الله! کیا بخشا ہوا مر دبخشی ہوئی عورت کا کفن چرا تاہے؟ کفن چور نے کہا: تم تو بخشی گئی گرمجھ گناہ گار کی بخشش کیسے ہوگئی؟ خاتون نے کہا: الله عَدَّوَجُلَّ نے جھے اور میر اجنازہ پڑھنے والوں کو بخش دیا ہے اور تو اخوا کی توریخی کی تو ہے کہا۔ اور تو نے بھی میر اجنازہ پڑھا ہے۔ یہ س کر کفن چور اٹھا، مٹی والیس ڈالی اور سچی کی تو بہ کرلی۔ (د)

- ... رساله قشيريه، بأب احواله مرعند الخروج من الدنيا، ص ٣٨١
- 2... سأله قشيريه، بأب احواله مرعند الخروج من الدنيا، ص٠٠٣
  - 3... ساله قشيريه، بأب كرامات الأولياء، ص١١٣

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 🌱 ۳۶۰

حضرت سیّدُناابراہیم بن شَیُبان عَدَیهِ رَحْهُ اَلْمَنَّان فرماتے ہیں: ایک نیک نوجوان میر ہے ساتھ رہنے لگا، اس کا انتقال ہواتو میں شَمَّلین ہوگیا، میں نے اسے غسل دینے کاارادہ کیاتو غم کی وجہ سے بائیں جانب سے شروع کر دیا اچانک اس نے میر اہاتھ پکڑ ااور دائیں طرف پھیر دیا، میں نے کہا: بیٹا! تم نے ٹھیک کیا، مجھ سے غلطی ہوگئ تھی۔ (۱) حضرت سیِّدُناابولیعقوب سُوسی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انْدِلِی فرماتے ہیں: میں نے اپنے ایک مرید کو عنسل دیاتواس نے تختہ عنسل پر میر اانگو ٹھا بکڑ لیا، میں نے کہا: بیٹا! میر اہاتھ چھوڑ دیے، میں جانتا ہوں کہ تو مر دہ نہیں ہے، یہ تو ایک گھرسے دو سرے گھر منتقل ہونا ہے۔ تواس نے میر اہاتھ چھوڑ دیا۔ (۱)

حضرت سیّدُناابولیقوب سُونی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْوَلِی فرماتے ہیں: میر ا ایک مرید میرے پاس مکہ مکرمہ آیا اور ایک دینار دیتے ہوئے کہا: استادِ محرّم ! کل ظہر کے وقت میر اانقال ہو جائے گا، یہ دینار رکھ لیجئے آدھے دینار سے میری قبر اور آدھے سے کفن کا انتظام فرما دیجئے گا۔ اگلے دن وہ ظہر کے وقت آکر طواف کرنے لگا اور پھر کچھ بیچھے ہٹا اور انتقال کر گیا، جب میں نے اسے قبر میں اتاراتواس نے اپنی آئکھیں کھول دیں، میں نے اور پھر کچھ بیچھے ہٹا اور انتقال کر گیا، جب میں انتظام عَدْوَجَلَّ سے محبت کرنے والا ہوں اور اس سے محبت کرنے والا ہوں اور اس سے محبت کرنے والا ہر شخص زندہ ہوتا ہے۔ (3)

حضرت سیّدُنا ابُوعلی وَقَاق عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الرَّدُّ ای بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُنا ابو عَمْر ویکنُندی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الرَّدُّ اللهِ عَلَى مَا کہ لوگ ایک دن مکہ کمَرَّ مَہ کی کسی گلی سے گزرے تو دیکھا کہ لوگ ایک نوجوان کو خراب کر دارکی وجہ سے گھسیٹ کر باہر نکال رہے ہیں اور اس کی ماں روتے ہوئے لوگوں سے اپنے بیٹے کی سفارش کر رہی ہے۔ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه نے لوگوں سے فرمایا: میری ضانت پر اسے اس عورت کے حوالے کر دو۔ چند دن بعد آپ کی ملاقات اس کی ماں سے ہوئی تواس نوجوان کا حال دریافت کیا۔ بولی: وہ تو مرگیا ہے اور اس نے وصیت کی تھی کہ میری موت کی خبر پڑوسیوں کو بھی نہ دینا تا کہ وہ مجھے بُر انجلانہ کہیں اور مجھے دفن کرنے کے بعد میرے ربّ تعالیٰ کے حضور میری سفارش کرنا۔ لہٰذا میں نے کسی کو بتائے بغیر ہی اسے دفن کر دیا اور جب واپس پلٹنے ربّ تعالیٰ کے حضور میری سفارش کرنا۔ لہٰذا میں نے کسی کو بتائے بغیر ہی اسے دفن کر دیا اور جب واپس پلٹنے

<sup>• . . .</sup> رساله قشر به، باب كر امات الأولياء، ص م • م

<sup>2...</sup> سالەقشىرىد، باب كرامات الأولياء، ص ٢٠٠٠

<sup>•</sup> ۲۰۰۰ مساله قشیریه، باب کرامات الأولیاء، ص ۲۰۰۰

شرخ الطنُّدُ ور (مُثرَبُّم)

کگی تو مجھے اس کی آواز آئی، وہ کہہ رہا تھا:اے میری ماں!اب تو چلی جا، مجھے کرم والے ربّ عَدَّدَ جَلَّ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیاہے۔(۱)

حضرت سیّدُ ناامام یا فعیءَمَیْنهِ رَحْمَةُ اللهِ انْ کَانِ ایک نیک شخص کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی اپنے والد کی قبریر جاکر ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔

نیزیہ بھی مشہور ہے کہ بڑے فقیہ اور مشہور ولی حضرت سیّدُنا احمد بن موسیٰ بن عُجَیُل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلیُه کو بعض صالحین فقہانے قبر میں سورۂ نور کی تلاوت کرتے سناہے۔

# نقصان ده اور نفع مند 🎇

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعُمُ فاروق دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْدایک مرتبہ جنّتُ البقیع (یعنی مدینے کے قبر سان)
سے گزرے تو کہا: اَلسَّلا مُعَلَیْکُمْ یَا اَهْلُ الْقُبُوْد یعنی اے قبر والو! تم پر سلامتی ہو، ہمارے پاس تمہارے لئے چند خبریں ہیں، تمہاری عور توں نے شادیاں کر لیں، تمہارے گھروں میں نئے لوگ آباد ہو گئے اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی: اے عُمر بن خطاب! ہم بھی آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتاتے ہیں: ہم نے جو آگے بھیجا اسے پالیا، جو راہِ خدا میں خرج کیا اس سے نفع اٹھایا اور جو چھچے چھوڑ آئے تھے اس میں نقصان ہی ہاتھ آیا۔ (2)

حضرت سیّدُناسعید بن مُسیّب دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرمات بین: ہم امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضی
کیّ مَاللهُ تَعَالَ دَجْهَهُ الْکَیهُ کے ساتھ مدینه منورہ کے قبرستان گئے تو آپ نے کہا: اَلسَّلا مُرعَدیکُمُ یَا اَهُلَ الْقُبُودِ
وَدَحْمَهُ اللهِ بِعَنَ اِلْ قبر ساتھ مدینه منورہ کے قبرستان گئے تو آپ نے کہا: اَلسَّلا مُرعَدین القُبُودِ
وَدَحْمَةُ اللهِ بِعَنَ اللهِ بِعَنَ اللهِ عَبْرِ سلامتی اور الله عَدَّوَجُلُ کی رحت ہو، تم ہمیں اپنی خبریں ساؤگے یا پھر ہم سمہیں
بتائیں ؟ اسے میں ایک قبر سے آواز آئی: وَعَلَیْكَ السَّلا مُروَدَحْمَةُ اللهِ وَبُرَكَاتُه، اللهِ المؤمنین! آپ ہمیں
بتائی کہ ہمارے بعد کیا ہوا؟ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نے فرمایا: تمہاری بیواوَں نے شاویاں کر لیں، مال تقسیم
کر دیئے گئے، اولاد بینیموں میں شار ہوگئ اور تمہاری پختہ عمار توں میں اب تمہارے دشمن رہائش پذیر ہیں، یہ

<sup>14...</sup> مسأله قشيريه، بأب الرجاء، ص١٤٣

و... موسوعة ابن إلى الدنيا، كتاب الهواتف، باب هواتف الجن، ٢/٢ م، حديث: ١٠٠

شرخُ الطُّنُدُ ور ( مُرَّزِعُ ) ﴾

خبریں تو ہمارے پاس تھیں اب تم اپناحال سناؤ۔ایک قبرسے آواز آئی: کفن پھٹ گئے، بال بکھر گئے، کھالیں گھڑ سے ماری ہ حبھڑ گئیں، آئکھوں کے حلقے زُ خساروں پر بہہ نکلے اور نتھنوں سے خون اور پیپ جاری ہو گیا،جو ہم نے آگے بھیجا تھاوہ پالیااور جو پیچھے حبھوڑآئے اس میں نقصان اٹھایااور ہم اپنے اعمال میں گر فتار ہیں۔(۱)

# قبرسے ٹھنڈی ہوا 🕻

<sup>• ..</sup> تأريخ ابن عسأكر ، ١٩٥/٢٤ ، ١ توريخ الله بن الحسن بن عبد الرحمن ابو القاسم البزاز

<sup>€...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب القبور، من هتف من المقبرة بموعظة، ٢/ ٢٠ ، حديث: ٢٣

<sup>● ...</sup> دلائل النبوة للبيهقى ،بأب قول الله عزوجل: ولاتحسين ... الخ، ٣٠٨/٣

<sup>....</sup>دلائل النبوة للبيهقي، بأب قول الله عزوجل: ولاتحسين... الخ، ٣٠٤/٣٠عن ابي فروة

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 ۳٦٣ 💮

اس حدیث کے ایک راوی حضرتِ سیّدُناعُظاف بن خالد مَخُرُومی عَنیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَل فرماتے ہیں: میری خالہ نے مجھے بتایا کہ میں شُہَداکے مزارات کی زیارت کو حاضر ہوئی تواس وقت میرے ساتھ سواری کی حفاظت کے لئے دولڑکے تھے، میں نے شُہَدا کو سلام کیا تو مجھے سلام کے جواب کی آواز آئی اور شُہَدا نے فرمایا: خداکی قسم! جیسے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ویسے ہی تم آنے والوں کو بھی پہچانتے ہیں۔ یہ س کر میرے رونگٹے کھڑے ہوگئے، میں نے اپنا فچر قریب کر وایا اور فورً اسوار ہوگئے۔ (۱)

#### مزارات پر ماضری کا جواز 🍃

حضرت سيّدُناامام واقدى عَدَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْقَوِى بيان كرتے ہيں: حضور نبى رحمت، شفيع أمت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَدَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم هِ سال شُهَدَائِهُ وَلَهُ مَعْدَل قبروں پر تشریف لے جاتے اور جب گھاٹی پر پہنچے توبا آ وازبلند فرماتے: سكر هر عَلَيْكُمْ بِسَاصَبُرَتُهُ فَنِعْمَ عُقْبَى اللَّا اللهِ بكر صديق مَو تم پر تمهارے صبر كابدله تو پچھلا گھر كيا خوب ملا۔ پھر خليفة الرَّسول امير المؤمنين حضرت سيِّدُناابو بكر صديق دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِى ہر سال ايسابى كرتے پھر امير المؤمنين حضرت سيِّدُناابو بكر صديق دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِى ہر سال ايسابى كرتے پھر امير المؤمنين حضرت سيِّدُناعُمُ فاروقِ اعظم اور امير المؤمنين حضرت سيِّدُناعثان غنى دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا كَنْ مَعْمُ فاروقِ اعظم اور امير المؤمنين حضرت سيِّدُناعثان عن دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَان مِن ارات پر حاضر ہو كر دعاكياكرتى معمول رہا، يو نهى خاتونِ جنت حضرت سيِّدُ نُنافاطمةُ الزَّهِ ادَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ اللهُ مُنافِي طرف مقيل اور حضرت سيِّدُ ناسعد بن ابى و قاص دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه واضر ہو كر سلام كرتے اور پھر اپنے رُفقا كى طرف متوجه ہوكر فرماتے: كياتم اليسے لوگوں كوسلام نهيں كروگے جو تمهارے سلام كاجواب ديے بين؟ (2)

نیز حضرت سیّد تُنا فاطمه خُزاعیه دَخِن اللهُ تَعَالَ عَنْهَا فرماتی ہیں: ہیں غروبِ آفماب کے وقت اپنی بہن کے ساتھ قبرستان میں تھی، میں نے اس سے کہا: چلو حضرت سیّدُناامیر حمزہ دَخِن اللهُ تَعَالَ عَنْه کے مزار پر حاضر ہو کر سلام کرتی ہیں۔اس نے کہا: ٹھیک ہے چلو۔ چنانچہ ہم نے ان کی قبر پر پہنچ کریوں سلام عرض کیا: آلسَّلا مُر عَلَیْكَ یَا عَمَّ دَسُولِ الله اِیعنی اے دسولُ الله عَنَیْه وَسَلَّم کے چا! آپ پر سلام ہو۔ توہم نے اِن الفاظ کے ساتھ سلام کاجواب سنا: وَعَلَیْکُمُ السَّلاَمُ وَدَحْبَةُ الله حالانکہ اس وقت ہمارے قریب کوئی بھی نہیں تھا۔ (3) ساتھ سلام کاجواب سنا: وَعَلَیْکُمُ السَّلاَمُ وَدَحْبَةُ الله حالانکہ اس وقت ہمارے قریب کوئی بھی نہیں تھا۔ (3)

<sup>1...</sup>دلائل النبوة للبيهقي، بأب قول الله عزوجل: ولاتحسبن... الخ، ٣٠٤/٣

٢٠٠٨/٣ ولائل النبوة للبيهقي، بأبقول الله عزوجل: ولاتحسبن...الخ، ٣٠٨/٣

<sup>• ...</sup> دلائل النبوة للبيهقي، بأب قول الله عزوجل: ولاتحسين . . . الخ، ٣٠٩/٣

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُتَرِبُّم) ﴾

حضرت سیّدُناہا شم بن محمد عُمُری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الوّلِ فرماتے ہیں: مدینہ منورہ میں میرے والدگرامی بروز جمعہ فجر کے وقت مجھے اپنے ساتھ شُہَدائے کرام کے مزارات کی حاضری کے لئے لے گئے، میں ان کے پیچے چل رہاتھا، جب ہم قبرستان پہنچ تو والد محرّم نے بلند آواز سے کہا: سَلَامُدْ عَلَیْکُمْ بِمَاصَبَرُتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حضرت سیّدُ ناعَبُدُ الواحد بن زیدرَ خمهٔ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه فرماتے ہیں: ہم جہاد میں شریک ہوئے جب واپس پلٹے تو ایک مجاہد کم تھا، ہم نے اسے تلاش کیا تو وہ در ختوں کے حجنٹہ میں مقتول پڑا نظر آیااور اس کے سر پر پچھ دو شیز ائیں کھڑی دَف بجار ہی تھیں، جب انہوں نے ہمیں دیکھا تواپسی غائب ہوئیں کہ پھر نظر نہ آئیں۔(2)

### قبْرِ انور سے اذان وا قامت کی آواز گھ

مروی ہے کہ حضرت سیّد ناسعید بن مُسیّب رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه واقعہ حُرَّه (3) کے دنوں میں مسجد نبوی شریف کے اندر ہی رہے جبکہ لوگ قال میں مصروف میں۔ خرماتے ہیں: جب بھی نماز کا وقت ہوتا میں پیارے آقا، دوعالَم کے واتا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللّهِ مَسَلّم کی قبر انور سے اذان کی آواز سنتا تھا۔ (4) حضرت سیّدُنا بکر بن محمد عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الطّبَعَ وَرَاحَة اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَاحَة اللهِ الطّبَعَ وَرَاحَة وَرَاحِ مَاحِد عَرَاحَة وَرَاحِ مَاحِد وَرَاحِ مَاحِد وَرَاحِ مَاحِد وَرَاحِ مَاحِد وَرَاحِ مَاحَة وَرَاحِ وَاحْتِ وَرَاحِ وَرَاحِ وَرَاحِ وَرَاحِ وَرَاحِ وَرَاحِ وَرَاحِ وَرَاحِ وَاحْدَ وَرَاحِ وَرَاح

<sup>• ...</sup> دلائل النبوة للبيهقي، بأب قول الله عزوجل: ولاتحسبن ... الخ، ٣٠٩/٣

<sup>2 ...</sup> موسوعة ابن إلى الدنيا، كتأب من عاش بعد الموت، ٢٩٢/٢، حديث: ٠ ٣

<sup>⊕...</sup> واقعہ حرہ یزید مر دود کے زمانہ میں بعد واقعہ کر بلا ہوا کہ یزید نے مسلم ابن عقبہ کی سر کردگی میں ایک لشکر جرار سے مدینہ منورہ پر حملہ کردیا، تین دن یا پانچ دن مدینہ پاک میں قتل عام کر ایا، مسجد نبوی شریف میں کئی دن اذان نہ ہوسکی، مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں حضرات صحابہ و تابعین (عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان) کاخون پانی کی طرح بہا۔ یہاں سے پھر اس لشکر نے مکہ معظمہ کارخ کیا ابھی یہ لشکر راستہ میں تھا کہ مسلم ابن عقبہ ہلاک ہو ااس کے بعد یزید جہنم رسید ہوا۔ (مراۃ المناجج، ۲۰۹/۷)

**م...**طبقات ابن سعد، ۵/۰۰۱، رقير: ۲۸۳: سعيد بن المسيب

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 ۳٦٥

شریف میں اذان نہ ہوسکی، لوگ تولا ائی کے لئے نکل گئے اور حضرت سیّدُ ناسعید بن مسیب دَخهَ الله تَعَالَى عَلَیْهِ مسجد شریف میں ہی میں رک گئے، آپ فرماتے ہیں: مجھے گھبر اہٹ ہوئی تو میں رسولِ کر یم صَلَّ الله تَعَالَى عَلَیْهِ مسجد شریف میں ہی میں رک گئے، آپ فرماتے ہیں: مجھے گھبر اہٹ ہوئی تو میں رسولِ کر یم صَلَّ الله تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّهُ کی قبر انور کے قریب ہو گیا پھر جب ظہر کا وقت ہوا توروضۂ انورسے اذان کی آوازسن، میں نے دور کعتیں اداکیں پھر مجھے اقامت کی آوازسنائی دی تو میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور بیٹھار ہا یہاں تک کہ عصر کی نماز اداکی، میں نے قبر مبارک سے اذان اور پھر اقامت کی آواز سنارہا، تین دن بعد لوگ مسجد میں واپس آئے اور ہو نماز کے وقت قبر انور سے اذان وا قامت کی آواز سنارہا، تین دن بعد لوگ مسجد میں واپس آئے اور مؤذنوں نے اذا نیں دیں تو میں نے قبر مبارک سے اذان سناجیا،ی مگر آواز نہ آئی۔ (۱)

حضرت سیّدُ ناسعید بن مُسیّب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه فرماتے ہیں: میں ایامِ حُرّہ میں مسجد نبوی شریف میں تھا اور میرے علاوہ وہال کوئی نہ تھا، جب بھی نماز کا وقت ہوتا میں مزارِ اقدس سے اذان کی آواز سنتا پھر میں آگے بڑھتااور اقامت کہہ کر نماز پڑھتااور یزیدی فوجی گروہ در گروہ مسجد میں داخل ہوتے اور کہتے: اس پاگل بوڑھے کو تودیکھو۔(2)

# قرسے اذان کا جواب 凝

حضرت سیّدِنا یکیٰ بن مَعِین عَدَیْه دَحْمَهُ اللهِ النه بِیْن فرماتے ہیں: ایک گورکن نے مجھے بتایا کہ میں نے اِن قبر ول میں سے جو سب سے عجیب چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ میں نے ایک قبر سے کراہنے کی آ واز سنی جیسے مریض کراہتا ہے اور ایک قبر ایسی دیکھی کہ جب مؤذن اذان دیتا تو قبر والا قبر سے اذان کا جو اب دیتا۔ (3)

حضرت سیِّدُ ناحارِث مُحاسِبِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: میں قبرستان میں تھا، ایک قبر سے میں نے دو مرتب بیہ آواز سنی: الله عَدَّوَ جَلَّ کے عذاب سے پناہ۔(4)

- ... شفاء الغرام باخبار البلد الحرام، الباب السادس عشر في ذكر فضل زيارة النبي، ٢٣/٢ م
  - 2 ... دلائل النبوة الإن نعيم ، الفصل الثامن والعشرون ، جز ٢ ، ص ١٥٠٠ ، قم : ٥١٠
  - شرح اصول اعتقاد اهل سنة، بأب الشفاعة لاهل الكبائر، ٩٧٣/٢، مقير: ٢١٥٣
  - 4...شرح اصول اعتقاد اهل سنة، باب الشفاعة لاهل الكبائر ، ٩٧٣/٢ ، ١٥٥٥ تر : ٢١٥٥

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 🗨 🔫 ٣٦٦ -

# سرانور کی کرامت 🍣

حضرت سیّدُ نامِنْهال بن عَمْرُ وَدَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرِماتِ بِين: خدا کی قسم! میں نے حضرت سیّدُ ناامام حسین دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ عَلَی مِنْ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ تَعْلَى عَلَيْهُ اللهِ عَمْرُ وَمُعْلَى اللهِ تَعَالَى عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَالْهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

ترجمه کنز الایمان: کیا تمهیس معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔

ٱمُرحَسِبُتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكُهُفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوُ امِنُ الْيَتِنَاعَجَبًا ۞ (پ٥١،الكهف:٩)

توالله عَدَّدَ جَلَّ نے سرِ مبارک کو قوت گویائی عطافر مائی تواس سے یہ آواز آئی: میر اشہید ہونااور اٹھایا جانا اصحابِ کہف سے زیادہ عجیب ہے۔(۱)

اِمائم الحدیث حضرت سیّدِنا اَحد بن نَصْر خُرَاعی رَحْمَةُ اللهِ تَعَلاَعلَیْه کو خلیفه واثِق بِالله نے مجبور کیا که آپ قر آنِ پاک کو مخلوق کہیں مگر آپ نے انکار کر دیا، خلیفہ نے آپ کی گر دن اڑا دی اور آپ کا سر بغداد میں لئکا کر ایک شخص کو مقرر کر دیا کہ وہ نیزے کے ساتھ آپ کے سر کو قبلے سے پھیر تارہے۔ اس شخص کا بیان ہے: میں نے رات کے وقت دیکھا کہ سر گھوم کر چہرہ قبلہ کی طرف ہو جاتا اور روانی کے ساتھ سور وَلیٰس کی تلاوت کرتا۔ (2)

حضرت سیّدُ ناابر اہیم بن اساعیل بن خَلَف دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُ نااحمد بن نفر خزاعی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه مِير عِد دوست تھے، جب انہیں سخت آزمائش میں ڈالے جانے کے بعد سولی دی گئ تو مجھے خبر ملی کہ اُن کاسر تلاوتِ قرآن کر رہاہے۔ چنانچہ میں نے سرکے پاس رات گزار نے کا فیصلہ کیا، جب لوگ سوگئے تومیں نے سرکویہ آیتِ مبار کہ پڑھے سنا:

ترجیہ کنزالایدان: کیالوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتن بات پر چھوڑ دیئے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ الَمِّى أَحَسِبَ النَّاسُ أَنُ يُّتُرَكُوَ ا آنَيَّقُولُوَ المَنَّاوَهُمُ لا يُفْتَنُونَ ٠

(پ٠٢، العنكبوت: ١،٢)

- **1... تاریخ ابن عساکر، ۲۰/ ۴۷۰، رقیر: ۲۸۸۸: منهال بن عمر و**
- ... تاریخ بغداد، ۵/۲۸ تا ۸۲/۵ رقم : ۲۹۳۹: احمد بن نصر بن مالک

پ*يُّن كُش م*جلس المدينةالعلميه (دُّوتِ اسلام) أ

شرخُ الصُّدُور (مُرْبَّمُ ) 📗 💮 🔭

#### یہ دیکھ کرمیرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔(۱)

# مجھے دو جنتیں عطائی گئیں گ

حضرت سیّدُنا یکی بن ابوابیب خُزاعی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے ایک شخص سے سنا کہ امیر المو منین حضرت سیّدُنا یکی بن ابوابیب خُزاعی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں ایک عابد نوجوان تھاجو ہمّہ وقت مسجد شریف میں رہتا تھا، آپ رَحِنَ اللهُ تَعَلَیْ عَنْه کے زمانے میں ایک عابد نوجوان تھاجو ہمّہ وقت مسجد شریف میں رہتا تھا، آپ رَحِنَ اللهُ تَعَلیٰ عَنْه اسے بہت پہند کرتے تھے، اس نوجوان کا باپ بوڑھا تھا، نماز عشاپڑھ کروہ اسے باپ کے پاپ کے پاس چلاجا تا۔ مسجد اور اس کے گھر کے در میان ایک عورت رہتی تھی، وہ اس نوجوان پر فریفتہ ہوگئ اور روزانہ اس کے راستے میں رُکاوٹ بن کر کھڑی ہونے گئی یہاں تک کہ ایک رات اس نوجوان کو اپنے دروازے تک لے گئ جب وہ اندر داخل ہونے لگا تو اسے الله عور تی بیان پر بے ساختہ یہ آبیتِ مبار کہ جاری ہوگئ:

ترجمهٔ کنزالایمان: بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب اخسیں کسی شیطانی خیال کی تطبیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی آئے کھیں کھل حاتی ہیں۔

إِنَّا الَّذِيْنَ التَّقَوُ الذَّامَسَّهُمْ ظَيِّفُ مِّنَ الشَّيْطِنِ تَنَ كَنَّ وُافَاذَاهُمْ مُّنْمِصُونَ ﴿ الشَّيْطِنِ تَنَ كَنَّ وُافَاذَاهُمْ مُّنْمِصُونَ ﴿ (سِه،الاعراف:٢٠١)

وہ غش کھاکر گریڑا، اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور دونوں نے نوجوان کو تھیٹے ہوئے اس کے باپ کے دروازے پرلے جاکر ڈال دیا، باپ تاخیر محسوس کرتے ہوئے جب بیٹے کو تلاش کرنے نکلاتو دیکھا کہ وہ دروازے پر بہوش پڑاہے، اس نے گھر کے دیگر افراد کو بلایا اور اسے اٹھاکر اندر لے گئے، جب رات گئے نوجوان کو ہوش آیا تو باپ نے نوجوان بولا: اب خیریت ہے۔ باپ نے خدا کا واسطہ کئے نوجوان کو ہوش آیا تو باپ نے نوجوان نے سارا معاملہ عرض کر دیا۔ باپ نے پوچھا: بیٹا ہم نے کون می دے کر حقیقتِ حال دریافت کی تو نوجوان نے سارا معاملہ عرض کر دیا۔ باپ نے پوچھا: بیٹا ہم نے کون می آیت پڑھی تھی ؟ اس نے دوبارہ وہی آیت تلاوت کی تو پھر بے ہوش ہو گیا، جب اسے ہلا کر دیکھا تو روح تفس عُنْصُری سے پرواز کر چکی تھی۔ چنانچہ اسے عسل دے کر رات ہی کو د فن کر دیا گیا، صبح کو یہ بات امیر المؤ منین حضرت سیِڈنا فاروق اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ تَک پُنِی تَو آپ اس کے والد کے پاس تعزیت کے امیر المؤ منین ادات کے لئے تشریف لے گئے اور فرمایا: آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے عرض: امیر المؤ منین! دات کے لئے تشریف لے گئے اور فرمایا: آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے عرض: امیر المؤ منین! دات کے اس کے والد کے باس کے والد کے بات کے تشریف کے کئے اور فرمایا: آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے عرض: امیر المؤ منین! دارت کیا

... تأريخ بغداد، ۵/ ۳۸۷، رقم: ۲۹۳۹: احمد بن نصر بن مالك

شرخُ الطُّنُدُ ور ( مُرَّبُّرُ بُمُ ) 💮 💮 ٣٦٨ -

وقت آپ کو نکلیف دینا گوارا نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا: مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ آپ چندا فراد کے ساتھ اس کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ آپ چندا فراد کے ساتھ اس کی قبر پر پہنچے اور فرمایا: اے فلال!وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَرَ دَبِّهِ جَنَّتَان یعنی جو اپنے ربّ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لئے دوجنتیں ہیں۔ اس نوجوان نے قبر کے اندر سے کہا: یاعمر! بے شک مجھے میرے ربّ نے وہ دوجنتیں دوم تبہ عطافرمائی ہیں۔ (۱)

# ہم جانتے ہیں مگر عمل نہیں کر سکتے 🎇

حضرت سیِّدُ نَااِبُنِ مِیْنَاء َدَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: میں ایک دن قبر ستان گیااور مخضر سی دور کعت نفل پڑھ کر ایک قبر کے قریب لیٹ گیا، الله عَذَّوَجُلَّ کی قسم! میں اچھی طرح جاگ رہا تھا کہ قبر سے یہ آواز سی:

اٹھو! تم نے مجھے نکلیف پہنچائی ہے، تم لوگ عمل کرتے ہولیکن جانے نہیں جبکہ ہم جانے ہیں مگر عمل نہیں کرسکتے، بخد المجھے تمہاری طرح یہ دور کعتیں پڑھناد نیاومافیہا سے زیادہ پسند ہے۔ (2)

حضرت سیّدُناعَرُوبن واقِدعَدَیه دَخهُ الله انواحِد فرماتے ہیں: حضرت سیّدُنائونس بن میسر و دَخهُ الله تعلا عَدَنه ایک دن جمعہ کی صبح دِمَشق کے قبرستان سے گزررہے تھے کہ کسی کویہ کہتے سنا: یہ یونُس بن حلبس ہیں جو صبح سویرے آئے ہیں، لوگ جج کرتے ہیں، ہر مہینے عمرہ کرتے ہیں اور روزانہ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں، لوگو! تم عمل کرتے ہولیکن جانتے ہیں جبہ ہم جانتے ہیں گر عمل نہیں کرسکتے۔ حضرت سیّدُنایونس دَخهُ الله تعلا عَدَله نه آواز کی طرف متوجہ ہو کر سلام کیا: لیکن کسی نے جواب نہ دیاتو آپ نے کہا: سُبُطی الله ایمیں نے تمہاری با تیں سن کی ہیں اب میں سلام کرتا ہوں تو تم جواب نہیں دیتے۔ قبر والوں نے کہا: ہم نے آپ کاسلام ساہے گر جواب ایک نیک ہیں اور بدیوں کے در میان آڑ کر دی گئی ہے۔ (ق

# مہینے میں چار جج کھا

حضرت سيّدُناامام أوزاعي رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرمات بين :حضرت سيّدُنا ميسره بن حلبس رَحْمَةُ اللهِ تَعالى عَلَيْه

- ... تأريخ ابن عسأكر ، ۵۰/۴۵ مرقير : ۵۳۲۰ : عمر وبن جامع بن عمر و
- ... ولائل النبوة للبيهق، بأب مأجاء في الرجل الذي سمع صاحب القبر ... الخ، ∠ / ٣
  - 3... حلية الاولياء، يونس بن ميسرة، ٢٨٥/٥ رقير: ١٣٨

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 ٣٦٩

نابینا تھے ایک مرتبہ ایک شخص کی رہنمائی میں باب توما کے قبر ستان سے گزرے تو کہا: اَلسَّدُ کُمُ اَهُلَ الْقُبُودِ

اَنْدُمُ لَنَا اسَلَفُ وَنَحُنُ لَکُمْ تَبَعُ فَیَحِمَنَا اللهُ وَایَّاکُمْ وَغَفَیٰ لَنَا وَلَکُمْ فَکَانَّا وَقَدُ صِرْنَا اِللّٰ مَا صِرْتُمُ اِللّٰهِ عَنِی اے
قبر والو! تم پر سلام ہو، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، الله عَوْدَجُلُ ہم پر اور تم پر اور تم پر مو الله عَوْدَجُلُ بنی الله عَوْدَ وَلَ الله عَوْدَ وَلَ لَا الله عَوْدَ وَلَ الله عَوْدَ وَلَ لَا الله عَوْدَ وَلَ لَا الله عَوْدَ وَلَ لَا الله عَوْدَ وَلَ لَا الله عَوْدَ وَلَ الله عَلَى مَ مَهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### شُهَداسے ملاقات 🎘

• تاريخ ابن عساكر ، ٢٥٠٥ من مقد : ٣٩١٣: عبد الرحمان بن عيسى ابو محمد

شرخُ الصُّدُور ( مُتَرَبِّم ) 📗 💮 💮 ۳۷۰ )

ملک۔اس نے مجھے آسان میں ایک ستارہ دکھاتے ہوئے کہا:رات اس کے نشان پر چلتے رہو اور دن میں چھپتے رہو یوں تم اپنے ملک پہنے جاؤگے۔ پھر اس نے مجھے بچھ مال دیا اور چلی گئ، میں دن کو چھپتارات کو چلتا تین دن سفر کر تارہا، چوشتے دن ایک جلہ تھہر اتو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، میں سمجھا اب میں پکڑا گیا، دیکھا تو وہ میرے شہید دوست تھے اور ان کے ساتھ سفید گھوڑوں پر پچھ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے میرے پاس آکر کہا: کیا تم مُگیئر ہو؟ میں نے کہا: ہاں میں مُگیئر ہی ہوں، لیکن تم لوگ تو قتل کر دیئے گئے تھے؟ انہوں نے کہا: ہاں تم مُھیک کہہ رہے ہو مگر الله عَزَدَ جَلَّ نے تمام شُہَدا کو حضرت سٹیڈنا عُمرَ بن عنبُرُ العزیز عنبُرُ العزیز عنبُرُ العزیز کے جنازے میں شرکت کے لئے بھیجا ہے، ان میں سے ایک نے کہا: کُھُڑ ایمر اہاتھ پکڑلو۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیئے تو اس نے مجھے اپنے چھپے سوار کر لیا پھر ہم تھوڑا ہی چلے تھے کہ اس نے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیئے تو اس نے مجھے اپنے چھپے سوار کر لیا پھر ہم تھوڑا ہی چلے تھے کہ اس نے بھے میرے گھر کے قریب جزیرے پر گرادیا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی۔ (۱)

#### المدديار سول الله صَمَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِ

حضرت سیّد ناابوعلی صَریرعَدیه وَحَدهٔ اللهِ القدیه فرمات بین: ملک ِ شام کے رہنے والے تین بہادر بھائی تھے جو جہاد کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ رومیوں نے انہیں قید کر لیا، باد شاہرت دے دوں گا۔ انہوں نے اس کی این بیٹیوں سے تبہاری شادی کر دوں گا اور تم میں سے ایک کو باد شاہت دے دوں گا۔ انہوں نے اس کی بات مانے سے انکار کر دیا اور لوں پکارانیا مُحَدَّدَا الارسی یارسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالْ عَدَیْه وَالِه وَسَلَّم! بہاری مدد سِجے)۔ باد شاہ نے تیل سے بھری تین دی تیک رکو اور کی ان بھائیوں کو باد شاہ نے تیل سے بھری تین دیگیں رکھوا کر ان کے نیچ آگ جلوائی، پھر وہ تین دن تک ان بھائیوں کو کھولتی دیگوں کی وعوت دیتار ہالیکن وہ انکاری بی رہے، بالآخر باد شاہ نے پہلے کھولتی دیگوں کی وعوت دیتار ہالیکن وہ انکاری بی رہے، بالآخر باد شاہ نے پہلے سب سے بڑے بھائی کو اور پھر اس سے چھوٹے کو دیگوں میں ڈلوا کر شہید کر دیا اور تیسرے کو اپنا دین اپنا نے پر ہر طرح سے مجبور کرنے لگا۔ ایک سر وار بولا: باوشاہ سلامت! میں اسے اس کے دین سے پھیر سکتا ہوں۔ باد شاہ نے بوچھا: وہ کیسے ؟ بولا! جہاں تک میں جانتا ہوں عرب لوگ عور توں کے دِلد ادہ ہوتے ہیں اور بورے روم میں میری بٹی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں لہذا آپ اسے میرے حوالے کر دیں تا کہ میں بورے روم میں میری بٹی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں لہذا آپ اسے میرے حوالے کر دیں تا کہ میں بورے روم میں میری بٹی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں لہذا آپ اسے میرے حوالے کر دیں تا کہ میں

• ... تأريخ ابن عساكر ، ٢٢٨/٣٦ ، رقم : ٧٨٠ من عبد الصمد بن اسماعيل بن على السلمي

شرخُ الصُّدُ ور ( مُرَّزِيمٌ ) 📗 💮 💮 ٣٧١

اسے اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا جھوڑ دول، وہ اسے بہکا دے گی۔ باد شاہ نے40دن کے لئے اس شامی نوجوان کو سر دار کے حوالے کر دیا، وہ اسے اینے گھرلے آیااوراپنی بیٹی کو سارا معاملہ سمجھا دیا۔ بیٹی نے کہا: اب آپ جائیں آگے کا کام میر اہے۔وہ شامی نوجوان اس لڑکی کے ساتھ مقیم ہو گیا مگر اس کا دن روزے میں اور رات نماز پڑھتے ہوئے گزرتی ، یوں مقررہ مدت میں سے اکثر دن گزر گئے۔ ایک دن سر دار نے بیٹی سے یو جھا: ا بھی تک تونے کیا کیا؟ بیٹی بولی: میں کچھ نہیں کر سکی کیونکہ میرے خیال میں اسے اس شہر میں اپنے بھائیوں کی موت نے عملین کرر کھاہے، آپ بادشاہ سے کچھ اور مُہُلَت لے کر مجھے اور اسے کسی اور شہر بھیج دیں۔ چنانچه ایسا بهی هوااورانهیس ایک دوسری بستی میس جمیح دیا گیاوه شامی جوان و هال بھی رات نماز میں اور دن روزے میں گزار تار ہاحتی کہ جب مقررہ مدت ختم ہونے میں چند دن رہ گئے تو ایک رات وہ لڑ کی بولی: میں تمہیں ایک عظیم رہے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتی رہی لہٰذااب میں اپنے باپ داداکا دین حیوڑ کرتمہارے دین میں داخل ہوتی ہوں۔ نوجوان نے کہا: یہاں سے بھاگیں گے کیسے؟ وہ بولی: میں کوئی تدبیر کرتی ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک سواری منگوائی اور دونوں اس پر سوار ہو کر چل پڑے، رات کو سفر کرتے اور دن کو حپیب جاتے، سفریوں ہی جاری تھا کہ ایک رات انہوں نے گھوڑوں کے ٹایوں کی آواز سنی، جب گھڑسوار قریب ہوئے تودیکھا کہ وہ اس نوجوان کے بھائی تھے اور ان کے ساتھ فرشتے بھی تھے۔اس نے بھائیوں کو سلام کیا اوراُن سے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا: بس وہی ایک غوطے کی تکلیف تھی جو تم نے دیکھی تھی اس کے فوری بعد ہم جنَّت الفردوس میں جا پہنچے، ہمیں الله عندور کا اس لئے بھیجاہے تا کہ اس لڑ کی کے ساتھ تمہارے نکاح کے گواہ بنیں۔ چنانچہ انہوں نے دونوں کی شادی کر دائی اور واپس چلے گئے۔وہ نوجوان ا پنی بیوی کو ملک شام لے آیا اور دونوں وہیں رہنے لگے۔ ان دونوں کا بیہ واقعہ ملک شام میں مشہور ہو گیا اور ایک شاعرنے ان کے بارے میں کچھ اشعار بھی کیے جن میں سے ایک یہ بھی تھا:

سَيُعْظَى الصَّادِقِيْنَ بِفَضْلِ صِدُقٍ نَجَاةٌ فِي الْحَيَاةِ وَفِي الْبَهَاتِ لَلْمَاتِ الْمَهَاتِ الْمَهَاتِ تَوْمِهُ: "يُول كو عنقريب ان كريج كربد لے زندگی اور موت میں كاميانی دی جائے گی۔(1)

<sup>1...</sup> عيون الحكايات لابن الجوزي، الحكاية التسعون بعد المائة: حكاية الاخوة الثلاثة مع ملك الروم، ص١٩٧، عن يزيدي

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 💎 ۳۷۲

حضرت سیّدُ نامعاویہ بن کی رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: حِمْص شہر کا ایک شیخ اس خیال سے مسجد کی طرف چلا کہ صبح ہوگئ ہے لیکن ابھی رات باتی تھی، جب وہ قُبّہ کے نیچے پہنچا تو اسے گھوڑوں کے گھنگھر وول کی آوازیں آئیں، اب جو اس نے دیکھا تو پچھ سوار آپس میں ملا قات کررہے تھے اور ایک گروہ دو سرے سے پوچھ رہا تھا: آپ کہاں سے آئے ہیں؟ دوسرے گروہ نے کہا: کیا آپ لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے ؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ پھر دوسرے گروہ نے بتایا کہ ہم تو حضرت خالد بن مَغدان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرَّعُلِن کے جنازے میں شرکت کرکے آرہے ہیں۔ پہلے والوں نے پوچھا: کیا ان کاوصال ہو گیا؟ ہمیں تو خبر بی نہیں ہوئی۔ صبح کو اس شیوں کو بتا دی اور جب دو پہر کا وقت ہوا تو ایک قاصد نے آکر خبر دی کہ حضرت سیّدُ ناخالد بن معدان عَلَیْهِ رَحْمَهُ انْمَنَان وصال فرما ہے ہیں۔ (۱)

حضرت سیّدُ ناصَفوان بن اُمَیّه رَضِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه ایک قبر کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک جنازہ آیا تو آپ نے اس قبر سے عمکین آواز میں بیہ شعر سنا:

اَنْعَمَ اللهُ بِالظَّعِيْنَةِ عَيْنًا وَ بِمَسْرَاكِ يَالَمِيْنَ الكَيْنَا وَلَيْنَا جَرُعًا مَّاجَرَعْتِ مِنُ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَ إِنْ مَّسَّكِ التُّرَابُ اَمِيْنَا جَرُعًا مَّاجَرَعْتِ مِنُ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَ إِنْ مَّسَّكِ التُّرَابُ اَمِيْنَا

توجمہ: اے امینہ ارات کے وقت تیرے پاکی میں سوار ہو کر ہمارے پاس آنے سے اللہ عدَّدَ جَلَّ ہماری آ تکھوں کو ٹھنڈک عطافر مائے۔ تو قبر کے اندھیرے سے زیادہ خوف زدہ مت ہوا گرچہ تجھیر مٹی بر ابر کر دی جائے۔

آپ دَخِئَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے جب لوگوں کواس کی اطلاع دی تووہ رونے گے حتی کہ آنسوؤں سے داڑھیاں بھیگ گئیں، پھر کہنے لگے: کیا آپ جانتے ہیں یہ امینہ کون ہے؟ آپ دَخِئَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے کہا: نہیں ۔ لوگوں نے بتایا کہ جس کا جنازہ آرہا ہے امینہ یہی ہے اور یہ قبر والی اس کی ہمشیرہ ہے جس کا انتقال ایک سال پہلے ہو گیا تھا۔ حضرت سیِّدُ ناصفوان بن امیہ دَخِئَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں: میں سمجھتا تھا کہ میت بولتی نہیں ہے تو پھر یہ آواز کہاں سے آئی ؟(2)

<sup>1...</sup>تأريخ ابن عساكر، ٢٠١/١٦، رقير: ١٩١٧: خالد بن معدان بن ابي كرب

١٠٠ موسوعة ابن إلى الدنيا، كتاب القبور، من هتف من المقبرة بموعظة، ٢-۵٩/٢ مديث: ٢٠

شرخُ الصُّنْدُ ور (مُرَرَجُم) 📗 💮 💮 🌱 ۳۷۳

### ر قص و سر ود کی محفل اور خو فناک آواز گ

حضرت سیِّدُ ناسعید بن ہاشِم سُلمِی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْغَنِی فرماتے ہیں: بستی کے ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر اپنے گھر میں رقص و سرود کی محفل برپا کی، اس گھر کے ساتھ ہی قبرستان تھا، رات کو جب یہ محفل اپنے جو بن پر تھی تواچانک لوگوں نے قبرستان سے ایک خوفناک آواز سنی جس سے ان کے دل دہل گئے اور وہ ایسے خاموش ہوگئے گویا نہیں سانب سونگھ گیاہو، پھر قبرستان سے کسی نے یہ اشعار پڑھے:

يَاآهُلَ لَنَّةِ لَهُو لَآتُدُومُ لَهُمْ اِنَّ الْمَثَايَا تُبِيْدُ اللَّهْوَ وَاللَّعِبَا كُمْ قَدُ رَأَيْنَاهُ مَسْمُورًا بِلَنَّتِهِ أَمْلًى فَرِيْدًا مِّنَ الْأَهْلِيِّنَ مُغْتَرِبَا كُمْ قَدُ رَأَيْنَاهُ مَسْمُورًا بِلَنَّتِهِ

توجمہ: اےلہوولعب کی ناپائیدارلڈ توں میں مُنْہمک لو گو! بے شک موت لہوولعب کو ختم کر دیتی ہے، کتنے ہی ایسے تھے جنہیں ہم نے اس لذت میں مت دیکھا مگر وہ اپنے ہمراہیوں سے جداہو کر دنیا چھوڑ گئے۔

خدا کی قشم! ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ دولیے کا انتقال ہو گیا۔(۱)

حضرت سیّدُناصالُح مری عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میں ایک دن سخت گرمی میں قبر ستان گیا توسونی سونی قبر واں کو دیکھ کر کہا: سُبُطْنَ الله! تمہاری روحوں اور تمہارے جسموں کو جدا ہونے کے بعد، جمع کرنے اور گل سڑ جانے کے بعد تمہیں زندہ کرنے والا کوئی تو ہے۔ استے میں ایک گڑھے سے آواز آئی: اے صالح! اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسان اور زمین قائم ہیں پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جھی تم نکل پڑو گے۔ یہ س کر مارے دہشت کے میں منہ کے بل گریڑا۔ (2)

# فیبی آواز 🆃

حضرت سیّدُنا ثابت بُنانی قُدِّسَ سِیْهُ الدُّوْدَانِ قبرستان میں بیٹے خود کلامی میں مصروف سے کہ ایک غیبی آواز آئی: اے ثابت! تم ان مردول کو خاموش دیکھتے ہو مگر ان میں بہت سے پریشان ہیں۔ فرماتے ہیں: میں نے

۱۲:موسوعة ابن الى الى نيا، كتاب القبور، من هتف من المقبرة بموعظة ، ۲/۵۵، حديث: ۱۲

٠٠٠٠ موسوعة ابن إلى الدنيا، كتأب القبور، من هتف من المقبرة بموعظة، ٢/٥٤، حديث: ١٣

شرخ الطُّنْدُ ور ( مُرْبِّم )

إد هر أد هر د يكها ممر كوئى نظر نهيس آيا۔(١)

حضرت سیّد نابِشر بن منصور عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْعَفُوْد فرماتے ہیں: حضرت سیّد ناعطاء اَزُرَق دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْهِ نِحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْهِ نِحْمَهُ اللهِ اَنْعَالَ عَدَیْهِ اَنْ اَلْ اِللّٰ اِللّٰهِ اَنْعَالَى اَنْهُ اِللّٰهِ اَنْعَالَ اَنْهُ اِللّٰهِ اِنْعَالَ اِللّٰهِ اَنْعَالَ اِللّٰهِ اَنْعَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰمُ اللّٰلّٰ الللّٰمُ اللّٰلِلْمُلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُلْمُلْمُ اللّٰل

# نصيحتول پرشتمل اشعار

حضرت سیّدُ نامُصْعَب بَهُد انی قُدِّسَ بِیهُ النُّوْدَانِ فرماتے ہیں: میرے پڑوس میں دوبھائی رہتے تھے اور دونوں آپس میں بے مثال محبت کرتے تھے، بڑا بھائی اصفہان گیا تو چھوٹے کا انتقال ہو گیا، جب بڑا واپس آیا توسات ماہ تک مسلسل بھائی کی قبر پر جا تارہا۔ ایک دن وہ قبر پر گیا تواپنے بیچھے سے ایک غیبی آوازسنی:

يَالَيُّهَا الْبَاكِنُ عَلَى غَيْرِةٍ نَفْسُكَ اَصْلِحُهَا وَلَا تَبْكِهِ إِنَّ الَّذِي تَبْكُى عَلَى اَثْرِةٍ يُوْشَكُ اَنْ تُسْلَكَ فِيْ سِلْكِهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

قوجمہ: اے دوسرے پر رونے والے! اپنی اصلاح کر اور اس پر نہ رو، جس پر توروئے جارہاہے عنقریب تو بھی اس کی لڑی میں پرودیا جائے گا۔

اس نے اِد ھر اُد ھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیاتواس پر کیکپی طاری ہو گئی اور گھر لوٹ آیا، تین دن بعد اس کا بھی انتقال ہو گیااور بھائی کے پہلومیں د فن کر دیا گیا۔ ﴿

حضرت سيِّدُ نايزيد بن شُرَيُّ مِنَيْتِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِى فَرِماتَ بِين: مِن فَي الكِ قبر سے يہ آواز سنى:

اِنْ تَزُوْرُوا الْيَوْمَ اَمْثَالَنَا فَقَلْ كُنَّا اَمْثَالُكُمْ وَكُنَّا فِي الْحَيَاةِ كَشَكْلِكُمْ

- ... موسوعة ابن ابى الدنيا، كتأب القبور، من هتف من المقبرة تموعظة، ١٨٥٠ حديث: ١٢ موسوعة ابن ابى الدنيا، كتأب القبور، جامع ذكر القبور، ٤٨/١ حديث: ١٠٤
- 20... موسوعة ابن إنى الدنيا، كتأب القبور، من هتف من المقبرة بموعظة، ٢/٥٨/ حديث: ١٥ موسوعة ابن إنى الدنيا، كتأب الهواتف، بأب هواتف القبور، ٣٥٨/٢، حديث: ٣٦
  - ... موسوعة ابن إبي الدنيا، كتاب الهواتف، بأب هواتف القبور، ٢٥٤/٢، حديث: ٣٣

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرَّزَّم)

فَتِلْكَ الْبَيْنَهَاءُ تُسْفِى رِيَاحُهَا وَنَحْنُ فِيْ مَقُصُوْرَةٍ لَّا نَنَالُكُمْ فَيَ وَيَاحُهَا وَنَحْنُ فِيْ مَقُصُوْرَةٍ لَّا نَنَالُكُمْ فَيَنُ مِنَّا فَكَيْسَ بِرَاجِعُ فَتِلُكَ دِيَادُنَا وَهِيَ مَصِيْرُكُمْ فَيَنُ مِنَا فَكَيْسَ بِرَاجِعُ فَتِلُكَ دِيَادُنَا وَهِيَ مَصِيْرُكُمْ تَهَارِي جَيِي عَلَيْوِلَ مِنَ مَهارِي جَيِي عَلَيْ اور زندگي مِين تمهاري جييي ت**لجمه:** اگر آج تم ہم جيوں کي زيارت کو آتے ہو تو جھي تم هي تمهارے جيے سے اور زندگي مين تمهاري جيسي شيخ سيت شيل وصورت والے سے، اب اس وير انے کي ہوائيں خاک اُڑار ہي ہيں اور تمهارے کو گھڑي ميں ہيں تم تک نہيں پہنچ سکتے پس جو جاتا ہے وہ واپس نہيں آسکتا، اب بہي ہمارے گھر ہيں اور تمهارے لوٹے کي جگہيں۔ (۱)

حضرت سیّدُ ناسُلیمان بن یَسار حَضْر مِی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْقَدِی روایت کرتے ہیں کہ پچھ لو گول نے قبر ستان سے گزرتے ہوئے ایک قبر سے کسی کو بیدا شعار کہتے سنا:

مِنْ قَبْلِ أَن لَّا تَسيُرُوا ٱللهُ الرَّكُ سِيْرُوا النَّارُ حَقًّا فِيُهَا الْبَصِيْرُ اكثنا مُنْعَم نِيْ نَعِيْم التُّ**هُ** رُ وَّ تُسَلِّنَةُ الْبَصِيْرُ ذَاكَ لَّيئُسَ عَنَاب ؿ والخث فَكَمَا كُنْتُمْ كُنَّا فَغَيَّرَنَا رَيْبُ الْمَنُونِ وَسَوْفَ كَمَا كُنَّا تَكُوْثُن

ترجمہ: اے سوارو! چلواس سے پہلے کہ تم چل نہ سکو، یہ گھریقینی ہے اس میں تم ہمار ہے پاس آؤگ، نعمتوں میں رہنے والے کتوں ہی کی نعمین زمانے نے چھین لیں اور کتنے ہی عذاب میں مبتلا ہوگئے، بے شک عذاب کا ٹھکانا بہت بُراہے، کبھی ہم بھی ویسے سے جیسے تم ہو پس حواوث زمانہ نے ہمیں بدل دیا، عنقریب تم بھی ویسے ہو جاؤگے جیسے ہم ہیں۔(2) حضرت سیّدِنا محمد بن عباس وَرّ اق عَدَیْه رَحْمَةُ اللهِ الدَّرُ اَق فرماتے ہیں: ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر کھا مگر راستے میں انتقال کر گیا، بیٹے نے (سیب کی طرح سرخ پھل والے) دوم کے ایک در خت کے بنچ باپ کو دفن کیا اور سفر جاری رکھا، واپسی پر رات کے وقت جب اسی جگہ سے گزرا توباپ کی قبر پر نہ رکا، اسے ایک وفن کیا اور سفر جاری رکھا، واپسی پر رات کے وقت جب اسی جگہ سے گزرا توباپ کی قبر پر نہ رکا، اسے ایک فیبی آ واز آئی:

<sup>...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب القبور، من هتف من المقبرة بموعظة، ٢/٥٩، حديث: ١٨

<sup>2 ...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب القبور، من هتف من المقبرة بموعظة، ٢/٥٩، حديث: ١٩

شرخُ الطُّنْدُ ور (مُرَّزَّم)

رَآیْتُكَ تَطْوِی الدَّوْمَ لَیُلَا وَلَاتَاری عَلَیْكَ بِاَهْلِ الدَّوْمِ اَنُ تَتَكَلَّمَا وَبِالدَّوْمِ ثَاوٍ لَّوْ ثَوَیْتَ مَكَانَهٔ فَهُرْ بِاَهْلِ الدَّوْمِ عَاجٍ فَسَلَّمَا توجمه: میں نے تخصے رات کے وقت دوم کے (درخت کے) پاس سے گزرتے دیکھالیکن تونے یہ ضروری نہ سمجھا کہ دوم والے سے گفتگو کرلے۔دوم کے یاس وہ شخص مقیم ہے کہ اگر تواس کی جگہ ہو تا تووہ لوٹ کے آتا اور تجھے سلام کر تا۔(۱)

# تختهٔ عنل پر بھی تسبیح کاورد

حضرت سیِّدُ ناسَلَمَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَرِماتِ بين: حضرت سیِّدُ ناخالد بن مَغدان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَنَّان ہر روز 40 ہز ارتبیجات پڑھے تھے اور اس کے علاوہ تلاوتِ قرآن مجید بھی کرتے تھے۔وصال کے بعد جب انہیں عسل کے لئے تختے پر رکھا گیا تو انہوں نے اپنی انگلی کو اس طرح ہلانا شروع کر دیا گویا تسبیج پڑھ رہے ہوں۔(2)

#### 🛚 پەزندە بىل يامُردە 🕻

حضرت سیّدُ ناابوعبْدُ الله بن جَلاء رَحْهَ اللهِ تَعَالَ عَدَيْه فرماتِ بين : مير عوالدگرامی وفات پا گئے توہم نے انہیں عسل دینے کے لئے شختے پر رکھا اور جب ان کا چہرہ کھولا تو وہ مسکر ارہے ہتے ، یہ دیکھ کر لوگوں کو شک ہوا کہ شاید وہ زندہ بیں۔ چنانچہ کچھ لوگ طبیب کو بلانے چلے گئے اور ہم نے ان کا چہرہ ڈھانپ دیا، طبیب نے ہوا کہ شاید وہ رکھی تو کہا: حضرت وفات پا چکے ہیں۔ ہم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو طبیب نے بھی و کھے لیا کہ وہ مسکر ارہے ہیں، وہ جیران ہو کر کہنے لگا: خداکی قسم! مجھے نہیں معلوم یہ زندہ ہیں یا مر دہ ۔ الغرض جب بھی کوئی عسل دینے کے لئے آگے آتا تو ہیب میں مبتلا ہو کر پیچھے ہٹ جاتا بالآخر عارفِ کامل حضرت سیّدُ نافضل بن حسین دَحْهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْهُ نے آگے ہڑھ کر عسل دیا چھر کے اللہ وکر پیچھے ہٹ جاتا بالآخر عارفِ کامل حضرت سیّدُ نافضل بن حسین دَحْهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْهُ نے آگے ہڑھ کر عسل دیا پھر نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کر دیا گیا۔ (د)

# بعدازوصال گفتگو 🆃

حضرت سيّدُ ناسعيد بن مُسيّب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين: حضرت سيّدُ نازيد بن خارجه انصارى رَضِيَاللهُ

- ... عيون الحكايات لابن الجوزي، الحكاية السادسة والاربعون بعد الثلاثمائة: من حكايات اهل القبور، ص٩٠٩
  - 2 ... حلية الاولياء،خالدبن معدان، ٢٣٨/٥، رقم: ١٩٥٦
  - 3... تأريخ ابن عساكر ، ٧٤/٣٣، مقر : ٨٢٣٣: ابو العباس الوراق

شرحُ الصُّدُ ور (مُرَّزَمُ) ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٤٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٤٧ ﴾ ﴿ ٣٤٧ ﴾ ﴿ ٣٤٧ ﴾ ﴿ ٣٤٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٧٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٧ ﴾ ﴿ ٣٢٤ أَلَمُ أَلَمُ أَلَّ أَلَمُ اللَّهُ أَلْمُ أَلَمُ اللَّهُ أَلَمُ اللَّهُ أَلَمُ اللَّهُ أَلَمُ اللَّهُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلُمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلُمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلُمُ أَلْمُ أَلُمُ أَلُمُ أَلَمُ أَلَمُ أَلُمُ أَلَمُ أَلُمُ أَلُمُ أَلَمُ أَلُمُ أَلُلُمُ أَلُمُ أَلُمُ أَلُمُ أَلُمُ أَلُمُ أَلُمُ أَلُمُ أَلُمُ أَلُ

تَعَالَ عَنْهُ کَا وَصَالَ امیر المو منین حضرت سیّدُ ناعثمان غنی رَضِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کے دورِ خلافت میں ہوا، آپ کو گفن بہنا یا گیا تو آپ کے سینے ہے ایک گونج سنی گئی، پھر آپ نے یہ گفتگو کی: احمد، احمد، پہلی کتاب میں لکھا ہے۔ ابو بکر صدیق نے پچ فرمایا، وہ اپنی فات میں کمزور ہیں مگر خدائے بزرگ وبرتر کے معاملے میں قوی ہیں، یہ بھی پہلی کتاب میں لکھا ہے۔ عُمرَ بن خطاب نے پچ فرمایا، وہ بھی پہلی کتاب میں قوی و امین لکھے گئے ہیں۔ عثمان بن عَفّان نے پچ کہا، وہ اپنے سے پہلے بزرگوں کے نقش قدم پر چلے، چار سال گزر گئے اور دوباقی ہیں، فتنے رو نما ہوگئے، قوی نے ضعیف کو کھالیا اور قیامت بیا ہوگئی، تمہارے لشکرسے تمہارے پاس اَریس اور برُ فتنے رو نما ہوگئے، قوی نے جبی کو کھالیا اور قیامت بیا ہوگئی، تمہارے لشکرسے تمہارے پاس اَریس اور برُ شخص کا انقال ہو اتو اسے بھی کفن دیا گیا اور اس کے سینے سے بھی ایک گونج سنی گئی اور پھر وہ کہنے لگا: بنو حار شرین خزرج کے ہم قوم نے پچ کہا۔

حضرت سیّیدُ ناامام بَیْبُرَقِی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں:اس روایت کی اسناد صحیح ہیں اور اس پر دیگر دلائل بھی ہیں۔(۱)

حضرت سیّدُنااساعیل بن ابوخالد عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِدِ فرماتے ہیں: حضرت سیّدُنانعمان بن بشیر دَخِیَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْه کے صاحبز اوے بیزیداپینے والد کا مکتوب لے کر ہمارے پاس آئے۔ مکتوب کچھ اس طرح تھا:

الله كے نام سے شروع جونہایت مہربان رحم والا

بسرم الله الرَّحْلُن الرَّحِيْم

نعمان بن بشیر کی جانب سے اُمّ عبْدُالله بنّتِ ابو ہاشم کی طرف، آپ پر سلامتی ہو، میں خدائے وحدہ لاشریک کی حمد کر تا ہوں، آپ نے مجھے لکھا کہ میں آپ کو حضرت سیّدُ نازید بن خارجہ دَضِ الله تَعَالَ عَنْه کے متعلق بتاؤں تو سننے! انہیں گلے میں درد ہوا جس سے وہ ظہر وعصر کے مابین انقال فرما گئے، چنانچہ ہم نے انہیں لٹاکر اوپر کپڑ اڈال دیا، میں عصر کے بعد تنبیج میں مشغول تھا کہ مجھے نیند آگئ اور کسی نے خواب میں آکر کہا: زید وفات کے بعد کلام کررہے ہیں، میں جلدی سے اٹھا اور ان کی چاریائی کی طرف چل دیا وہاں پھے انصاری حضرات موجود شے اور حضرت سیّدُ نازید دَخِی الله تَعَالَ عَنْه یہ کلام کررہے شے: لوگوں میں سب سے انصاری حضرات موجود شے اور حضرت سیّدُ نازید دَخِی الله تَعَالَ عَنْه یہ کلام کررہے شے: لوگوں میں سب سے

... دلائل النبوة للبيهقى، بأب ما جاء فى شهادة الميت لرسول الله . . . الخ، ٢/ ۵ هتا ۲ هـ

شرخُ الصُّدُور (مُتَرَبِّم) 📗 💮 💮 ۳۷۸

زیادہ پختہ ، آحکام الہیہ میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے بے پر وااور طاقتور کو کمزور کا مال کھانے سے روکنے والے الله عَوْدَ ہیں ، انہوں نے روکنے والے الله عَوْدَ ہیں ، انہوں نے سیّدُ ناعُمر بن خطاب دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه ہیں ، انہوں نے سیّدُ ناعُمر بن خطاب دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه ہیں ، انہوں نے سیّدُ ناعُمر بن عفان دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه وَ وَ اللهُ مَنْ مِن کُورَ اللهُ تَعَالَی عَنْه ہیں ، کھر اور الله تا ہوں بیں ایسا ہی قول الله الله تعلیٰ اور چار باقی ہیں ، کھر اور گوں میں اختلاف ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ، کوئی نظام باقی نہ رہا اور اوگ حرام کو حلال سیجھنے لگے ، کھر مؤمنین نے روکتے ہوئے کہا: لوگو اکتابُ الله کو تھامو اور اپنے امیر کی طرف بڑھو ، اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ پس جو نافر مانی کرے وہ اپنے خون کو محفوظ تصور نہ کرے ، الله عَوْدَ ہیں ، اسٹان ہوا کہ بالله ہو ، کیا آپ کے پاس غزوہ اُصد جنت ہے اور یہ دوز نے ہے اور یہ انبیا وصدّ یقین ہیں ، اے ابن رواحہ! آپ پر سلام ہو ، کیا آپ کے پاس غزوہ اُصد میں شہید ہونے والے میرے والد خارجہ اور سعد کے لئے کوئی خوشی کی خبر ہے۔ پھر یہ آیات تلاوت کیں : میں شہید ہونے والے میرے والد خارجہ اور سعد کے لئے کوئی خوشی کی خبر ہے۔ پھر یہ آیات تلاوت کیں : میں شہید ہونے والے میرے والد خارجہ اور سعد کے لئے کوئی خوشی کی خبر ہے۔ پھر یہ آیات تلاوت کیں : میں شہید ہونے والے میرے والد خارجہ اور سعد کے لئے کوئی خوشی کی خبر ہے۔ پھر یہ آیات تلاوت کیں : گلا انتہا اُسْلَی کُلُو اُسْلَیْ کُلُو کُلُو

ترجمه کنزالایمان: ہر گز نہیں وہ تو بھڑ کتی آگ ہے ، کھال اتار لینے والی بلار ہی ہے اس کو جس نے پیٹیر دی اور منہ بھیر ا اور جوڑ کر سینت رکھا( محفوظ رکھا)۔

(پ۲۹مالمعارج: ۱۵اتا۱۸)

مَنْ أَدُبُرَوَتُولَى فَى وَجَمَعَ فَأَوْلَى ١

پھر وہ خاموش ہو گئے۔ تو میں نے وہاں موجود لو گوں سے پوچھا: انہوں نے میرے آنے سے پہلے کیا گفتگو فرمائی تھی؟ انہوں نے کہا: ہم نے یہ آواز سنی کہ خاموش ہو جاؤ! خاموش ہو جاؤ! ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھاتو آواز کپڑے کے اندر سے آرہی تھی، ہم نے ان کے چبرے سے کپڑ اہٹایا تووہ فرمار ہے تھے:

یہ احمداللہ عَدَّدَ جَلَّ کے رسول ہیں، یاد سول الله! آپ پر سلام، الله کی رحمت اور برکت ہو۔ پھر کہا: یہ ابو بحر صدیق ہیں ، ان کا جسم کمزور ہے مگر اَحکام اللی میں بہت مضبوط ہیں، دسول الله عَدَّدَ کہا اور پہلی کتابوں میں ایساہی تھا۔ (۱)

حضرت سیّدُ ناامام بَیْهُ قِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَدِی کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ حضرت سیّدُ نااسا عیل بن ابوخالد

<sup>...</sup> موسوعة ابن ابى الدنيا، كتأب من عاش بعد الموت، ٢١٧/، حديث: ٣ دلائل النبوة للبيهق، باب ما جاء في شهارة الميت لرسول الله ... الج، ٢١٧ ٥ تا ٥٥

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 💎 ۳۷۹

عَنَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَاحِده فرماتے ہیں: یہ واقعہ امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعثان عَنی رَضِیَ اللهُ تَعَالَاعَنْه کی خلافت کے پورے دوسال بعد کاہے اور دوراتوں سے یہی دوسال مراد ہیں، میں باقی چارسال پورے ہونے کی مدت اور ان میں واقع ہونے والے امور کا انتظار کرنے لگا۔ چنانچہ ان چارسالوں میں اہُلِ عراق میں اختلافات، جھوٹ اورافواہیں پھیلیں اور انہوں نے اپنے امیر ولید بن عقبہ پر بھی طعنہ زنی کی۔ (۱)

حضرت سیّدُناامام بَیْبِقِی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَلِى بَی کی حضرت سیّدُناحبیب بن سالِم رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه سے روایت میں بئر اریس کا بھی ذکر ہے۔

بیئر آریس کا واقعہ نیے ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدِناعثمان غنی دَخِوَاللهُ تَعَالَى عَنْهُ حَمَال بعد وہ نی اکرم، نُورِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی ایک الگو تھی ہوتی تھی، آپ کی خلافت کے چھ سال بعد وہ اریس کے کنوئیس میں گر گئی، اس کے بعد سے آپ کے گور نروں میں تبدیلی پیدا ہونے لگی اور ان فتنوں کا ظہور ہوا جن کے بارے میں حضرت سیّدُنازید بن خار جہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے بعد وفات کلام کیا تھا۔ (2) حضرت سیّدُنازید بن خار جہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نِهِ بعد ازوفات کلام کرنا علام کرنا علیہ ہور ایاتِ صحیحہ بعد ازوفات کلام کرنا علیہ ہور سیّدِناامام بیہ تی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلَى فرماتے ہیں: کثیر لوگوں سے بروایاتِ صحیحہ بعد ازوفات کلام کرنا شاہت ہیں۔

حضرت سیّدُ ناعبُدُ الله بن عُبید انصاری عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ البَّانِی فرمات بین: مُسیّلُم گذاب کے ساتھ جنگ میں شہید ہونے والوں میں سے ایک شہید نے شہادت کے بعد یوں گفتگو کی: حضرت سیّدُ نامحمصَ الله تعالیٰ عَدُیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم، الله عَزَّوَ جَلَّ کے رسول بیں، حضرت سیّدُ ناابو بکر دَخِی الله تَعَالیٰ عَنْه سیّج بیں اور حضرت سیّدُ ناعثان عَنْ وَخِی الله تَعَالیٰ عَنْه الله عَنْ دَخِی الله تَعَالیٰ عَنْه الله عَنْ دَخِی الله تَعَالیٰ عَنْه الله عَنْ دَخِی الله تَعَالیٰ عَنْه کے متعلق کیا کہا۔ (د)

ان ہی سے روایت ہے کہ لوگ جنگ جَمَل یاصَفَّین کے شہیدوں کو دفنار ہے تھے کہ ایک انصاری شہید بول پڑا: حضرت سیّدُنا محمصَلَ اللهُ تَعَالٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَدَّوَ جَلَّ کے رسول ہیں، حضرت سیّدُنا ابو بکر دَفِق اللهُ تَعَالٰ

- ... دلائل النبوة للبيهقى، باب ما جاء فى شهادة الميت لرسول الله ... الخ، ٢/ ٥٤
- 2...دلائل النبوة للبيهقى، باب ما جاء فى شهادة الميت لرسول الله... الخ، ٢/ ١٥٥ مما
  - الخ، ٢/ ١٥٠ النبوة للبيهقى، بابما جاء فى شهارة الميت لرسول الله . . . الخ، ٢/ ٥٨

شرحُ الصُّدُور (مُتَرَبِّم) 📗 💎 ۳۸۰

عَنْه صديق بين، حضرت سيِّدُ ناعُمَرَ فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه شهيد بين اور حضرت سيِّدُ ناعثان عَنى رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه مهر بان بين \_ پھروہ خاموش ہو گيا۔ (1)

حضرت سيّدُ ناعبُدُ الله بن عُبَيْدُ الله انصارى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَادِي فرمات بين :حضرت سيّدُ نا ثابت بن قیس بن شاس زخی اللهٔ تَعَال عَنْه جنگ بمامه میں شہید ہوئے تو میں بھی ان کی تدفین میں شریک ہوا، جب ہم نے انہیں قبر میں رکھانووہ یکاراٹھ: حضرت سیدنا محمد صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَوَّ وَجَلَّ كرسول بين، حضرت سيّدُنا ابو بكر رَفِي اللهُ تَعالى عَنْه صديق بين، حضرت سيّدُنا عُمر فاروق رَفِي اللهُ تَعالى عَنْه شهيد بين اور حضرت سيّدُ ناعثمان عَنى دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اللهِ عَنْه اللهِ عَنْهِ الرمهر بان بين بهم نے انہيں غور سے ديکھاتووه مر ده حالت ميں تھے۔(2) حضرت سِيّدُ نا نعمان بن بشير دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہيں: ہم ميں سے ايک شخص حضرت خارجہ بن زيد (3) رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه انتقال كركتي، ہم نے انہيں ايك كيڑے ميں ليبيك ديا اور ميں نمازكے لئے كھڑا ہى ہواكه مجھ ایک آواز آئی، میں نے اُن کی طرف دیکھا تووہ حرکت کررہے تھے اور کہہ رہے تھے:لوگوں میں زیادہ پخته اور بہتر،الله عَدَّوَجَلَّ كے بندے اور امير المؤمنين حضرت سيّدُ نامُرَ فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ايماني وجسماني دونول لحاظ سے مضبوط ہیں،امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عثمان غنی رَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه ياك دامن، نرم مزاح اور کثیرخطاؤں سے در گزر کرنے والے ہیں ان کی دورا تین گزرگئیں اور چار باقی ہیں، لو گوں میں اختلاف ہو گیا اور کوئی نظام نہ رہا، اے لو گو! اپنے امیر کے پاس جاؤان کی سنواوراطاعت کرو۔ بیر رہے الله عَدَّ وَجَلَّ كرسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اور حضرت سيَّدُ ناعبْدُ الله بن رواحه رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه لي كما: زيد بن خارجه (یعنی میرے والد) کے ساتھ کیامعاملہ پیش آیا؟ پھر کہا: میرے پیھیے بِسُرِاَریس چھین لیا گیا۔ اتنا کہ کروہ خاموش ب**رو** گئے\_(<sup>(4)</sup>

 <sup>...</sup> ولاقل النبوة للبيهقى، بأب ما جاء في شهادة الميت لرسول الله. . . الخ، ٢/ ٥٨

<sup>2...</sup> تاريخ كبير،بأب العين، ٣٣/٥، رقم ١٣/٢٣٨٣

 <sup>...</sup> حضرت سیّیدُ ناعلامه عِزالدیّن اِبْنِ آثیرُ عَلَیْهِ دَحْهُ الله اللّهِیهُ فرماتے ہیں: اس بات میں اختلاف ہے کہ ان کانام خارجہ بن زید ہی خارجہ درست میہ ہے کہ جنہوں نے وفات کے بعد کلام کیاان کانام زید بن خارجہ ہے۔ (اسدالغابة، ۲/ ۱۰۲)

<sup>4...</sup> معجم كبير، ٢٠٢/٨، حليث: ١٣٩

شرخُ الطُّنُدُ ور ( مُرَّرُ بُم) 📗 💮 🔭 🌱

حضرت سیِدُناانس بن مالک دَضِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: جب حضرت زید بن خارجہ دَضِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه کی وفات ہوئی توہم انہیں عسل دینے گئے اور جیسے ہی ان پر پانی ڈالاوہ بول پڑے: دو گزر گئے چاررہ گئے ،مال دار غریبوں کو کھا گئے اور آپس میں پھوٹ پڑگئی ہے۔ حضرت سیِدُناابو بکر َضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نرم ہیں مومنین پر مہربان ہیں، حضرت سیِدُنا عُمَر فاروق دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کفار پر سخت ہیں وہ الله عَدَّوَجُلَّ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہیں کرتے، حضرت سیِدُنا عثمان غنی دَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بھی نرم اور مسلمانوں پر شفیق ہیں، ابھی تم لوگ انہی کے طریقے پر ہولہذاان کی سنواور اطاعت کرو۔ پھر ان کی آواز بند ہوگئی مگر زبان کے حرکت کررہی تھی اور جسم مُر دہ تھا۔ (۱)

# شہید مدد کے لئے آپہنچا 🏿

حضرت سیّد ناابوعبْدگادلله شامی وُیّسَیهٔ واسّد بین: ہم رومیوں سے جنگ کے لئے نکلے توچند افراد وشمن کی کھوج میں لگ گئے، دوآدمی مجھڑ گئے تھے، ان میں سے ایک نے بتایا کہ ہمیں رومیوں کا ایک بوڑھا ملا اور اس نے ہمیں جنگ کی دعوت دی، ہم تھوڑی دیر اس سے لڑے گرمیر اساتھی شہید ہوگیا، میں نے ارادہ کیا کہ واپس اسیّے ساتھیوں میں چلا جاتا ہوں، واپس ہو ہی رہا تھا کہ میں نے دل میں کہا: تیری ماں تجھے روئ ! تیر اساتھی تجھ سے پہلے جنت میں چلا گیا اور تو واپس ساتھیوں میں بھاگ رہا ہے۔ چنانچہ میں نے مڑکر اس رومی پر ہملہ کر دیا، لڑتے لڑتے وہ مجھے نیچ گراکر میرے سینے پر بیٹھ گیا اور مجھے قتل کرنے کے لئے ہمیں روئی پر ہملہ کر دیا، لڑتے لڑتے وہ مجھے نیچ گراکر میرے سینے پر بیٹھ گیا اور مجھے قتل کر دیا اور ہم جھے یا اور اسے بالوں سے بکڑکر مجھ سے الگ کر دیا اور ہم دونوں نے مل کراس رومی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد میر اشہید ساتھی میرے ساتھ با تیں کر تاہو اچلنے لگا اور اسے بالوں بے ساتھ با تیں کر تاہو اچلنے لگا اور اسے بالوں بے ساتھ با تیں کر تاہو اچلنے لگا اور اسے بالوں بے ساتھیوں میں واپس پہنچا کر گر پڑا اور پہلے کی طرح مقتول ہو گیا، میں اپنے ساتھیوں میں واپس پہنچا اور انہیں سارے واقع سے آگاہ کیا۔ (2)

حضرت سیّیدُ ناعبد الرحمٰن بن زید بن اسلم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْأَكْمَامِ فرماتے ہیں: کیچھ نوجوان رومیوں سے جہاد

<sup>• ...</sup> تأريخ ابن عساكر ، ۲۲۴/۳۹، رقير : ۲۱۹٪ عثمان بن عفان امير المؤمنين ذو النورين

<sup>2 ...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب من عاش بعد الموت، ٢٨٥/٦، حديث: ٣٢

شر تُح الطُّدُور (مُتَرَّجَم)

كرنے نكلے تو تمام قيد كر لئے گئے،روى انہيں اپنے بادشاہ كے ياس لے گئے، اس نے انہيں اپنا دين قبول کرنے کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کر دیا، بادشاہ نہر کے کنارے ایک ٹیلے پر بیٹھ گیااوران مسلمان نوجوانوں کو قتل کرنے کا تھم جاری کر دیا۔ جنانچہ ایک نوجوان کو شہید کر کے نہر میں پھینکا گیا تواس کا چہرہ رومیوں کی طرف گھومااور یہ آبات مبار کہ تلاوت کیں:

يَا يَتُهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيْنَةُ ﴿ أَنْ جِعِي إلى ترجمة كنوالايبان: العاطمينان والى جان اليخرب كى طرف عِلْبِي في ﴿ وَادْخُولِي جَنَّتِي فَي ﴿ إِن ٣٠ الفجر: ٢٢ قاس) مير عاص بندول مين داخل بواور ميري جنت مين آ\_(١)

حضرت سیّدُ ناسعید عمی عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الوّل فرمات بین: کچھ لوگ سمندر میں جہاد کے لئے نکلے تو ایک نوجوان آیااوراس نے درخواست کی کہ مجھے بھی سوار کرلیاجائے۔ پہلے توانہوں نے منع کیا مگر پھر اُسے سوار كرليا-جب جنگ چيرى تواس نوجوان نے اپنى جواں مر دى كے خوب جو ہر دكھائے بالآخر شهيد ہو گيا، شہادت کے بعد اس کاسر اپنے سواروں کی جانب سیدھاہو ااور پیر آیتِ مبار کہ تلاوت کی:

ترجیهٔ کندالابیان: یه آخرت کاگر ہم اُن کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد اور عاقبت یر ہیز گاروں ہی کی ہے۔

تِلْكَ الدَّارُ الْإِخِرَةُ نَجْعَلُهَ اللَّذِيثَ لايريدُونَ عُلُوًّا فِي الْآسُ ضِ وَلا فَسَادًا لَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ (پ٢٠،القصص: ٨٣)

اس کے بعد اس نے پانی میں ایک غوطا کھایااور نظروں سے او حجل ہو گیا۔(2)

# تین ہا توں کے سبب بخش کا

حضرت سيّدُ ناابوبوسف غسولي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْعِل فرمات بين: مين حضرت سيّدُ ناابر اجيم بن ادبهم عَلَيْهِ رَحْمَةُ الله الأكْمَام كے ياس ملك شام كيا تو انہوں نے فرمايا: آج ميں نے ايك عجيب چيز ويلھى ہے۔ ميں نے يو چھا: وہ کیا؟ فرمایا: میں ایک قبر کے قریب کھڑاتھا کہ اچانک وہ شق ہوئی اور اس میں سے خضاب لگائے ہوئے ایک

- موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب من عاش بعد الموت، ۲۹۲/۲ محديث: ۳۹
- 2... موسوعة ابن إلى الدنيا، كتاب من عاش بعد الموت، ٢/٨٠٣، حديث: ٢٢

شرخُ الصُّدُور (مُرَّزَّم) 📗 💮 👚 ٣٨٣

بزرگ ظاہر ہوئے اور فرمایا: اے ابر اہیم! پوچھو کیونکہ اللہ عنوّۃ جَلَّ نے مجھے تمہارے لئے زندہ کیا ہے۔ میں نے کہا: مَافَعَلَ الله بِكَ یعنی الله عنوّۃ جَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں بُرے اعمال لے کر رہے عَدِّۃ جَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رہ تعالی نے ارشاو فرمایا: میں نے تجھے تین باتوں کے سبب بخش دیا: تو مجھے سے اس حال میں ملاکے مجھے سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتا تھا، تیرے سینے میں ذرہ برابر بھی حرام گھونٹ نہیں اُتر اتھا اور تو مجھے خضاب لگائے ہوئے ملا اور جس نے خضاب کیا ہوا سے آگ کا عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ اس کے بعد قبر بند ہوگئی۔ پھر فرمایا: اے عَسولی! تجھ پر افسوس ہے۔اللہ عنوّۃ جَلُ کے علی کروہ تجھے بجائبات دکھائے گا۔ (۱)

# نمازِ جنازہ پڑھنے والوں کی بخش گ

نیشاپورکے قاضی حضرت سیّدُ ناابوابراہیم عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الدَّحِیْم کے پاس ایک شخص آیااور کہنے لگا: میں ایک خص آیااور کہنے لگا: میں پہلے کفن چور تھا ایک دن ایک عورت کا انتقال ہوا تو میں اس کے جنازے میں شریک ہو گیا تاکہ اس کی قبر کا پتالگا سکوں، جبرات ہوئی تو میں شریک ہو گیا تاکہ اس کی قبر کا پتالگا سکوں، جبرات ہوئی تو میں نے جاکر قبر کھودی اور کفن اتارنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو وہ بول اٹھی: سُبْطنَ الله اجنتی مرد جنتی عورت کا کفن چرارہا ہے۔ پھر کہنے گئی: کیاتو نہیں جانتا کہ تونے میری نماز جنازہ پڑھی ہے، بے شک الله عنو بکن نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے، بے شک الله عنو بکن نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے، بے شک الله عنو بکن نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے، بے شک الله عنو بکن دیا ہے۔ (2)

# جنازے میں شہَدائی شرکت 凝

حصرت سیّدُناعندُ العزیز بن عبْدُ الله بن سَلَمَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَرِماتِ بِیں: ایک شخص این بیوی کے ہمراہ شام کے شہر آندر میں رہتا تھا اور اس کا ایک بیٹا شہید ہو چکا تھا، ایک دن اس شخص نے اچانک ایک گھڑ سوار کو آتے دیکھا تو بیوی سے کہنے لگا: اے فلانی! دیکھ ہمارا بیٹا آرہا ہے۔ اس نے کہا: شیطانی وَسُوَسَے کوخو دسے دور کر، بیٹے کو شہید ہوئے تو اتنا عرصہ ہو چکا ہے، تیرے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ اِسْتغْفار کرتے ہوئے

- ابويوسف الغسولى عدد الخلال، ص٥٠ مقد : ١١: ابويوسف الغسولى
- 2 ... شعب الايمان، باب في الصلاة على من مات من اهل القبلة، ٢٨/ مديث: ٩٢٦١

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 ٣٨٤

دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا پھر نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ گھڑ سوار قریب آچکا تھا، کہنے لگا:ارے! دیکھ تو سہی خدا کی قسم! ہمارابیٹا آیا ہے۔ بیوی نے دیکھا تو کہا: وَالله! بیہ تو وہی ہے۔ چنانچہ وہ ماں باپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔

باپ نے پوچھا: بیٹا کیاتم شہید نہیں ہوئے تھے؟ عرض کی: کیوں نہیں لیکن ابھی حضرت سیِّدُ ناعُرَ بن عبُدُ العزیز علیٰہ دَحْمَةُ اللهِ الْعَوْدِدَ کا انتقال ہواہے اور شُہَدانے اپنے رہے عَوْدَ جَلَّ سے ان کے جنازے میں شرکت کی اجازت ما تکی عبد میں بھی ان میں شامل تھا لہٰذا میں نے آپ دونوں کو سلام کرنے کی اجازت بھی مانگ لی، پھر وہ والدین کے لئے دعا کر کے روانہ ہو گیا اور حضرت سیِّدُ ناعُمرَ بن عبدُ العزیز عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَوْدِدَ کے بارے میں بتا چلا کہ ان کا وصال بھی اسی ساعت میں ہوا تھا۔ (۱)

یہ تمام واقعات مُسْتَنَد ہیں، مُحَدِّثِین نے اپنی کتابوں میں اپنی اَسانید کے ساتھ انہیں ذکر کیا ہے اور اس کی تصدیق و تقویت کے لئے اب میں وہ بات ذکر کرنے لگا ہوں جو حضرت سیِّدُناامام یافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَانِ نے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ

حضرت سیّدُناامام یا فعی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی فرماتے ہیں: مُر دوں کا اچھی یابُری حالت میں نظر آناایک قسم کا سیّد سیّدُناامام یا فعی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی مَصْلَحِت مِی میت کی سی مصلحت جیسے ایصال ثواب یا ادائے قرض وغیرہ کے لئے ظاہر فرما تاہے۔ اکثر طور پر ایسے واقعات خواب میں رونما ہوتے ہیں لیکن مجھی بیداری میں ہجی ہوتے ہیں اور یہ اصحاب حال اولیا کے لئے بطور کر امات ہوتا ہے۔ (<sup>2</sup>)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: اَبُّلِ سنت کاعقیدہ ہے کہ بعض او قات اللّٰہ عَوْدَ کَ ارادے سے روحیں عِلیِّیّ نین یاسِجِیْن سے واپس جسموں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں بالخصوص جمعرات کو اور وہ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرتی ہیں، انعام یافتہ روحیں راحت پاتی ہیں اور عذاب کی حقد ارول کو عذاب دیاجا تاہے۔ مزید فرماتے ہیں: جب تک اُرواح علیین یا سجین میں ہوتی ہیں تو ثواب و عذاب اُرواح ہی کو ہو تاہے لیکن جب وہ قبروں میں ہوتی ہیں تو ثواب و عذاب اُرواح ہی کو ہو تاہے لیکن جب وہ قبروں میں ہوتی ہیں ثواب وعذاب جسم اور روح دونوں کو ہو تاہے۔ (3)

٠٠٠ تاريخ ابن عساكر ، ٢٥٨/٣٥ ، رقير : ٥٢٣٢ : عمر بن عبد العزيز

<sup>2...</sup> روض الرياحين، الحكاية الخامسة والستون بعلى المئة، ص١٨١

<sup>• ...</sup> بروض الرياحين، الحكاية الثامنة والستون بعد المئة، ص١٨٣ تأ١٨٨

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 🔭 🌱

اِنْ قَيِّم نے کہا: احادیث اور واقعات سے ثابت ہو تا ہے کہ مُر دے اپنے زائرین کے آنے کو جانے،
ان کی بات سنے، ان سے اُنسیت حاصل کرتے اور ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، یہ شہداو غیر شہداسب
کے لئے ہے اور اس میں کوئی وقت بھی خاص نہیں۔ یہ قول حضرت سیّر ناحظاک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَٰ عَلَیْه کے اس
قول سے زیادہ صحیح ہے جو وقت کے خاص ہونے پر دلالت کر تا ہے۔ پھر یہ کہ حضور نبی اکرم مَلَّ اللهُ تَعَالَٰ عَلَیْهِ
وَ اللهِ وَسَلَّم نَه اِبْنَ امت کے لئے یہی مقرر کیا ہے کہ وہ مر دوں کو اس طرح سلام کریں جیسے ساعت وعقل
رکھنے والے کو مخاطب کرکے سلام کیا جاتا ہے۔

### مُر دول کو ان الفاظ سے سلام کرو 💸

حضرت سيِّدُ نابريده رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه روايت كرتے بيں كه پيارے آقا، مدينے والے مصطفے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْنِهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه بَمِينِ سَكُوا يَا كُه فَر سَان جائيں تويوں كہيں: اَلسَّلَا مُر عَلَيْكُمُ اَهُلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا وَنُ مُنَا وَ اَللهُ سَلِم اَنْ اللهُ لَكُمُ اَلَٰهُ يَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ يَكُمُ اللهُ يَكُمُ الْحَافِيةَ يَعِينَ اللهُ عَبْر والے مسلمانو! ثَم اللهُ عِنْ اَللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

أُمُّ المؤمنين حضرت سيِّدَ تُناعاتَ مع صدّيقه دَخِى اللهُ تَعَالَ عَنْهَا فرماتى بين بين في بار گاوِرسالت مين عرض كى: مين قبرستان والول سے كيا كهول؟ ارشاو فرمايا: يول كهو: السَّلامُ عَلَى اَهْلِ الدِّيَادِ مِنَ الْمُسْلِيدِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ لَكُمُ لَاحِقُون يعنى تم كهو كه قبر والے مسلمانوں پر سلامتی الْمُسْتَقُدِ مِیْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَافِّ فِي مِنْ اللهُ بِكُمُ لَاحِقُون يعنى تم كهوكه قبر والے مسلمانوں پر سلامتی

نسائى، كتاب الجنائز، الأمر بالاستغفام للمؤمنين، ص٣٣٣، حديث: ٢٠٣٧

<sup>■ ...</sup> مسلم، كتأب الطهارة، بأب استحبأب إطالة الغرة... الخ، ص • ١٥٠ حديث: ٢٣٩

<sup>...</sup> ابن ماجه، كتاب الجنائز ، باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر ، ٢٣٠/٠ مديث: ١٥٣٧

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَبُّم)

امیر المؤمنین حضرت سیّدُناعلی المرتضی کیّ مَراللهُ تَعَالى وَجَهَهُ الْكِینِم قبرستان سے قریب ہوئے تو کہا: اَلسَّلا مُر عَلَیْ مُنیا اَللَّهُ اللهُ اللهِ عَلَیْ کُمْ مَناهُ اللهِ اللهِ عَلَیْ کُمْ مَناهُ اللهِ اللهِ عَلَیْ کُمْ مَناهُ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهُ اللهِ عَلَیْ اللهُ اللهِ عَلَیْ الله الله الله الله الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلْمُ الله الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ اللهُ ا

حضرت سیّدُ ناسعد بن الی و قاص رَضِ الله تَعلا عَنْه جب این زمین سے واپس ہوتے توشُهدا کی قبروں کے پاس
سے گزرتے ہوئے یوں کہتے: اَلسَّلا مُرعَلَیْکُمْ وَاقَانَ شَاءَ الله بِکُمْ لَاحِقُون یعنی تم پر سلام ہواِن شَآءَ الله ہم بھی تم سے
طنے والے ہیں۔ پھر اپنے مصاحبین سے فرماتے: کیا تم شُهدا کو سلام نہیں کروگے کہ وہ تمہیں جو اب دیں۔ (۵)
حضرت سیّدُ ناعبْدُ الله بن عُمر رَضِیَ الله تَعَالْ عَنْهُ مَا جب بھی کسی (مسلمان کی) قبر کے پاس سے گزرتے تو
اسے سلام کرتے۔ (۵)

حضرت سیِدُنا ابوہریرہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: جب تم اپنے بہجان والوں کی قبروں کے باس سے گزروتو کہو: اَلسَّلا مُرعَلَیْکُمُ اَصْحَابَ الْقُبُور یعنی اے قبر والو! تم پر سلام ہواور جب انجان قبروں کے باس سے

٩٤٠٠: مسلم، كتأب الجنائز، ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها، ص٩٨٠، حديث: ٩٤٨

ترمذى، كتاب الجنائز، باب ما يقول الرجل اذا دخل المقابر، ٣٢٩/٢، حديث: ١٠٥٥

<sup>€ ...</sup> معجم کبیر، ۵۲/۴، حدیث: ۳۲۱۸

مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الجنائز، مأذكر في التسليم على القبور... الخ، ٢٢١/٣، حديث: ٤،دون: ان شاءالله

 <sup>...</sup>مصنف ابن ابى شيبة، كتأب الجنائز، ما ذكر في التسليم على القبور... الخ، ٢٢١/٣، حديث: ٥، ابن عمر بدله سألم بن عبد الله

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) ﴾

كْرْر بهو تويول كهو: ألسَّلا مُرعَلَى الْمُسْلِينُ يعنى مسلمانول پر سلام بو-(١)

#### مرحویین سے دعائے مغفرت حاصل کرنے کاورد کھ

حضرت سیّدُ نا اَزْ مَر بن مَر وان عَدَیْهِ دَحْهُ الْمَثَّان فرماتے ہیں: حضرت سیّدُ نابشر بن منصور عَدَیْهِ دَحْهُ اللهِ الْعَفُود کا ایک مخصوص کمرہ تھا، آپ عصر کی نماز کے بعد اس میں جاتے اور قبرستان کی طرف دروازہ کھول کر قبروں کی زیادت کرتے۔(۵)

حضرت سیِّدُناعبُدُالله بن عُمرَدَ فِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُ المَّالِي بَعِی کسی جنازے میں شریک ہوتے تواپیے فوت شدہ رشتہ داروں کی قبروں پر جاکران کے لئے بھی دعاواستغفار کرتے۔(6)

• ... مصنف ابن ابي شيبة ، كتأب الجنائز ، ما ذكر في التسليم على القبور ... الخ ، ٢٢١/٣ ، حديث . ٨

دعائے رحمت کی گویاوہ ان کے جنازوں میں شریک ہو ااور ان کی نماز جنازہ پڑھی۔(<sup>4)</sup>

- 2...مصنف ابن انى شيبة، كتأب الزهد، كلام الحسن البصرى، ٢٥٤/٨، حديث: ٢٢
  - 3...ملحق كتأب القبور الإبن ابي الدنيا، ص٢٢٧، حديث: ٤٠
  - 4...التمهيد، بأب العين، العلاء بن عبد الرحمن، ٣١٣/٨، تحت الحديث: ٨/٥٢٢
  - ۱۵ موسوعة ابن ابى الدنيا، كتأب القبور، جامع ذكر القبور، ۲/۳/۲، حديث: ۹۳
- شعب الايمان، باب في الصلاة على من مات من اهل القبلة، ١٤/٤، حديث: ٩٢٩٢

پ*يْرُ ش م*جلس المدينةالعلميه (دُوتِاسلامِ) ﴾

شرخُ الشُّدُور (مُتَرَبُّم) 📗 💮 📆 ۳۸۸

حضرت سیّدِناعاصم جَحْدَرِی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِ کے خاندان کے ایک شخص کا بیان ہے: میں نے حضرت سیّدِنا عاصم جَحْدَرِی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی جِها: کیا آپ فوت نہیں ہو گئے؟ انہوں نے فرمایا: کول نہیں۔ میں نے بوچھا: اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا: الله عَدَّوَ جَلَّ کی قسم! جنت کے ایک باغ میں ہو لی فرمایا: کول نہیں۔ میں نے بوچھا: اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا: الله عَرَمُزَنی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَیْفِی کے پاس جمع ہوں، میں اور میرے ساتھ ہم ہر شب جمعہ اور جمعہ کی صبح حضرت سیّدِنا ابو بکر مُزَنی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَیْفِی کے پاس جمع ہوتے ہیں تو ہمیں تمہاری خبریں ملتی ہیں۔ میں نے پوچھا: اجسام کے ساتھ جمع ہوتے ہیں یاصرف روحوں کے ساتھ ؟ فرمایا: افسوس! جسم تو بوسیدہ ہوگئے اب صرف روحیں ملتی ہیں۔ میں نے کہا: کیا آپ ہمارے قبر ول پر آنے کو جانے ہیں۔ میں نے کہا: کہا: کو جانے ہیں۔ میں نے کہا: کہا: کو جانے ہیں۔ میں اور جفتہ کو سورج نکلنے تک آنے والوں کو جانے ہیں۔ میں نے کہا: دیگر سارے ایام چھوڑ کر یہی او قات کیوں؟ فرمایا: جمعۃ المبار کہ کے فضل اور عظمت کی وجہ سے۔ (۱)

### مررول کے لئے تحفہ گ

حضرت سیّدُنالِشر بن منصور عَدَیْهِ دَخَهُ اللهِ الْعَفُوْد فرماتے ہیں: ایک شخص کثرت سے قبرستان آتا جاتا رہتا اور جب بھی کوئی جنازہ آتا تواس کی نماز پڑھتا اور شام کے وقت قبرستان کے درواز ہے پر کھڑا ہو کر کہتا: الله عَوْدَ جَلَّ تمہاری وحشت دور فرمائے، تمہاری تنہائی پر رحم فرمائے، تمہارے گناہ بخشے اور نیکیاں قبول فرمائے۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہتا تھا، اس کا بیان ہے کہ ایک دن میں قبرستان نہ جا سکا اور گھر آکر سوگیا، کیا و کھتا ہوں کہ کشیر لوگ میر ہے پاس جمع ہو گئے ہیں، میں نے پوچھا: تم کون ہو؟ کہنے گئے: ہم قبرستان والے ہیں۔ میں نے پوچھا: کمون ساخفہ ؟ وہ بولے: وہی دعائیں جو تم ہمارے لئے کرتے ہو۔ میں نے کہا: میں ضرور آوں گا۔ اس کے بعد میں نے کہا: میں ضرور آوں گا۔ اس کے بعد میں نے کہا: میں ضرور آوں گا۔ اس

# جمعہ کے دن پر ند کیا کہتے ہیں؟

حضرت سيِّدُ نامُطَرِّف رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه خانه بدوش تصے جب جمعه كي شب آتي توسفر شروع كر ديت اور

- ... شعب الايمان، باب في الصلاة على من مات من اهل القبلة، ١٨/٤، حديث: • ٩٣٠
- ... شعب الايمان، باب في الصلاة على من مات من اهل القبلة، ١٤/١، حديث: ٩٢٩٨

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 🖚 ٣٨٩ - الصُّدُور (مُرَّبُّم)

آپ کا چابک روش ہو جاتا، ایک رات قبر ستان گئے تو گھوڑے پر ہی او نگھ آئی اور سر جھک گیا، دیکھا کہ تمام مر دے اپنی اپنی قبروں پر بیٹھے کہہ رہے ہیں: یہ مطرف ہیں جو جمعہ کے دن آئے ہیں۔ میں نے کہا: کیا تم بھی جعہ کی فضیلت کو جانتے ہو؟ مُر دے بولے: جی ہاں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دن پر ندے کیا کہتے ہیں۔ میں نے یو چھا: کیا کہتے ہیں؟ وہ بولے کہ پر ندے کہتے ہیں: سلامتی ہی سلامتی ہی سلامتی ہے نیک دن آیا۔ (۱)

### والدین کی قبر پر حاضری دیا کرو 🎇

حضرت سیّدُنا سفیان بن عُیکینکه دَخهُ اللهِ تَعال عَکیْه فرماتے ہیں: میرے والد ماجد کا انتقال ہو اتو میں نے بہت زیادہ گریہ وزاری کی اور ہر روزان کی قبر پر حاضری ویتا پھر اس میں پچھ کمی ہو گئ تو والد صاحب خواب میں آئے اور فرمایا: بیٹا!میرے پاس آنے میں کس وجہ سے سُستی کرنے لگے ہو؟ میں نے عرض کی: آپ کو میں آئے اور فرمایا: بیٹا! تم جب بھی آتے ہو بچھے علم ہو جاتا ہے اور میں تہمیں ویکھ کرخوش ہوتا ہوں اور میرے پڑوسی بھی تمہاری وعاکے سب خوش ہوتے ہیں۔ پس اس کے بعد میں نے کثرت سے والد ماجد کی قبریر جانا شروع کر دیا۔ (2)

حضرت سیّدُ ناابو دَرداء ہایشم بن محمد اَنصاری عَدَیْد دَحْمَةُ الله البَادِی فرماتے ہیں: مجھے ایک عالم صاحب نے بتایا کہ میں اسینے والدماجد کی قبر پر جانے کا عادی تھا۔ کچھ عرصہ بعد دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ میں تو بس مٹی کو دیکھنے جاتا ہوں، جانے کا کیا فائدہ، یہ سوچ کر میں نے جانا چھوڑ دیا۔ ایک رات والد مرحوم خواب میں آئے اور فرمایا: بیٹا! تم پہلے کی طرح اب کیوں نہیں آتے؟ میں نے عرض کی: میں تو وہاں مٹی کاڈھیر ہی دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا: بیٹا! ایسانہ کہو، جب تم آتے تھے تو میرے پڑوسی مردے مجھے تمہارے آنے کی بشارت دیتے تھے اور جب تم واپس ہوتے تو میں تمہیں کو فہ میں داخل ہونے تک دیکھتار ہتا تھا۔ (3)

حضرت سيّدُناعثمان بن سوده رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كى والده ماجده رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْها بهت برطى عبادت كزار تقييل

<sup>• ...</sup> شعب الايمان، باب في الصلاة على من مأت من اهل القبلة، ١٨/٥ مديث: ٩٣٠٠٠

<sup>🗗 ...</sup> شعب الايمان، بأب في بر الوالدين، ٢٠٢/٢، حديث: ٣٠٩٧

<sup>■ ...</sup> شعب الايمان، بأب في بر الوالدين، ۲/۲ • ۲، حديث: ٩٠٤٧

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرَّزَّم)

اور انہیں راہِب (یعنی و ناسے کنارہ کش) کہا جاتا تھا۔ حضرت سیّدُ ناعثان بن سودہ دَحْتُهُ اللهِ تَعَالَ عَلَىٰ و ناسے کنارہ کش) کہا جاتا تھا۔ حضرت سیّدُ ناعثان مر دول کے لئے وعاواستغفار کرتا تھا،
ماجدہ کے انتقال کے بعد میں ہر شب جمعہ ان کی قبر پر جاکر ان کے اور تمام مر دول کے لئے وعاواستغفار کرتا تھا،
ایک رات میں نے خواب میں والدہ مر حومہ کو وکھے کر پوچھا: ای جان! آپ کیسی ہیں وگولوں کے بستر اور موٹے وہار یک
کی تکلیف بہت شدید ہے، آلم حَمْدُ لِلّٰه میرے لئے عالم برزخ اچھا ہے، میں پھولوں کے بستر اور موٹے وہار یک
ریشم کے تکیوں پر آرام کر رہی ہوں۔ میں نے عرض کی: آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا: بال۔ عرض کی: وہ
کیا؟ فرمایا: ہماری زیارت اور ہمارے لئے دعاکر نے کو ترک مت کرنا کیونکہ تمہار سے جمعہ کے دن آ نے سے جمعہ
اُن نیست ملتی ہے اور جب گھر میں سے کوئی زیارت کو آئے تومیر سے پڑو تی مر دے کہتے ہیں: اسے نیک بندی!
میں ہمارے گھر سے زیارت کرنے والا آیا ہے۔ چنانچے میں اور میر سے پڑو تی مر دے خوش ہوجاتے ہیں۔ (۱۱)
میر میر کے میر سینے ناائو البرکات عبار الواحد بن عبار الرحان بین غلاب موبی علیہ وخوش ہوجاتے ہیں، میری
والدہ کا بیان ہے: میں نے اپنی مال کو بعد ازوفات خواب میں دیکھا، وہ فرما رہی تھیں: بیٹی! جب تم میر ی
زیارت (۱۵)کو آؤتو تھوڑی دیر بیٹھ جایا کروتا کہ میں تمہیں نظر بھر کے دیکھ سکوں اس کے بعد دعائے رحمت کیا
زیارت (۱۵ کو آؤتو تھوڑی دیر بیٹھ جایا کروتا کہ میں تمہیں نظر بھر کے دیکھ سکوں اس کے بعد دعائے رحمت کیا
توجہ تم سے ہٹادیتی ہے۔ (۱۵

(عورت کو) سوائے روضَهٔ انور (عَلْ صَاحِبِهَالطَلُوةُ وَالسَّلَامِ) کے کسی مز ارپر جانے کی اجازت نہیں وہاں کی حاضری البتہ سُنَّتِ جلیلہ عظیمہ قریب بواجبات ہے اور قر آنِ عظیم نے اسے مَغْفِرَتِ ذُنُوب (یعنی گناہوں کی بخشش) کاتِریاق بتایا۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصه دوم، ص۳۱۵)

نوٹ: مزید تفصیل کے لئے "بہار شریعت"اور "ملقو ظات اعلیٰ حضرت" کے مذکورہ مقام کا مطالعہ کیجئے۔

🗗 ... معجمر السفر، ص١٨٦، يرقير ٥٩٧

<sup>1...</sup> شعب الايمان، بأب في بر الوالدين، ٢٠٣/٦، حديث: ٢٠٩٧

<sup>..</sup> صَدُدُ الشَّرِيعَه، بَدُدُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولانامفتی محمد المجد علی اعظمی علیّه دَحْمَةُ اللهِ القَوی عور توں کے قبر ستان جانے کے متعلق فقافی رضوبیہ، جلد 9، صفحہ 538 کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں: اسلم (زیادہ صحیح) یہ ہے کہ عور تیں مطلقاً منع کی جائیں کہ اینوں کی قبور کی زیارت میں تو وہ می جزع و فزع ہے اور صالحین کی قبور پریا تعظیم میں حدسے گزر جائیں گی یا ہے ادبی کریں گی کہ عور توں میں یہ دونوں باتیں بکثرت یائی جاتی ہیں۔ (بہار شریعت، حصہ ۱۸۴۷)

شرخُ الصُّنْدُ ور ( مُتَرَبُّم ) 📗 💮 💮 ۳۹۱

حضرت سیّدُنااَسَد بن موسی مَحْهَدُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: میر اایک دوست تفاجب اس کا انتقال ہوا تو میں نے اسے خواب میں دیکھاوہ کہہ رہاتھا: سُبْطُنَ الله! تم فلال دوست کی قبر پر گئے، وہال بیٹھ کر تلاوت اور دعائے مغفرت کی جبکہ میرے پاس نہیں آئے۔ میں نے کہا: تنہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا: جب تم اپنے فلال دوست کی قبر پر جارہے تھے تومیں نے تنہیں و یکھ لیاتھا۔ میں نے پوچھا: کیسے دیکھ لیاحالا نکہ تمہارے اوپر تو مٹی ہے؟ کہنے لگا: کیا تنہیں شیشے کے برتن میں پانی بالکل واضح نظر نہیں آتا؟ میں نے کہا: کیوں نہیں۔ وہ بولا: بس جو ہماری زیارت کو آتا ہے ہم بھی اسے ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ (۱)



حضرت سیّبِدُنا ابوجری جابر بن سلیم ہجیمی دَخِیَا اللهُ تَعَالْ عَنْه فرماتے ہیں: میں نے بار گاہِ رسالت میں حاضر ہو کر کہا: عَلَیْكَ السَّلَام نہ کہو كيونكه بيہ موكر كہا: عَلَیْكَ السَّلَام نه كہو كيونكه بيہ مردول كاسلام ہے۔(2)

اس حدیث شریف سے معلوم ہو تا ہے کہ مر دول کو عَلَیْکُمُ السَّلاَ مر کہاجائے یعن "عَلَیْکُم "کو پہلے لایا جائے جبکہ چچھے ایک حدیث پاک گزری ہے جس میں آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَهُ وَ ایک حدیث پاک گزری ہے جس میں آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کیا :اَلسَّلاَ مُر عَلَیْکُمُ دَارَ قَوْمِ مُّوْ مِنِیْنَ وَ (قال مدیث سی الفظ" اَلسَّلاَ مر" مُقَدَّم ہے اب دونوں حدیثوں میں بعض عُلَا فی اللہ اللہ میں تعلیم کرنے والی حدیث سی جے اور جس میں آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کاسلام کرنا آیا ہے وہ اَسِی (زیادہ سی جے) ہے۔

جبکہ بعض عُلَااس طرف گئے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ لفظ "عَکیْکُم" پہلے کہا جائے، لہذا دونوں حدیثوں میں تطبیق کی ضرورت ہے۔ چنانچہ، بعض نے بیہ کہا کہ "جس حدیث میں لفظ" اُلسَّلام" مُقَدَّم ہے وہ اس ممانعت والی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ "اور بعض حضرات کا کہناہے کہ "سنت وہ ہی ہے جس پر ممانعت

<sup>1،</sup> اهوال القبور لابن رجب، الباب الثامن، ص١٣٦

<sup>2...</sup> ابوداود، كتأب الادب، بأب كراهية ان يقول عليك السلام، ٢٥٢/٨، حديث: ٥٢٠٩

<sup>3 ...</sup> مسلم، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة . . . الخ، حديث: ٢٣٩، ص • ١٥

شرحُ القُنْدُود (مُتَرَجَم) 📗 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮

والى حديث ولالت كرتى ہے۔"

لیکن اِبْنِ قَیِّم نے "بَدَائِعُ الْفَوَائِد" میں کہا: دونوں گروہ حدیث کے مقصود کونہ سمجھ سکے، اصل ہہ ہے کہ رحمَتِ عالَم مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اپنے اس فرمان "عَلَيْكَ السَّلَا مُر مر دول كا سلام ہے" ہے كوئى شرعی ضابطہ بیان کیا ہے نہ ہی کسی شرعی حکم کی خبر دی ہے بلکہ آپ نے اس فرمانِ عالی سے زمانہ جاہلیت كا ایک طرزِ عمل بتایا ہے کہ میت کے بارے میں اس طرح کہنالو گوں میں رائح تھا کیونکہ وہ میت كا ذكر دعا پر مُقَدَّم كرتے ہے، جیسا كہ شاعر کہنا ہے:

عَلَيْكَ سَلَامُ اللهِ قَيْسُ بُنُ عَاصِم وَرَحْمَتُهُ مَا شَاءَ أَنُ يَتَرَحَّمَا (١)

توجمه: اے قیس بن عاصم! تم پر الله عقد و کاسلام اوراس کی رحت ہووہ تم پر اپنی چاہت سے مہر بانیاں کر تارہے۔ نیز امیر المؤمنین حضرت ستیدُ ناعُم بن خطاب وَ خِق اللهُ تَعَالىٰ عَنْه كامر شیہ كہنے والے كابیہ شعر ہے:

عَلَيْكَ السَّلَامُ مِنْ آمِيرٍ وَّبَارَكَتْ يَنُ اللهِ فِي ذَاكَ الْآدِيْمِ الْمُبَرِّقِ

قاجمہ: امیر المؤمنین پر سلام ہواور عنقریب بوسیدہ ہوکر ٹوٹ بھوٹ جانے والے کواہلہ عَدَّوَ جَلَّ برکت عطافرہائے۔
اشعار میں اس طرح کی کثیر مثالیں موجود ہیں اور کسی واقعے کی خبر دینے سے جواز بھی ثابت نہیں ہوتا اسْتِحْباب تو دور کی بات ہے، لہذا مسلہ واضح اور مُعَیَّن ہو گیا کہ قبر والوں کو سلام کرنے میں لفظ سلام ہی مقدم ہو گا جیسا کہ خود آپ عَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے ثابت ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ زندوں سے توجواب کی تو قع ہوتی ہے لہذا دعا (یعنی سلام) کو مقدم کیا جائے جبکہ مُر دے سے جوابِ سلام متوقع نہیں ہو تاتو ہم کہیں گے: مُر دے سے بھی جواب کا وقوع ہوتا ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔

# خوبصورت نکته 🎕

ایک نیااور خوبصورت نکتہ سنو!جب بھلائی کی دعا کی جائے تواس میں بہتریہ ہے کہ دعا کواس شخص سے مقدَّم رکھا جائے جس کے لئے دعا کی جارہی ہے جبیبا کہ قر آنِ مجید کی ان آیات میں واضح ہے:

•... "شَنْحُ الصُّدُوْد" كے دستیاب نسخوں میں اس مقام پر شعر كادوسر امصرع نہیں تھا،اصل ماخذ"بكاؤعُ الْفَوَائِد" سے درج كيا گيا ہے۔

شرخ الصُّدُور (مُتَرَّجَم)

...∳1≽

ترجية كنزالايبان:سلام بوابرابيم ير-

سَلَمٌ عَلَى إِبْرِهِ ثِيمَ ﴿ (پ٣٣،الصَّفْت:١٠٩)

ترجية كنزالايمان:نوح يرسلام مو

سَلَمْ عَلَى نُوْجِ (پ٢٣٠،الصَّفَت: ٤٩)

...∳3≽

سَلَّمُّ عَكَيْكُمْ بِمَاصَدُ ثُعُرُ (ب٣٠) الرعد: ٢٢) ترجمة كنزالايمان: سلامتي موتم يرتمهار عصر كابدله

اور جب بُرائی کی دعا ہو تو جس کے لئے دعا کی جائے اسے مُقَدَّم کرنا بہتر ہے جبیبا کہ ان فرامین باری

تعالیٰ میں ہے:

ترجیدهٔ کنزالابیان:اور بے شک تجھ پرمیری لعنت ہے۔

وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَّتِي ﴿ بِ٣٣، ص: ٤٨)

... ﴿2﴾

ترجیه کنزالابیان: انھیں پرسے بُری گروش۔

عَلَيْهِمُ دَ آيِرَ السَّوْءِ (پ٢٦،الفتح: ٢)

... ﴿3﴾

ترجية كنزالايدان: أن يرغضب ي-

عَكَيْهِمُ غَضَبٌ (پ٢٥، الشورى: ١٦)

اس کے پچھ اور بھی راز ہیں جو میں نے اپنی کتاب 'استادُ التَّنْنِيْل "میں ذکر کر دیتے ہیں۔

....€

#### تهكن سےحفاظت

يَاقُدُّوْسِ كاجو كو كَي دورانِ سفر ور دكر تارىبےإنْ شَاءَ الله عَذَوْمَنَ تَصَكَن سے محفوظ رہے گا۔

شرحُ الطُّندُ ور ( مُتَرَّ جَمَ )

49 5

#### آرواج کے ٹھکانوں کابیان

باب نمبر39

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاب:

<u>وَهُ وَالَّذِي</u> َ اَنْشَا كُمْ قِنْ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ

فَدُسْتَقُى وَمُسْتُودَعُ لَا بِعِدَ الانعام: ٩٨)

ایک اور مقام پر ار شاد فرمایا:

ويعلم مُسْتَقَى هَاوَ مُسْتَوْدَعَها

(پ۱۱،هود: ۲)

ترجمۂ کنز الایمان:اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے بیداکیا پھر کہیں تمہیں تھبر نامے اور کہیں امانت رہنا۔

ترجمه كنو الايمان: اور جانتا ہے كه كهال تهمرے كا اور

کہاں سپر د ہو گا۔

ایک ٹھکاناانسانی پُشت ہے اور دوسر اموت کے بعد ہے۔

حضرت سیّدِ ناعبدالله بن مسعود رَخِوَ اللهُ تَعالَ عَنْه ہے مروی ہے کہ حضور سرورِ عالَم، شفیّعِ معظم صَلَّ اللهُ تَعالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہِ فَاللهِ وَسَلَّم ہِ فَاللہِ وَسَلَّم ہِ فَاللہِ وَسَلَّم ہِ فَاللہِ وَسَلَّم ہِ فَاللہِ وَمَعِیْ ہِ اللہِ وَسَلَّم ہِ فَاللہِ وَاللہِ وَمَعْلَم ہُو فَی ہِیں وہ جنت میں جہال جاہتی ہیں سیر کرتی ہیں پھر ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ (۱) قندیلیں لئی ہوئی ہیں وہ جنت میں جہال جاہتی ہیں سیر کرتی ہیں پھر ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ (۱)

## سونے کی قندیلیں گ

حضرت سیّدُناعبُدُالله بن عباس دَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُناروایت کرتے ہیں کہ بیارے آقا، دوعالَم کے داتاصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمایا: جب اُحد کے دن تمہارے بھائی شہید کئے گئے توالله عَوَّدَ جَلَّ فِي ان کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھیں، وہ جنتی نہروں پر جاتی اور جنتی میوے کھاتی ہیں اور عرش کے نیچے لکی سونے کی قندیلوں میں قیام کرتی ہیں۔(2)

حضرت سیِّدُ ناعبْدُ الله بن عباس رَضِ اللهُ تَعالى عَنْهُ مَا فرماتے ہیں: شُهَدا کی روحیں سبز پر ندوں ہیں اڑتی پھرتی ہیں اور جنتی پھلوں سے کھاتی ہیں۔(3)

- ...مسلم، كتأب الامارة، بأب بيأن ان ارواح الشهداء في الجنة... الخ، ص ٢٠٠٤، حديث: ١٨٨٧
  - 2 ... ابوداود، كتاب الجهاد، بأب في فضل الشهادة، ٢٢/٣، حديث: ٢٥٢٠
  - ...مصنف عبد الرزاق، كتاب الجهاد، بأب اجر الشهادة، ١٤٨/٥، حديث: ٠٩٢٠

شرحُ الصُّدُور (مُرَّزَمُ) 🕽 🗝 🔭 💮 ۳۹۰

## شُهَدا کی خواهش 🏖

حضرت سیّدُ نا ابوسعید خُدری دَخِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ حضور تاجدارِ انبیاصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِهِ ارشاد فرمایا: شُهَداکی روحیں صبح وشام سیر کرتی ہیں اور زیرِ عرش لنگی ہوئی قندیلوں میں بسیر اکرتی ہیں، ربّ تعالی ان سے ارشاد فرما تاہے: جوعزت میں نے تہمیں دی ہے کیا اس سے بڑھ کر بھی کسی عزت کے بارے میں جانتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں: نہیں، مگر اللی! ہم چاہتے ہیں تو ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹادے تاکہ ہم ایک بار پھر تیری رادہ میں جہاد کرتے ہوئے قتل کر دیئے جائیں۔(۱)

حضرت سیّدُناابوسعید خُدری رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم، رسول محتشَم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاو فرمایا: شُهَداکی روحیں سبز پر ندول کے بوٹوں میں جنتی باغات کے میوے کھاتی ہیں پھر ان قندیلوں میں آکر بسیر اکرتی ہیں جوعرش کے نیچے معلق ہیں۔ آگے حدیث ما قبل حدیث کی مثل ہے۔ (2) حضرت سیّدُناانس بن مالک رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ اللّه عَدَّوَ جَلَّ شُهَداکی روحوں کو ان سفید یر ندوں کے یوٹوں میں بھیج دیتا ہے جوعرش کے بنچے معلق ہیں۔ (3)

حضرت سیِدُناابُنِ شِهاب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه سے کسی نے مؤمنین کی روحوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: مجھے یہ بات پینچی ہے کہ شہدا کی روحیں سبز پر ندوں کی مانند عرش کے نیچے ہوتی ہیں، صبح وشام جنتی باغات کی سیر کرتی ہیں اور ربّ عَدْدَجَلً کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام کرتی ہیں۔(4)

### مسلمانوں کے بچوں کی روحوں کاٹھکانا 🎇

حضرت سیّدُ ناعبُدُ الله بن مسعود دَخِهَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: شُهَدا کی روحیں زیرِ عرش قندیلوں میں رہنے والے سبز پر ندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں پھر واپس قندیلوں میں

- التمهيد،بأب الميم، محمد بن شهاب الزهرى، ٢٣٤م، تحت الحديث: ٢٣٤
- 2...الزهدهانادين السرى، باب منازل الشهداء، الجزء الاول، ص١٢١، حديث: ١٥٧
- ۱۹۲۰ه اهوال القبور الابن رجب، البأب التأسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، ص١٩٢
- ۱۹۳۰ اهوال القبور لابن رجب، الباب التأسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، ص١٩٣٠

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) ﴾

لوٹ آتی ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کی روحیں چڑیوں کے پوٹوں میں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں۔(۱) حضرت سیّدِناابو وَرداء دَخِیَاللّٰهُ تَعَالٰ عَنْهِ سے شُهَدا کی روحوں کے متعلق پوچھا گیاتو آپ نے فرمایا:وہ سبز پرندے ہیں جو زیرِ عرش لٹکی قندیلوں میں رہتے ہیں اور جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتے ہیں۔(<sup>2)</sup>

حضرت سیِّدُ ناعبُدُ الله بن عباس رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَاسِهِ مر وی ہے که حضور رحمَتِ عالَم، نُوْدِ مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: شُهِداجنت کے دروازے پر بہتی نہر پر سبز قُبُوں میں ہوتے ہیں اور صبح وشام جنت سے ان کارزق انہیں دیاجا تاہے۔(3)

## بیل اور مچھلی 🎥

حضرت سیّدُناأبَی بن کعب دَخِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: شُہَداجنت کے صحن میں ہے باغات میں سبز قبوں میں ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک بیل اور مجھلی کو بھیجا جاتا ہے توبید دونوں آپس میں لڑتے ہیں جس سے شُہَدا مخطوظ ہوتے ہیں پس جب انہیں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے تو (بیل اور مجھلی) میں سے ایک دوسرے کو ذرج کر دیتا ہے پھر شُہَدااس سے کھاتے ہیں تواس میں جنت کی ہر چیز کا ذاکقہ پاتے ہیں۔(4)

#### " مار نثه "جنت الفر دوس میں ہے ﴾

حضرت سیّدِ ناانس رَضِ الله تَعالَ عَنْه فرماتے ہیں: جب حضرت حارِثه رَضِ الله تَعالَ عَنْه شهید ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ بار گاور سالت میں عرض گزار ہوئیں: یا دسول الله عَمَّلَ الله عَنَیهِ وَسَلَّم اِیقیناً آپ جانتے ہیں حارثہ مجھے کتنا عزیز تھا، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور اگر مُعامَلہ اس کے علاوہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ ارشاد فرمایا: جنتیں تو بہت ہیں اور حارِثہ جنّتُ الفروس (سب سے اعلیٰ جنت) میں ہے۔ (۵)

- ... تفسير ابن ابي حاتم ، سورة غافر (المؤمن)، تحت الآية: ٢م، ١٠/ ٣٢٦٧، حديث: ١٨٣٣٥
  - 🗨 ... اهوال القبور لابن رجب، الباب التاسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، ص١٦٧
    - ۵... مسند امام احمد، مسند عبد الله بن العباس، ۱/۱ مديث: ۹۳۹
       مصنف ابن اي شيبة، كتاب الجهاد، ماذكر ف فضل الجهاد، ۲۳/۳ ۵. حديث: ۱۹
    - ٠٨٠٠مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الجهاد، ماذكر في فضل الجهاد، ٥٦٨/٣، حديث: ٨٨
- بخارى، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ۴/ ۲۲۰، ۲۲۳، حديث: ۲۵۵۰، ۲۵۲۷

شرخُ الصُّنْدُ ور ( مُرْثِمُ ) 📗 💮 💮 💮 💮 💮

جبکہ ترمذی میں کچھ اس طرح ہے کہ شُہَدا کی اَرواح سبز پر ندوں میں رہتے ہوئے جنتی مجلوں یا جنتی در ختوں سے کھاتی ہیں۔(2)

- ... موطأ امام مالك، كتاب الجائز، باب جامع الجنائز، ۲۲۲/۱، حديث: ۵۷۷ نسائي، كتاب الجنائز، اربواح المؤمنين، ص۳۸۸، حديث: ۲۰۷۰
- ۱۲۴۲. ترمذی، کتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء فی ثواب الشهداء، ۳٬۴۴۰ حدیث: ۱۲۴۲
- ... مسند امام احمد، حديث: امرهاني بنت إي طالب، ۱۰۷۲۰ مديث: ۲۲٬۲۵۲، معجم كبير، ۲۳۸/۲۴، حديث: ۲۰۰۲
- ...اس کے لغوی معنی خائب و خاسر ہونے کے ہیں لیکن اہلِ عرب اسے وعاکے لئے استعال کرتے ہیں اور مُر او وعانہیں ہوتی بلکہ کسی کام پر اُبھار نامر او ہو تاہے۔(فیض القدیو، ۲/ ۴۹۳، تعت الحدیث: ۲۱۱۳)
  - **ق...** طبقات ابن سعد، ۱۸۲۸مرقم : ۲۸۱ : حليدة بنت قيس
  - ۱۱۲۲۳: تاریخ این عساکر ،۳۰۸/۵۳، رقم: ۱۴۹۹: محمد بن العباس بن الولید ، حدیث: ۱۱۲۲۳

شرخُ الصُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 🗨 🔫 ٣٩٨

حضرت سیّدُ ناعبدالرحمٰن بن کعب بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهُا فرماتے ہیں: جب والدماجد کی وفات کا وقت قریب آیا تو اُمّ بشر بنتِ براء دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهَا ان کے پاس آئیں اور کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! اگر آپ کی فلال سے ملا قات ہو تو اسے میر اسلام کہنے گا۔ والدصاحب نے فرمایا: اُمّ بِشُر! اللّه عَدَّوَجَلُ تمهاری بخشش کرے ہم تو ان چیزوں سے زیادہ مشغول ہوں گے۔ انہوں نے کہا: کیا آپ نے حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَالله وَسَمُ مُوبِهُ وَمِن کی روح جنت میں جہال چاہے سیر کرتی ہے اور کا فرکی روح تجین میں ہوتی ہے۔ والدصاحب نے فرمایا: ہاں سنا کہ ''مومن کی روح جنت میں جہال چاہے سیر کرتی ہے اور کا فرکی روح تجین میں ہوتی ہے۔ والدصاحب نے فرمایا: ہاں سنا ہے۔ حضرت اُمْ بشر دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهَا نے کہا: تو یہی بات ہے۔ (۱)

حضرت سیّدِ ناضمُرہ بن حبیب علیّه وَحْمَهُ اللهِ الْمُجِیْب سے مروی ہے کہ حضور نبی غیب دال صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَلَهِ وَمَهُ اللهِ الْمُجِیْب سے مروی ہے کہ حضور نبی غیب دال صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَلَهِ وَمَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَلَهِ اللهِ وَالْوَار شَادِ فَرِمایا: سَبِر پرندوں میں ہوتی ہیں، جنت میں جہال چاہیں سیر کرتی ہیں۔ عرض کی گئ: اور کا فرول کی روحیں؟ار شاد فرمایا: سجین میں قید ہوتی ہیں۔ (2)

حضرت سیّدُ ناسعید بن مُسیّب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُ ناسلمان فارسی اور حضرت سیّدُ نا عبد الله بن سلام رَضِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْهُمَا کی ملاقات ہوئی توایک نے دوسرے سے کہا: اگر آپ مجھ سے پہلے ربء وَّوَجَلَ عبد الله بن سلام رَضِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْهُمَا کی ملاقات ہوئی توایک نے دوسرے نے پوچھا: کیا مُر دے زندوں سے ملاقات کرتے ہیں؟ سے مل گئے تو مجھے بتا ہیے گا کہ آپ کو کیا ملا۔ دوسرے نے پوچھا: کیا مُر دے زندوں سے ملاقات کرتے ہیں؟ فرمایا: ہاں، موَمنین کی اَرواح جنت میں ہوتی ہیں اور جہاں جاہتی ہیں جاتی ہیں۔ (3)

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عَمْرُ و دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَلَى عَنْ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْ عَنْهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى

- ... ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عن المريض اذا حضر، ٢/١٩٥/ مدريث: ١٩٣٩ المريض ١٩٥٦ مدريث: ٢٠٥
  - اهوال القبور لابن رجب، الباب التاسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، ص١٨٢
- €... شعب الايمان، بأب التوكل بالله و التسليم، ١٢١/٢، حديث: ١٣٥٥، موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، ٣٠-٣٠، حديث: ٢١
- ... ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں: اُلْجَنَّهُ مَطُویَّهُ مُعَلَّقَهُ بِعُرُونِ الشَّہْسِ یعنی جنت سورج کے سینگوں کے ساتھ لیٹی اور لنگی مونی ہے۔ اس کی شرح میں علامہ عبدالرؤف مَناوی عَنیْهِ رَخَتُهُ اللهِ اللهِ فرماتے ہیں: اس سے مراد مختلف اُنواع واقسام کے وہ پھل، پھول اور نباتات ہیں جو جنت کی یادد لانے اور جنتی نعمتوں پر نشانی کے طور پر الله عَنْوَجَلُ سورج کے سبب ہر سال پیدا فرماتا ہے جیسا کہ اس نے آگ کو جہنم کی یادد لانے والی بنایا۔ اس روایت کا یہی مطلب ہے ورنہ جنت توسورج سے اویر ﷺ

شرحُ الشُّدُور (مُتَرَجُم) 🕽 💮 💮 💮 💮

جنتی کچل کھاتی ہیں۔<sup>(1)</sup>

ایک روایت میں بول ہے کہ ''مؤمنین کی اَرواح چڑیوں جیسے سبز پر ندول کے بوٹوں میں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو پیچانتی ہیں اور جنتی پچلوں سے رزق یاتی ہیں۔''(2)

### مسلمانوں کے فوت شدہ بچوں کے کفیل 🕷

حضرت سیّدِ ناعُبَیْد بن مُمیْر رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: جنت میں ایک درخت ہے اور گائے کے دودھ سے بھرے تھنوں کی طرح اس کے بھی بہت تھن ہیں جن سے جنتیوں کے بچے غذا پاتے ہیں۔(۵) حضرت سیّدُ نامکول وِ مَشْقی عَلَیْهِ رَحْبَهُ اللهِ انْول سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم، شاو بنی آدم صَلَّ اللهُ تَعَالَ

.....اوراس سے بڑی ہے وہ سورج کے سینگول کے ساتھ کیسے معلق ہوسکتی ہے۔ (فیض القدید، ۳/ ۲۵۵) تعت الحدیث: ۳۲۳۸)

- البعث والتشوور، بأب ما يستدل به... الخ، ص١٥٣، حديث: ٢٠٤
- ۱۸۲ اهوال القبور الابن رجب، البأب التأسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، ص١٨٢
- ...مستدر ك حاكم، كتاب الجنائز، اولاد المؤمنين يكفلهم ابر اهيم وسارة، ٢١/١ك، حديث: ١٣٥٨
  - ۳۵۳/۳، شرح الزيرقانى على المواهب، في ذكر اولادة الكرام، ۱۳۵۳/۳۵
  - التمهيد، بأب الزاء، زيد بن اسلم مولى عمر بن الخطأب، ٢/٢٥ ، تحت الحديث: ٨٨

شرخُ الصُّدُ ور (مُرَّزَبَم) 📗 💮 🔾 عند الصُّدُ ور (مُرَّزَبَم)

عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِے ارشاد فرمایا: مو منین کے چھوٹے بچوں کی روحیں چڑیوں کی صورت میں جنتی درخت پر ہوتی ہیں اور ان کے جدِّ اَمجد حضرت ابر اہیم عَلَیْهِ السَّلامان کی کفالت کرتے ہیں۔(۱)

حضرت سیِّدُ ناخالد بن مَعدان عَدَیْهِ رَحْمَهُ اُنْهَاْن فرماتے ہیں: جنت میں طوبی نامی ایک درخت ہے جو مکمل طور پر دودھ سے بھرے تقنوں کی طرح ہے، جنتیوں کے بیچان سے دودھ پیتے ہیں اور جوناتمام بچہ گر جائے (یعنی حمل ساقط ہوتو) وہ جنتی نہر میں تیر تار ہتاہے حتیٰ کہ بروزِ قیامت 40برس کا اٹھایا جائے گا۔ (2)

حضرت سیّدُنا کَعُبُ الاَ حُبارِعَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْعَقَّاد فرماتے ہیں: جنّتُ الماَوٰی میں سبز پر ندے ہیں، شُہَدا کی روحیں ان میں رہتے ہوئے جنت کی سیر کرتی ہیں اور آلِ فرعون کی روحیں سیاہ پر ندوں میں دوزخ پر صبح و شام کرتی ہیں جبکہ مسلمانوں کے بچوں کی روحیں جنت میں چڑیوں کی صورت میں ہیں۔ (3)

## جنتی چرمیاں 🄉

حضرت سیِّدُنا ُہزیل دَحْمَةُ اللهِ لَعَالَى عَلَیْهِ فرماتے ہیں: آلِ فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کے پوٹوں میں دوزخ پر صبح وشام کرتی ہیں اور مؤمنین کی ارواح سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں جبکہ مسلمانوں کے نابالغ بچوں کی روحیں جنتی چڑیاں ہوتی ہیں جو جنتی میوے کھاتی اور اڑتی پھرتی ہیں۔(4)

حضرت سيّدُ ناعُر مَه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه اس فرمانِ بارى تعالى:

ترجید کنزالایهان: اور جو خداکی راه میں مارے جائیں انہیں

وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُتَقَتَلُ فِي سَبِيْلِ

مر ده نه کهو۔

اللهِ أَمُواتُ إِنْ (ب،البقرة:١٥٢)

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: شُہَداکی روحیں جنت میں بلبلوں کے جیسے سفید پر ندے ہوتی ہیں۔(5) حضرت سیّدُ نا قیادہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ فرماتے ہیں: ہمیں بیہ بات پہنچی ہے کہ شُہَداکی روحیں سفید پر ندوں

- 1...سنن سعيد بن منصور، بأب مأجاء في نكاح الابكار، ١٣٨١، حديث: ١٩٨٥.
- اهوال القبور لابن رجب، الباب التاسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، ص١٤١
  - البعث والنشوور، بأب مأيستدل به... الخ، ص١٥٨، حديث: ٢٠١
  - ... الزهد لهناد بن السرى، بأب عرض الرجل على مقعدة، ص٢٢١ ، حديث: ٣٢٦
- ١٨٨: مصنف ابن ابي شبية، كتاب الجهاد، ماذكر في فضل الجهاد، ٣٠/ ٩٥٠ حديث: ١٨٨

يشُ ش مجلس المدينة العلميه (رَوُتِ اسلاي)

شرخُ الطُّنُدُور (مُثِرَجُم)

کی صورت میں عرش کے نیچے معلق قندیلوں میں قیام کرتی ہیں۔(۱)

حضرت سیّدُناعبْدُالله بن عَمْرُورَ ضِمَاللهُ تَعَالى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: مسلمانوں کی روحیں سفید پرندوں کی صورت میں عرش کے سائے میں ہوتی ہیں اور کا فروں کی روحیں ساتویں زمین میں ہوتی ہیں۔(2)

حضرت سیّد تُنااُمٌ کَبشہ بنّتِ مَعُرور دَخِیَ اللهٔ تَعَالاعَنْهَا فرماتی ہیں: ایک مرتبہ حضور نِی پاک، صاحبِ لولاک صَلَیٰ اللهٔ تَعَالاعَنَیْهِ دَالِیه وَسَلّم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ سے مُر دوں کی روحوں کے بارے میں پوچھا، آپ صَلَیٰ اللهٔ عَلَیْهِ وَالیٰ ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ سے مُر دوں کی روحوں کے بارے میں پوچھا، آپ صَلَیٰ اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلّم نے ایک ایک حالت ہی بیان فرمائی تھی کہ اس نے گھر والوں کورلا دیا۔ پھر ارشاو فرمایا: مسلمانوں کی روحیں سبز پر ندوں کے پوٹوں میں رہتے ہوئے جنت میں سیر کرتی اور اس کے پھل کھاتی اور جنتی پانی پیتی ہیں اور زیرِ عرش لئی سونے کی قندیلوں میں قیام کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں: اے ہمارے رہی اور جنس کو تھا نوما ہم سے ملا اور ہمیں وہ عطافرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ جبکہ کفار کی روحیں سیاہ پر ندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں، دوز خ سے کھاتی ہیتی اور دوز خی پتھر وں پر بسیر اکرتی ہیں اور کہتی ہیں: اے ہمارے رہا ہمارے رہا ہمارے بھائیوں کو ہم سے نہ ملانا اور جس (عذاب) کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ بھی نہ دینا۔ (3)

## حیین وجمیل سیرهی 🕷

حضرت سیّدِناالبوسعید فدری دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ ہم بے کسوں کے مولی، شَبِ اَسراک دولہا عَلَی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: معراج کی رات میرے پاس ایک حسین و جمیل سیڑھی لائی گئ، یہ وہی سیڑھی ہے جس سے اولا وِ آدم کی روحیں اوپر چَڑھی ہیں، مخلوق نے اس سے خوبصورت سیڑھی کبھی نہیں دیکھی ہوگ۔ تم جو دیکھتے ہو کہ مرنے والے کی آئکھیں آسان کی طرف ٹِک جاتی ہیں یہ اس سیڑھی کی خوبصورتی میں کھو جانے کی وجہ سے ہو تا ہے۔ پس میں اور حضرت جریل عَدَیْهِ السَّلَام اوپر چڑھ کر آسان تک خوبصورتی میں کو دروازہ کھلوایا تو سامنے حضرت آدم مَن فِی الله عَدَیْهِ السَّلَام موجود شے اوران کی مومن اولاد کی

- ... مصنف عبد الرزاق، كتأب الجهاد، بأب اجر الشهادة، ١٤٤٨، حديث: ٩٢١٧، عن الكلبي
- الزهدلاين المبارك ماروا لانعيم بن حماد ... الخ، بأب في ارواح المؤمنين، ص٢٠، حديث: ١٦٨
  - اهوال القبور لابن رجب، الباب التأسع في ذكر محل اربواح الموتى في البرزخ، ص١٨١ تأ١٨٢

شرخ الطُّنُدُور (مُثِرَجُم) 📗 💮 🕹 🕽

روحیں ان پر پیش کی جارہی تھیں اوروہ فرمارہے تھے: پاکیزہ روح، پاکیزہ جان اسے عِلیّی نیس پہنچا دو۔ پھر ان کی گناہ گار اولاد کی روحیں پیش کی گئیں تو انہوں نے فرمایا: گندی روح، گندی جان اسے سِحِیْن میں ڈال دو۔ (۱) حضرت سیّدُ نا ابوہریرہ رَخِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه سے مروی ہے کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفے مَدَّ اللهُ تَعَالُ عَنْدِه وَ مِن ہِ کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفے مَدَّ اللهُ تَعَالُ عَنْدِه وَ اللهِ وَسِیّدُ نا ابوہریرہ وَخِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْدِه مِن ہِ ہِ ہِ ہِ ہِ اللهِ وَسِیّدُ نا وَحِی ہیں۔ (۱) وحین ساتویں آسان میں ہوتی ہیں اور اپنے جنتی ٹھکانوں کو دیکھی ہیں۔ (۱) حضرت سیّدُ ناوَبُ ب بن مُنَیّدِ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالُ عَلَیْه فرماتے ہیں: الله عَدَّوَجَدَّ نے ساتویں آسان میں ایک گھر بنایا حضرت سیّدُ ناو ہُ ب بن مُنَیّدِ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالُ عَلَیْه فرماتے ہیں جب د نیا والوں میں سے کوئی مرتا ہے تو اَرواح سے جسے بیضا کہا جاتا ہے مسلمانوں کی روحیں وہاں جمع ہوتی ہیں جب د نیا والوں میں سے کوئی مرتا ہے تو اَرواح اس سے مل کر د نیا والوں کی خبریں ایسے بوچھتی ہیں جیسے کسی غائب کے آنے پر اس کے گھر والے اس سے حال اور ال ہوچھتے ہیں۔ (۱)

حضرت سیّدِناعبْدُالله بن عُمرَدَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نَ حضرت سیّدِ تُنااساء دَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا الله عَمرَدَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَ حضرت سیّدِنا الله عَنْهَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسولى جِرُ الله عَنْهُ وَسولى جَرُ الله عَنْهُ وَسولى جَرُ الله عَنْهُ عَالَى عَنْهُ وَسولى جَرُ الله عَنْهُ عَلَيْن مَعْمَدُن وَمِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسولى جِرُ الله عَنْهُ وَسَلَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَرَ فَ جَسم مِهِ وَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

### مؤمنین کی روحول کے ذمہ دار گ

حضرت سیِّدُ ناعباس بن عبد المطلب دَ فِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَلَى عَنْهِ السَّلَامِ كَى طرف لے جائى جاتى جارى اور انہیں کہا جاتا ہے: آپ قیامت تک ان کے ذمہ دار ہیں۔

# افضل عمل 🎇

حضرت سیّدُ نامُغِیرہ بن عبدالرحمٰن عَلَیْهِ دَحْمَةُ الْمَثَان فرماتے ہیں که حضرت سیّدُ ناسلمان فارسی دَخِیَاللهُ تَعَالٰ عَنْه حضرت سیّدُ ناعبدالله بن سلام دَخِیَاللهُ تَعَالٰ عَنْه سے ملے تو فرمایا: اگر آپ مجھ سے پہلے انتقال کر گئے تو

- ... دلائل النبوة للبيهقي، بأب الدليل على ان النبي عوج بدالاسماء ... الخ، ١٩١/٣ تأ ٣٩٢
- 🗨 ... تأريخ اصبهأن لابي نعيم ،بأب الالف، ا/٢٠٠ م. توريخ احمد بن ابر اهيم الكيال، حديث: ٢٨١
  - € ... حلية الاولياء، وهب بن منبه، ١٢/٣، رقم: ٨٤٥٨
- ۱۳۱۰ مصنف ابن ابی شیبة، کتأب الامراء، مأذ کر من حدیث الامراء و الدخول علیهم ، ۲/۲۷۲، حدیث ۱۳۱۰

شرنح الصُّنْدُ ور (مُرْبَعُ) 📗 💮 🕹 🕹 🕽

جھے بتا ہے گاکہ آپ نے کیا پایا اور اگر میں آپ سے قبل انتقال کر گیا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا پایا۔ انہوں نے پوچھا: جب میں پہلے مر چکا ہوں گاتو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا: جسم سے روح نکل کر آسان وزمین کے در میان رہتی ہے حتیٰ کہ اسے جسم کی طرف لوٹا یاجا تا ہے۔ چنانچہ حضرت سیّدُ ناسلمان فارسی رَحِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كا انتقال ہوا تو حضرت سیّدُ ناعبد الله مین سلام رَحِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كا انتقال ہوا تو حضرت سیّدُ ناعبد الله مین سلام رَحِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ کا انتقال ہوا تو حضرت سیّدُ ناعبد الله مین سلام رَحِی الله تعالى عَنْهُ عَنْهُ کا انتقال ہوا تو حضرت میں دیکھا اور بوچھا: بتا ہے آپ نے کس عمل کو افضل یا یا؟ فرمایا: میں نے توکل کو بہت عمدہ یا یا ہے۔ (۱)

حضرت سیّدُ ناسلمان فارسی دَخِیَاللهُ تَعَالیٰ عَنْه فرماتے ہیں: مسلمانوں کی روحیس زمینی برزخ میں رہتی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں۔ (۵)

اِبْنِ قَیِّم نے کہا: برزخ دوچیزوں کے در میان حاکل رکاوٹ کو کہتے ہیں ، گویا کہ حضرت سیِّدُ ناسلمان فارسی دَخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے "زمین میں "فرماکر دنیاوآخرت کا در میان مر ادلیا۔(3)

حضرت سیِّدُ ناسلمان فارسی رَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه فرماتے ہیں: موَ منین کی اَرواح زمینی برزخ میں جاتی ہیں اور زمین و آسان کے مابین جہال چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں حتی کہ الله عَذَّوَجَلَّ انہیں ان کے جسمول کی طرف لوٹائے گا۔(4)

حضرت سیِّدُناامام مالک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين: مؤمنوں کی اَرواح آزاد ہوتی بین جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں۔ (5)

حضرت سیّدِ ناعبدالله بن عَمْرُوبن عاص رَضِ اللهُ تَعالَ عَنْهُ اللهُ تَعالَ عَنْهُ مَا سے بِو چِھا گیا کہ مرنے کے بعد مؤمنوں کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ فرمایا: سفیر پرندوں کی صورت میں عرش کے سائے میں ہوتی ہیں اور کافروں کی روحیں ساتویں زمین میں ہوتی ہیں، جب کوئی مسلمان انتقال کرتا ہے تو اس کی روح مؤمنین کی اَرواح کے

<sup>• ...</sup> حلية الاولياء، سلمان الفارسي، ٢٦٢/١، برقير: ١٩٥٩، طبقات ابن سعد، ٢/ • ٤، برقير: ٣٥٩: سلمان الفارسي

<sup>2...</sup> الزهد لابن المبارك، باب ماجاء في التوكل، ص١٩٣٠ ، حديث: ٢٩

<sup>€...</sup> الروح لابن قيم ، المسئالة الخامسة عشرة ، فصل في ان ابرواح المؤمنين في برزخ من الابرض ، ص١٤٨

٩٢١: نوادر الاصول، الاصل التأسع والستون والمائة، ا/ ٢٤٠، حديث: ٩٢١

الاستذكار، كتاب الجنائز ، باب جامع الجنائز ، ٢١٤/٢ ، تحت الحديث: ٢٩٢

شرخُ الطُّنُدُ ور ( مُرَّبُّرُ مُ) 📗 💮 🕹 ٤٠٤

پاس سے گزرتی ہے جن کاخاندان (دنیامیں) ہو تاہے، وہ اس سے اپنے دوست احباب کا پوچھتے ہیں، اگر وہ کہے گہر اس کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ کہتے ہیں: اسے نیچے لے جایا گیا اور اگر وہ کا فرمر اتو اسے نجلی زمین میں بھینک دیا گیا۔ وہ اگر کسی اور شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں اور وہ روح اس کے مرنے کی خبر دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں: اسے بلند کیا گیا۔ (۱)

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عَمْرُ و دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَا

#### بہترین اور بدترین وادی کھ

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُناعَلِیُّ المرتضَّی کَنَّهَ اللهُ تَعَالی وَجْهَهُ الْکَینِیمِ فرماتے ہیں: لوگوں کی سب سے بہترین وادی مَفْرَ موت میں واقع اَحقاف ہے جسے بَرَ ہُوْت کہا جا تا ہے اور اس میں کفار کی روحیں ہیں۔(3)

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعَلِیٌّ المرتضَّی کَهٔ مَاللهُ تَعَال وَجْهَهُ الْکَرِیْم فرماتے ہیں: مؤمنین کی روحیس زمزم کے کنوئیں میں ہوتی ہیں۔(4)

- ... الزهد لابن المبارك ماره الانعيم بن حماد ... الخن بأب في ارواح المؤمنين، ص٢٦، حديث: ١٦٣
  - ع ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، شهادات، ٥٦٨/٥، حديث: ٥٣٨
- €... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، شهادات، ۵۲۸/۵، حديث: ۵۴۲، دون: خيروادي الناس
  - ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، شهادات، ٥٢٨/٥، حديث: ٥٣١

شُرِنُ الطُّنْدُ ور ( مُرَّرُّ جُمَ ) 📗 💮 💮 💮

#### نے کہا: انہوں نے سیج فرمایا۔(۱)

ترجید کنزالایمان: اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے

وَلَقَدُ كَتَبُنَافِ الزَّبُوْمِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْمِ الذِّكْمِ الدِّكُونَ فَي التَّالُو مُن التَّلِحُونَ التَّلِحُونَ التَّالُو مُن التَّلِحُونَ التَّلِمُونَ التَّلْمُونَ التَّلْمُونَ التَّلْمُونَ التَّلْمُونَ التَّلْمُونِ التَّلْمُ التَّلْمُونِ التَّلْمُونِ التَّلْمُ التَّلْمُونِ التَّلْمُونِ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلُمُ التَّلْمُ التَّلِمُ التَّلْمُ التَّلِمُ التَّلْمُ التَّلِمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلِمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَّلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ التَلْمُ الْمُلْمُ التَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

(پ١٠٤ الانبياء: ١٠٥)

یمی زمین ہے جس میں مؤمنین کی روحیں جمع کی جاتی ہیں حتّی کہ قیامت بریا ہو جائے گی۔(2)

## رِ مْياتيل اوردَومه

حضرت سیّدِ ناوَبُب بن مُنَیِّهِ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: وفات کے بعد مؤمنین کی روحیں رِ میائیل نامی فرشتے کے حوالے کی جاتی ہیں، وہ روحول کے خازن ہیں۔(3)

حضرت سیّدُ نا آبان بن تَعلب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه روایت کرتے ہیں کہ انگی کتاب میں سے ایک شخص نے کہا: کفار کی روحوں پر مقرر فرشتے کا نام" دومہ"ہے۔(4)

حضرت سیّدُنا کعب الاحبار عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَقَّادِ فرماتے ہیں: حضرت سیّدُنا خضر عَلَیْهِ السَّلَام سب سے نیچلے اور سب سے اوپری سمندرک در میان نور کے منبر پر جلوہ فرماہیں، سمندری جانوروں کو آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیاہے اور آپ پر صبح شام روحیں پیش کی جاتی ہیں۔(۵)

- ... مستلىرك، كتأب معرفة الصحابة، ذكر افتاء عبد الله بن عمروبن العاص، ٦٧٨/٣، حديث: ٩٣٠٠
  - 2 ... تفسير طبري، سورة الانبياء، تحت الآية: ٥٠١، ٩/ ٩٩، حديث: ٣٣٨٨٣
  - 3 ... موسوعة ابن الى الدنيا، كتاب ذكر الموت، شهادات، ٥١٤/٥، حديث: ٥٨٠
  - ۵۳۹: موسوعة ابن ابى الدنيا، كتاب ذكر الموت، شهادات، ۵۲۷/۵، حديث: ۵۳۹
  - ۲۵۱/۲ الاصابة، حرف الخاء المعجمة باب ما وبرد في تعمير السبب في ذلك، ۲۵۱/۲

ييش ش مجلس المدينة العلميه (رئوت اسلاي)

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرَّبُّم)

#### اَدواح کے بارے میں اہم ترین بحث گھ

ابن قیم نے کہا: موت کے بعد روحوں کے ٹھکانے کا مسکلہ بہت عظیم ہے جو نصوصِ شرعیہ ہی سے حل کیا جاسکتا ہے (یعنی عقل کو کوئی دخل نہیں)، کہا گیا ہے کہ شہید وغیر شہید تمام مؤمنین کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں سوائے گناہ کبیرہ کے مُرزیک کے ، حضرت سیّد تُنا اُمّ ہانی ، حضرت سیّد تُنا اُمّ ہانی ، حضرت سیّد تُنااُمٌ بشر اور حضرت سیّد تُنا اُمّ ہانی ، حضرت سیّد تُنااُمٌ بشر اور حضرت سیّد تُنا اُمّ ہانی ، حضرت سیّد تُناامٌ بشر اور حضرت سیّد تنا اُمّ ہانی ، حضرت سیّد تُناامٌ بشر اور حضرت سیّد تنا ہے اور اس فرمان باری تعالی سے بھی یہی سمجھ آتا ہے:

ترجید کنوالایدان: پھر وہ مرنے والا اگر مقربول سے ہے توراحت ہے اور پھول اور چین کے باغ۔ قَامَّا إِنْ كَانَمِنَ الْمُقَرَّى بِيْنَ ﴿ فَرَوْحٌ وَالْمُ الْمُقَرِّ بِيْنَ ﴿ فَرَوْحٌ وَالْمُ الْمُ الْمُ

#### روح کی تین اقسام گ

جسم سے نکلنے کے بعدروح کی تین اقسام ہیں: (۱) مُقَرَّ بِینُ ، ان کے لئے چین کے باغات کی خبر دی گئی ہے (۲) اصحابِ یمین (دائیں طرف والے) ان کے لئے سلامتی کا فیصلہ ہوا ہے ، یہ عذا ب سے محفوظ ہوں گی اور (۳) حجسٹلانے والی گر اور وحیں ، ان کے لئے کھولتے پانی کی مہمانی اور بھڑ کتی آگ میں وصنسائے جانے کی خبر دی گئی ہے۔

فرمانِ باری تعالی ہے:

جوجی الی ترجمهٔ کنز الایمان: اے اطمینان والی جان اپنے رب کی قرف واپس ہویوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی جد: ۲۵ اس سے راضی وہ تجھ سے راضی جد: ۲۵ اس سے راضی میں آ۔

مریم سے خاص بندوں میں داخل ہواور میر کی جنت میں آ۔

متعلق فی ان درج سے نکلتہ دوت سے لیاں خشخ کی سے متعلق فی ان درج سے نکلتہ دوت لیاں خشخ کی

کثیر صحابۂ کرام عَلَیْهِ البِّهِ اُل آیتِ مبارکہ کے متعلق فرمایا: روح کے نگلتے وقت بطورِ خوشخبری فرشتہ اسے بیے گااور اس کی تائید آلِ یاسین کے مومن کے متعلق اس فرمانِ باری تعالی سے بھی ہوتی ہے: قرین ادْ خُل الْجَنَّةُ ﷺ قَالَ یلکیْتَ قَوْمِی ترجیهٔ کنذالاییان: اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں واخل ہو

کہائسی طرح میری قوم جانتی۔

يَا يَتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَنِّةُ فَيُّ الْمُجِعَى إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿ فَادُخُلِ فِي عِلْمِكُ ﴿ وَادْخُلِ جَنَّتِي ﴾ (ب٠٣ الفجر:٤٧ تا٣٠)

> قِيُلُ ادُخُلِ الْجَنَّة عَالَ لِهِ يَعْكَمُونَ ﴿ (پ٣٢، يس:٢٧)

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم)

یہ بھی کہا گیاہے کہ احادیثِ مبار کہ صرف شُہداکے ساتھ مخصوص ہیں جیسا کہ دیگر روایتوں سے واضح ہو تاہے جبکہ غیرِ شُہداکے متعلق یہ فرمانِ مصطفّے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بھی اسی پر دلالت کر تاہے کہ "جب تم میں سے کوئی مرتاہے تواس کا ٹھکانا ہے شام اس پر پیش کیا جاتاہے "(۱) نیز حضرت سیِّدُنا ابو ہر پر و دَخِی اللهٔ تَعَالَى عَنْهُ سے کوئی مر تاہے تواس کا ٹھکانا ہے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ مؤمنین کی روحیں ساتویں آسان میں ہوتی ہیں اور وہ جنت میں اینے ٹھکانوں کو دیکھتی ہیں۔ (2)حضرت سیِّدُناوَہُب بن مُنَیِّدِ دَخِیةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه کی روایت بھی اسی طرح ہے۔

اِبُنِ حَزَم نے ایک گروہ کے متعلق کہا کہ اس کاٹھکاناوہی ہو گاجوروح کا جسم میں آنے سے پہلے تھا یعنی جو حضرت سیّدُ نا آدم ءَکنیہ السَّلام کے دائیں تھاوہ دائیں اور جو بائیں تھاوہ بائیں ہو گااور اس پر قر آن وحدیث دلیل ہیں۔ چنانچہ فرمان باری تعالی ہے:

وَإِذْ أَخَلَا مَا بُكُ مِنْ بَنِي الدَمَ مِن ظُهُو بِهِمُ ذُرِّيَّ يَّهُمُ وَاشْهَدَهُمُ عَلَى اَنْفُسِهِمُ السُّتُ بِرَبِّكُمُ الْفَالِوَا بَلَ شَهِدُ نَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِلِمَةِ إِنَّا كُنَّاعَنْ هٰ ذَا خَفِلِينَ فَى

(پ9،الاعراف:۱۷۲) ر

ايك اور مقام پرارشاد موتائه: وَلَقَ لَ خَلَقُنُكُمْ ثُمَّ صَوَّى لَ الْكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ اللهُ حُلُو الا دَمَ قَفَسَجَلُ وَ اللَّا اِبْلِيْسَ لَمُ يَكُنُ مِّنَ السَّجِدِيْنَ (()

(پ٨،الاعرات:١١)

ترجمة كنزالايدان: اور اے محبوب ياد كروجب تمہارے رب نے اولادِ آدم كى پشت سے ان كى نسل نكالى اور اخسيں خود ان پر گواہ كيا كيا ميں تمہارارب نہيں سب بولے كيوں نہيں ہم گواہ ہوئے كہ كہيں قيامت كدن كہوكہ ہميں اس كى خبر نہ تھى۔

ترجمة كنزالايمان: اور ب شك بم نے تمهيں پيدا كيا پھر تہمارے نقش بنائے پھر ہم نے ملائكہ سے فرمايا كه آدم كو سجده كرو تو وہ سب سجدے بيں گرے مگر ابليس يہ سجده والوں بيل نہ ہوا۔

۵... بخارى، كتاب الجنائز، بأب الميت يعرض عليه مقعد بالغداة والعشى، ا/٢٥/ محديث: ٩٦٥ المدعد بخارى، كتاب الجنائز، بأب الميت يعرض عليه مقعد بالغداة والعشى، ا/٢٥/ محديث: ٩٦٥ المدعد بخارى، كتاب الجنائز، بأب الميت يعرض عليه مقعد بالمعالمة بالمعالم

<sup>🗨 ...</sup> تاريخ اصبهان لابي نعيم، باب الالف، ٢/١٠٠ ، رقم: ٢٨١، احمد بن ابر اهيم الكيال، حديث: ٢٨١

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبِّم) 📗 💮 🕹 🕽

یہ درست ہے کہ الله عَدَّدَ جَلَّ نے روحوں کو ایک ساتھ پیدا فرمایا ہے، حضور نبی اکرم، شفیعِ مُعظَّم صَلَّ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا بیہ فرمان اس کی واضح ولیل ہے کہ ''روحیں مخلوط لشکر تھیں جو آپس میں جان پہچان رکھتی تھیں وہ محبت کرتی ہیں اور جو اجنبی رہ چکیں وہ الگ رہتی ہیں۔''(۱)

الله عَنَوْهَ جَنَّ نے روحوں سے اپنی رَبُوبِیَّت کاعہد اور شہادت لی ہے، فرشتوں کو حضرت سیِّدُنا آدم صَفِیْ الله عَنَدُهِ الله عَنَدُهِ الله عَندُهِ الله عَندُهُ الله عَندُهُ عَلَى الله عَندُهُ الله عَندُهُ عَلَى الله عَندُهُ عَندُ الله عَندُهُ عَلَى الله عَندُهُ عَندُ الله عَندُهُ عَندُهُ الله عَندُهُ عَندُ الله عَندُهُ عَندُهُ عَندُهُ الله عَندُهُ عَندُهُ الله عَندُهُ عَندُهُ عَندُهُ الله عَندُهُ عَندُهُ عَندُهُ عَندُهُ الله عَندُهُ عَنْهُ عَندُهُ عَنهُ عَندُهُ عَندُهُ عَندُهُ عَندُهُ عَندُهُ عَنْهُ عَنْهُ

یہ بھی درست ہے کہ روحیں ایسے اجسام تھیں جو اپنی صفات یعنی جان پہچان و آجئیبیّت کے ساتھ موجود تھیں اور عقل رکھتی تھیں۔ پس الله عنّو کہ تا جاتے ہے انہیں دنیا میں رکھتا ہے پھر وفات دیتا ہے تو وہ اس برزخ کی طرف لوٹ جاتی ہیں جس میں شَبِ معراج حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهِ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّهِ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّهِ وَالْهِ وَسَلِّهِ وَالْهِ وَسَلَّهِ وَالْهِ وَسَلَّ وَ اللَّهِ وَسَلَّهِ وَالْهِ وَسَلَّهِ وَالْهِ وَالْمَالِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل

حضرت سیّدُ نااِسحاق بن راہُوَیْہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے بِعَیْنِ یہی کلام ذکر کرنے کے بعد فرمایا: اس پر علماکا اجماع ہے۔

اِبْنِ حَزم نے کہا: تمام اَمِيَّة اسلام كايبى قول ہے اور الله عَدَّدَ جَلُ كا فرمان بھى يبى ہے:

ترجیهٔ کنز الایمان: تو د ہنی طرف والے کیسے د ہنی طرف والے اور بائیں طرف والے کسے بائیں طرف والے اور جو

فَأَصْحُبُ الْمَيْمَنَةِ فَمَا أَصْحُبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿ وَأَصْحُبُ الْمُشَكِّمَةِ فَمَا أَصْحُبُ الْمُشْكَمَةِ ﴿

• ... بخارى، كتأب احاديث الانبياء، بأب ارواح جنود بجندة، ٢/١٣/٢، حديث: ٣٣٣٦

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم)

سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے وہی مقرب بار گاہ ہیں چین کے باغوں میں۔ وَالسَّيِقُونَ السَّيِقُونَ أَهُ أُولَيِّكَ الْمُقَنَّ بُونَ أَ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ (پ٢٢، الواتعة: ٨تا١٢)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

قَامَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُ قَرَّدِيْنَ ﴿ فَرَوْحُ وَرَيُحَانُ الْمَا الْمُ عَلَيْهِ الْمُ فَرَوْحُ وَرَيُحَانُ الْمَا الْمَ لَا عَنْ مِنَ اَصْحَبِ الْمَيدِينِ ﴿ فَسَلَمُ لَّكُ مِنَ اَصُحْبِ الْمَيدِينِ ﴿ فَسَلَمُ لَّكُ مِنَ اَصُحْبِ الْمَيدِينِ ﴿ فَسَلَمُ لَّكُ مِنَ الشَّالِيْنَ ﴿ فَلَا لَكُو لِي مَنَ الشَّالِيْنَ ﴿ فَلَا لَكُو لِي مِن الشَّالِيْنَ ﴿ فَلَا لَكُو لِي مِن النَّ الْمُولَى الشَّالِيَةُ جَوِيْمٍ ﴿ وَتَصُلِيةُ جَوِيْمٍ ﴿ وَتَصُلِيةُ جَوِيْمٍ ﴿ وَتَصُلِيةُ جَوِيْمٍ ﴿ وَتَصُلِيةً جَوِيْمٍ ﴿ وَتَصُلِيةً جَوِيْمٍ ﴿ وَتَصُلِيةً جَوِيْمٍ ﴿ وَتَصُلِيةً جَوِيْمِ ﴿ وَتَصُلِيةً جَوِيْمٍ ﴿ وَتَصُلِيةً جَوِيْمٍ ﴿ وَتَصُلِيةً عَلَيْمٍ ﴿ وَتَصُلِيةً عَلَيْمٍ ﴿ وَتَصُلِيةً عَلَيْمٍ اللَّهُ وَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْمِ اللَّهُ وَلَيْكُولُولُهُ وَلَيْمِ اللَّهُ وَلَيْمِ اللَّهُ وَلَيْمِ اللَّهُ وَلَيْكُولُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُولُ اللَّهُ وَلَيْمُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ وَلَيْكُولُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُعَالِكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

ترجمة كنزالايدان: پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے توراحت ہے اور پھول اور چین کے باغ اور اگر دہنی طرف والوں سے ہو توات کم محبوب تم پر سلام ہے دہنی طرف والوں سے اور اگر جھٹلانے والوں گر اہوں میں سے ہو تواس کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑ کتی آگ میں دھنسانا میہ بے شک اعلیٰ درجہ کی یقینی بات ہے تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی یا کی بولو۔

پس روحیس وہیں رہتی ہیں حتّی کہ ان کے جسموں میں پھو تکنے کا وقت آجا تاہے پھر وہ برزخ کی طرف لوٹائی جائیں گی، پھر قیامت قائم ہوگی تواللہ عَزَّدَجَلَّ انہیں ان کے جسموں میں لوٹا دے گایہ حیاتِ ثانیہ ہو گئے۔یہ تمام کلام اِبْنِ حزم کاہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ اَرواح اپنی قبروں کے کناروں پر ہوتی ہیں۔ اِبُنِ عُبُدُ البرنے اس قول کو اَصْح قرار دیا اور کہا: سوالاتِ قبر، ٹھکانا پیش کیا جانا، ثواب وعذابِ قبر، زیارتِ قبور اور مُر دوں کو عقل مند زندہ شخص کی طرح مخاطب کر کے سلام کرنے والی تمام احادیث اس قول کی دلیل ہیں۔

اِبُنِ قَیِّم نے کہا: اگر اس قول سے مرادیہ ہے کہ اُرواح ہمیشہ قبروں سے متعلق رہتی ہیں ان سے جداہی نہیں ہو تا کہ نہیں ہو تا کہ نہیں ہو تا کہ اُرواح قبل ہے، ٹھکانا پیش کئے جانے سے یہ ثابت نہیں ہو تا کہ روح قبر کے اندریااس کے کنار سے پر ہے بلکہ ٹھکانا پیش کئے جانے کے لئے بدن کے ساتھ روح کا ادنی اِتِّسال مجھی کا فی ہے، روح کا ایک الگ مقام ہے وہ رفیقِ اعلیٰ میں ہوتی ہے پھر بھی بدن کے ساتھ اِتِّسال ہو تا ہے اس طرح کہ جب کوئی مسلمان کسی صاحِبِ قبر کوسلام کرے تووہ جو اب دیتا ہے، حالا نکہ روح رفیقِ اعلیٰ میں ہوتی

شرحُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 🖈 🕽

ہے اور جناب جبریل امین علیّہ السَّلام کو حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے اس طرح ملاحظہ فرمایا کہ ان کے 600 بازو تھے (۱) جن میں دو بازوؤں نے اُفق کو ڈھانپ رکھا تھا پھر وہ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے اسْتَ فریب ہوئے کہ اپنے گھٹے آپ کے مبارک گھٹوں کے ساتھ ملا دیئے اور اپنے ہاتھ آپ کی مُقَدَّ سرانوں پررکھ دیئے۔ (۱) مخلص مؤمنوں کے دل اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس قُرب کے وقت بھی جبریل امین عَدَیْهِ السَّلام آسانوں میں اپنے مقام پر تھے۔

اور حضرت سیّدُناجریل امین عَدَیْدِ السَّدَم کو دیکھنے والی حدیث میں ہے: میں نے نگاہ بلند کی توحفرت جریل امین عَدَیْدِ السَّدَم کو دو رمین و آسان کے مابین این ایک ٹانگ موڑ کر دوسری پر جریل امین عَدَیْدِ السَّدَم اس طرح نظر آئے کہ وہ زمین و آسان کے مابین این ایک ٹانگ موڑ کر دوسری پر رکھے ہوئے کہہ رہے تھے: یَا مُحَدَّدُ اللَّهُ اَنْتُ دَسُولُ اللّهِ وَاَنَاجِبْرِیْل یعنی اے محمد صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَدَیْدِوَ اللهِ وَسَلَّم! آپ اللّه عَدَّدَ عَلَیْ اور میں جریل ہوں۔ اب میں جس طرف بھی نگاہ اٹھا تاجریل ہی نظر آتے۔ (د) یہی تاویل رہ تعالی کے آسانِ دنیا کی طرف نُرول فرمانے اور عرفہ کی شب آسان و نیاسے قریب ہونے یا اس جیسی دیگر روایات کی بھی ہے کیونکہ اللّه عَدَّدَ جَلَّ حرکت وانقال سے یاک ہے۔

یہاں غائب کو حاضر پر قیاس کرنے کی وجہ سے لوگوں کو مُخالطہ ہوااور یہ گمان کرلیا کہ روح بھی اجسام کی طرح ہے کہ ایک وقت میں دو جگہ نہیں ہو سکتی۔حالا نکہ یہ صریح غَلَطی ہے، ہمارے پیارے آقا، شب اَسراء کے دولہاصَ اَسُّد اَسْلُه عَدَیْهِ اَسْلُه وَ اَسْلَه وَ اَسْلُه مَعْراج حضرت سیِّدُ ناموسٰی کَلِیْمُ الله عَدَیْهِ السَّدَم کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا (۱۵)اور چھٹے آسمان پر بھی دیکھا۔ (۱۵) معلوم ہوا کہ روح آسمان پر بھی تھی مگر اس کا جسم سے بھی تعلق تھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھیں اور جوسلام کرے اس کوسلام کاجواب دیں حالا نکہ روح رفیقِ اعلیٰ میں تعلق تھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھیں اور جوسلام کرے اس کوسلام کاجواب دیں حالا نکہ روح رفیقِ اعلیٰ میں تھی، پس اس کے دو جگہ بیک وقت موجود ہونے میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ آرواح کی حیثیت آجسام کی

۱۵٬۰۰۰مسلم، كتاب الايمان، باب في ذكرسد المنتهى، ص٥٠١، حديث: ١٤٦٠

الايمان، باببيان الايمان والاسلام والاحسان... الخ، ص٢١ مديث: ٨

سيرةابن هشام، مبعث النبي، ص٩٥.

<sup>• ...</sup> مسلم، كتأب الفضائل، بأب من فضائل موسى، ص١٢٩٣، حديث: ٢٣٧٥ ·

الله مسلم، كتاب الإيمان، بأب الاسراء برسول الله ... الخ، ص٩٤، حديث: ١٢٢

شرخ الطُّنُدُور (مُثِرَجُم) 📗 💮 💮 💮

طرح نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ سورج آسان میں ہو تاہے گراس کی شعائیں زمین پر ہوتی ہیں۔ یہ مثال مکمل مُطابَقَت نہیں رکھتی کیونکہ شعائیں توسورج کاعرض ہیں جبکہ روح بنفیہ اُترتی ہے۔ شب معراج حضور نبی اگرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا حضراتِ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَام کو آسانوں میں دیکھا سب معراج حضور نبی اگرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا حضراتِ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَام کو آسانوں میں دیکھا سبی طرح تھا (۱) اور یہ صحیح ہے کیونکہ آپ نے آسانوں میں ان کی ارواح کو آجسام کی صورت میں دیکھا باوجوداس کے کہ وہ زندہ ہیں این قبروں میں نمازیر صحیح ہیں۔

حضور نبی اکرم، نُوْدِ مُجَسَّم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرما يا: مَنْ صَلَّى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْدِیْ سَبِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَیَّ نَائِیًا أَبْلِغُتُهُ لِین جومیری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتاہے اسے میں خود سنتا ہوں اور جو دور سے پڑھتا ہے اسے مجھ تک پہنچا یاجا تاہے (2)۔(3)

#### قبرانور پرمقرر فرشتے کاعلم 🆫

ایک اور مقام پر بیہ فرمانِ مصطفے بھی ہے کہ الله عَذَوَ جَلَّ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے اور اسے مخلوق کے نام بھی دے دیئے ہیں پس قیامت تک جو بھی مجھ پر درود پڑھے گاوہ اس کا اور اس کے باپ کا نام مجھے پیش کرے گانہ نال اور کہے گانہ نال بن فلاں ہے جس نے آپ پر درودیاک پڑھاہے )۔ (5)

یہ حدیث دلالت کررہی ہے کہ آپ کی روحِ مبارک قبر انور میں ہے اور یہ بھی قطعی یقینی بات ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی روحِ مبارک اَعْلَی عِلِّی یُن میں ویگر انبیائے کرام عَلَیْهِم السَّلام کی اَرواح کے ساتھ ہے اور اَعْلی عِلِیّی یُن رفیقِ اعلیٰ میں ہے لہٰذا ثابت ہو گیا کہ روح کاعِلِیّی نن، جنت یا آسانوں میں ہو کربدن سے ایسا اِنِّصال ہونا کہ وہ سے ، دیکھے ، شمجھے ، نماز پڑھے اور تلاوت کرے اس میں کوئی منافی بات نہیں ہے۔

- ... مسلم، كتاب الايمان، بأب الاسراء برسول الله ... الخ، ص ٩٤ ، حديث: ١٢٢
- یعنی روضَهٔ اطهر پر درود پڑھنے والے کاورود بلاواسطہ سنتا ہوں اور دورسے پڑھنے والے کاورود سنتا بھی ہوں اور پہنچایا بھی جاتا ہوں کیو نکہ یہاں دور کا درود سننے کی نفی نہیں۔(مراۃ المناجح، ۲/ ۱۰۷)
  - ... شعب الايمان، بأب فى تعظيم الذي واجلاله و توقير ٢١٨/٢، حديث: ١٥٨٣
    - ۱۳۲۵: حدیث: ۲۵۴/۳، حدیث: ۱۳۲۵
  - الدينة الزوائل، كتاب الادعية، بأب في الصلوة على النبي في الدعاء وغيرة، ١٥١/٢٥١، حديث: ١٤٢٩١

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 🗨 💎 💮

اس بات کو سمجھنااس لئے مشکل ہے کہ دنیا میں کوئی الیی مثال نہیں جس کے ذریعے اسے سمجھا جاسکے اور ' ویسے بھی برزخ کے معاملات دنیاوی طرز پر نہیں ہوتے۔ابْنِ قَیّم کاکلام ختم ہوا۔

#### روح کاجسم سے پانچ مختلف مقامات پر تعلق 🦃

اِبُنِ قَنِّم نے دوسری جگہ کہا: روح کا جسم سے پانچ مختلف مقامات پر تعلق ہوتا ہے: (۱)...ماں کے پیٹ میں (۲)...پیدائش کے بعد (۳)... نیند میں ، یہاں ایک طرح کا تعلُّق ہو تا اور ایک طرح کی جدائی (۴)... برزخ میں ، یہاں اگرچہ موت کی وجہ سے وہ جسم سے جدا ہو جاتی ہے گر مکمل طور پر تعلق ختم نہیں ہوتا کہ جسم کی طرف توجہ ہی نہ رہے اور (۵)... بروزِ قیامت اٹھائے جانے کے وقت ، یہاں روح کو جسم کے ساتھ تمام تعلقات سے بڑھ کر تعلق ہو گاما قبل جتنے بھی تعلق سے ان کو اس سے کوئی نسبت نہیں کیونکہ اس تعلق کے بعد نہ نیند ہے نہ موت اور نہ ہی فنا۔

ابُنِ قَيِّم نے مزید کہا: روح کا حرکت کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بلک جھیکنے کی طرح ہے، یہ ایک لیے میں قبر سے آسان تک بلند ہو جاتی ہے اس کی دلیل سونے والے کی روح ہے یقیناً سونے والے کی روح سے یقیناً سونے والے کی روح ساتوں آسانوں کو چیرتی ہوئی عرش پر جاکر رہ عَدَّوَجُنَّ کو سجدہ کرتی ہے اور پھر لمحہ بھر میں واپس جسم میں لوٹ آتی ہے۔

## کفار کی رحول پر مقرر فرشتے کانام کھ

پھر اِبْنِ قِیم نے بعض اَ قوال نقل کئے کہ روحیں یا تو جاہیے ہیں ہوتی ہیں یا برُ رومہ میں جبکہ کفار کی ارواح بر بر بھر این نقل کی کہ حضرت سیِّدُ نا آبان بن ثَعلب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا: میں نے بَرَ ہُوت میں ایک رات گزاری تو وہاں بہت سے لوگوں کی آوازیں سنیں جو "یادومہ، یادومہ" کہہ رہے تھے۔ایک کتابی کا کہناہے کہ دومہ اس فرشتے کانام ہے جو کفار کی روحوں پر مقررہے۔ حضرت سیِّدُ ناسفیان عَدَیْهِ دَحْمَةُ الْمَنَّان فرماتے ہیں: میں نے متعد دلوگوں سے بر ہوت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: وہاں رات گزارنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔

شرحُ الصُّدُور (مُرَّبِّم) 📗 💮 💮 💮 💮

حضرت سیّدُناغُرُبن سلیمان عَلَیْهِ دَحُنهُ الدِّحْن فرماتے ہیں: ایک یہودی جس کے پاس ایک مسلمان کی امانت کھی وہ مرگیا، اس یہودی کا لڑکا مسلمان تھا گر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ امانت کہاں رکھی ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت سیّدُناشعیب جُبائی دَحْنهُ الله تَعَالَ عَلَیْه کو خبر دی توانہوں نے کہا: تم ہفتے کے دن بر ہوت جاؤوہاں تہہیں ایک حضرت سیّدُناشعیب جُبائی دَحْنهُ الله تَعَالَ عَلَیْه کو خبر دی توانہوں نے کہا: تم ہفتے کے دن بر ہوت جاؤوہاں تہہیں ایک کنواں نظر آئے گا، جب وہ نظر آجائے تواپنے باپ کو آواز لگاکر پوچھ لیناوہ تہہیں جواب دے گا۔وہ لڑکا ہفتے کو بر ہوت گیااور کنواں نظر آئے ہی اپنے باپ کو دو تین آوازیں لگائیں تواس نے جواب دیا، لڑکے نے پوچھا: فلال کی مانت کہاں رکھی ہے؟ باپ نے کہا: دروازے کی چوکھٹ کے نیچے ہے، یہ امانت اسے دے دینا اور جس دین (اسلام) پر ہواسی پر رہنا۔ (۱)

ابن قیم نے کہا: ان اَ قوال کونہ تو قطعی طور پر صحیح کہا جاسکتا ہے اور نہ ہی غَلَط بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اَرواح اپنے اپنے مقامات کے لحاظ سے برزخ میں مختلف مقامات پرر ہتی ہیں لہذا دلائل میں کوئی تعارُض نہیں کیونکہ ہر دلیل خوش بختی یا بد بختی میں لوگوں کے مراتب کے لحاظ سے ہے، پچھ اَرواح ملائے اعلیٰ میں اعلیٰ عِلی اعلیٰ عِیں اعلیٰ عِیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں وہ حضراتِ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَام کی اَرواحِ مُقَدَّسَه ہیں اوران کے مراتب بھی جدا گانہ ہیں جیسا کہ حضور نبی اکرم مَدَّ اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نے معراج کی شب ملاحظہ فرمایا۔

کچھ روحیں سبز رنگ کے پر ندول کے پوٹوں میں ہیں یہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں اور یہ بعض شُہدا کی روحیں ہیں کیو نکہ بعض شُہدا قرض وغیرہ کی وجہ سے فی الحال جنت میں جانے سے روک دیئے جاتے ہیں (2) جبیبا کہ حضرت سیِّدُنا محمد بن عبدالله بن جَحْش دَخْتُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَرماتے ہیں: ایک شخص نے دربارِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: یا دسول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! اگر میں راوِ خدا میں شہید ہو جاوں تو مجھے کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا: جنت جب وہ جانے کے لئے مڑاتو آپ نے ارشاد فرمایا: سوائے یہ کہ اس پر قرض ہواوریہ پیغام حضرت جریل عَلَیْہِ السَّلَام اللّٰہِ میں لائے ہیں۔ (3)

موسوعة ابن إبى الدنيا، كتاب القبور، من هتف من المقبرة بموعظة، ٢٠/١٠ حديث: ٢٢

الروح، المسئالة الخامسة عشرة، فصل في بيان قول من قال ان للارواح... الخ، ص١٨٨ تا ١٨٨ الما ١٨٨

<sup>● ...</sup> مسند امام احمد ، مسند الكوفيين ، حديث عبد الله بن جحش ، ٢/١/٢ ، حديث : ٩٩٠٩٩

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 🔞 کا کا

بعض روحیں جنت کے درواز ہے پر ہوتی ہیں جیسا کہ حضرت سیّدِ ناعبْدُ الله بن عباس دَخِنَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا کی حدیث میں ہے۔ ایک شخص نے خیبر کے مالِ غنیمت میں ہے۔ ایک شخص نے خیبر کے مالِ غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی تووہ قبر میں اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ (1) بعض اَرواح کو زمین میں روک دیاجا تاہے وہ ملائے اعلیٰ کی طرف بلند نہیں ہو سکتیں کیونکہ یہ زمینی سفلی روحیں ہوتی ہیں جو ساوی روحوں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں جیسا کہ دنیا میں ان کے ساتھ جمع نہیں ہوتیں۔ پس موت کے بعد روح اینے جیسا عمل کرنے والوں کی روحوں کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ اَلْمَدُوعُ مَعَ مَنْ اَحَبُ یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ اَلْمَدُوعُ مَعَ مَنْ اَحَبُ یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ (3)

بعض روحیں زانیوں کے تنوروں میں ہوتی ہیں اور پھھ خون کی نہر میں ہوتی ہیں، پس ہر خوش بخت وبد بخت روح کاٹھکاناالگ الگ ہے، اپنے مختلف ٹھکانوں کے باوجو دوہ قبروں میں موجو داپنے آجسام سے اِتِّصال رکھتی ہیں تاکہ ان کے لئے جو ثواب یاعذاب مُقَدَّر ہے اسے پاسکیں۔(۱۹)بن قَیِّم کاکلام ختم ہوا۔

### 10 ہزار مقتولین 🎇

(مصنّفِ کتاب حضرت سیّدِناامام جلالُ الدین سُیُوطی شافعی علیّفهِ دَحْمَهُ اللهِ الْکابی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں: اس قول کہ" روح جسم کے ساتھ متصل اور تواب یاعذاب میں شریک ہوتی ہے "کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے: حضرت سیّدُنا حِرَقِیل عَلیْهِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: ایک حضرت سیّدُنا حِرَقِیل عَلیْهِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: ایک فرشتے نے آگر مجھے اٹھایا اور میدانِ جنگ میں جااتارا، میں نے وہاں 10 ہز ار مقتولین کو دیکھا جن کے گوشت

- الروح، المسئالة الخامسة عشرة، فصل في بيان قول من قال ان للارواح... الخنص ١٨٨
   مسند امام احمد، مسند عبد الله بن العباس، ١/١٥ مديث: ٢٣٩٠
- الروح، المسئالة الخامسة عشرة، فصل في بيان قول من قال ان للارواح... الخ، ص ۱۸۸
   بخارى، كتاب المغازى، بأب غزوة خيبر، ۳/۹۸، حديث: ۳۲۳۸
- الروح، المسئالة الخامسة عشرة، فصل في بيان قول من قال ان للا رواح... الخ، ص ١٨٨
   مسلم، كتاب البروالصلة والآداب، بأب المرء مع من احب، ص ١٣١٩، حديث: ٣٢٨
- الروح، المسئالة الخامسة عشرة، فصل في بيان قول من قال ان للا برواح... الخ، ص ١٨٨.

شرخُ الطُّنُدُور (مُثِرَجُم) 📗 💮 💮 💮

جھڑ کے اور جوڑ علیحدہ ہو کے تھے، میں نے انہیں پکاراتو ہر ہڈی اپنی جگہ جاکر مل گئی پھر اس پر گوشت اور پھر کھال چڑھنے گئی، جھے کہا گیا: ان کی روحوں کو بلایاتو ہر روح اپنے جسم میں داخل ہو گئی، جب سب بیٹھ گئے تو میں نے ان سے ان کا معاملہ بو چھا، وہ کہنے لگے: جب ہمیں موت آئی اور روحیں جسموں سے جدا ہو گئیں تو ہمیں ایک فرشتہ ملاجس کانام میکا ئیل علیٰدِ السَّلام ہے اس نے کہا: اپنے اعمال لاؤاور اپناا بنااجر لے لو کیو نکہ تمہارے لئے اور تمہارے اگلوں بچھلوں کے لئے ہمارا بھی قانون ہے۔ جب اس نے ہمارے اٹنا اپنااجر لے لو کیو تو ہمیں بتوں کی بوجا میں ملوث پایا چنانچہ ہمارے جسموں پر کیڑے مکوڑے مسلّط کرویئے تو روحیں اذیت اٹھانے لگیں اور روحوں پر رنج وغم مسلّط کیا گیا تو اجسام تکلیف میں مبتلا ہو گئے، ہمیں مسلسل یہ عذاب ہورہاتھا کہ آپ نے بلالیا۔ (۱)

حضرت سیِّدُناامام قُرطُبی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی نے فرمایا: احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جنت میں رہنا شُہَدا کی اَرواح کے ساتھ خاص ہے اور حضرت سیِّدُنا کعب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کی حدیث اوراس جلیسی دوسری روایات کو شہدا پر محمول کریں گے البتہ غیرِ شُہَدا کی اَرواح جنت میں نہیں ہو تیں بلکہ مجھی آسان اور مجھی قبروں کے کناروں پر ہوتی ہیں اور یہ بھی کہا گیاہے کہ وہ بلاناغہ ہر جمعہ اپنی قبروں پر آتی ہیں۔

حضرت سیِدُناابُنِ عربی عَلَیُهِ دَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: حدیث جَریدہ (ترشاخ والی حدیث)اس بات پر ولالت کرتی ہے کہ روحیں قبر میں ثواب یاعذاب یاتی ہیں۔(2)

<sup>1...</sup> الزهدامأم احمد، زهد يوسف، ص١١٤، حديث: ٣٢٥

التذكرة للقرطبي، باب ما جاء ان ارواح الشهداء في الجنة دون ارواح غيرهم، ص١٣٩...

<sup>...</sup> التذكرة للقرطبي، بأب مأجاء ان ارواح الشهداء في الجنة دون ارواح غيرهم، ص• ١٥٠

مسندامام احمد، مسندعبدالله بن العباس، ١/١٤، حديث: ٢٣٩٠

شرحُ الطُّنُدُ ور (مُرَّزَّم)

تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: جن گناہوں سے الله عَوْوَ جَنْ نے منع کیا ہے ان میں سے اس کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے ہے کہ انسان قرض لے کر مرے جس کی ادائیگی کے لئے مال نہ چھوڑے۔(۱)
حضرت سیّر ناامام قُر طبی عَلَیْهِ وَحَنْهُ اللهِ الْوَلِ فرماتے ہیں: بعض عٰلَاکاموقف ہے کہ تمام مو منین کی روحیں جنّت الماؤی میں ہوتی ہیں اور اسے جنّت الماؤی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ تمام روحیں اس کی طرف لوٹی ہیں، وہ عرش کے بنچ ہے، روحیں اس کی نعتوں اور پاکیزہ ہو اسے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔(۱)
حضرت سیّد ناحافظ ابْنِ جَمِعَلَیْهِ وَحَنْهُ اللهِ الْاکْوَائِ فَالُوٰکِ مِیں فرماتے ہیں: مو منین کی روحیں علی اور کھار کی سِجِیْن میں ہوتی ہیں اور ہر روح کا اپنے جسم سے ایک معنوی تعلق ہوتا ہے، یہ تعلق دنیاوی تعلق جیسا نہیں کی سِجِیْن میں ہوتی ہیں اور ہر روح کا اپنے جسم سے ایک معنوی تعلق ہوتا ہے، یہ تعلق دنیاوی تعلق حیسا نہیں تعلق قائم رہتا ہے۔ اب عِلِیّ یُن یا قبر کے کنارے ہونے کے حوالے سے جو تعارض تھا وہ ختم ہو گیا، تعلق قائم رہتا ہے۔ اب عِلِیّ یُن یا قبر کے کنارے ہونے کے حوالے سے جو تعارض تھا وہ ختم ہو گیا، روحیں جہاں بھی ہوں ان کا جسم سے تعلق رہتا ہے اور پھر وہ اپنے ٹھکا نے عِلِیّ یُن یا سِجِیْن کی طرف چی جاتے اسے اس کی دوج اگر جب کی اگر میت کو ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل کیا جائے جب بھی یہ تعلق باقی رہتا ہے اعتا بھر ہی کے کول نہ جائیں۔

## سيِّدُنا جعفر طيار دَخِيَ اللهُ عَنْه كِي أَرُّال ﴾

(مصنّفِ کتاب حضرت سیّدُناامام جلالُ الدین سیوطی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ القوی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ مو منین کی اَرواح کے عِلیّیی میں ہونے کی تائید حضرت سیّدُناعبْدُ الله من عباس دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَیْ اس روایت سے کی اَرواح کے عِلیّی میں ہونے کی تائید حضرت سیّدُناعبْدُ الله وَسَلَّم نے حضرت جعفر دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی شہادت کے بھی ہوتی ہے کہ حضور تاجد اررسالت مَلَی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے حضرت جعفر دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی شہادت کے بعد ارشاد فرمایا: آج رات میرے پاس سے جعفر گزرے وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے بیچھے الرّرہے تھے ان کے دویر شخے جن کا اگلاحمہ خون سے رئیس قااور وہ سب یمن کے شہر بیشہ کی طرف جارہے شھے۔ (ق

- ... ابو داود، كتأب البيوع، بأب في التشديد في الدين، ٣٣٢/ مديث: ٣٣٢٢
- 2 ... التذكرة للقرطبي، بأب ما جاءان ارواح الشهداء في الجنة دون ارواح غيرهم ، ص١٥١
- المريخ ابن عساكر ، ۱۳۴/۷۲ ، رقم : ۹۸۰۳ : جعفر بن إبي طالب، حديث : ۱۳۱۳ مليخ ابن عساكر ، ۱۳۳۳ مليخ المريخ المري

شرخُ الصُّدُور (مُرْزَمُ) ﴾

امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعلی المرتضی كَمَّهَ اللهُ تَعَالى وَجُهَهُ الْكَرِیْمِ روایت كرتے ہیں كه حضور نبی غیب دان، رحمَتِ عالمیان صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نے ارشاو فرمایا: میں نے فرشتوں كی جماعت میں جعفر كو پہچان لیا جو بیشہ والوں كو بارش كی خوشنجرى سنانے جارہے تھے۔ (۱)

حضرت سيّدُ ناعبُدُ الله بن عباس دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فُرِماتِ بين: ايك مريتبه حضور نبي كريم، رَءُوفْ رَّحيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم تشريف فرما تص اور حضرت اساء بنت مُمَيْس وَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بهي آب ك قريب بي کھیں کہ احانک آپ صَلَّى اللهُ تَعَالىءَائيهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے سلام کاجواب دیااورار شاد فرمایا: اے اساء! یہ جعفر نتھے جو حضرت جریل اور حضرت میکائل عَلَیْهِماالسَّلام کے ساتھ یہاں سے گزرے توانہوں نے سلام کیا اور مجھے بتایا کہ میں فلاں فلاں دن مشر کین سے لڑا تومیرے بدن کے صرف اگلے جھے پر نیزے اور تلوار کے 73زخم گئے، پھر میں نے حجنٹرا دائیں ہاتھ میں بکڑ لیاوہ کٹ گیا تو ہائیں میں بکڑ لیا پھر وہ بھی کاٹ دیا گیاپس ان دو ہاتھوں کے بدلے الله عَوْدَ جَلَّ نے مجھے دویر عطافر ما دیئے جن کے ذریعے میں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل عَلَيْهِمَا السَّلَام كے ساتھ يرواز كرتا ہوں، ميں جنت ميں جہاں جاہتا ہوں جاتا ہوں اوراس كاجو كھل جاہتا ہوں کھاتا ہوں۔ حضرت اساء دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَانَ كَها: حضرت جعفر كے لئے خوشخرى ب الله عَزْوَجَلَّ في انہيں بہترین رزق عطا فرمایا ہے، لیکن میں ڈرتی ہوں کیونکہ لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے ، آپ خو د منبریر جلوہ فرما ہو کر لو گوں کو اس کی خبر دے دیجئے۔ جنانچہ پیارے آقاصلّیاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم منبرير تشريف فرما ہوئے الله عَدَّوَ مَن کی حمد و ثنا کی پھر ارشاد فرمایا: بے شک جعفر بن ابوطالب حضرت جبریل اور حضرت میکائیل عَنَيْهِمَا السَّلَام كَ ساتھ كُزرے ہيں ان كے دوير تھے جوالله عَدَّ دَجَلَ نے ان كے دوہا تھوں كے بدلے عطا فرمائے ہیں اور انہوں نے مجھے سلام کیا ہے۔ پھر آپ نے پوری بات بیان فرمائی۔(2)

حضرت سیِدُنا کعب بن مالک رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مر وی حدیث که "نَسَمَةُ الْمُوْمِنِ طَائِرُ یعنی مومن کی جان (روح) پرندہ ہے "(3)اس کے متعلق حضرت سیّدُناامام قُرطُی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي فرماتے ہیں: اس حدیث سے

<sup>...</sup> الكامل لابن عدى، ٢٢/٦م، رقم: ١٣٨٩: عيسى بن عبد الله بن محمد بن على بن ابي طالب

<sup>...</sup> مستدر كحاكم، كتاب معرفة الصحابة، ذكر قصة شهارة جعفر بلسانه بعد شهارته، ٢١٩/٣، حديث: ٩٩٠٠

<sup>3...</sup>نسائی، کتاب الجنائز، باب ارواح المؤمنین، ص۸۳۸ مدریث: • ۲۰۷

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 🔞 کام

ثابت ہوتا ہے کہ مومن کی روح پر ندہ ہوتی ہے لینی پر ندے کی شکل میں ہوتی ہے، پر ندے کے اندر نہیں ہوتی، حضرت سیّدُناعبْدُ الله تعَالىءَنه کی روایت که "شُهَدا کی روحیں الله عَدَّوَجَلَّ کے ہاں ہوتی، حضرت سیّدُناعبْدُ الله بن عباس دَخِیَ الله تعَالىءَنهُ کی روایت که "وہ سبز پر ندول سبز پر ندول کی طرح ہیں "(۱)حضرت سیّدُناعبْدُ الله بن عباس دَخِیَ الله تعَالىءَنهُ کی روایت که " سفید پر ندول کی میں اڑتی کھرتی ہیں "(2)حضرت سیّدُنا کعب بن مالک دَخِیَ الله تعالىءَنه کی روایت که " شهر اکی روحیں سبز پر ندے ہیں ہوتی ہیں "(3) اور حضرت سیّدُنا کعب بن مالک دَخِیَ الله تعالی عَنْه کی روایت که "شهر اکی روحیں سبز پر ندے ہیں۔ "(1) ان سب سے ثابت ہو تا ہے کہ ان کی اَرواح پر ندے بن جاتی ہیں۔

حضرت سیّدُناامام قُرطُبی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْوَلِ فرماتے ہیں: یہ روایات ان روایتوں سے زیادہ صحیح ہیں جن میں کہا گیاہے کہ روحیں پر ندوں کے بوٹوں میں ہوتی ہیں۔

حضرت سیّد ناامام علی بن محمد قالبی علیّه دَخه الله الوّل بیان کرتے ہیں: یہ جو روایت ہے کہ "فی حوّاصِلِ طَیْدِ خُضْہِ یعنی روحیں سبز پر ندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں۔ "عُلَمانے اس کا انکار کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یوں ان کا مکان تنگ ہو جائے گا اور وہ قید ہو جائیں گی۔ اس کار دکرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ روایت ثابت ہے البتہ اس میں تاویل کا اختال ہے کہ (عربی مَتَن میں مذکور لفظ)"فی "(یعنی "میں") کو "علی "(یعنی "پر") کے معنی میں لے لیا جائے اس صورت میں معنی ہوگا: ان کی روحیں پر ندوں کے پوٹوں پر ہیں جیسا کہ اس فرمانِ باری تعالی میں "فی "کا لفظ"علی "کے معنی میں ہے:

ترجمه کنزالایان: اور تهمین کھجور کے ڈنڈ (سوکھتے)پر سولی

وَلَاُوصَلِّبَ<del>تَّ</del>كُمْ فِي جُنُاوْعِ النَّخُلِ

چڑھاؤں گا۔

(پ۲۱،طله:۲۱)

اوربیہ بھی جائز ہے کہ پرندے کو بوٹ کہہ دیا جائے کیونکہ پرندہ اس کا احاطہ کئے ہوئے اور اس پر مشتمل

- ... ابن مأجم، كتاب الجهاد، بأب فضل الشهادة في سبيل الله استمام، ٣٦٢/٣، حديث: ٢٨٠١
  - 2... الاستنكار، كتاب الجنائز ،باب جامع الجنائز ، ١١٥/٢ ، تحت الحديث: ٢٩٢

مصنف عبد الرزاق، كتأب الجهاد، بأب اجر الشهادة، ١٤٨/٥، حديث: ٩٢٢٠

- ۵...الزهد لابن المبار، ک ماروا دنعیم بن حماد...الخ، باب فی ارواح المؤمنین، ص۳۶، حدیث: ۱۲۳
  - ٢٢٨٠١ ترمذى، كتاب فضائل الجهاد، بأب مأجاء فى ثواب الشهداء، ٣٠٠٨ مديث: ٢٣٨١

شرخ الطُّنُدُ ور(مُترَ بَم) 📗 💮 💮 💮 💮

ہو تاہے۔ یہ حضرت سیِّدُنا عَبُدُ الحق مَعْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ كَا قُول ہے۔ (۱) جَبَلَه ان کے علاوہ كا كہناہے: یہ بھی ممكن ہے كه وہ حقیقة ً پر ندوں کے پوٹوں میں ہی ہوں اور اوللہ عَوَّءَ جَنَّ ان پوٹوں كو فضاسے بھی زیادہ وسیع فرمادے۔ (۵)

حضرت سیّدُناابُن وِ خید مَعَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے ''التَّهٔ فید" میں ذکر کیا کہ مشکلمین کی ایک جماعت نے کہا: یہ روایت مکر ہے کیو نکہ دورو حیں ایک جسم میں نہیں ہو سکتیں یہ محال ہے۔ مشکلمین کی یہ بات حقائق سے عدم واقفیت کی بنا پر ہے اور انْلِ سنت وجماعت پر اعتراض ہے ، کیو نکہ حدیث کے معنی بالکل واضح ہیں کہ شہید کی روح جو د نیا میں اس کے اپنے جسم کے اندر رکھ دی موجو د نیا میں اس کے اپنے جسم کے اندر کھی وہ بعد میں پر ندے جیسے ایک دوسرے جسم کے اندر رکھ دی جاتی ہوتی ہے ، یہ برزخی مدت ہوتی ہے حتی کہ جواتی ہے اور پہلے جسم کی طرح اب بید دوسرے جسم میں او نادے گا جیسے پہلے اسے پیدافر مایا تھا۔ ہاں ، عقل میں نہ بروز قیامت الله عَوْدَ جَلُّ اسے اس کے اصل جسم میں اس طرح جمع ہوں کہ وہ جسم ان دونوں کی مدد سے زندہ رہے۔ لیکن ایک ہی جسم میں روحوں کا جمع ہونا محال نہیں ، کیونکہ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو تا ہے گراس کی روح ماں کی روح کے علاوہ ہوتی ہے لیکن دونوں کو ایک ہی جسم گھر سے ہوئے ہوتا ہے۔

ہاں یہ اعتراض بن سکتاہے کہ شہید کی روح کے علاوہ پر ندے کی ایک اپنی روح بھی ہوتی ہے اور دونوں ایک ہی جمع میں جمع ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتاہے؟اس کا جو اب یہ ہے کہ روایت میں "سبز پر ندوں کے قالب میں "ہون کی جیسے ہم کہتے ہیں: میں نے فرشتے کو انسانی صورت میں دیکھا۔(3) یہ بالکل واضح بیان ہے۔



فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

ترجیه کنزالایبان: اور جوالله کی راه میں مارے گئے ہر گز

وَلاتَحْسَبَنَّالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ

- □ التذكرة للقرطبي، بأب مأجاءان ابرواح الشهداء في الجنة دون ابرواح غيرهم، ص١٥٢
  - 2 ... سبل الهدى والرشاد، الباب الغالث عشر في غزوة احد، ٣٥٥/٣
    - الروض الانف، الشهادة و الشهداء، ٣٠٨/٣

شرخ الطُّنُدُور (مُتَرَبِّم) 📗 💎 ۲۲۰

انہیں مر دہ نہ خیال کر نابلکہ وہ(اینےرب کے پاس)زندہ ہیں۔

**اَمُوَاتًا الْبُلُ اَحْيَا عُر**ْب،الِعمرن: ١٦٩)

حضرت سیّدُنا شیخ عِز الدِّین بن عبْدُ السلام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه این کتاب '' اَمالی'' میں بیہ آیتِ طیبہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: اگر کہا جائے کہ تمام مُر دوں کا یہی حال (یعنی اَروح کا پرندوں میں منتقل ہونا) ہے تو پھر آیت میں شُہَد اکو خاص کیوں کیا گیا؟ اس کا جو اب بیہ ہے کہ سب کا بیہ حال نہیں ہو گا کیونکہ موت کے معنیٰ ہیں: ''جسم سے روح کا نکال لینا'' جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے:

ترجيه كنزالايدان: الله جانول كووفات ديتاب ان كي موت

اَللَّهُ يَتُوفَّ الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا

کے وقت ب

(پ۲۴،الزمر:۳۲)

یعنی انہیں جسموں سے مکمل طور پر نکال لیتا ہے اور شہید کی روح سبز پر ندے کی طرف منتقل ہوتی ہے یوں وہ ایک جسم سے دو سرے جسم میں جاتی ہے جبکہ دیگر کی اَرواح کسی دو سرے جسم میں نہیں جاتیں۔ جہاں تک حضرت سیِدُنا کعب بن مالک دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کی حدیث "مومن کی روح پر ندہ ہے "(1) کا تعلق ہے تواس عموم سے مجاہدین مراد ہیں کیونکہ حدیث ِ پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ قبر میں روح پر اس کا جنتی یا دوز خی ٹھکانا پیش کیا جاتا ہے (2) اور جمیں بھی تھم ہے کہ ہم قبر ستان جائیں توسلام کریں (3)، اگر روحیں جان کی صلاحیت نہ رکھتیں تواس تھم کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔

(مصنّفِ کتاب حضرت سیّدُناام جلالُ الدین سیُوطی شافعی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْکَافِی فرماتے ہیں:) میر امختار یہ ہے کہ شُہَداکی روحیں پر ندوں میں ہوتی ہیں خود پر ندہ نہیں ہوتیں اس کی تائید حضرت سیّدُناعبْدُ الله بن عَمْرُ وَدَخِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَاوالی حدیث سے ہوتی ہے کہ یہ اَرواح دوسرے جسم میں سوار ہوتی ہیں، یہ روایت اگرچہ موقوف الله تُعَالٰی عَنْهُمَاوالی حدیث سے ہوتی ہے کہ یہ اَرواح دوسرے جسم میں سوار ہوتی ہیں، یہ سکتا اور میں نے اس جیسی ایک ہے مگر مرفوع کے حکم میں ہے کیونکہ ایسی بات کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا اور میں نے اس جیسی ایک مرفوع روایت بھی دیکھی ہے۔(4)

<sup>1...</sup>ابن مأجه، كتأب الزهد، بأب ذكر القبر والبلي، ١٨٠٥ مديث: ٢٤١

<sup>2...</sup> بخارى، كتاب الجنائز، بأب الميت يعرض عليه مقعد لا بالغداة والعشى، ا/٣٢٥، حديث: ٩٣٤٩

<sup>...</sup> ابن ماجه، كتاب الجنائز ، باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر ، ۲٬ • ۲۲، حديث: ٢٥٠٤

۳۲۱/۱۳ اتحاف السادة المتقين، كتاب ذكر الموت وما بعدى، الباب السابع، ۳۲۱/۱۳

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرُجُم) 📗 💮 💮 💮 💮

## سب سے کم مرتبہ شہید گ

حضرت سیّدُ نا اسحاق بن عبْدُ الله بن ابوفَرُوَه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ كابيان ہے كه ايك اثلِ علم سے مروى ہے كه حضور نبى باك صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: شُهَر اكى تين قسمين بين: الله عَوْوَجَلَّ كي بال ان ميس سب سے کم مرتبہ وہ ہے جواپنی جال ومال کے ساتھ مجبورًا انکلاء اس کا ارادہ قتل کرنے یاشہبد ہونے کا نہیں مگر اجانک اسے ایک تیر آلگاتواس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیئے گئے، پھراللہ عَدَّوَ عَنَّاسِ کے لئے آسان سے ایک جسم اتار تاہے جس میں اس کی روح کو رکھ کر بار گاہ الہی میں پیش کیا جا تاہے، وہ جس آسان سے گزر تاہے فرشتے گروہ در گروہ اس کے بیچھے ہولیتے ہیں حتّی کہ وہ بار گاہِ الٰہی میں پہنچ کر سجدے میں گر جاتا ہے، تھم ہوتا ہے: اسے ریشم کے 70 لباس پہنائے جائیں۔ پھر کہا جاتا ہے: اسے اس کے شہید بھائیوں میں لے جاؤاور ان کے پاس جھوڑ دو، وہ شُہَد اجنتی دروازے پر بنے سبز گنبدوں میں ہوتے ہیں اور جنت سے ان کا کھانا آتا ہے ، جب وہ ان کے پاس جاتا ہے تووہ اس سے ایسے سوالات کرتے ہیں جیسے تم اینے شہروں سے واپس آنے والے مسافر سے کرتے ہو، وہ پوچھتے ہیں: فلاں فلاں کیا کر رہاتھا؟ وہ کہتا ہے: فلاں تومفلس ہو گیا۔وہ یو چھتے ہیں: اس نے اپنامال کیسے ضائع کیا حالا نکہ وہ توبڑا ہوشیار مال دار تاجرتھا؟ جسے تم مفلس سمجھتے ہو ہم اسے مفلس نہیں کہتے بلکہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے نیک اعمال کم ہوں۔ پھر پوچھتے ہیں: فلال شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا برَ تاؤ کیا؟ وہ بتاتا ہے کہ اس نے طلاق دے دی۔ وہ کہتے ہیں: آخر ایسا کیا ہو گیا کہ طلاق دے دی خدا کی قشم!ان میں تو بہت محبت تھی۔ پھر یو چھتے ہیں: فلاں کیا کررہاتھا؟ وہ کہتاہے:وہ تومجھ سے پہلے مرچکاہے۔وہ کہتے ہیں: بخد ا!وہ ہلاک ہو گیا، ہم نے اس کا کوئی تذكرہ نہيں سنا، الله عَوْدَ عَلَّ ف دو راستے بنائے ہیں ایک ہماری طرف آتاہے اور ایک ہماری مخالف سمت (جہنم) کی طرف جاتا ہے، جب الله عَدَّوَجَلُ کسی بندے سے مجلائی کا ارادہ فرما تاہے تواس بندے کا گزر ہمارے یاس سے ہو تاہے یوں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کب مر ااور جب کسی کے ساتھ رہے تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا ارادہ نہیں ہو تا تو اسے ہماری مخالف سمت لے جایا جاتا ہے یوں ہم اس سے بے خبر رہتے ہیں۔<sup>(1)</sup>

<sup>...</sup>الزهد لهنادين السرى، باب منازل الشهداء، الجزء الأول، ص١٢٧، حديث: ١٦٧

شرخ الطُّنْدُ ور (مُتَرِّجُم) ﴾

حضرت سیّدُناخیّان بن جَبْله رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: جھے یہ بات پیچی ہے کہ الله عَوْوَجُلُ کے پیارے مبیب، حبیب، حبیب بلیب صَلَّ اللهُ عَلَیْه وَ الله عَدْوَه الله عَوْوَجَلُ کے بیارے حبیب، حبیب بہت خوبصورت جسم نازل فرما تاہے، پھر اس کی روح کو حکم ہو تاہے اس میں داخل ہو جا۔ وہ اس کے لئے بہت خوبصورت جسم نازل فرما تاہے، پھر اس کی روح کو حکم ہو تاہے اس میں داخل ہو جا۔ وہ اپنے پہلے جسم کی طرف دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو گا، وہ کلام کر تاہے اور سمجھتا ہے لوگ اسے سن رہے ہیں، لوگوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے لوگ بھی اسے دیکھ رہے ہیں حتی کہ اس کے پاس اس کی بیویاں لیعنی حور عین آتی ہیں اور اسے این ساتھ لے جاتی ہیں۔ (۱)

صاحِبِ اِفصاح فرماتے ہیں: نعمت والی روحیں مختلف حالتوں میں ہیں، پچھ جنتی در ختوں پر پر ندوں کی طرح، پچھ سنید پر ندوں کے پوٹوں میں، پچھ سنید پر ندوں کے پوٹوں میں، پچھ سنید پر ندوں کے پوٹوں میں، پچھ جڑیوں کے چھ چڑیوں کے بوٹوں میں، پچھ جنتی لوگوں کی صور توں میں، پچھ اپنے اعمالِ صالحہ سے پیدا کی گئی صور توں میں، پچھ اپنی حالت پر رہتی ہیں، سیر کرتی ہیں اور اپنے جسموں کی ملا قات کو آتی ہیں اور پچھ مرنے والوں کی روحوں سے ملا قات کرتی ہیں اور جوان کے علاوہ ہیں ان میں سے پچھ حضرت سیّدُنا آدم اور پچھ حضرت سیّدُنا آبر اہیم عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّدَلَامِ کَی کفالت میں ہیں۔

حضرت سیّدُناامام قُرطُبی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَل فرماتے ہیں: صاحِبِ افصاح کی بات بہت اچھی ہے کیونکہ اس سے تمام احادیثِ مبار کہ میں تطبیق ہو جاتی ہے۔(2)

### شب معراج انبیا سے ملاقات 🖔

(مصنّفِ کتاب حضرت سیّدُناامام جلال الدین سیُوطی شافعی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْکَافِی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ اس کی تائید معراج والی روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت سیّدُناابو سعید خدری دَفِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے، حضور نی کریم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: پھر میں دو سرے آسان پر پہنچاتو حضرت عیلی و حضرت کیل عَلَیْهِ اللهُ ال

- ... اهوال القبور لابن رجب، الباب التأسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، ص١٦٣
- ●... التذكرة للقرطبي، بأبمأ جاءان ارواح الشهداء في الجنة دون ارواح غيرهم، ص١٥٢

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبِّم) 📗 💮 💮 💮 💮

ان کے ہمراہ ان کی امت کے پچھ لوگ تھ، چو تھے آسمان پر حضرت ادر ایس عَنیْدِ السَّلاَم اور ان کے ہمراہ ان کی امت کے پچھ افراد تھے، پانچویں پر حضرت ہارون عَنیْدِ السَّلاَم این امت کے پچھ اوگوں کے ساتھ موجود تھے، جب میں ساتویں آسمان پر بہنچاتو وہاں حضرت ابراہیم عَنیْدِ السَّلاَم اور ان کے ساتھ ان کی امت کے پچھ لوگ تھے، ججھ کہا گیا: یہ آپ کا اور آپ کی امت کا مقام ہے، پھر آپ عَنیْ اللهُ تَعَالَ عَنیْدِ وَالِهِ وَسَلَّم نے یہ آیتِ مبار کہ تلاوت کی:

اِنَّ اَوْ کَی النَّاسِ بِا بُراهِیم مَلَیْنِ یُن النَّ اللهُ تَعَالَ عَنیْدِ وَالِهِ وَسَلَّم نے یہ آیتِ مبار کہ تلاوت کی:

النَّ بِیُّ وَ النِّ اِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

پھر ار شاد فرمایا: میں نے اپنی امت کو دو حصول پر دیکھا، ایک جھے پر ایسے سفید لباس تھے گویا کورے کاغذ ہوں اور دو سرے پر مٹیالے لباس تھے۔ (۱)

یہ حدیث پاک اَرواح کے مختلف مَر اتب پر دلالت کر رہی ہے نیزیہ کہ ہر آسان میں ایک امت ہے۔
حضرت سیّدُ ناحکیم ترمذی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: پچھ اَرواح بر زخ میں گھومتی، د نیا اور فرشتوں کے اَحوال کا مشاہدہ کرتی اور آسمان میں لوگوں کے اَحوال کے متعلق گفتگو کرتی ہیں، پچھ روحیں عرش کے نیچ ہوتی ہیں اور پچھ روحیں ایام زندگی میں اطاعتِ اللی کی مقدار جنتوں میں جہاں چاہتی ہیں اڑتی پھرتی ہیں۔ (ن) جوتی ہیں اور پچھ روحیں ایام زندگی میں اطاعتِ اللی کی مقدار جنتوں میں جہاں چاہتی ہیں اڑواحِ شُہدا کے بارے حضرت سیّدُ ناامام بَنْہِ تِی عَلَیْهِ دَخْمَةُ اللهِ القوِی این کتاب " اِشْبَاتُ عَذَا بِ الْقَبْدُ "میں اَرواحِ شُہدا کے بارے میں حدیثِ ابنِ مسعو داور حدیثِ ابنِ عباس (ن) نقل کرنے کے بعد بخاری شریف کی حدیثِ براء بن عازب کولا کے ہیں کہ "جب حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے شہزادے حضرت سیّدُ ناابراہیم دَخِیَ اللهُ تَعَالُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے شہزادے حضرت سیّدُ ناابراہیم دَخِیَ اللهُ تَعَالُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے شہزادے حضرت سیّدُ ناابراہیم دَخِیَ اللهُ تَعَالُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے شہزادے حضرت سیّدُ ناابراہیم دَخِیَ اللهُ تَعَالُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے شہر اورے حضرت سیّدُ ناابراہیم دَخِیَ اللهُ تَعَالُ عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَّم کے شہر اورے حضرت سیّدُ ناابراہیم دَخِیَ اللهُ تَعَالُ عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَّم کے شہر اورے حضرت سیّدُ ناابراہیم دَخِیَ اللهُ تَعَالُ عَلَیْو وَلِیْ اللهُ وَالْوَ آپ نے ارشاد فرمایا: اس کے لئے جنت میں ایک دودھ بلانے والی ہے۔ "(4)

<sup>• ...</sup> دلائل النبوة للبيهقى، بأب الدليل على ان النبى عرج به الى الاسماء... الخ، ٢/٩٣٣ تفسير الطبرى، سورة بنى اسرائيل، تحت الآية: ١، ٨/ ١٢٠ حديث: ٢٢٠٢٣

٩٢٠: نواديرالاصول، الإصل التأسع والستون والمأثلة، ١/٠٧٠، تحت الحديث: ٩٢٠

<sup>€...</sup> اثبات عنداب القبر، بأب الدليل على ان الله تعالى يخلق على من فابرق الدنيا... الخ، ص٧٧، ٢٨، حديث: ٧٧، ٨٥

۲۱۳۸۱ بخاری، کتاب الجنائز، باب ما قیل فی اولاد المسلمین، ۲۲/۱ محدیث: ۱۳۸۲

شرخ الصُّدُ ور (مُتَرْجَم) 📗 💮 💮 💮 💮

حضرت سیّدُ ناامام بیہقی عَلیْهِ رَحْمَهُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: آپ صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے شہز اوے کے لئے فیصلہ فرماویا کہ وہ جنت میں دودھ پئیں گے حالا نکہ وہ مدینے کے قبرستان جنّتُ البقیع میں مد فون ہیں۔(۱) ابنُ قَیِّم نے کہا: اس حدیثِ پاک کہ "روح پر ندہ بن کر جنت کے درخت پر رہتی ہے" اوراس حدیثِ پاک کہ" قبر میں مر دے پر اس کا ٹھکانا پیش کیا جاتا ہے بلکہ روح جنت کی نہروں میں تیرتی اور جنتی کچل کھاتی ہے "ان میں تعارض نہیں کیونکہ میت یوم جزاسے پہلے اپنے ٹھکانے میں نہیں تھہرے گیاس کی دلیل ہے کہ اس وقت شُہداکی روحوں کا مقام وہ نہیں ہو گاجو ابھی برزخ میں ہے کیونکہ جنت میں کامل داخلہ کامل انسان کے لئے ہو گایعنی روح اور جسم کا ایک ساتھ داخلہ جبکہ فقطر وح کا جنت میں داخل ہونا ہے ایک الگ معاملہ ہے۔

## روح کی جاراقهام گ

حضرت سیّدُ ناامام نسفی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَلِی" بَحُرُ الکلام" میں فرماتے ہیں کہ روح کی چار قسمیں ہیں: (۱)... حضر اتِ انبیائے کرام عَلَیْهِ مُالسَّلام کی اَرواح کہ وہ اپنے اَجسام سے جدا ہوتی ہیں توان کی صور تول کی مثال مشک وکا فور جیسی ہو جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی، بیتی اور لطف اندوز ہوتی ہیں اور رات کو عرش کے نیچے معلق قندیلوں میں کھہرتی ہیں۔

(۲)...شُهَدا کی روحیں، یہ جسم سے نکل کر سبز پر ندوں کے پوٹوں میں چلی جاتی ہیں، جنت میں کھاتی، پیتی اور لطف اندوز ہوتی ہیں اور رات کو زیرِ عرش لٹکی قندیلوں میں بسیر اکرتی ہیں۔

(۳)... فرمانبر دار مسلمانوں کی روحیں، یہ جنت کے صحن میں ہوتی ہیں، وہاں سے نہ کھاتی بیتی ہیں نہ لطف اندوز ہو تیں ہیں بس جنت کا نظارہ کرتی ہیں۔

(۷)... نافرمان مسلمانوں کی روحیں، یہ زمین وآسان کے در میان فضامیں رہتی ہیں۔جبکہ کافروں کی روحیں سیاہ پر ندوں کے پوٹوں میں ساتویں زمین کے نیچے سِجِیْن میں ہوتی ہیں، ان کو اپنے جسم سے تعلق ہو تاہے لہذاروحوں پر عذاب ہو تاہے توجسم اس سے تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ سورج آسان میں ہے اور اس کی روشنی زمین میں۔ (۵)

- ■...اثبات عناب القبر، باب الدليل على أن الله تعالى يُعلق على من فابرق الدنيا. . . الخ، ص ٢٩، حديث: ٨١
- 🗨 ... بحر الكلام للنسفي، البأب الحامس، الفصل الثالث، المبحث الثاني: مكأن الارواح في البرزخ. ص٢٥٣

شرخُ الصُّدُور (مُرْزَعُم) 📗 💎 💮 💮

حضرت سیّدِناحافظ اِبْنِ رَجَب رَحْتَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرِمات بين: اَمَّا الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَلَا شَكَ اَنَّ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَلَا شَكَ اَنَّ اللهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَا ارواح كَ متعلق كو فَى شَك نہيں كه وہ اَرُواحَهُمْ عِنْدَ اللهِ فِي اَعْلَى عَلَيْ بِعِنْ حضرات انبيائ كرام عَلَيْهِمُ السَّلَام كى ارواح كے متعلق كو فَى شَك نہيں كه وہ السِيْدرتِ عَذَّوَ جَلَّ كے ياس اعلى عليمين ميں ہوتی ہيں۔ (۱)

یہ بات حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ الله عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، وانائے غیوب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ وَقَتِ وَصَالَ جَو آخری کلام فر ما یا تھاوہ یہ تھا: 'آللّٰهُمَّ الرَّفِیْقَ الْاَعْلٰی یعنی اے الله عَزَّوَجَلَّ رفینِ اعلی عطافر ما۔ (2)

ایک شخص نے حضرت سیِّدُ ناعبْدُ الله بن مسعود و مَنِی اللهُ تَعَالَ عَنْه سے عرض کی: سرکار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنْه سے عرض کی: سرکار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنْه دِيهِ وَسَلَّم يرده فر ما کر کہاں آرام فر ماہیں ؟ فر مایا: جنت میں۔ (3)

## سچاخواب 🎇

حضرت سیّدِناانس بن مالک دَفِق الله تَعالى عَنْه فرماتے ہیں: پیارے مصطفٰے صَلَّى الله تَعالى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّما چھے خوابوں سے خوش ہوتے تھے اورار شاد فرمایا کرتے تھے: کیاتم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جب کوئی انجان شخص آکر خواب بیان کر تا تواس کے متعلق پوچھے، اگر اسے نیک بتایاجا تا تواس کے خواب پر خوش ہوتے۔ چنانچہ ایک دن ایک خاتون حاضر بارگاہ ہو کر عرض گزار ہوئیں: یادسول الله صَلَّى الله تَعَالى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَوَابِ مِن خُوابِ مِن خُوابِ مِن خُوابِ مِن خُوابِ مِن خُوابِ مِن خود کو جنت میں داخل ہوتے دیکھا، استے میں کی چیز کے گرنے کی آواز سنی جس سے وَسَلَّم الله مِن خود کو جنت میں داخل ہوتے دیکھا، استے میں کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی جس سے

- ۱۲۰ هوال القبور الابن رجب، البأب التأسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، ص ١٢٠
  - 2 ... بخارى، كتاب المغازى، باب آخر ما تكلم بدالنبى، ٣/٠١١ مديث: ٣٣٦٣
- ... مصنف عبد الرزاق، كتأب الجامع، بأب اصحاب النبي، ٢٢٦/١٠ محديث: ٢٠٥٤٦
  - ۱۲۱ هوال القبور لابن رجب، الباب التأسع في ذكر محل ارواح الموتى في الدرخ، ص١٢١

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُتَرِبُّم) ﴾

جنت ہل گئی، دیکھا کہ فلال بن فلال جنت میں آیا ہے حتی کہ میں نے اسی طرح ہارہ افر ادگئے، اس خواب کے واقعے سے قبل آپ مَٹَ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَ مَجَالِد بِن کا ایک گروہ جہاد پر روانہ کیا تھا۔ وہ خاتون مزید کہتی ہیں: ان اَفراد کو جنت میں لایا گیا، ان پر آظکس کے کپڑے سے اور ان کی گردن کی رگوں سے خون نکل رہا تھا۔ حکم دیا گیا کہ انہیں نہر بَئیر خ میں غوطہ دو، جب غوطہ دے کر انہیں نکالا گیا توان کے چہرے چود ھویں کے چاند کی مانند چمک رہے شے پھر ان کے لئے سونے کی کرسیاں لائی گئیں، وہ ان پر بیٹھ گئے پھر ان کے سامنے سونے کے طشت میں تازہ مجوریں رکھیں گئیں جو انہوں نے حسبِ متشاتناؤل کیں، وہ اس طشت میں جہاں سونے کے طشت میں تازہ مجوریں رکھیں گئیں جو انہوں نے حسبِ متشاتناؤل کیں، وہ اس طشت میں جہاں سے چاہے اپنی پیند کا پھل کھاتے، میں نے بھی ان کے ساتھ کھایا۔ پھر جب قاصد نے آکر خبر دی کہ یار سول الله عَدَی الله مَدَی الله مَدِی الله عَدَی کہ اس نے بارہ افر ادکا ذکر کیا تو آپ نے تکم دیا کہ اس خاتون کو میر سے پاس بلاکر لاؤ۔ وہ آئی تو ارشاد فرمایا: اس قاصد کو اپناخو اب ساؤ۔ جب وہ سانچکی تو قاصد نے کہا: جن اشخاص کا اس نے بتایا ہے بالکل وہی شہید ہوئے ہیں۔ (۱)

حضرت سیّدُ نامُجامِدِ عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَاحِد فرماتے ہیں: شُهَر اجنت میں نہیں ہوتے بلکہ جنت سے رزق ویئے حاتے ہیں۔(2)

حضرت سيّدُ نامجابد عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْوَاحِداس فرمانِ بارى تعالى:

ترجید کنزالایبان: اور جوالله کی راه میں مارے گئے ہر گز انہیں مردہ نہ خیال کرنابلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں وَلاَ تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتًا الْبَلِّ اَحْيَا عُرِعِنْ مَا رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللهِ

روزی یاتے ہیں۔

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: وہ اپنے ربّ ءَدَّوَ جَلَّ کے پاس زندہ ہوتے ہیں جنتی بھلوں سے روزی اور جنتی ہوا یاتے ہیں لیکن جنت میں نہیں ہیں،اس کی دلیل حضرت سیّدُ ناعبُدُ اللّه بن عباس دَخِیَ اللّهُ تَعَالَ عَنْهُ مُهَاکی بیہ حدیث

ي*يْنُ شُ* مجلس المدينةالعلميه (دُوتِاسلام)

(پ، العمزن: ١٢٩)

۱۳۱۹۹ مسئل امام احمد، مسئل انس بن مالک، ۱۱/۳ مدیث: ۱۳۹۹

موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، ١٣٨/٣، حديث: ٣١١

اهوال القبور الابن رجب، البأب التأسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، ص١٦٧

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 👉 🛨

ہے کہ ''شُہَدا جنت کے دروازے پر جاری نہر کے کنارے ہوتے ہیں '''اس سے ثابت ہو تا ہے کہ وہ نہر جنت سے باہر ہے۔ اس کا جواب یوں دیا گیا کہ اس حدیث کے ایک راوی اِبْنِ اسحاق مُدَلِّس ہیں جواپیخ شُخ کے نام کی صراحت نہیں کرتے ''ف ہی ممکن ہے کہ یہ حدیث پاک عام شُہَدا کے متعلق ہواور جن احادیث میں زیرِ عرش قند یلوں میں ہونے کاذکر ہے وہ خاص شُہَدا ہوں۔ یہ احتمال بھی ہے کہ اس حدیث شریف سے جنگ میں شہید ہونے والوں کے سواد یگر شُہَدا مثلاً طاعون یا پیٹ کی بیاری میں مرنے والا اور ہر وہ شخص مراد ہو جسے حدیث میں شہید کہا گیا ہے۔

### ہر مومن صِدِّیات اور شہیدہے 🎇

<sup>...</sup>مسند امام احمد، مسند عبد الله بن العباس، ١/١٥ مديث: ٢٣٩٠

اهوال القبور لابن رجب، البأب التأسع في ذكر محل ارواح الهوتي في البرزخ، ص١٦٧

<sup>●...</sup> سیّبری اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضاخان عَدَیْهِ دَحْمَةُ الرَّحْمَان فرماتے ہیں: حضرت ابن البرتی نے فرمایا: علم حدیث والوں میں محمد بن اسحاق کے ثقہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں اوران کی حدیث حسن ہے۔ اور حاکم نے بوشنجی شیخ بخاری ہے روایت کی کہ ابن اسحاق بمارے نزدیک ثقہ ہیں۔ محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر میں فرمایا: ابن اسحاق ثقہ ہیں۔ ثقہ ہیں اس میں نہ ہمیں شبہ ہے نہ محققین کوشبہ ہے۔ (فاؤی رضویہ ۲۸/ ۲۲۰)

 <sup>...</sup>ترجیه نظر کنزالایهان: اوروه جوالله اوراس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں وہی ہیں کامل سیچے اوراَوروں پر گواہ اپنے رب
کے بیماں۔(پ۲۰،الحدید: ۱۹)

١٢٩ القبور الابن رجب، الباب التأسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، ص١٢٩

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَبُّم) 📗 💮 ﴿ ٢٨ ﴾

آیتِ مبار که تلاوت فرمائی۔<sup>(1)</sup>

شُہَداکے سوادیگرمؤمنین کی دوقتمیں ہیں:(۱)مكلَّف (۲)غیر مكلَّف جیسے مسلمانوں کے نابالغ بچے جمہور كاموقف ہے ہے کہ شُہَداکے سوابقیہ مؤمنین اور ان کے نابالغ بچے بھی جنت میں ہیں۔

حضرت سیِدُناام احمد بن حنبل علیه رَخهُ الله الآول سے اس بارے میں اجماع نقل ہے۔ حضرت سیِدُنا جعفر بن محمد علیه رَخهُ الله الدَّون سیدِ ناامام احمد بن حنبل علیه رَخهُ الله الآول کا قول ہے کہ ان کے جنتی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں اورامام ابوالحن مُنہُ وئی علیه رَخهُ الله الدَّفِی سے مروی ہے کہ ان کے جنتی ہونے میں کسی نے شک نہیں کیا، اسی طرح حضرت سیِدُنا امام شافعی علیه رَخهُ الله الکانی نے صراحت جنتی ہونے میں ہیں۔ اسلاف نے بھی اس بات کی تصر تے گئی ہے کہ وہ جنت میں ہیں۔ اسلاف نے بھی اس بات کی تصر تے گئی ہے کہ اور عام مؤمنین اور ان کی نابالغ اولاد ) کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں۔ (٤٤) علائے کرام کے ایک گروہ کا قول ہے: عمومی طور پر مؤمنین کی اولاد کے متعلق جنت میں ہوتی ہیں۔ (٤٤) علائے کرام کے ایک گروہ کا قول ہے: عمومی طور پر مؤمنین کی اولاد چو نکہ خاص بچے کے باپ کے ایمان (پرخانم) کی گوائی نہیں دی جاسکتی تو اس کے ایمان کی بھی گوائی نہیں دی جاسکتی تو اس کے ایمان کی بھی گوائی نہیں دی جاسکتی کہ وہ مسلمان بچوں میں سے ہے البذ ابایوں کے ایمان میں توقف کے سبب مخصوص و مشخبین بچوں کے جنت میں ہونے میں توقف کیا جائے گا۔ یہ قول کسی بھی امام سے صراحت کے سبب مخصوص و مشخبین بچوں ان کے جنت میں ہونے میں توقف کیا جائے گا۔ یہ قول کسی بھی امام سے صراحت کے سبب مخصوص و مشخبین بچوں ان کے جنت میں ہونے میں توقف کیا جائے گا۔ یہ قول کسی بھی امام سے صراحت کے ساتھ ثابت نہیں بلکہ یہ سے سیر ناامام احمد بن عنبی عمومی کلام سے لیا گیا ہے اور اس سے ان کی مراد مشر کین کے بیں۔ (٤٠) جبکہ حضرت کے سبب مخصوص و مشخبین کے بچو بیں۔ جب اس در میں عنبی عنبی عنبی عنبی خیف کے سبب عضوص کے بیت کے سبب کی عب سبب کی سبب کی سبب کی سبب کی عب سبب کی سبب کی عب سبب کی مراد مشر کین کے بیں جب اس دور شائے ہیں جب اس دور شیک کے بیں۔ جب اس دور شیک کے سبب کے جس کے بیں۔ کا سبب کی سبب کی عب سبب کی سبب کی سبب کی کے سبب کی کی کے سبب کی کوئی کی کے کے سبب کی کی کے سبب کی کے کے سبب کی کے سبب کی کے سبب کی کے س

تفسير الطبرى، سورة الحديد، تحت الآية: ١٩، ١١/ ١٨٨، حديث: ٣٣٦٥٣

<sup>2 ...</sup> اهوال القبور الابن رجب، البأب التأسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، ص• ١٤

<sup>...</sup> اهوال القبور لابن رجب، الباب التاسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، ص ١٧٦٠

<sup>...</sup> کیڑوں سے صرف تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح انہیں کہیں آنے جانے کی روک ٹوک نہیں ہوتی ان بچوں کو بھی جنت میں کو کل کو روک ٹوک نہیں ہوتی ان بچوں کو بھی جنت میں کو کی روک ٹوک نہیں ہوگی۔(فیض القدید، ۴۲/۲۵۲، تعت الحدیث:۹۹۷٪)

۲۲۳۵: حديث: ۲۲۳۵ مسلم، كتأب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت ... الخ، ص ۱۴۱۲، حديث: ۲۲۳۵

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرُجُم) 🗨 🕳 💮

والدین کے لئے جنت میں داخلے کی امید کی جاتی ہے تواس کے اپنے بارے میں کیسے شک کیا جائے۔(۱)
شُہَدا کے علاوہ دیگر مکلف مسلمانوں کے متعلق سابقہ وموجودہ علماکا اختلاف رہاہے، حضرت سیّدُنا امام
احمد عَدَیْدِ دَحْمَةُ اللهِ الطّبَعَه فرماتے ہیں: مؤمنین کی ارواح جنت میں ہوتی ہیں اور کفار کی دوزخ میں۔(۱) آپ نے حضرت سیّدُنا کعب بن مالک، حضرت سیّدِنا اُمّ بانی، حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ، حضرت سیّدُنا اُمّ بِشُر اور حضرت سیّدُنا کعب بن مالک، حضرت سیّدُنا اُمّ بانی، حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ، حضرت سیّدُنا اُمّ بِشُر اور حضرت سیّدُنا کعب بن مالک، حضرت الله کا احادیث کودلیل بنایا ہے۔

حضرت سیّدِ ناعبُدُ الله بن عباس دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے حضرت کعب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سِ کے متعلق بوچھاتو انہوں نے کہا: علیین تو ساتویں آسان میں ہے اس میں موّمنین کی روحیں ہوتی ہیں اور سجین ساتویں زمین کے نیچے ہے اس میں کفار کی روحیں شیطان کے گال کے نیچے ہوتی ہیں۔(3)

# جنتی نہر پر موتیوں سے بنے محل میں قیام کھ

دلائل سے ثابت ہے کہ جنت ساتویں آسان سے اوپر اور دوزخ ساتویں زمیں سے بنچ ہے۔اس کی دلیل میں بید حدیث پاک بیش کی گئی کہ حضرت سیّدُ ناجابر رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے حضور سرور عالَم، ولیل میں بیہ حدیث پاک بیش کی گئی کہ حضرت سیّدُ ناجابر رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهِ وَسَلَّم سے أُمُّ المؤمنین حضرت سیّدُ ناخد یجۃ الکبرای رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ اللهِ متعلق بوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: میں نے انہیں جنتی نہروں میں سے ایک نہر پر موتیوں سے بنے محل میں دیکھا ہے جس میں نہ فضولیات بیں نہ تھکا وہ۔ (4)

خاتونِ جنت حضرت سیِّدَ تُنافاطمةُ الرِّهر ادَخِهَ اللهُ تَعَالْ عَنْهَ ابِيان كرتى بين: مين في بارگاهِ رسالت مين عرض كى: ميرى امى جان حضرت سیِّد تُناخد يجه دَخِهَ اللهُ تَعَالْ عَنْهَ الهال بين؟ تو آپ صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم في عرض كى: ميرى امى جان حضرت سیّد تُخل میں حضرت مریم اور فرعون كى بيوى حضرت آسید كے ساتھ بین اس محل ارشاد فرمایا: وہ بانس سے بنے محل میں حضرت مریم اور فرعون كى بيوى حضرت آسید كے ساتھ بین اس محل

- اهوال القبور الابن رجب، البأب التأسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، ص١٤١
- 🗗 ... اهوال القبور لابن رجب، الباب التاسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، القسم الثاني اهل التكليف... الخ، ص١٤٧
- اهوال القبور الابن رجب، البأب التأسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، القسم الثاني اهل التكليف... الخ، ص١٨٣ تا ١٨٨٣
  - 4 ... معجم اوسط، ۲/۲۱، حديث: ۸۱۵۳

شرخُ الصُّدُور (مُتِزَّبُم) 📗 💮 🌎

میں نہ فضولیات ہیں نہ تھکاوٹ۔ عرض کی: کیاان(یعنی دُنیاوی)بانسوں سے بینے محل میں؟ارشاد فرمایا: نہیں '' بلکہ مو تیوںاور یا قوت سے جڑے بانسوں سے بینے محل میں۔(۱)

# منتی نهر کا تیراک 🏖

حضرت سیّدُناابوہریرہ دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: جب حضرت ماعِز اَسلمی دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کو إقرارِجرم پررَجَم کیا گیا تومصطفٰے جانِ رحمت صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قشم میری جان ہے! وہ ابھی جنتی نہروں میں غوطہ لگارہے ہیں۔(2)

# تکبر،خیانت اور قرض گ

حضرت سیّدُ ناتُوبان دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیّج امت صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّا وَ مُرضَ سے وَسَلَّهُ وَ اللهِ وَقُوهِ جنت مِیں داخل ہوگا۔(3)

ایک جماعت کا کہناہے کہ روحیں زمین میں ہوتی ہیں۔ پھر ان میں بھی اختلاف ہو گیااور ایک گروہ نے کہا:ارواح قبروں کے ارد گر در ہتی ہیں۔ یہ قول ابُنِ وَضّاح کا ہے اور اِبُنِ حزم نے بھی اکثر مُحَدِّ ثین سے ایساہی نقل کیا ہے۔

لیکن حضرت سیّدُنا ابو عُمُر یوسف بن عبْدُ الله محمد بن عبْدُ البُر دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه نے اس قول کو ترجیح دی
کہ شُہَد اکی روحیں جنت میں ہوتی ہیں اور عام مؤمنوں کی روحیں قبر وں کے اردگر دہوتی ہیں اور جہاں چاہتی
ہیں سیر کرتی ہیں، اس قول پر مُر دوں کو سلام کرنے اور ان پر (جنتی یا جہنی) ٹھکانا پیش کئے جانے والی احادیثِ
طیبہ سے دلیل پکڑی گئ ہے جبکہ روحوں کے جنت میں نہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھکانا جسم پر پیش کیا
جاتا ہے اور روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اگر چہ روح جنت میں ہو یو نہی مُر دوں کو سلام کرنے سے یہ لازم

<sup>1 ...</sup> معجم اوسط، ١/٤ ١١، حديث: ٠٩٨

ع ... ابوداود، كتاب الحدود، بأب، جم ماعزبن مالك، ١٩٤/ مديث: ٣٨٢٨ م

<sup>...</sup> ابن ماجم، كتاب الصدقات، بأب التشديد في الدين، ١٣٨٣، حديث: ٢٣١٢

شرخُ الطُّنْدُور (مُثَرُجُم) 📗 💮 💮 💮 💮

نہیں آتا کہ روحیں مستقل طور پر قبروں کے اردگر دہی رہیں کیو نکہ سلام توانبیائے کرام عَدَیْوہُ السَّلام وشُہدائے عظام رَحِمَهُ اللهُ السَّلام کے مزارات پر بھی کیا جاتا ہے حالا نکہ ان کی ارواحِ مبار کہ اَعْلیٰ عِلیِّینُ میں ہوتی ہیں، اس کی حقیقت اور کیفیت صرف الله عَوْدَ جَلُ ہی جانتا ہے اور اس کی گواہی ان احادیث سے ملتی ہے جن میں سے آیا ہے کہ سونے والے کی روح عرش کی طرف بلند ہوتی ہے۔ حالا نکہ اس کا تعلق بدن سے بھی رہتا ہے اور بدن کے جاگتے وقت وہ آن کی آن میں واپس لوٹ آتی ہے، لہذاوہ روحیس جو جسموں سے جدا ہو چکی ہیں وہ بدن کے جاگتے وقت وہ آن کی آن میں واپس لوٹ آتی ہے، لہذاوہ روحیس جو جسموں سے جدا ہو چکی ہیں وہ بدرجہ اَوْلی بے طافت رکھتی ہیں کہ آسمان کی طرف بلند ہوں اور آن کی آن میں قبر کی طرف لوٹ ہیں آئیں۔ (۱) مطابق زمز م کے کنوئیس میں جبکہ کفار کی برہوت کے کنوئیس میں جمع ہوتی ہیں، مؤمنین کی جابیہ میں اور ایک قول کے مطابق زمز م کے کنوئیس میں جبکہ کفار کی برہوت کے کنوئیس میں جمع ہوتی ہیں۔ (2)

حضرت سیّدُنا قاضی ابو یَعلی حَنْبَلی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوِلِ نَے "اَلْمُعْتَبَه" میں اسی کوتر جیج دی ہے اور یہ حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْاَوْل کی تصر آن کے خلاف ہے کہ کفار کی روحیں دوزخ میں ہوتی ہیں۔ ممکن ہے بر ہوت کا کنوال جہنم کی تہہ سے مُتَّصِل ہو جیسے مروی ہے کہ جہنم سمندر کے بینچ ہے۔(3)

## ہیں سے قلع تعلقی کاانجام 🎇

حضرت سیّدُ ناحامد بن یکی بن سُلَیُم رَحَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: مکہ مکر مہ میں ہمارے ساتھ ایک خُراسانی شخص رہتا تھا جس کے پاس امانتیں رکھوائی جا تیں اور وہ واپس بھی کر دیتا تھا۔ ایک شخص نے اس کے پاس 10 ہزار دیاتھا۔ ایک شخص نے اس کے پاس 10 ہزار دیاتھا۔ ایک شخص نے اس کے پاس 10 ہزار دیات اس کے اور کہیں چلا گیا، اسی دوران اس خُراسانی کا وقْتِ وفات آگیا مگر اس نے اپنی اولاد میں کسی کو اس کا اہل نہ سمجھا کہ امانت ان کے سپر دکی جائے۔ چنانچہ اس نے امانت اپنے گھر میں ایک جگہ دفن کر دی اور فوت ہو گیا، اس شخص نے آکر اس خُراسانی کی اولاد سے امانت طلب کی تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا پھر اُس نے اس محاطے میں کثیر علمائے مکہ سے رجوع کیا، علمائے کرام نے فرمایا کہ ہم اس خُراسانی کو جنتی خیال کرتے ہیں اور محاطے میں کثیر علمائے مکہ سے رجوع کیا، علمائے کرام نے فرمایا کہ ہم اس خُراسانی کو جنتی خیال کرتے ہیں اور

- ■... اهوال القبور لابن رجب، البأب التأسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، فصل ما يمنع من دخول ارواح... الخ، ص ١٨٩
- 2... اهوال القبويرلابن برجب، الباب التاسع في ذكر لحل ابرواح الموتى في البرزخ، فصل ما يمنع من دخول ابرواح... الخ، ص ١٩٣٠
- ... اهوال القبور الابن برجب، البأب التاسع في ذكر محل ابرواح الموتى في البرزخ، فصل ما يمنع من دخول ابرواح... الخ، ص ١٩٦

شرخُ الصُّدُ ور (مُرَّزَبُّم)

ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جنتیوں کی روحیس زمزم کے کنوئیس میں ہوتی ہیں للہٰ اجب آدھی یاتہائی شب گزر جائے توز مزم کے کنوئیں کے کنارے کھڑے ہو کر اس خُراسانی کو ندادینا ہمیں امید ہے وہ جواب دے گا،اگر وہ جواب دے تواس سے اپنے مال کے متعلق یو جھنا۔ چنانچہ وہ شخص گیااور جبیباعلائے کرام نے فرمایا تھااس نے تین رات تک ایساہی کیا مگر اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ واپس علما کے پاس آیا اور کہا: میں نے تین شب آپ کے کہنے کے مطابق عمل کیا مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ علمائے کرام نے اِقَالِتْهِ وَاقَالِکَیْدِ رَاجِعُون پڑھااور فرمایا: ہماراخیال ہے وہ دوزخی ہے لہذاتم یمن چلے جاؤ، وہاں بر مُوت نامی ایک وادی ہے اور اس میں بر ہوت نامی ایک کنوال بھی ہے جس میں دوز خیوں کی روحییں جمع ہوتی ہیں،رات کے اسی وقت تم اس کے کنارے کھڑے ہو کراہے ندادینا۔ چنانچہ وہ شخص وہاں پہنچااور کہا: اے فلاں بن فلال! میں فلاں ہوں۔اس کی پہلی یکارپر ہی اسے جواب مل گیا<sup>(۱)</sup>۔اس نے بوچھا: وہ امانت کہاں ہے جو میں نے تیرے یاس رکھوائی تھی؟اس نے کہا: فلاں جگہ فلاں زینے کے پنچے دفن ہے۔اِس نے یو چھا: کس گناہ کے سبب تجھے بدبختوں کے مقام پر لایا گیا؟اس نے جواب دیا: میری بہن کے سبب، میری ایک غریب بہن تھی جو مجھ سے دور سر زمین عجم میں کہیں رہتی تھی۔ میں اس کی برواکئے بغیر مکہ مکر مہ میں اللہ عند وَ بَلْ عبادت کرنے لگا، نہ مجھے بہن کی فکر ہوئی نہ میں نے کسی سے اس کے بارے میں یو چھا۔ جب میں مرگیا توانلہ عؤد جن نے اسی بات پر میری پکڑ فرمائی اورار شاد فرمایا: تواس کو کیسے بھول گیا،اس کے یاس کپڑے نہیں تھے اور تو کپڑے پہنے زندگی گزار تارہا، وہ بھو کی رہتی اور توسیر ہو کر کھا تاتھا، وہ پیاسی رہتی اور تو یی کر خوب سیر اب ہوتا تھا، مجھے اپنی عزت وجلال کی قشم! میں رشتہ داری کاٹنے والے بررحم نہیں کروں گا۔اسے لے جاو اور بر مُوت کے کنوئیں میں ڈال دو۔ پس حضرت ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَام نے مجھے اس کنوئیس میں ڈال دیااور اب مجھے عذاب دیا جارہاہے۔اے میرے بھائی!تم میری بہن کے پاس جاکے اس سے میرے لئے معافی کی درخواست کرواور اس عذاب سے میرے چھٹکارے کی کوئی صورت نکالو، ہو سکتاہے اللہ عَوْدَ جَلَّ مجھ پر رحم فرمادے کیونکہ اس کے ہاں رشتہ داری کاٹنے کے علاوہ میر اکوئی گناہ نہیں ہے۔

اس شخص کا بیان ہے: میں اس کی بتائی ہوئی جگہ گیا اور کھو دا تو وہاں سے ایک تھیلی نکلی جس میں میری

• ... شَنْحُ الصُّدُوْدِ مِين يهين تك تھااس سے آگے كاواقعہ "فُرَّةُ الْعُيُوْن وَمُفَيِّحُ الْقَلْبِ الْبَحْزُوْن" سے نقل كيا كيا ہے۔

شرحُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 💮 💮

امانت موجود تھی (۱) اور اسی حالت میں تھی جیسے میں نے اپنے ہاتھ سے باند تھی تھی۔ میں اپنی امانت لے کر عجم کی طرف چل پڑا محجم بہنے کر لوگوں سے اس کی بہن کے متعلق معلومات حاصل کیں۔ بالآخر میری اس سے ملا قات ہوگئ اور میں نے اسے اول تا آخر ساراماجر اکہہ سنایا۔ وہ رونے لگ گئی۔ میں نے اس سے اس کے بھائی کے چھٹکارے کی بات کی تو وہ الله عزّدَ جَلَّ کی بارگاہ میں مختاجی کی شکایت کرنے لگی۔ میں نے پچھ مال اسے دیا اور واپس آگیا۔ پس ہر مسلمان کو جا ہے کہ رشتہ داروں سے اچھاسلوک کرے۔

حضرت سیّدِ ناصَفوان بن عَمُرُودَ حَمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَرِماتِ بِين اللهِ عَلَى حضرت سیّدِ ناعامر بن عبدالله دَعَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَبِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ ع

اَتَّالُا مُن ضَيرِ ثُهَا عِبَادِى الصَّلِحُونَ ﴿ ترجمة كنوالايمان: كه اس زمين كه وارث مير عنيك بند ع (پ١١، الانبياء: ١٠٥)

یمی وہ زمین ہے جس میں مؤمنین کی روحیں قیامت تک کے لئے جمع ہوتی ہیں۔اس آیت کی بیہ تفسیر انتہائی غیر معروف ہے۔(2)

# جنتیوں اور جہنمیوں کی روحوں کامقام 🌑

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عَمْرُورَ فِي اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا نے حضرت سیّدُ ناأبّی بن کعب دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه سے بذریعه مکتوب یو چھا کہ اٹلِ جنت اور اٹلِ جہنم کی روحیس کہاں جمع ہوتی ہیں؟ توانہوں نے جواب دیا: اٹلِ جنت کی روحیس جاہیہ میں اور کفار کی حَضْرَ موت میں ہوتی ہیں۔

حضراتِ صحابَهُ کرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان کی ایک جماعت کا کہناہے کہ روحیں الله عَوْوَجَلَّ کے ہاں ہوتی ہیں۔ بیہ حضرت سیّدُ ناعبْدُ الله بن عَمْرُ ورَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهُ اسے ثابت ہے۔

حضرت سیدُناحُذیفه دَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں:روحیں رحمٰن عَدَّوَجَلَّ کے پاس اپنے شمکانے کی منتظر ہوتی

- ■...اهوال القبور الابن برجب، الباب التأسع في ذكر محل ابرواح الموتى في البرزخ، فصل ما يمنع من دخول ابرواح...الخ، ص ١٩٥
- ■...اهوال القبور لابن رمجب، البأب التأسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، فصل مأ يمنع من دخول ارواح ... الخ، ص١٩٦

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُثَرُجُم) ﴾

ہیں حتیٰ کہ ان میں روح پھو تکی جائے گی۔ آپ کا بیہ فرمان ان گزشتہ روایات کے خلاف نہیں جن میں روحوں کے ٹھکانے کا بیان ہے۔(۱)

عُلَائے کرام کی ایک جماعت کا کہنا ہے: انسانوں کی روحیں اپنے باپ حضرت سیِّدُنا آدم صَفِیُ اللّٰه عَلَیْهِ السَّلَام کے دائیں بائیں ہوتی ہیں جیسا کہ صحیحین (بخاری و مسلم) میں موجود حدیث ِ معراج میں ہے کہ "جب دروازہ کھلا توہم آسان پر گئے وہاں ایک صاحب تشریف فرما تھے جن کے دائیں بائیں لوگ موجود تھے جب وہ این دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور جب بائیں جانب نظر کرتے توروتے تھے، میں نے حضرت جبریل عَلَیْهِ السَّلَام سے پوچھا: یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ حضرت سیِّدُنا آدم عَلَیْهِ السَّلَام ہیں اور ان کے دائیں بائیں جانب ان کی اولاد کی روحیں ہیں، دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے دوز خی، جب یہ اپنی دائیں جانب جنتیوں کو دیکھتے ہیں توروتے ہیں۔ "(2)

اس حدیث پاک کا ظاہر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کفار کی روحیں بھی آسان میں ہوں اور بہ قرآن کریم اور اس حدیث مبارک کے خلاف ہے کہ 'دکھار کی روحوں کے لئے آسان کے درواز نے نہیں کھولے جاتے۔''دن البتہ بعض اَحادیث کریمہ میں اس قسم کے الفاظ ہیں جن سے یہ تعارُض ختم ہوجا تا ہے مثلاً یہ کہ '' جب حضرت سیّدُنا آدم عَلَیْہِ السَّلاَم پر کسی مومن کی روح پیش کی جاتی ہے تو وہ فرماتے ہیں: یہ ستھر کی جان ہے اسے عِلِیّیْن میں داخل کر دواور جب کسی کا فرکی روح پیش کی جاتی ہے تو فرماتے ہیں: یہ گندی جان ہے اسے سِجِیْن میں داخل کر دواور جب کسی کا فرکی روح پیش کی جاتی ہے تو فرماتے ہیں: یہ گندی جان ہے اسے سِجِیْن میں وال دو '''اس سے معلوم ہوا کہ ان کی اولاد کی روحیں آسانِ و نیا میں ان پر پیش کی جاتی ہیں اور وہ روحوں کوان کے ٹھکانے پر لے جانے کا حکم فرماتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہو تا ہے کہ آسانِ د نیاروحوں کے گھرے نے کی جگہ نہیں ہے۔ (د)

<sup>• ...</sup> اهوال القبور الابين رجب، البأب التاسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، فصل ما يمنع من دخول ارواح ... الخ، ص ١٩٩ تا ٢٠٠

<sup>2 ...</sup> بخارى، كتاب الصلاة، بأب كيف فرضت الصلوات في الاسراء، ١/٠٠١٠، حديث: ٣٣٩

<sup>€...</sup> ابن مأجم، كتأب الزهل، بأبذكر الموت والاستعدادلم، ٩٤/٢م، حديث: ٢٦٢٣

۲۰۰۰ دلائل النبوة للبيهقى، بأب الدليل على ان النبي عرج به الاسماء... الخ، ۳۹۲/۲

اهوال القبور الابن رجب، الباب التاسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، فصل ما يمنع من دخول ارواح... الخ، ص٢٠٣

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 💮 💮

ابنی حَزم نے گمان کیاہے کہ اللہ عَزَّدَ جَنَّ نے جسموں سے پہلے تمام روحوں کو ایک ساتھ پیدا فرمایا اور انہیں برزخ میں رکھا اور برزخ وہ جگہ ہے جہاں عناصِرِ اَربعہ ہوا، پانی، مٹی اور آگ کا تعلق ختم ہوجا تاہے، جب جسموں کو پیدا کیا جاتا ہے تو روحیں ان میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وفات کے بعد دوبارہ برزخ میں لوٹائی جاتی ہیں، جبکہ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلام اور شُہَدائے عظام کی روحیں جنت کی طرف پھیر دی جاتی ہیں۔(۱) جو بات اِبنی حَزم نے کی ہے یہ مسلمانوں میں سے کسی نے نہیں کی نہ ہی کسی کے کلام سے ایسا معلوم ہو تا ہے، یہ تو فلاسفہ کاکلام ہے۔(2)

مُتَّ كَلِّبِيْنَ كَ ايك گروہ سے منقول ہے كہ روحيں جسموں كے مرنے كے ساتھ ہى مر جاتى ہيں يہ قول مغتر له كى طرف منسوب ہے۔ فقہائے أُنْدُلُس كى ايك جماعت نے بھى يہى قول كياہے ان كے مُتَقَدِّمِيْن مئن سے عبْدُالاعلىٰ بن وہب اور حضرت سيِّدُنامحمد بن عُمرَ بن لبابہ اور متاخرين ميں سے حضرت سيِّدُناعبدُ الرحمٰن سُهُمَّىٰ اور حضرت سيِّدُنامام ابو بكر ابن عربی دَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالىٰ ہیں۔ (دَالیکن علیائے كرام نے اس قول كا شديد ردكياہے حتیٰ كہ حضرت سيِّدُنامام تُون بن سعيد عليّهِ دَحْمَهُ اللهُ المَّا اللهِ اللهِ اللهِ بكر ابن قول كورو سے اور اجسام سے جدا ہونے كے بعد روحوں كے باقى رہنے پر دلالت كرنے والى نصوصِ كثيرہ اس قول كورو باطل كرر ہى ہیں۔ (۵)

# 🕏 شُهَد ااور عام مؤمنین میں فرق

شُبَداکی حیات اور عام مؤمنین جن کی روحیں جنت میں ہیں ان کی حیات میں دووجہ سے فرق ہے:

ہملی وجہ: شُبَداکی اَرواح کے لئے جسم پیدا کئے جاتے ہیں وہ پر ندے ہوتے ہیں جن کے پوٹوں میں یہ روحیں
کٹم رتی ہیں تاکہ اجسام کے بغیر رہنے والی روحوں کے مقابلے میں یہ نعمتوں سے مکمل سر فراز ہوں کیونکہ
شُبَدانے الله عَدَّوَ جَلَّ کی راہ میں اپنے اجسام کوخرج کیاتوالله عَدَّوَ جَلَّ نے برزخ میں ان اجسام کے بدلے اور

- ... اهوال القبور الابن رجب، الباب التأسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، فصل ما يمنع من دخول ارواح ... الخ، ص ٢٠٣
- ... اهوال القبوير لابن برجب، الباب التاسع في ذكر محل ابرواح الموتى في البرزخ، فصل ما يمنع من دخول ابرواح ... الخ، ص٢٠٣
- ◄ اهوال القبور الابن رجب، الباب التاسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، فصل ما يمنع من دخول ارواح... الخ، ص ٢٠٠٣
- ◘... اهوال القبور الابن رجب، البأب التأسع في ذكر محل ارواح الموتى في البرزخ، فصل ما يمنع من دخول ارواح... الخ، ص٢٠٦

شرخ الطُّنْدُ ور (مُتَرَبُّم)

اجسام عطافرما دیئے۔

دوسری وجہ: شُہَدا کو جنت سے رزق دیا جاتا ہے جبکہ غیرِ شُہَدا کے لئے یہ بات ثابت نہیں اگر چہ ان کے متعلق آیا ہے کہ یہ جنتی درخت سے کھاتے ہیں لیکن نعمتوں کو استعال کرنے میں یہ کسی بھی طرح شُہَدا کے برابر نہیں ہوسکتے۔ وَاللّٰهُ ٱعْلَمُہ۔ (۱)

حضرت سیّدُناعبْدُالله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروى ہے كه حضور نبى رحمت، شفیّعِ أمت صَلَّى الله تَعَالَى عَنْه عَلَى مَلْهُ عَلَى عَنْه عَلَى عَنْه عَلَى مَلْهُ عَلَى عَنْه عَلَى مَنْ عَلَى عَلْ عَلَى عَلَى

اس حدیث کی سند ضعیف ہونے کے باوجود اس کی تاویل کی گئی ہے کہ اس میں روحوں کے فنا ہونے سے مرادان کا ظاہری اجسام سے چلے جانا ہے۔(3)

# فائدہ:روح کے جار گھر گ

اِبُنِ قَيِّم نے کہا کہ روح کے چار گھر ہیں اور ہر اگلا گھر بچھلے گھر سے بڑا ہے: (۱) …ماں کا پیٹ، یہ قید، تنگی، غم اور تین تاریکیوں کا گھر ہے۔ (۲) … (دنیا) اس گھر میں وہ نشو نمایاتی ہے، جمع کرتی ہے اور نیکی وبدی کماتی ہے۔ (۳) …عالم برزخ یہ گھر دنیا سے بہت بڑا اور کشادہ ہے، یہ دنیا کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے مال کے بیٹ کے مقابلے میں دنیا۔ (۴) …وہ گھر جس کے بعد اور کوئی گھر نہیں یعنی ہمیشہ کا گھر جنت یا دوزخ۔ روح کا حکم اور حیثیت ہر دوسرے گھر میں پہلے سے جُدا ہے۔

اِبُنِ قَيِّم نے تیسرے اور پہلے کاجو تقابل کیاہے اس پر درج ذیل روایات دلالت کرتی ہیں: مر فوع روایت ہے کہ ''دنیا میں مومن ایساہے جیسے مال کے پیٹ میں بچے کہ جب وہ اس کے پیٹ سے نکلتاہے توباہر آنے پر روتاہے حتیٰ کہ جب وہ روشنی دیکھتا اور دودھ پیتاہے تواہیۓ ٹھکانے (یعنی مال کے پیٹ)

- ... اهوال القبوير لابن برجب، البأب التأسع في ذكر محل ابرواح الموتى في البرزخ، فصل مأ يمنع من دخول ابرواح ... الخ، ص٢٠٧
  - عمل اليوم والليلة لابن السني، بأب ما يقول اذا خرج الى المقابر، ص٣٥٨، حديث: ٥٩٣ على المعاربة عمل اليوم والليلة الابن السني، بأب ما يقول اذا خرج الى المقابر، ص٣٥٨،
- €...اهوال القبور الابن برجب، الباب التاسع في ذكر محل ابرواح الموتى في البرزخ، فصل ما يمنع من دخول ابرواح ...الخ، ص٢٠٨

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُتَرِبُّم) ﴾

میں واپس جانے کو پیند نہیں کرتا ہو نہی مومن بھی موت سے ڈرتا ہے مگر جب اپنے رب عَدَّوَ جَلَّ کی بارگاہ میں کہ نے جاتا ہے تو دنیا میں واپس جونا پیند نہیں کرتا جیسے بچہ اپنی مال کے پیٹ میں واپس جانا پیند نہیں کرتا۔"()

حضرت سیِّدُ نامَرُ وبن دینار عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْعَفَّاد سے مروی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا توبیارے آقا صَلَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَلَاهِ وَسَلَّم وَ اللهِ عَلَیْهِ وَلَاهِ وَسَلَّم وَ اللهِ اللهِ وَسَلَّم وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَسَلَّم وَ اللهِ وَسَلَّم وَ اللهِ وَسَلَّم وَ اللهِ وَسَلَّم وَ اللهِ وَاللهُ وَ اللهِ وَسَلَّم وَ اللهِ وَسَلَّم وَ اللهِ وَسَلَم وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَ اللهِ وَسَلَم وَ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ ا

فائده 🎇

حضرت سیّدُناامام یافعی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْکَانِ ' حَیْقَایَةُ الْمُعْمَّقِ "میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُنا شیخ عُمُر بین فارِض دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْهِ مَنْ اللهِ الْکَانِ ' حَیْقَایَةُ الْمُعْمَّقِ "میں نقل کر اُنٹر کیا ہوئے اور جب نمازِ جناز پڑھ چکے تو فضاسبز پر ندول سے بھرگئ، ان میں سے ایک بڑا پر ندہ آیا اور اس ولی کو نگل کر اُنٹر گیا مجھے بہت تعجب ہوا تو فضامیں سے اثر کر جنازے میں شریک ہونے والے ایک شخص نے مجھے کہا: تعجب نہ کروکیو نکہ شُہداکی روحیں سبز پر ندول کے پوٹول میں ہوتی ہیں اور جنت میں کھاتی بیتی ہیں، یہ حال تلواروں سے شہید ہونے والوں کا ہوتا ہوتے ہیں۔

# گوشہ نشین کے وسیلے سے بارش کھ

اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت سیِّدُ نازید بن اَسلم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَکْمَ مِیان کرتے ہیں کہ بنی اسر ائیل کا ایک شخص غار میں گوشہ نشین ہو گیا، اس زمانے کے لو گوں پر جب قحط آتا تووہ اس کے وسیلے سے الله عقدَّ وَجَلَّ

- النيا، كتأبذكر الموت، كراهية الموت... الخ، ٣٩٩/٥ حديث: ١
- ٢٢: صوسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، حب الموت... الخ، ٥٥/٥ مديث: ٢٢
  - ...نوادى الاصول، الاصل الثالث والخمسون، ٢٢٢/١، حديث: ٣٢٣

شرخ الطُّنْدُ ور( مُتَرَجِّم) 📗 🕳 🕳 ۲۳۸

سے دعاکرتے توانہیں بارش سے سیر اب فرمادیاجاتا، جبوہ گوشہ نشین شخص وفات پا گیاتولوگ اس کی تجہیز و تعفین کی تیاری کرنے لگے، اتنے میں آسان کی بلندیوں سے ایک تخت سیدھااس شخص کے پاس اترا، ایک آدمی کھڑا ہوااور اس نے اس گوشہ نشین کو تخت پر رکھاتو تخت بلند ہو گیا، لوگ اسے ہوامیں دیکھتے رہے جتی کہ وہ ان کی آئکھوں سے او جھل ہو گیااور لوگ اس کے سبب جنت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ (۱)

### آسمان پر اٹھائے جانے والے شہید گ

دلائل النبوة لابي نعيم الاصبهاني، قصة اهل بئر معونة، ص٧٠ مديث: ٣٨١

<sup>...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، الكر امات عند الموت، ٥٠٠٥ م، تقر ٢٠٠٠

<sup>●...</sup> بخارى، كتاب المغازى، بأب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة، ٣٩/٣، حديث: ٩٣٠٣ م

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 💮 💮 💮

ایک روایت میں یوں ہے کہ "عامِر بن طُفینل نے کہا: میں نے دیکھا کہ وہ شہید ہوئے تو آسان کی جانب اٹھا گئے حتیٰ کہ میں ہے کہ "پھر انہیں اٹھا گئے حتیٰ کہ میں ہے کہ "پھر انہیں اٹھا گئے گئے دین کے دیمیان دیکھا۔"روایت کے آخر میں ہے کہ "پھر انہیں نیچے اتارا گیا۔"ممکن ہے زمین پر اُتارے جانے کے بعد وہ غائب ہو گئے ہوں۔

حضرت سبِّدُناعُروه بن زُبَيْر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرماتے ہیں: حضرت سبِّدُناعامر بن فہیر ہ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كا جسدِ خاكی نہیں ملااور لو گوں كاخيال تھا كہ انہیں فر شتوں نے چھيالياہے۔(۱)

یہ حضرت سیّدُ ناخبیب بن عدی رَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه ان لو گوں میں سے ایک تھے جنہیں فرشتوں نے چھپالیا تھااس طرح کہ یا توانہیں آسانوں میں اٹھالیا گیاجیسا کہ ظاہر ہے یا پھر زمین میں د فن کر دیا۔

<sup>• •</sup> بغارى، كتاب المغازى، بأب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة، ٣٩/٣، حديث: ٩٠٠٣ دريث: ٩٠٠٣ دريث: ٣٩٠٣ درلائل النبوة للبيهقي، بأب ما وجدر رسول الله على من قتل ببئر معونة ... الخ، ٣٥٢٣٥٢ تا ٢٥٣٠

عامربن نهيرة عامر بن نهيرة المراد ا

<sup>3...</sup>دلائل النبوةلاني نعيم ، قصة اهل بئر معونة ، ص ٣٦٠ مديث: ٣٨١

۵۰۰۰ مسند امام احمد، مسند الشاميين، حديث عمروبن امية الضمرى، ۲/۹۰۱، حديث: ۱۷۲۵۲

شرخ الصَّدُ ور (مُتَرَجَم) 🚾 🕹 ٤٤٠

# یه زیاده تعجب خیز ہے 🌡

حضرت سیّدِن انتیخ حافظ ابونعیم احمد بن عبد الله اَصْفَهَا فی متنده و منجزات کے ساتھ ویگر انبیائے کو حتی قرار دیااور فخر کا نئات، شاہِ موجودات صَلَّى الله تَعَالَى عَدَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم کَ مِجْزات کے ساتھ ویگر انبیائے کرام عَدَیْهِ السَّدَم کے مجزات کاموازنہ کرتے ہوئے فرمایا: اگریہ کہاجائے کہ حضرت سیّدُناعیسی وُو مُالله عَدَیْهِ السَّدَم آسان پراٹھائے گئے متھ تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت سیّدُناعیسی عَدَیْهِ السَّدَم کو آسان پراٹھائے گیا اسکا السَّدَم آسان پراٹھائے گئے مقال ہو وہم کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت سیّدُناعیم کی آسان پراٹھائے کی محضرت سیّدُناعیم میں آسان پراٹھائے گئے ہیں اور یہ زیادہ تجب خیز ہے۔ اس کے بعد آپ وَحْمَةُ اللهُ تَعَالَى عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَیِّدُنا فَامِر مِن فُہْمِر، وَمَا اللهِ وَسَلَّم کی وَاقعات وَکر کے ہیں۔ (۱) کے محضرت سیّدُناطلح وَفِی اللهُ تَعَالَى عَدُمُ کے واقعات وَکر کے ہیں۔ (۱) کمان پراٹھائے جانے والی بات کو اس حدیث پاک سے بھی تقویت ملتی ہے کہ حضرت سیّدُناجابر وَفِی الله تَعَالَى عَدُمُ مُن الله کَتِ اللهُ عَدْمُ مُن الله کَتِ اللهُ عَدْمُ مُن الله کَتِ اللهُ کَتِ اللهُ اللهُ کَتَعالَى عَدْمُ مُن الله کَتِ تَقویت مُن کی اور میان اگر تم بِسُمِ الله کَتِ تو فَاللهُ مَن الله کَتِ اللهُ وَاللهُ وَاللّٰ مِن اللهُ کَتِ تَقَوْمِ مُن اللهُ وَاللّٰ مِن اللهُ وَاللّٰ مِن اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّٰ مِن اللهُ وَاللّٰ وَاللّٰ مِن اللهُ اللهُ وَاللّٰ مِن وَاللّٰ مِن وَاللّٰ مِن وَاللّٰ وَاللّٰ مِن اللّٰ وَاللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن اللهُ وَاللّٰ مِن وَاللّٰ وَاللّٰ مِن اللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ مِن وَاللّٰ مَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ

# نیبی قبر 🎇

غائب ہو جانے کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت سیّدُ ناعطاخُر اسانی قُدِّسَ بِہُ اُلنُّوْدَانِ فرماتے ہیں: ایک سفر میں حضرت سیّدُ نااویس قرنی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْغَنِی بیٹ کی بیاری میں مبتلا ہوئے اور انتقال فرما گئے، ان کے تصلیے سے دو ایسے کیڑے نکلے جو دنیاوی کیڑوں میں سے نہ تھے، دوآ دمی قبر کھودنے کے لئے گئے مگر جلدی واپس آگئے اور بتایا کہ ہمیں پتھریلی زمین میں ایک قبر کھدی ہوئی ملی ہے گویا ابھی ابھی اسے کھودا گیا ہے۔ چنانچہ

- ... دلائل النبوة لابي نعيم الاصبهاني، الفصل الثلاثون في ذكر مؤاز اة الانبياء ... الخ، ص ٢٥٠ تا ١٣٥١
  - نسائى، كتاب الجهاد، ما يقول من يطعنه العدو، ص ۵۱۲، حديث: ۳۱۳۲

دلائل النبوة للبيهقى، باب تحريض النبي اصحابه على القتال يوم احد... الخ، ٣٣٦/٣

شرخ الطُّنُدُور (مُثِرَجُم) 📗 💮 💮 💮 💮

آپ کو کفن دے کر دفن کر دیا گیا، تھوڑی دیر بعد دیکھاتووہاں قبر کا کوئی نام ونشان نہ تھا۔ (۱)

یمی واقعہ حضرت سیّدُ ناعبدالله بن سَلَمَه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه سے بھی منقول ہے اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ "ہم نے ایک دوسرے سے کہا: اگر ہم واپس لوٹے تو ان کی قبر پیچان کر ان کے لئے استغفار کریں گے۔ پس جب ہم لوٹے تو وہاں قبر تھی نہ قبر کا کوئی نشان۔" (2)

## پرُاسرار پرندے گ

حضرت سیّدِناابو بکربن زَیّان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الْمَثَان فرماتے ہیں: میں مصر کی غله منڈی میں تھا کہ اسے میں لوگ حضرت سیّدُناذُ والنُّون مصری عَلیْهِ رَحْمَهُ اللهِ القوی کا جنازہ لے کر آئے میں نے سبز پرندوں کو ان کی چار پائی پراڑتے دیکھا حتی کہ وہ قبر تک ساتھ گئے اور جب حضرت کو دفنادیا گیاتو وہ غائب ہو گئے۔(3)

''اکسِّمُّ الْمَصُوْن'' میں ایک نیک بندے حضرت سیِّدُ ناسَلامہ کِنانی قُدِّسَ سِمُّ النُّوْدَانی کے متعلق لکھاہے کہ انہوں نے اپنی وفات کاسال اور وفت پہلے ہی بتادیا تھا اور ان کا انتقال بھی اسی وفت میں ہوا اور وہ سفید پر ندے جو صالحین کے جنازوں پر دیکھے جاتے تھے وہ آپ کی چار پائی پر بھی منڈ لاتے رہے حتی کہ ان کے ساتھ ہی قبر میں داخل ہو گئے۔

اس سے معلوم ہو تاہے کہ صالحین کے جنازوں میں ایساہو اکر تا تھاریہ کوئی انو کھی بات نہیں ہے۔

# جنازے میں شریک غیبی مخلوق 🎇

حضرت سیّدُنامالک بن علی قلانِی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی کے متعلق بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ وفات کے بعد جب آپ کو نمازِ جنازہ کے لئے چار پائی پر رکھا گیا تولوگوں نے میدان و پہاڑ بلکہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی ہر جگہ سفید لباس میں ملبوس لوگ ہی لوگ دیکھے جو جنازہ پڑھنے والوں کے ساتھ جنازے میں شریک ہوئے۔

حضرت سيِّدُ ناعب الله بن مبارك رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرمات بين: أيك رات مين قبرستان مين تقاكه

- ٠٠٠. تاريخ ابن عساكر ، ٩/ ٠٣٠ ، رقير: ٨٨٠ : اويس بن عامر القرني
  - 2...زهدامأم احمد، زهداويس القرني، ص٣٨٧، حديث: ٢٠١٦
- €... تأريخ ابن عساكر ، ١٤/١/٣٣٢ ، رقيم : ٢١١١ : ذو النون بن ابر اهيم

شرخ الطُّنْدُ ور (مُتَرِّجُم) 🕽 🕳 🕹 🕽

اچانک ایک عمکین شخص کی آوازآئی جواپنے ربّ عَذَوَ جَلَّ کو یوں پکاررہاتھا: میرے آقا! تیراغلام تیری بارگاہ میں حاضری کا پختہ ارادہ کر چکا، اس کی روح تیرے پاس اور لگام بھی تیرے ہاتھ ہے، یہ تیر امشاق اور تیرے فراق پر عمکیین ہے، اس کی رات بے خوابی اور دن بے چینی میں ہے، اس کاروآں روآں جَل رہاہے اور تیری ملاقات و دیدار کے شوق میں آنسوؤں کی جھڑی گی ہوئی ہے، توبی اس کی راحت اور توبی اس کی امید ہے۔ بھر اس نے روتے روتے سر اٹھا کر ایک سِسکی لی، جب میں نے اسے حرکت دی تووہ دار فانی سے کوچ کر چکاتھا، ابھی میں وہیں کھڑا تھا کہ چندلوگ اس کے پاس آئے، اسے عنسل و کفن دے کرخو شبولگائی اور جنازہ پڑھ کر دفنا دیا ورآسان کی طرف پر واز کر گئے۔ (۱)

## کتول میں سے ایک کتا گ

حضرت سیّدنا خواجہ حسن بھری عَنینه دَخهة الله انوبی فرماتے ہیں: میں جنگل کی طرف انکلا تو ایک غار میں ایک نوجوان کو نماز میں مشغول دیکھا، وہیں غار کے دہانے پر ایک در ندہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا: اے نوجوان! کیا تجھے یہ در ندہ نظر نہیں آرہا؟ اس نے کہا: اگر تم اس در ندے کے بجائے اس کے خالق سے ڈرتے تو تمہارے لئے اچھا تھا۔ پھر اس نے در ندے کی طرف متوجہ ہو کر کہا: توالله عَوْدَ جَلَّ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے اگر اس نے تجھے کی چیز کی اجازت دی ہے تو میں تجھے تیرے رزق سے نہیں روکتا اگر ایسا نہیں ہے تو چلا جا۔ در ندہ یہ سنتے ہی بھاگ گیا۔ پھر اس نوجوان نے ایک صدالگائی: میرے آ قا! میں تیرے عرش کی عزت کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر میرے لئے تیرے پاس خیر ہے تو جھے اپنی طرف بلا ایک اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ دنیا چھوڑ گیا(یعنی اس کا انتقال ہوگیا)۔ میں نے واپس آکر اپنے متقی و پر ہیز گار دوستوں کو جمع کیا تا کہ اس کی تجہیز و تعفین کریں مگر جب ہم غار کے پاس پنچے تو اس میں ایک غیبی آوازآئی: ابو سعیہ! لوگوں کو اپس بھیج دو کیونکہ نوجوان کو اٹھالیا گیا ہے۔ (ث

<sup>• ...</sup> التبصرة لابن الجوزي، المجلس السادس عشر في قصة موسى والخفسر ، الكلام على البسملة، 1/٢٣٩ تا • ٢٢

<sup>■...</sup>عيون الحكايات لابن الجوزي، الحكاية الثمانون بعد المائة: حكاية للحسن البصري مع شاب في مغارة، ص١٩٠

# پرُ اسرار محل، گھڑ سواراور بزرگ 🏖

حضرت سيّدُ ناسعيد بن ابوعرُ وبه (١) رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہيں: ہم حضرت سيّدُ ناحسن بصر ي عَلَيْهِ رَحْمَةُ الله انقَوی کے پاس بیٹھے تھے کہ سبز آ تکھوں والاایک شخص آیا، آپ نے پوچھا: کیاتم پیدائشی طور پرایسے ہویا کوئی بہاری ہے؟ اس نے کہا: اے ابو سعید! کیا آپ مجھے نہیں پیچانتے؟ یوچھا:تم کون ہو؟ جب اس نے اپنا تعارُف كرواياتو وہاں موجود ہر شخص نے اسے بہجان لیا۔حضرت سیدُناحسن بھرى عَلَيْه رَحْمَةُ الله الوّل نے بوجھا: تمہارا قصہ کیاہے؟اس نے بتایا کہ ایک دن میں نے اپنا تمام مال جمع کر کے کشتی پر رکھااور یمن کی جانب چل یڑا، اتنے میں تیز آند ھی چلی اور کشتی ڈوب گئی، میں ایک تخت پر ہیٹھ کر کسی ساحل پر پہنچ گیااور وہاں چار مہینے تک گھاس اور پتے کھا کر اور چشموں کا پانی پی کر گز ارا کر تارہا، پھر میں نے تہیہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنا سفر جاری رکھوں گایاتومر جاؤں گایاکامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں چل پڑا اور تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ایک ایسا محل نظر آیا گویا چاندی سے بناہوا ہے، میں اس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہواتو دیکھا کہ وہاں ہر طاق میں تالالگامونتیوں کا ایک صندوق رکھاہواہے اور جابیاں بھی سامنے رکھی ہیں، میں نے ایک صندوق کھولا تو اس میں سے بہت ہی پیاری خوشبو مہکنے لگی، اندر دیکھا تو وہاں ریشمی کپڑوں میں چندا فراد لیٹے ہوئے تھے، میں نے ایک کو حرکت دی تو وہ بے جان تھا مگر زندہ کی طرح ترو تازہ تھا، میں صندوق بند کر کے باہر نکل آیا اور محل کا درواز بند کرکے چل پڑا، اتنے میں سفیدیاؤں والے دو دلکش گھوڑوں پر دو حسین و جمیل گھڑ سوار آتے د کھائی دیئے۔انہوں نے مجھ سے میر اواقعہ دریافت کیاتو میں نے انہیں سب حال کہہ سنایا۔انہوں نے مجھ ہے کہا: سیدھے چلتے رہو آگے جاکر تمہیں ایک درخت کے پنچے باغ نظر آئے گاوہاں ایک باو قاربزرگ نماز پڑھ رہے ہوں گے تم اُن سے اپنی پریشانی بیان کرناوہ تمہیں راستہ بتادیں گے۔ میں تھوڑا آگے چلا تووہ بزرگ نظر آ گئے، میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر میر اماجرا دریافت کیا۔ میں نے تمام ماجراان کے گوش گزار کیا، محل والی بات پر وہ کچھ گھبر اگئے پھر مجھ سے یو چھا: تم نے وہاں کیا کیا؟ میں نے عرض کی: میں نے صندوق بند کر کے محل کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ وہ پر سکون ہو گئے اور مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ اتنے ... متن میں اس مقام پر "عبید بن سعید" نذ کور ہے جبکہ دیگر کتب میں "سعید بن ابوعر وبہ" ہے للبذا یہی لکھ دیا گیا ہے۔

شْرِحُ القُنْدُور (مُتَرَبِّم) ﴾

میں وہاں سے ایک بادل گزرا اور اس میں سے آوازآئی: اَلسَّدُمُ عَلَیْتُ یَاوَیْ الله یعنی اے الله عَوْدَ جَنْ کے ولی!

آپ پر سلام ہو۔ بزرگ نے بادل سے بو چھا: کہاں جارہے ہو؟ بادل نے عرض کی: فلاں فلاں جگد۔ ان کے پاس سے بو نہی بادل گزرتے رہے حتٰی کہ ایک سے آپ نے بو چھاتو اس نے کہا: بھر ہ جارہا ہوں۔ بزرگ نے اسے نیچ اتر نے کا حکم دیا تو وہ ان کے سامنے اتر گیا۔ بزرگ نے اس سے فرمایا: اس شخص کو اُٹھا لواور حیح سلامت اس کی منزل پر اتار دینا۔ جب میں بادل پر سوار ہونے لگاتو میں نے کہا: میں آپ کو اس کا واسطہ دے کر بو چھتا ہوں جس نے آپ کو عزت بخشی! آپ نجھے اس محل، گھڑ سوار اور اپنے بارے میں ضرور بتا ہے۔ تو اُن کی بات ہے تو وہ اِن سمندر میں شہید ہونے والے ہیں جنہیں فرشتے سمندر سے اُٹھا کر لائے اور ریشی کفن دے کر صند قول میں رکھ دیا۔ وہ دو گھڑ سوار فرشتے تھے جو صبح شام الله عَوْدَ جَنْ کا سام لے کر ان شہیدوں کے پاس آتے ہیں۔ رہامیر امعاملہ تو میں خضر (عَلَیْهِ اَسْهُ کَا اِسْهُ کَا اِسْهُ کَا اِسْمُ کَا اِسْمُ کُونُ کَیْ اَسْمُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ اِسْمُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ اِللّٰهُ کَانُونُ کُلُونُ کُرِ مُن کُلُونُ کُلُونُ

....€

#### دلسےخوفدورھو

یاوَاحِدُ1001بار، جس کواکیلے میں ڈرلگتاہو، تنہائی میں پڑھ لےاِن شَآءَ الله عَوْدَ جَدُّاس کے دل سے خوف جاتار ہے گا۔ (مدنی پُخُسورہ، ص۲۵۵)

... الاصابة، حرف الخاء المعجمة، ٢/٢٤٠، رقير: ٢٢٧٥: الخضر صاحب موسى عليم السلام

شرخ الطُّنْدُ ور (مُتَرَبِّم)

#### اجام 40 مردیے پرروازنہ ٹھکانا پیش کئے جانے کابیان

الله عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاب:

ترجیه کنوالایدان: آگ جس پر صبح وشام پیش کے جاتے

ٱلنَّامُ يُعْمَ ضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا عَ

ہیں۔

(پ،۲۴ المؤمن: ۲۹)

حضرت سیّدُنا ُہزیل دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کے پوٹوں میں صبح وشام آگ پر جاتی ہیں۔ پیش ہونے سے یہی مر ادہے۔ <sup>(1)</sup>

حضرت سیِّدُناعبْدُالله بن مسعود دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: آلِ فرعون کی روحیں دن میں دو مرتبہ آگ پر پیش کی جاتی ہیں اور انہیں کہاجا تاہے: یہ تمہاراٹھکاناہے، یہ فرمان باری تعالی اسی کے متعلق ہے:

اَ لَنَّا الرَّ اللهُ عَنْ صُوْنَ عَلَيْهَا عُدُو اَوَّ عَشِیًّا \*

ترجمهٔ کنزالایمان: آگ جس یر صبح وشام پیش کئے جاتے النّا الری نُعْی ضُونی عَلَیْها عُدُو اَوْ عَشِیًّا \*

(2)\_U

(پ۲۴، المؤمن: ۲۴)

اسی فرمانِ اللی کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت سیّدُناعبد الرحمٰن بن زید بن اَسْلَم عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَکْمَم فرماتے ہیں: وہ قیامت تک ہرروز صبح وشام آگ پر پیش کئے جاتے رہیں گے۔(3)

حضرت سیّدِ ناعبُدُ الله بن عُمرَدَ فِي اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اسے مروی ہے کہ حضور سیّدِ عالَم ، نُوْدِ مُجَسَّم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اسے مروی ہے کہ حضور سیّدِ عالَم ، نُوْدِ مُجَسَّم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَنْهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ وَالْهُ وَاللّٰهُ وَالّٰهُ وَاللّٰهُ ولَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

حضرت سیّدُناامام قُرطُبی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِى فرماتے ہیں: یہ بھی کہا گیا ہے کہ ''طُھانا پیش کیاجانا صرف ان مؤمنوں کے ساتھ خاص ہے جنہیں عذاب نہیں ہو گا''اور یہ قول بھی ہے کہ''ایسانہیں ہے۔''ممکن ہے

- ... مصنف ابن ابی شیبة، کتأب ذکر النار، ما ذکر فیماً اعد لاهل النار و شدته، ۹۸/۸ مدریث: ۳۳
  - 2 ... شرح اصول اعتقاد اهل السنة، بأب الشفاعة لاهل الكبائر، ١٩٧٦، حديث: ٢١٦٥
    - ... اهوال القبور الابن رجب، البأب التأسع في ذكر محل اربواح الموتى في البرزخ، ص١٨٨
- ١٣٤٩ بغارى، كتاب الجنائز، باب الميت يعرض عليه مقعد بالغد الأوالعشى، ٢٩٥/١، حديث: ١٣٤٩

بيش ش **مجلس المدينة العلميه** (وعوت إسلاي)

شرخ الصَّنْدُ ور (مُتَرِبَّم) 📗 🕳 🕹 ٤٤٦

جس مومن کو عذاب ہونا ہو اسے باری باری یا پھر ایک ساتھ دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہوں۔مزید فرماتے ہیں: یہ بھی کہا گیاہے کہ ''ٹھکاناصرف روح پر پیش کیاجا تاہے۔''ممکن ہے اس کے ساتھ بدن کا کوئی حصہ شریک ہوادر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روح کے ساتھ پورا جسم بھی شامل ہو یعنی روح کو جسم میں لوٹا دیاجا تا ہو جیسا کہ سوالاتِ قبر کے وقت لوٹائی جاتی ہے۔''

حضرت سیّدُ ناعبُدُ الله بن عُمُر رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَا وابت كرتے ہيں كه حضور نبي اكرم، رسولِ محتشم صَلَّ اللهُ تَعالَ عَنْهُ عَالَ اللهُ تَعالَى عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَا وَرَخَى عُمْدَانا بِيشِ كياجا تاہے۔ (3)

# رات گئی دن آگیا 🎘

حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ روزانه دومر تنبه صبی وشام بلند آواز سے پکارتے تھے، دن کی ابتد ا ہوتی تو فرماتے: رات گئی اور دن آگیا اورآل فرعون کو آگ پر پیش کیا گیا پس جو بھی ان کی آواز سنتا وہ آگ سے الله عَوْدَ جَلَّ کی پناہ مانگتا اور جب شام ہوتی تو فرماتے: دن گیا اور رات آگئی اور آل فرعون کو آگ پر پیش کیا گیا پس جو بھی ان کی آواز سنتا وہ آگ سے اللہ عَوْدَ جَلَّ کی پناہ مانگتا۔ (4)

عَسْقَلان میں ایک شخص نے ساحل پر کھڑے ہوئے حضرت سیِّدُناامام اوزاعی رَخْتَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے
پوچھا: کیابات ہے کہ ہم سمندر سے سیاہ پر ندے نکلتے ویکھتے ہیں اور جب رات ہوتی ہے توسفید پر ندے نکلتے
ہیں؟ فرمایا: کیاتم یہ معاملہ سمجھناچاہتے ہو؟اس نے کہا: جی ہاں۔ فرمایا: آل فرعون کی روحیں ان پر ندوں کے

- ... التذكرة للقرطبي، بأب مأجاء ان الميت يعرض عليه مقعد بالغداة والعشى، ص١٩٧
- ... شرح اصول اعتقاد اهل السنة، بأب سيأق مأبرواي عن النبي في ان المسلمين اذادلوا ... الخ، ٢/ ٩٦٠، حديث: ٢١٢٥
  - ... كتاب الزهد لهناد بن السرى، باب عرض الرجل على مقعده، ص٠٢٢ ، حديث: ٣٦٥
    - ... شعب الايمان، بأب في ان دار المؤمنين ... الخن ا/ ٢٠١٠ مديث: ٥٠٠٠

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) ﴾

پوٹوں میں آگ پر پیش کی جاتی ہیں تو آگ انہیں جلاتی ہے جس سے پَر کالے ہو جاتے ہیں پھریہ اپنے پروں کو گرا دیتے ہیں اور اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں تو انہیں بھی آگ جلا دیتی ہے یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا پھر حکم ہو گا: فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ (۱)

#### بالمردوں پرزندوں کے اعمال پیش ہونے کابیان

حضرت سیّدِناانس دَخِیَاللهٔ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ مصطفے جانِ رحمت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تمہارے اعمال تمہارے کنے کے فوت شدہ اَفراد اور رشتہ داروں پر پیش کئے جاتے ہیں اگر اعمال ایجھے ہوں تودہ ان سے خوش ہوتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ ہوں تودہ عرض کرتے ہیں: اے الله عَدُّوَجَلَّ! انہیں موت نہ دینا جب تک کہ تو انہیں ہدایت عطانہ فرمادے جس طرح تونے ہمیں ہدایت دی ہے۔ (2)

حضرت سیّدُناجابر بن عبد الله دَخِی الله تَعَالی عَنْه سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیّج اُمت عَلَی الله تَعَالی عَنْه سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیّج اُمت عَلَی الله تَعَالی عَنَیْهِ وَالله وَ سَلَّم اِن اور رشته واروں پر ان کی قبروں تَعَالی عَنَیْهِ وَالله وَ سَلَّم اِن اور رشته واروں پر ان کی قبروں میں پیش کئے جاتے ہیں اگر ایجھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ ہوں تو وہ عرض کرتے ہیں: اے الله عَذَو جَلَّ النہیں این اطاعت والے اعمال کی توفیق عطافر ما۔ (3)

حضرت سیّدُ ناابوابوب انصاری دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ فرمایا: تمهارے اعمال مردوں پر پیش کئے جاتے ہیں اگر الجھے ہوں تووہ خوش ہوتے ہیں اور اگر بُرے ہوں تووہ عرض کرتے ہیں: الہی! انہیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ (4) حضرت سیّدُ ناابر اہیم بن مَیْسَرہ دَخِهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: حضرت سیّدُ ناابوابوب انصاری دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه قُسطَنُطِیْنِیه (اِسْتَنُبول) میں جہاد کرنے گئے تو ایک قصہ گوکے پاس سے گزر ہواجو کہد رہاتھا: جب کوئی شخص صبح عمل کرتا ہے توشام کو وہ عمل اس کے جان پہچان والے مُردوں پر پیش کیا جاتا ہے اور شام کو عمل کرتا

- 🚺 ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب من عاش بعد الموت، ٢٩٨/١، حديث: ٣٩
  - 2 ... مسندامام احمد، مسندانس بن مالک، ۳۲۹/۳، حدیث: ۱۲۲۸۳
    - مسننطیالسی، ص۳۸ مدیث: ۱۷۹۴
- ٠... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، ملاقاة الابرواح، ٣٨٢/٥، حديث: ٢٤٣

شرخ الطُّنُدُور (مُتَرِجُم) 📗 🕳 🕹 ٤٤٨

ہے توضیح کووہ عمل اس کے جان پہچان والے مُر دول پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت سیّدُ ناابوالوب انصاری دَفِی اللهُ تَعَالَى عَنْه نِے فرمایا: غور کرو کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا: خداکی قسم! میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ حضرت سیّدُ ناابوالوب انصاری دَفِی اللهُ تَعَالَى عَنْه نَعَالَى عَنْه مَنَا کے سامنے ان کے بعد کئے جانے والے اپنے اعمال پر رسوا ہونے سے تیری سعد بن عبادہ دَفِی الله تَعَالَى عَنْهُ مَنَا کے سامنے ان کے بعد کئے جانے والے اپنے اعمال پر رسوا ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس قصہ گونے کہا: خداکی قسم!الله عَنْهَ جَلَّ اپنے جس بندے کے لئے اپنی ولایت لکھ دیتا ہے اس کی پر دہ یوشی کر تا اور اس کے اچھے اعمال پر اس کی تحریف فرما تا ہے۔ (۱)

## اپینے مُر دول کو تکلیف مت دو 🎇

حضرت سیّدُنا عبُدُ العَفُور بن عبد العزیز علیّه وَحْمَةُ اللهِ الْعَنِیْوَا بِنِ والد کے واسطے سے اپنے وادا سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ ،راحَت قلب وسینه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّهِ مِنْ اللّهِ عَدْوَا اللّهِ عَدْوَا اللّهِ عَدْوَا اللّهِ عَدْوَا اللّهِ عَدْوَ اللّهِ عَلَيْهِ مُن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه عند وَ عَلَيْهِ مُن اللّه عَلَيْهِ مُن اللّه عَدْوَ اللهِ الله عَدْوَ اللهِ الله عَدْوَ اللهِ الله عَدْوَ اللهِ الله عَلَيْهِ مُن اللّه عَدْوَ اللهِ الله عَلَيْهِ مُن اللّه عَدْوَ الله الله عَدْوَ الله عَلَيْهِ مُن الله الله عَدْوَ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ مُن الله عَدْوَ اللهِ الله عَدْوَ الله الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ مُن الله عَدْوَ اللهِ الله عَدْوَ اللهِ الله عَلْمُ اللهِ الله الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله الله عَدْوَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حضرت سیّدُ نانعمان بن بشیر دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه بیان کرتے ہیں: میں نے حضور نبی کریم، رَءُوْف رَّ حیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کوار شاد فرماتے سنا: اپنے مردہ بھائیوں کے معاملے میں الله عَنْوَجَلَّ سے ڈرو کیونکہ تمہارے اعمال ان پر پیش کئے جاتے ہیں۔(3)

# مُر دول کورُ سوانه کرو

حضرت سیّدُنا ابو ہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ کی مدنی مصطفّے مَلَّ اللهُ تَعَالَ مَلَيْهِ وَسَلَّم فَ الرشاد فرمایا: لا تَفْضَحُوْا مَوْتَاکُمْ بِسَیِّمَاتِ اَعْمَالِکُمْ فَالْقَهَا تُعْرَضُ عَلَى اُوّلِیَائِکُمْ مِنْ اَهْلِ الْقُبُودِ یعنی این بُرے اممال کے

- ... مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الزهد، ما قالوافي البكاء من خشية الله، ١٣/٨، حديث: ١٣٧
  - 2 ... نواديم الاصول، الاصل التأسع والستون والمأثة، ١/١/١، حديث: ٩٢٥
    - 3... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، ١٣/٣، حديث: ١

شرخُ الطُّنْدُور (مُثَرُثِم) 🕽 🕳 🕹 ٤٤٩

سبباینے مردوں کورُسوانہ کرو کیونکہ تمہارے اعمال تمہارے فوت شدہ دوستوں پرپیش کئے جاتے ہیں۔<sup>(1)</sup> حضرت سيّدُنا محد بن عبدالله وَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرمات بين: حضرت سيّدُنا عَبّاد خَوّاص وَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فِلسَطِينَ كَ حَكمر ان ابراہيم بن صالح ہاشمي كے ياس كئے تواس نے كہا: مجھے نصیحت كيجئے۔ آپ نے فرمایا: مجھے یہ بات پینچی ہے کہ زندوں کے اعمال ان کے فوت شدہ رشتہ داروں پرپیش کئے جاتے ہیں لہذاتم غور کرلو كەرسول الله صَدَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى بارگاه مِين تمهارے كس طرح كے اعمال بيش كئے جاتے بين \_ حضرت سيّدُناابو درواءرَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْدي وعاكيا كرت تنصة: الله عَزْوَجَلّ ! مين الينامول حضرت سیّدُ ناعبُدُ الله بن رَواحد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے ملاقات کے وقت ان کی ناراضی سے تیری پناہ ما تکتا ہوں۔(3) حضرت سیّدُناابو ورواء دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ فرمايا: بِ شك تمهار اَعَمال تمهارے مروول يربيش كئے جاتے ہیں وہ خوش بھی ہوتے ہیں اور غمز دہ بھی۔ آپ دعا کیا کرتے تھے کہ "اے الله عزَّوَ جَنَّ! میں ایسے عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی وجہ سے حضرت عبد الله بن رَواحہ دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كور سواہو ناپڑے۔"(4) حضرت سيّدُ ناعمان بن عبدالله بن أوس دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين كه حضرت سيّدُ ناسَعيد بن جُبير رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ جِهَارِ عِلَّهِ مِ آئِ تُوحِضرت سيّدُ ناعَمْرُوبن أوس دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كي صاحبزادي اورميري زوجه کے متعلق مجھ سے فرمایا: میں نے اپنی مجھتیجی سے بات کرنی ہے۔جب وہ اپنی مجھتیجی کے پاس گئے تو یو چھا: تمہارے شوہر کاروبیہ تمہارے ساتھ کیساہے؟ اس نے کہا: مکنہ حد تک بھلائی سے پیش آتے ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا: اے عثمان! اس کے ساتھ بھلائی کیا کرو کیونکہ اس کے ساتھ تمہاراجو بھی برتاؤ ہو گاوہ (تمہارے سُس ) حضرت سیّدُناعَرُ وبن اوس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كوينيج كار مين نے يوجها: كياز ندول كى خبرين مردول كو پہنچتی ہیں؟ فرمایا: ہاں، ہر رشتے والے کے پاس اس کے رشتہ داروں کی خبریں پہنچتی ہیں اگر اچھی ہوں تووہ

<sup>1...</sup>موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، ١٣/٣، حديث: ٢

٠٠٠٠ حلية الاولياء، احمد بن ابي الحواري، ١٩/١٠، رقير: ١٣٣٨٥

<sup>3 ...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، ٢٤/١، حديث: ٥

الزهد لابن المبارك مارو الانعيم بن حماد، باب في عرض عمل الأحياء على الأموات، ص٢٠، حديث: ١٦٥

شرخ الطُّنُدُور (مُثِرَجُم) 📗 💮 🔾 ٤٥٠

اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اگر بُری ہوں تو وہ مایوس و غمگین ہوجاتے ہیں حتی کہ جب وہ کسی ایسے مشخص کے بارے میں پوچھتے ہیں جو مر چکا ہو اور ان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا تو وہ کہتے ہیں: نہیں، بلکہ اسے نیچے د کھانے والی گو د میں لے جایا جا چکا۔ (۱)

حضرت سیّدُ ناابو بکر بن عیّاش دَختُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ہے مروی ہے کہ بنواسد کے ایک گورکن کابیان ہے: ایک رات میں قبر ستان میں تھا کہ میں نے ایک قبر ہے کسی کویہ کہتے سنا: اے عبْدُ الله ابر ابر والی قبر ہے آواز آئی: جابر! کیا ہوا؟ اس نے کہا: کل امی جان آئی تھیں لیکن نہ توان ہے ہمیں کوئی فائدہ ہوا اور نہ بی انہوں نے ہم سے صلہ رحمی کی کیونکہ ابوجان نے ان سے ناراض ہو کر قسم کھائی تھی کہ میں تمہاری نمازِجنازہ نہیں پڑھوں گا۔ گورکن کہنا ہے: دو سرے دن ایک شخص میرے پاس آیا اور جن دو قبر وں سے میں نے کلام سناتھا ان کے بارے میں کہنے لگا: ان کے در میان میرے لئے قبر تیار کرو۔ میں نے اس سے بوچھا: اس کانام عبْدُ الله اور اس کا جابر میں نے کہا: باں۔ پھر میں نے جو پچھا: اس کانام عبْدُ الله اور اس کی نمازِ جنازہ پڑھوں گا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کروں گا۔ (2) نمازِ جنازہ پڑھوں گا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کروں گا۔ (2)

# مرحوم والدین سے بھلائی گ

حضرت سیّدُناعبْدُالله بن مسعود دَخِیَاللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: جس سے تمہارا باپ حُسنِ سلوک کرتا تھا اس سے حُسنِ سلوک کرتا تھا اس سے حُسنِ سلوک کروجس اس سے حُسنِ سلوک کروجس سے تمہارا باب بھلائی کرتا تھا۔ (3)

حضرت سیّدُناعبُدُالله بن عُمرَدَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهُ مَاروایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا، دوعالَم کے داتا مَلَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ مَاروایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا، دوعالَم کے داتا مَلَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْ جَوابِئِنَّ تَعَالى عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْ جَوابِئِنَّ مَنْ اَحْبُ اَنْ اِللهُ عَنْ جَوابِئِنَّ عَنْهُ وَاللهِ عَنْ جَوابِئِنَّ مِنْ اَعِلَا مِنْ اِللّٰ اِللّٰهِ مَنْ اَعِلَا مِنْ اللّٰهِ عَنْ جَوابِئِنَ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللللللّٰ الللّٰهُ الل

- ... الزهد لابن المبارك، باببشرى المؤمن عند الموت وغير ذلك، ص١٥١ حديث: ٧٣٨
  - 2 ... موسوعة ابن إلى الدنيا، كتاب القبور، جأمع ذكر القبور، ٢/ ٨٢/ مديث: ١٣٨
    - 30.0. حلية الاولياء، عون بن عبد الله بن عتبة، ٢٨٣/٣، رقم : ٥٥٨٩.
  - ... صحيح ابن حبأن، كتأب البرو الرحسان، بأب حق الوالدين، ٣٢٩/١، حديث: ٣٣٣

شرخُ الصُّدُور (مُرَّزَّم) 🕽 💮 💮 💮 💮

## مرحوم والدین کے ساتھ بھلائی کی چار صور تیں 🎇

حضرت سیّدُناابواُسیْد ساعِدی دَخِنَاللهٔ تَعَاللَ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بار گاوِرسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا: یاد سول الله صَدَّ اللهُ تَعَاللَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَدَّم! والدین کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرنے کی کوئی صورت باقی ہے؟ ارشاد فرمایا: ہاں، چار صور تیں باقی ہیں: (۱)...ان کے لئے دعا واستغفار کرنا(۲)...ان کے عہد کو پوراکرنا(۳)...ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور (۴)...اس رشتے کوجوڑنا جو ان کی وجہ سے جُڑتا تھا۔ (۱)

#### بانره کومقام عزت سے روکنے والی چیزوں کابیان

قرض کاوبال 🔊

حضرت سیّدِناابوہریرہ دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم، رسولِ مختشم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ وَصِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَیْنِه حَتَّی یُقْظٰی عَنْهٔ یعنی مومن کی جان اس کے قرض کے سبب معلق (یعنی این عزت والے مقام تک جانے ہے دوک دی گئی) ہوتی ہے حتَّی کہ اس کا قرض اداکر دیاجائے۔ (2)

حضرت سیّدِناانس دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه بیان کرتے ہیں: ہم بارگاہِ رسالت میں حاضر تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ صَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم اس کا جنازہ پڑھائیں، آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تمہارے دوست پر قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: ایسے آدمی پر میر انمازِ جنازہ پڑھنا کیا فائدہ دے گا جس کی روح قرض کے بدلے اس کی قبر میں گروی رکھی ہوئی ہواور آسمان کی طرف بلندنہ ہو، اگر تم میں سے کوئی اس کے قرض کا ضامن بنتا ہے تومیں اس کی نمازِ جنازہ پڑھ لیتا ہوں کیونکہ میر ااس کی نمازِ جنازہ پڑھنا اسے نفع دے گا۔ (۱) حضرت سیّدُناسَمُرہ بن جُنْدُب دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے مروی ہے کہ دسولُ الله صَنَّى اللهُ تَعَالَی عَنْه وَ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ وَسَالًا عَنْهُ وَ اللهِ وَسَالًا عَنْهُ وَ اللهِ وَسَالًا عَنْهُ وَ اللهِ وَسَالًا عَنْهُ وَ اللهِ عَنْهُ وَ اللهِ وَسَالًا عَالَيْهِ وَسَلَّم نَا لَا اللهُ عَنْهُ وَ اللهِ وَاللهُ وَسَالًا عَالَیٰهُ وَ اللهِ وَسَالًا عَالَیْهُ وَ اللهِ وَسَالًا عَالَیْهُ وَ اللهِ وَسَالًا عَالَیْهُ وَ اللهِ وَسَالًا عَالَیْهُ وَ اللهُ وَسَالًا عَالَیْهُ وَ اللهُ وَسَالًا اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ وَسَالًا عَالَیْهُ وَ اللهِ وَسَالًا اللهُ وَسَالًا اللهُ اللهُ وَسَالًا عَالَیْهُ وَ اللهُ وَسَالًا وَاللّٰهُ اللّٰ اللّٰ کیا اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کَالَ عَالُوں کی واللّٰ اللّٰ کے اللّٰ کی میں اس کی خواللّٰ اللّٰ کیا اللّٰ کے اس کے درسولُ اللّٰ اللّٰ کیا کہ واللّٰ اللّٰ کی اللّٰ موالِ اللّٰ کی خواللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کُلُو کُلُوں کے اللّٰ کیا اللّٰ کہ اللّٰ کا کھوں کے اللّٰ کو کہ میں جو اللّٰ میا کہ واللّٰ میا کو اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ میا کیا کو میا کہ اللّٰ کو کے اللّٰ کے اللّٰ کو میا کہ دور اللّٰ کے اللّٰ میا کو میا کے اللّٰ ک

ابو داود، كتأب الادب، بأب في بر الوالدين، ٢/٣٣٨، حديث: ٥١٣٢

<sup>1...</sup>الادب المفرد، بأب بر الوالدين بعد موقهماً، ص٣٣، حديث: ٣٥

<sup>...</sup>وابن مأجه، كتأب الصدقات، بأب التشديد في الدين، ٣٠/ ١٣٥، حديث: ٢٣١٣.

<sup>3...</sup> معجم اوسط، ۱۲/۳ حديث: ۵۲۵۳

شرخ الطنُّدُ ور (مُثرَبُّم)

ون نماز فجر اداکی اور پوچھا: کیا یہاں فلاں قبیلے کا کوئی شخص موجود ہے؟ کیونکہ تمہارا دوست قرض کی وجہ سے جنت کے دروازے پرروک دیا گیا ہے اگر تم چاہو تواسے جھڑ الواورا گرچاہو توعذابِ الہی کے حوالے کر دو۔ (۱) حضرت سیّدِ ناجابر دَخِنَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْه فرماتے ہیں: ایک شخص کا انتقال ہواجس پر دو دینار قرض تھاتوالله عَوْدَجَلُ کے پیارے حبیب، حبیبِ نیسِبُ مَینِ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا، پھر جب حضرت قادہ دَخِنَ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی الله تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک ون آپ نے ان سے پوچھا: دودیناروں کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی: ابھی کل ہی تواس شخص کا انتقال ہوا ہے (یعنی میں اداکر دوں گا)۔ ایکے دن پھر پوچھا تو انہوں نے عرض کی: میں نے اداکر دیئے ہیں۔ آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اب اسے ٹھنڈک پنچی ہے۔ (2)

حضرت سیّد ناعبْدُ الله بن عباس دَفِی الله تَعَالى عَنْهُ مَاروایت کرتے ہیں کہ ایک دن نماز فجر کی ادائیگی کے بعدر سولِ کریم صَدَّ الله تَعَالى عَلَيْهِ وَسَدَّم نے ارشاد فرمایا: کیایہاں بنو بُزیل کاکوئی شخص موجود ہے کیونکہ تمہاراسا تھی اپنے قرض کے سبب جنت کے دروازے پرروک دیا گیاہے۔ (3)

حضرت سیّد ناسعد بن اَطول رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوگیا، انہوں نے ترکہ میں 300 درہم چھوڑے، ان پر قرض بھی تھا اور اہل وعِیال بھی تھے، میں نے سوچایہ درہم ان کے اہل وعِیال پر خرچ کردوں تورسولِ اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے مجھ سے ارشاد فرمایا نِ اِن اَبَاكَ مَحْبُوش بِدَیْنِهِ وَعِیال پر خرچ کردوں تورسولِ اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے مجھ سے ارشاد فرمایا نِ اِن اَبَاكَ مَحْبُوش بِدَیْنِهِ وَعِیال پر خرچ کردوں تورسولِ اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِه وَ حَدِیْت سے روک دیا گیاہے) لہذا اس کا قرض اداکر و۔(۵)

حضرت سیّدُنابَراء بن عازِب رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْدروایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا، کمی مدنی مصطفٰے صَلَّ اللهُ تَعالَ عَنْدِوایت مَا الله عَدْوَ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْدُوا اللهِ عَدْوَ مَلْ اللهِ عَدْوَ مَا اللهُ عَدْوَ مَا اللهِ عَدْوَ مَا اللهِ عَدْوَ مَا اللهِ عَدْوَ مَا اللهُ عَنْدِ مِنْ اللهُ عَدْوَ مَا اللهُ عَدْوَ مَا اللهُ عَدْوَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَدْوَ مَا اللهُ عَدْوَ مَا اللهُ عَدْوَ اللهُ عَدْوَاللهُ عَدْوَاللهُ اللهُ اللهُ عَدْوَاللهُ عَدْواللهُ عَا اللهُ عَدْواللَّهُ عَلَيْ عِلْ عَدْواللهُ عَلَيْ عَدْواللهُ عَدْواللَّهُ عَدْواللَّهُ عَدْواللَّهُ عَدْواللَّهُ عَدْواللَّهُ عَدْواللَّهُ عَدْواللَّهُ عَا عَدْواللَّهُ عَدْواللَّهُ عَدْواللَّهُ عَدْواللَّهُ عَدْواللَّاللَّهُ عَدْواللَّهُ عَا عَدْواللَّهُ عَلَا عَدْواللَّهُ عَالِمُ عَدْواللَّهُ عَدْواللّهُ عَدْواللَّهُ عَدْواللَّهُ عَدْواللَّهُ عَدْواللَّهُ عَدْواللّهُ عَدْواللَّهُ عَدْواللَّهُ عَدْواللَّهُ عَدْواللَّهُ عَدْوال

<sup>1...</sup> معجم كبير، ١٥٨/١،حديث: ١٥٥٠، ١٥٥٢

<sup>2...</sup> مسند امام احمد، مسند جابر بن عبد الله، ۸۳/۵ حديث: ۱۳۵۳۳

<sup>3 ...</sup> مسند بزار، مسند ابن عباس، ۱۱/۱۳۳۱، حديث: ۱۹۸۴

<sup>...</sup> ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب اداء الدين عن الميت، ۱۵۵/۳، حديث: ۲۳۳۳، مات ابونا: بدله: اخالامات مسندا بي يعلى، مسند سعد بن الاطول، ۲/ ۵، حديث: ۹ - ۱۵

معجم أوسط، ۲۵۹/۱ حديث: ۸۹۳

شرخُ الطُّندُ ور( مُتَرَّ جَمَ)

201

# پُراًسرار کنوال کھ

حضرت سیّد ناشینبان بن حسن رَحْمَهُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محرّم اور حضرت سیّد نا عبد الواحد بن زید رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه جہاد کے لئے نکلے تو راستے میں اچانک ایک گہر ااور کشادہ کنواں آگیا جس میں سے گھٹی گھٹی آوازیں آرہی تھیں، دونوں میں سے ایک کوئیں میں اُڑے تواندر تخت پر ایک شخص بیٹھا ہواتھااور اس کے نیچے پانی تھا، اثر نے والے نے اس سے پوچھا: تم انسان ہو یا جن ؟ اس نے کہا: انسان ہوں۔ پوچھا: کون ہو؟ اس نے کہا: انسان ہوں اور مر چکا ہوں، مجھ پر قرض تھا جس کی وجہ سے میر سے ربّع وَقِعَا: کون ہو؟ اس نے کہا: میں اِنطاکیہ کا باشندہ ہوں اور مر چکا ہوں، مجھ پر قرض تھا جس کی وجہ سے میر سے کوئین میں جانے والے بہر نکلے اور اپنے ساتھی سے کہا: ہم جہاد بعد میں کریں گے چلو پہلے اس کا قرض ادا کوئیں میں جانے والے بہر نکلے اور اپنے ساتھی سے کہا: ہم جہاد بعد میں کریں گے چلو پہلے اس کا قرض ادا کوئیں میں جانچہ دونوں نے جاکر قرض ادا کیا اور چھر واپس اسی جگہ آئے تو وہاں کوئیں کا نام و نشان مجمی نہ تھا، شام ہو چکی تھی لہٰذا دونوں نے وہیں رات بسر کی تو ایک شخص ان کے خواب میں آیا اور کہا: الله عَوْرَجُنَّ نے مجھے جنت میری طرف سے میہیں جزائے خیر عطا فرمائے! جب میر اقرض ادا ہوا تو میرے ربّع قربَح کی خال مقام کی طرف سے میہیں جزائے خیر عطا فرمائے! جب میر اقرض ادا ہوا تو میرے ربّع قربی کے فلاں مقام کی طرف منتقل کر دیا۔ (۱)

....€

#### وصيتكابيان

باب نمبر43

حضرت سیّدِن قیس بن قبیصه دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے که حضور تاجدارِ رسالت، ماہِ نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے که حضور تاجدارِ رسالت، ماہِ نبوت صَلَّى الله تَعَالَ عَنَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس نے وصیت نه کی اسے مُر دول کے ساتھ کلام کرنے کی اجازت نہیں وی جائے گی۔ عرض کی گئی: یاد سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم! کیا مُردے بھی کلام کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: بال اور آیس میں ملاقات بھی کرتے ہیں۔ (2)

حضرت سیّدُنا جابر دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْدروايت كرتے ہيں كه الله عَزَّوَ جَلَّ كے بيارے حبيب، حبيبِ لبيب صَلَّ

1... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب من عاش بعد الموت، ٢٩٨/١ مديث: ٥٠

2... فردوس الاخبار، ۵/۲، ۳۰ حديث: ۲۳۲۰

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرُجُم) 📗 💮 🔞 ٤٥٤

اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: جو وصیت کئے بغیر مرگیا اسے قیامت کے دن تک کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔(۱) عرض کی گئی: یار سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! کیا (مُروے) قیامت کے دن سے پہلے کلام کرتے ہیں؟ارشاد فرمایا: ہاں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔(2)

<sup>1...</sup> فردوس الاخبار، ٢٧٥/٢، حديث: ٢٩٩٧

<sup>2 ...</sup> اهوال القبور لابن رجب، البأب الثامن، ص ١٥٩

١٣٤: موسوعة ابن إبى الدنيا، كتاب القبور، جامع ذكر القبور، ١٨٥/٦ حديث: ١٣٤

 <sup>...</sup> وصیت کے تفصیلی اَدکام و مسائل جانے کے لئے وعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتل کتاب" بہار شریعت، حصہ 19، جلد 8، صفحہ 933 تا 1017" کا مطالعہ کیجئے۔

<sup>5 ...</sup> فردوس الاخبأر، ١/٧٠٠، حديث: ٣٠٢٥

#### خوابمیں زندوں اور مردوں کی روحوں کی ملاقات کابیان

باب نمبر44

اس حوالے سے حضرت سیّدُناسلمان فارسی اور حضرت سیّدُناعبدالله بن سلام دَخِیَ الله تَعَالى عَنْهُمَا کی روایت گزر چکی ہے۔ اِبُنِ قَیّم نے کہا: اس مسکلے کے بے شار دلائل وشواہد ہیں جنہیں الله عَذَّوَ جَلَّ ہی جانتا ہے اور ''درست جس''اس کی سب سے عادل گواہ ہے، پس زندوں اور مر دوں کی روحوں کا آپس میں ملنا ایسے ہی ہے جیسے زندوں کی روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ الله عَذَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

ترجمهٔ کنزالایمان: الله جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وفت اور جونہ مریں اُنھیں ان کے سوتے میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اُسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔

حضرت سیِّدُناعبْدُالله بن عباس دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُهَالس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: مجھ تک بیہ بات پہنچی ہے کہ مُر دول اور زندول کی روحیں سوتے میں ملاقات کرتی اور ایک دوسرے سے (احوال) پوچھتی ہیں، الله عَذَّوَجَلَّ مر دول کی روحول کو روک لیتا ہے اور زندول کی روحول کو ان کے جسموں کی طرف بھیج دیتا ہے۔ (۱) فرمان باری تعالی ہے:

والنِّي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهَا ﴿ رِبُّ ٢٨، الزمر: ٣٢) ترجية كنزالايبان: اور جونه مرين أنفيس ان كے سوتے ميں۔

سُدِّی نے اس کی تفسیر میں کہا کہ الله عوَّدَ جَلَّ انہیں سوتے میں وفات دیتا ہے توزندہ اور مردہ کی روح ملاقات کرتی ہے اور پھر دونوں باہمی تعارُف اور بات چیت کرتی ہیں پھر زندہ کی روح اپنی موت تک دنیا میں موجو داپنے جسم کی طرف لوٹنا چاہتی ہے مگر روک دی جاتی ہے۔ جسم کی طرف لوٹنا چاہتی ہے مگر روک دی جاتی ہے۔ حضرت سیِّدُ ناعبْدُ الله یمن عباس رَضِیَ الله تُعَالٰ عَنْهُ مَا سے مذکورہ آیت کی ایک تفسیر یوں منقول ہے کہ آسان وزمین کے در میان مشرق سے مغرب تک ایک رسی تنی ہوئی ہے ، زندوں اور مردوں کی روحیں اس

<sup>11.</sup> معجم اوسط، ١/٨م، حديث: ١٢٢

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 💮 ٤٥٦

کی طرف جاتی ہیں، بوں زندہ کی روح مر دہ کی روح سے ملاقات کرتی ہے اور جب زندہ کی روح کو جسم کی ` طرف واپس جانے کا حکم ہو تاہے تا کہ اپنارزق پورا کرے تو مر دہ کی روح روک دی جاتی ہے اور زندہ کی روح کو جسیج دیاجا تاہے۔(۱)

حضرت سیّدِ ناابو دَرداء دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ جب کوئی فوت ہو تاہے تواس کی روح کو ایک ماہ تک اس کے گھر کے ارد گرد گھمایا جاتا ہے ، پھر اس کو ماہ تک اس کی قبر کے گرد گھمایا جاتا ہے ، پھر اس کو اس سبب کی طرف بلند کر دیا جاتا ہے جہاں زندوں اور مرووں کی روحیں ملاقات کرتی ہیں۔(2) اس سبب کی طرف بلند کر دیا جاتا ہے جہاں زندوں اور مرووں کی دلیل ہے ہے کہ زندہ خواب میں مردہ کو دیکھتا ہے ابنُ قبیم نے کہا: زندہ اور مردہ کی روحوں کی ملاقات کی دلیل ہے ہے کہ زندہ خواب میں مردہ کو دیکھتا ہے

اِبْنِ قَتِیم نے کہا: زندہ اور مر دہ کی روحوں کی ملا قات کی دلیل ہے ہے کہ زندہ خواب میں مر دہ کو دیکھتا ہے تو مر دہ اسے غیبی امور کی خبر دیتا ہے پھر وہ کام اسی طرح ہو تاہے جیسی اس نے خبر دی تھی۔

(حضرت سیّدُناامام جلالُ الدین سُیُوطی شافعی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انْ کَانِ فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ حضرت سیّدُناامام ابنِ سیرین عَلیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انْمُبِیْن نے فرمایا: مردہ خواب میں جوبات تجھے بتائے وہ سیج ہوتی ہے کیونکہ وہ سیج کے گھر میں ہے۔(3)

# یپٹی کی موت کی اطلاع گ

حضرت سیّدُناهُم بن حَوشَب رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُناهَ بن جَثّامہ اور حضرت سیّدُناعوف بن مالک رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمّاکے در میان رشتَهُ اخوت (بھائی چارہ) تھا۔ حضرت سیّدُناصعب رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمّاکے در میان رشتَهُ اخوت (بھائی چارہ) تھا۔ حضرت سیّدُناصعب رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے کہا: بھائی! ہم میں جو بھی پہلے فوت ہو وہ دوسر کے کوخواب میں دکھائی دے۔ پوچھا: کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ چنانچہ حضرت سیّدُناصعب رَخِیَ اللهُ تَعَالَ اللهُ عَنْه کا انتقال پہلے ہو گیا تو حضرت سیّدُناعوف رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَا اللهُ عَنْه فَا اللهُ عَنْه کا الله عَنْه کیا الله عَنْه کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا: مشقت کے بعد مجھے بخش دیا گیا۔ حضرت بِکُ الله عَنْهُ وَمَا لَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَمَا لَا عَنْهُ الله عَنْهُ وَمَا لَا عَنْهُ الله عَنْهُ وَمَا لَا اللهُ عَنْهُ وَمَا لَا عَنْهُ الله عَنْهُ وَمَا لَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَمَا لَا عَنْهُ الله عَنْهُ وَمَا تَعَالَ عَنْهُ وَمِا لَا اللهُ عَنْهُ وَمَا لَا اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَمَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَمَا لَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَمِنْهُ وَلَا اللهُ وَمِنْهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ الله

<sup>1...</sup>درمنثور، سورة الزمر، تحت الاية: ۲۳۱ / ۲۳۱

<sup>2 ...</sup> فردوس الاخبار، ۳۲۴/۲ مديث: ٩٩٩٠

<sup>3...</sup>طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى، الطبقة الخامسة، ١٨٨/٢

شرخُ الصُّدُور (مُتَرَجُم) 🕽 🕳 🗘

سیّدُناعوف رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: میں نے ان کی گردن میں سیاہ بَتیؒ دیکھی تو پوچھا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: یہ 10 دینار ہیں جو میں نے ایک یہودی سے قرض لئے تھے، وہ میرے تَرَّشْ میں رکھے ہوئے ہیں لہٰذا آپ وہ دینار اس یہودی کو دے دینا اور ہاں! میری وفات کے بعد میرے گھر میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں مجھے سب کی خبر مل جاتی ہے حتّی کہ چند دن پہلے بلی کے مرنے کی خبر بھی ہے اور اب چھ دن بعد میری بگی انتقال کر جائے گی لہٰذا اس کے ساتھ اچھابر تاؤکر و۔

حضرت سیّد ناعوف دَخِیَاللهٔ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: میں ان کے گھر گیاتو وہاں ایک ترکش لاکا ہواتھا میں نے اسے اتاراتواس میں ایک بٹواتھا جس میں 10 دینار تھے، میں یہو دی کے پاس گیااور اس سے بوچھا: کیاصعب پر تھم فرمائے! وہ تور سول الله عَمَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم تَمَہارا کچھ قرض تھا؟ اس نے کہا: الله عَوَّوَ جَنَّ صعب پر رحم فرمائے! وہ تور سول الله عَمَّاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَمِی نَا اللهِ عَمْلَ اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَہِي ہِيں نَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَہِي ہِيں اللهِ عَلَيْهِ وَہِي ہِيں اللهِ عَلَيْهِ وَہُي ہِيں آ یا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں، فلال دان یہ کام ہواوہ صعب کی وفات کے بعد تمہارے ہاں کوئی واقعہ پیش آ یا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں، فلال دان یہ کام ہواوہ یو نہی بتاتے رہے حتیٰ کہ ہل کے مرنے کا بھی بتایا۔ میں نے پوچھا: میری جیتی کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ کھیل رہی ہے۔ میں اس کے پاس گیااور چھوکر دیکھا تواسے بخار تھا۔ میں نے کہا: اس بگی کاخوب خیال رکھنا کھر وہ چھ دن بعد انتقال کرگئی۔ (۱)

حضرت سیّدُنا عَوف بن مالک اَشْجَى دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه اور حضرت سیّدُنا مُحُلِّم بن جَثّامه دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه كا آپس میں بھائی چارہ تھا، حضرت مُحِلِّم دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه كا و فُتِ و فات آیا تو حضرت سیّدُنا عوف دَضِی اللهُ تَعَالی عَنْه نے ان سی بھائی چارہ تھا، حضرت مُحِلم اوفات کے بعد ہمارے پاس آگر ہمیں بتانا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ کہا: اگر و فات یافتہ کے لئے اجازت ہوئی تو میں آگر خبر دول گا۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا اور ایک سال بعدوہ حضرت سیّدُنا عَوف دَضِی اللهُ تَعَالی عَنْه کے خواب میں آئے۔ آپ نے پوچھا: اے مُحلِّم اِنہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہوا؟ انہوں نے کہا: ہمیں ہمارے اعمال کی پوری پوری چردی جزادی گئی۔ پوچھا: تم سب کو پوری پوری جزادے دی گئی ہے؟ کہا: ہاں،

<sup>1...</sup> موسوعة ابن إلى الدنيا، كتاب المنامات، ٣٥/٣، حديث: ٢٥

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرَّزَّم)

سوائے ان لوگوں کے جو بُر ائی میں ایسے مشہور تھے کہ ان کی طرف انگیوں سے اشارہ کیا جاتا تھا۔ خدا کی قتم اِلجھے پوراپورااجر دیا گیاہے حتیٰ کہ اس بلی کا بھی اجر ملاجو ہمارے گھر سے میری وفات سے ایک رات پہلے گم ہوگئ تھی۔ اگل صبح حضرت سیِّدُ ناعوف دَخِیَ الله تَعَالىءَ نه ان کی زوجہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا: محلم کے بعد صَعب کی زیارت کرنے والے کو خوش آ مدید! آپ نے پوچھا: کیا تم نے محلم کو وفات کے بعد کہی خواب میں دیکھاہے ؟ انہوں نے کہا: ہاں، رات ہی وہ میر بے خواب میں آئے سے اور اپنی بیٹی کوساتھ لے جانے میں دیکھاہے ؟ انہوں نے کہا: ہاں، رات ہی وہ میر نے خواب میں آئے سے اور اپنی بیٹی کوساتھ لے جانے کے لئے مجھ سے جھڑ رہے سے بھر آپ دَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه نے اپنا خواب بیان کیا اور گم ہونے والی بلی کا تذکرہ کیا تو ان کی زوجہ نے کہا: ہاں، ان کی بلی حضر سے سیِّدُ نامجلم دَخِیَ الله تُعَالَی عَنْه کی وفات سے ایک رات کہا گم ہوگئ تھی۔ (۱)

## وفات کے بعدوصیت 🆃

حضرت سیّدناعطاء خُراسانی فیدسیسهٔ النور افرماتے ہیں: مجھے حضرت سیّدنا ثابت بن قیس بن شّاس دَخِی الله تَعَالَی عَنْه کی صاحبزادی نے بتایا کہ جب والد محرّم جنگ یکامہ میں شہید ہوئے تواس وقت ان پر ایک قیمی الله تعَمَّل علی معلمان نے اٹھالی، والدِم حوم ایک اور مسلمان کے خواب میں زرہ تھی جو وہاں سے گزرتے ہوئے ایک مسلمان نے اٹھالی، والدِم حوم ایک اور مسلمان کے خواب میں آئے اور فرمایا: میں تہمیں ایک وصیت کرنے لگا ہوں مگر یہ مت کہنا کہ یہ خواب ہے، سنو! کل جب میں شہید کیا گیاتو ایک مسلمان نے گزرتے ہوئے میری زرہ اٹھالی، اس کا خیمہ سب سے آخر میں ہے اور اس کے شہید کیا گیاتو ایک مسلمان نے گزرتے ہوئے میری زرہ اٹھالی، اس کا خیمہ سب سے آخر میں ہے اور اس پر کجاوہ پاس لمبی رسی سے ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے، اس نے زرہ پر پتھرکی ہانڈی اوندھی کرر کھی ہے اور اس پر کجاوہ ڈالا ہوا ہے، الہذا تم حضرت سیّدنا خالد بن ولید دَخِیَ الله تَعَالى عَنْه کے پاس حاضر ہوجاؤ اور انہیں عرض کرو کہ وہ میری زرہ منگوالیں اور جب تم مدینہ منورہ میں خلیفۃ اُلر سول حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق دَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه کے پاس جاؤ توان سے کہنا: مجھ پر اتنا اتنا قرض ہے (دہ اداکرویی) اور میر افلاں غلام آزاد ہے۔ چنانچہ اس شخص نے یہ وصیت حضرت سیّدُنا خالد بن ولید دَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه کو سنائی تو انہوں نے وہ زرہ منگوالی، جب یہ خواب نے یہ وصیت حضرت سیّدُنا خالد بن ولید دَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه کو سنائی تو انہوں نے وہ زرہ منگوالی، جب یہ خواب

٠٠٠٠ الزهدالابن المبارك، باب في الخلال المنمومة، ص٢٨٦، حديث: ٨٣٠

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 🕽 💮 💮 💮 💮

حضرت سیِدُنا ابو بکر صدیق مَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ نے ان کی وصیت بوری کر دی۔ حضرت سیِدُنا ثابت بن قیس مَضِ اللهُ تَعالَ عَنْه کے سواہمارے علم میں ایسا کوئی نہیں جس کی بعد از وفات کی گئ وصیت کو بورا کیا گیاہو۔(۱)

# ستيدُ ناعثمان غنى دَخِق اللهُ عَنْه كاخواب

حضرت سیِّدُنا کثیر بن صَلَّت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بیان کرتے ہیں کہ امیر المو منین حضرت سیِّدُنا عثان غنی دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بِر شہادت کے دن عُنُودگی طاری ہوئی پھر جب جاگے تو فرمایا: میں نے ابھی خواب میں محسُنِ کا نئات، فخرِ موجودات صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی زیارت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا: إِنَّكَ شَاهِلٌ مَّعَنَا الْجُهُعَةَ لِيَحْنَ بِهِ مَعْمَد کے دن ہمارے ساتھ ہوگے۔ (2)

حضرت سیّدُ نا ابن عُمَرَ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعثان غنی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه صَبِح السّطِے تَعَالَ عَنْه صَبِح السّطے تو فرمایا: میں دیدارِ مصطفے سے مشرف ہواتو آپ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اے عثمان! افطار ہمارے پاس کرنا۔ اس دن آپ روزے سے متھے اور اسی دن آپ کوشہید کیا گیا۔ (3)

# سیّدُناابر اہیم علیه السّدرکے دوست

حضرت سیّدِنا خُسَینُ بن خارجہ رَضِ الله تعلی عند فرماتے ہیں: جب پہلا فتنہ رونما ہوا تو ہیں بہت مشکل میں مبتلا ہو گیا، میں نے دعامانگی کہ یااللہ عوّدَ ہوں ! مجھے کوئی الیبی حق بات دکھا جسے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ چنانچہ مجھے خواب میں دنیاو آخرت اس طرح دکھائی گئیں کہ ان دونوں کے در میان ایک مختصر سی دیوار ہے اور میں اس کے نیچ کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں: کاش! کسی طرح اس دیوار پر چڑھ جاؤں اور اَشْجَع کے شُہدا کود کھے لوں اور وہ مجھے ایسی جگھے اتارا گیا جہاں کافی درخت تھے اور کچھالوگ بھی بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے این جگالات بتائیں۔ پھر مجھے ایسی جگھ اتارا گیا جہاں کافی درخت تھے اور کچھالوگ بھی بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے

- ... مستدى ك حاكم، كتاب معرفة الصحابة، وصايا ثابت بن قيس في الرؤيا بعدما استشهد و انفاذها، ٢٥٥٨، حديث: ٢٨٠٥ د دلائل النبوة للبيهقي، باب ما جاء في اخبار ٤عن حال ثابت بن قيس . . . الخ، ٢٧١٧
  - ... مستدى ك حاكم، كتاب معرفة الصحابة، اخباس سول الله عثمان في الرؤيا يوم الشهادتة، ٥٦/٣ مديث: ٥٩٨
    - ●...مستدى كحاكم، كتاب معرفة الصحابة، رؤيا عثمان ان النبي يقول له: افطر عندنا، ١٢/٣، حديث: ٢١٠٠

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرُجُم) 📗 💮 💮 🔻 🔾



حضرت سيِّدُ نامَعُمَر دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بيان كرتے ہيں: مجھے ميرے ايک شيخ (يعنی استاد صاحب) نے بتايا كه

١٠٠٠مستدر، كتاب معرفة الصحابة، لجىء سعد ليحرس النبى في ظلمة الليل، ١٣٨/٣، حديث: ١٨١٦

■ ... ترمذى، كتاب المناقب، باب مناقب إبى محمد الحسين بن على، ٢٨/٥، حديث: ٣٤٩٦

مستى ك حاكم، كتاب معرفة الصحابة، رؤية ام سلمة النبي بعد شهادة الحسين، ٢٣/٥، حديث: • ٦٨٣

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرْزَمُ)

ایک عورت حضور نبی کریم صَلَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی کسی زوجہ محرّم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کی: دعا کیجے کہ الله عَوْدَ عَلَیْ عَلَیْ الله تَعَالَ عَنْهَا نے فرمایا: تبھارے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ اس نے کہا: میرے ماں باپ بھے، باپ بہت مال دار ، نیک اور بہت صدقہ کرنے والا تھا اور میری ماں میں ایک کوئی خوبی نہیں تھی، میں نے مال کو کبھی صدقہ کرتے نہیں دیکھا ہاں ایک مرتبہ ہم نے گائے ذرج کی اور ایک پُرانا سالباس ایک مسکین کو ویا تھا۔ میرے والدین کا انتقال ہوا تو میں نے اس کی تھوڑی می چربی اور ایک پُرانا سالباس ایک مسکین کو ویا تھا۔ میرے والدین کا انتقال ہوا تو میں نے اس کی تھوڑی می چربی اور ایک پُرانا سالباس ایک مسکین کو ویا تھا۔ میرے والدین کا انتقال ہوا تو میں نے واب میں والد کو دیکھا کہ وہ ایک نہری مال کی تلاث میں نگلی تو ویکھا کہ وہ ایک نہیں۔ چنانچہ میں مال کی تلاش میں نگلی تو ویکھا کہ وہ ایک جگہ وہی پھٹا پُرانالباس پہنے اور ہاتھ میں چربی لئے کھڑی ہیں، وہ چربی کو دو سرے ہاتھ پرمار کر اس کا اثر چاٹ دہی تیں ہیں اور کہدرہی ہیں: ہائی بیا وی اس کے بیاس! میں نگلی تو دیکھا کہ وہ کہا: ایک جانا ہی جانا ہیں آپ کو پائی بیا وی ؟ کہا: ایک جانا ہی جانا ہیں آپ کو پائی بیا وی ؟ کہا: ایک میں این والد کے پاس گئی اور ان سے ایک برتن پائی لاکرمال کو بیادیا۔ است میں مال کے پاس کیا تو میر اہاتھ شل ہو چکا تھا۔ (ان

...€€€€€€

# سے نیندمیں زندہ کی روح نکلنے، جہاں ربتعالٰی چاہے سیر کرنے اور روحوں وغیرہ سے ملاقات کرنے کا ثبوت

# بعض خواب سپچے اور بعض جموٹے کیوں ہوتے ہیں؟ 🏖

حضرت سيّدُ ناعبُدُ الله بن مُمرَدَ فِي اللهُ تَعالى عَنْهُ مَا بيان كرتے ہيں كه حضرت سيّدُ نامُمُ فاروق دَفِي اللهُ تَعالى عَنْهُ اللهُ تَعالى عَنْهُ اللهُ تَعالى وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ سے ملاقات كى اور فرما يا: اے ابوالحن! (كياوجه بے عَنْه نے حضرت سيّدُ ناعليُّ المرتضى كَنَّمَ اللهُ تَعَالى وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ سے ملاقات كى اور فرما يا: اے ابوالحن! (كياوجه بے

1...مستلى كحاكم، كتاب الفتن والملاحم، حكاية امرأة شلت يدها في المنام، ٢٦٤/٥، حديث: ٨٥٠٣

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 💮 💮 💮 💮

کہ) آدمی خواب دیکھتاہے تو بچھ ان میں سے سپچ ہو جاتے ہیں اور بچھ جھوٹے۔ انہوں نے فرمایا: جی ہاں، میں نے بیارے آقا، دوعالم کے دا تاصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کوار شاد فرماتے سنا: کوئی بھی مر د وعورت جب پی نیند سو جائے تو اس کی روح کوعرش کی طرف بلند کیا جاتاہے، پس اگر بندہ روح کے عرش کے پاس جَنْفِخے پر بیدار ہو تاہے تو خواب سپچ ہوتے ہیں اور اگروہ روح کے عرش کے پاس چنفخے سے پہلے ہی جاگ جاتاہے تو خواب جھوٹے ہیں۔ (۱)

حضرت سیّدِناعبدالله بن عَمْرُوبن عاص دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَلْهُ فرماتے ہیں:روحوں کو نیند کی حالت میں آسمان کی طرف بلند کیا جاتا ہے اور انہیں عرش کے پاس سجدہ کرنے کا تھم دیا جاتا ہے پس جو پاکی کی حالت میں ہووہ عرش کے پاس سجدہ کرتی ہے اور جو پاک نہ ہووہ عرش سے دور سجدہ کرتی ہے۔(2)

حضرت سیّدُ ناابو دَرداء دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ فرمایا: جب آدمی سوتا ہے تواس کی روح کو بلند کر کے عرش تک لے جایا جاتا ہے، اگر وہ پاک ہو تو اسے سجدہ کرنے کی اجازت ملتی ہے اور اگر جنبی (یعنی اس پر عنسل فرض) ہو تو اسے سجدے کی اجازت نہیں ملتی۔(3)

# رب عزد تا كابند سے كلام

حضرت سیِّدُناعُبادہ بن صامِت رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروی ہے کہ الله عَزَّوَ جَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ ارشاد فرمایا: رُوْیَا الْمُؤْمِنِ كَلاَ مُریُّ كَیْمٌ بِیهِ الْعَبْدَ دَبُّهُ فِی الْمَتَامِ یعنی مومن كاخواب ایساكلام ہے جوربِ عَزَّوَ جَلَّ اینے بندے سے اس کے خواب میں فرما تا ہے۔(4)

حضرت سیِّدُنا خُریمہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ فرمایا: میں نے خواب دیکھا کہ میں حضور نبی مکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَل بِیشَانی پر سجدہ كر رہا ہول، میں نے اس كی خبر آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كودى تو آپ نے

- ...معجم اوسط، ١٣/٢، حديث: ٢٢٠٥، مستدى ك حاكم، كتاب تعبير الرؤيا، بيأن الرؤيا التي ... الخ، ٥٦٥/٥، حديث: ٢٢٠٠
  - 2 ... شعب الايمان، باب في الطهارات، ۲۹/۳، حديث: ۲۷۸۱
  - 3...الزهد لابن المبارك، بأب فضل ذكر الله، ص ۴۸، حديث: ١٢٣٥
  - ... نوادر الاصول، الاصل السابع والسبعون: في حقيقة الرؤيا ... الخ، ١٠٠٣ م

شرخ الصُّدُود (مُتَرَجَم) 📗 💮 💮 💮 💮

ار شاد فرمایا: روح روح سے ملا قات کرتی ہے۔<sup>(1)</sup>

حضرت سیِّدُناشِخ عِزالدِّین بن عبُدُالسَّلام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرماتے ہیں: روح کے لئے اللّه عَدَّوَجَلَّ کی بیہ عادت جاری ہے کہ جب وہ جسم میں ہو تو انسان جا گتا ہے اور جب جسم سے نکل جائے تو انسان سوجا تا ہے اور جسم سے جدا ہو کر روح خواب دیکھی ہے۔ اگر وہ آسانوں میں خواب دیکھے تو وہ درست ہوتے ہیں کیونکہ شیطان کو آسانوں تک رسائی نہیں اور اگر آسان سے نیچے خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور اگر آسان پہلے کی طرح جاگ جا تا ہے۔

حضرت سیّدُناعِکرِ مَه اور حضرت سیّدُنامُجابِد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمَا فرماتے ہیں: جب انسان سوتا ہے تو اس کے لئے ایک راستہ ہو جاتا ہے جس میں اس کی روح سفر کرتی ہے اور روح کی بنیاد جسم میں ہی ہوتی ہے پس جہاں تک الله عَدَّوَ جَلَّ چاہے وہ بَہِنچتی ہے، جب تک وہ سفر میں ہوتی ہے آد می سویار ہتا ہے اور جب جسم میں لو ٹتی ہے تو آد می جاگ جاتا ہے، یہ سورج کی کرنوں کی طرح ہوتی ہے کہ وہ زمین پر پڑتی ہیں مگر ان کی جڑی سورج سے جُڑی ہوتی ہوتی ہیں جُڑی ہوتی ہیں۔

ابنِ مَنْدہ نے بعض علماسے نقل کیا کہ روح آدمی کے نتھنے سے پھیلتی ہے اور اس کی اصل آدمی کے جسم میں ہی ہوتی ہے اگر روح مکمل طور پر جسم سے نکل جائے تو آدمی مر جائے، مثال کے طور پر چراغ اور اس کے فتیلے (دھائے) کو جُدا کر دیا جائے تو چراغ بچھ جائے گا، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ آگ کا مرکز فتیلہ ہو تا ہے مگر اس کی روشتی گھر میں پھیلی ہوتی ہے ایس بحالت نیند آدمی کی روح بھی اس کے نتھنے سے پھیلتی ہے اور آسانوں میں گھومتی ہے، روحوں پر مقرر فرشتہ اسے اس کی پہندیدہ چیزیں دکھا تا ہے پھر اسے اس کے بدن کی طرف لوٹا دیتا ہے۔

حضرت سیّدِناعِکرِ مَه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه سے پوچھا گیا: کیا وجہ ہے کہ آدمی خواب میں اپنے آپ کو مجھی خُر اسان، مجھی شام اور مجھی الیں جگہ میں دیکھتاہے جہاں مجھی گیا بھی نہیں؟ فرمایا: یہ روح ہوتی ہے، تم روح کو جسم کے ساتھ جُڑا ہوادیکھو گے ہیں جب تم جاگنا چاہتے ہو تو جسم روح کو تھینچ لیتا ہے۔(2)

- ...سنن كبرىللنسائى، كتأب التعبير، من رأى النبى، ٣٨٣/٨، حديث: ٢٣١ك
  - 2... العظمة لإن الشيخ الاصبهاني، صفة الروح، ص١٥٨، حديث: ٣٣٠

شرخُ الصُّنْدُ ور (مُرَّزَّم)

#### فرمانِ باری تعالی ہے:

ترجید کنزالایدان: وہی ہے جورات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤپھر تمہیں دن میں اٹھا تا ہے کہ تھہر ائی ہوئی میعاد پوری ہوپھر اسی کی طرف تمہیں پھر ناہے پھر وہ بتادے گاجو کچھ تم کرتے تھے۔

هُوَاكَنِى يَتَوَقَّكُمْ بِالنَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمُ بِالنَّهَا بِثُمَّ يَبُعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى آجَلٌ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠٠ (پ٤،الانعام:١٠)

حضرت سیّدِناعِکرِ مَه رَخَتَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ہر رات الله عَدَّوَجَلَّ تمام آرواح کو قبض فرمالیتا ہے اوران کے جسم نے دن میں جو کچھ عمل کیا اس کے بارے میں پوچھتا ہے، پھر حضرت سیّدِنا ملک الموت عَلَيْهِ السَّلَام کو بلاکر حکم فرما تا ہے: اِس اِس روح کو قبض کر لو۔(۱)

علک الموت عَلَيْهِ السَّلَام کو بلاکر حکم فرما تا ہے: اِس اِس روح کو قبض کر لو۔(۱)

#### ہے۔ خواب میں مُردوں کو دیکھ کران کا حال پوچھنے اور مُردوں کا انھیں خبر دینے کا بیان

حضرت سیّدُنا محمد بن زیاد بانی قُدِّسَ سیْ النُورَانِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُناعبدالله بن عائیز مُمالی دَخِوَالله تَعلا عَنْه کاجب وقت وفات آیاتو حضرت خُصینف بن حارث دَخِهَ اللهِ عَنَیْه نے ان سے کہا: اگر آپ ہم سے ملا قات کر سکیں تو ہمیں بتایے گا کہ موت کے بعد آپ نے کیا پایا۔ چنانچہ وفات کے بچھ عرصے بعد وہ خواب میں آئے تو حضرت خُصیف دَخِه اللهِ عَلَیْه نے عرض کی: کیا آپ ہمیں بچھ بتائیں گے؟ انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ہمیں نجات کی حضرت خُصیف دَخِه اللهِ عَلَیْه نے عرض کی: کیا آپ ہمیں بچھ بتائیں گے؟ انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ہمیں نجات کی امید کم تھی مگر مشقت کے بعد ہمیں نجات عطاکی گئی، ہم نے اپنے ربّع وَدِی اور اس بوان پایا، اس نے ہماری خطاوَں سے در گز فرما کر ہماری بخشش فرما دی مگر اَحراض نہیں بخشے گئے۔ پوچھا: احراض کون ہیں؟ انہوں نے کہا: اَحراض وہ لوگ ہیں جو بُرائی میں اسے مشہور ہوتے ہیں کہ ہر طرف سے ان پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ (2) کھزت سیّدُنا ابوز اہرِ یہ دَخِهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُنا عَبْدُ الاَعْلَى بن عَدی عَدَیْه دِخِهَهُ مِن سیّدُنا ابوز اہرِ یہ دِخِهُ اللهِ تَعَالَ عَدُهُ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُنا عنبُدُ الاَعْلَى بن عَدی عَدَیْهُ وَخِهَةً مَنْ اللهِ دَبَهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْهِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُنا ابوز اہرِ یہ دِخْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُنا عنبُدُ الاَعْلَى بن عَدی عَدَیْه وَخِمَة وَ

العظمة لا في الشيخ الاصبهاني، صفة ملك الموت وعظم خلقه وقوته، ص١٥٥، حديث: ٣٣٢

ع... موسوعة ابن إبى الدنيا، كتاب المنامات، ٩٣/٣ . حديث: ٩٤١، طبقات ابن سعد، ١٩١/٤، رقير: ٣٤٣١: عبد الله بن عائذ الغمالي

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرُبُّم)

الله النول نے حضرت سیّر ناعب گالله بن ابوبلال خُزاعی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسِيْر ناعب گالله الله و بالله عُزاعی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم و مِير اسلام عرض كرنا اور اگر (بعد وفات) ہم سے مل سكو تو ہميں ابنى خبر بھی دينا۔ ان كی وفات کے تين دن بعد ان كی زوجہ نے انہيں خواب میں دیكھا تو وہ كہہ رہے تھے: تين دن بعد ميرى بينى مجھ سے ملنے والی ہے۔ كياتم عند الاَعلٰى كو جانتی ہو؟ زوجہ نے كہا: نہيں۔ فرمایا: ان كے بارے میں معلوم كركے انہيں بيہ بنا دينا كہ ميں نے ان كاسلام بار گاور سالت ميں پہنچا ديا ہے اور رحيم وكريم آ قاصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَاعبُدُ الاَعلٰى دَعْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كو خبر كر دى۔ (1)

# خونِ خدا كاثُمره 🏿

حضرت سیّدُنا یکی بن ابوب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بيان کرتے ہيں کہ دو آد ميوں نے آپس ميں معاہدہ کيا کہ ہم ميں سے جس کا انتقال پہلے ہو گاوہ اپنے حالات سے دوسرے کو مطلع کرے گا۔ پھر ايک کی وفات ہو گئی تو دوسرے نے اسے خواب ميں ديھ کر بوچھا: حضرت سیّدُنا حسن بھر کی عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِ کے ساتھ کيا ہوا؟ اس نے کہا: وہ جنت ميں باوشاہ ہيں ، کوئی بھی ان کی نافر مانی نہيں کر تا۔ اس نے بوچھا: حضرت سیّدُنا امام ابنِ سیرین عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِ کَ مَرت ہِ ہيں بہت فرق ہے۔ اس نے بوچھا: میرے بھائی حضرت سیّدُنا امام حسن ہے ، مگر دونوں حضرات کے مرتبے میں بہت فرق ہے۔ اس نے بوچھا: میرے بھائی حضرت سیّدُنا امام حسن بھر کی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِ کُو اَتَنا بلندرُ تنہ کس وجہ سے ملا؟ اس نے کہا: خوفِ خداکی شدت کے سب۔ (2)

#### نمازِ تبجد سے افضل عمل کوئی نہیں گ

حضرت سیّدُناعبْدُالله بن الحِلَى مَنهُ الله بن الحِلَى مَنهُ الله وَمَنهُ الله عَنهُ الله وَمَنهُ وَمَنهُ الله وَمَنهُ وَمَنهُ وَمَنهُ الله وَمَنهُ وَمَنهُ الله وَمَنهُ الله وَمَنهُ وَمَنهُ الله وَمَنهُ وَمَنهُ الله وَمَنهُ وَمُنهُ وَمُنهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنهُ الله وَمَنهُ وَمُنهُ وَمُنهُ الله وَمَنهُ وَمُنهُ وَنّهُ وَمُنهُ وَمِنْ وَمُنهُ وَمِنْ وَمُنهُ وَمُنهُ وَمُنهُ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنهُ وَمِنْ وَمُنهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنهُ وَمُنهُ وَمِنْ وَمُنهُ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُن وَمُنْ ونُمُ وَمُنْ وَاللّ

- ١٦٠ موسوعة ابن إنى الدنيا، كتاب المنامات، ٩٥/٣، حديث: ١٢٠
- 2 ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، ٣/١١٥، حديث: ٢١٨

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 ٢٦٦

ان سے یہی کہا کہ اگر آپ کا انتقال پہلے ہوگیا تو آپ میرے خواب میں آگر اپنے حالات بتائے گا۔ چنانچہ حضرت سیّدُنا سلمہ بن کہیل دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ کا انتقال پہلے ہوگیا۔ پھر میرے والد نے مجھے بتایا: بیٹا! حضرت سیّدُنا سلمہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ مِينَ اللّهِ عَنْدَهِ مَيرے خواب ميں آئے سے، ميں نے ان سے بوچھا: کيا آپ کا انتقال نہيں ہوگيا؟ انہوں انہوں نے کہا: الله عَزَّوَ جَلَّ نے مجھے زندہ کر دیا ہے۔ میں نے بوچھا: آپ نے اپنے ربّ عَزَّوَ جَلَّ کو کيسا پايا؟ انہوں نے کہا: رحیم (یعنی مہربان)۔ میں نے پھر بوچھا: الله عَزَّوَ جَلُ کا قرب حاصل کرنے کے لئے کس عمل کو افضل پایا؟ انہوں نے نہاز تہجد سے افضل عمل کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے بوچھا: معاملہ کیسارہا؟ کہا: آسان رہا مگر تم (عمل پر) بھر وسامت کرنا۔ (۱)

#### اگرد حمَتِ الٰہی شامل حال نہ ہوتی تو۔۔! 🎇

حضرت سیّدُناعباس بن عبْدُ المطلب وَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ المطلب وَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ المراح الله عبَّل الله عَرْف اللهُ تَعَالَى عَنْهُ المراح الله عَرْفَ وَابِ عَيْل الن كَى زيارت كرا وصت سخے ، جب ان كا انتقال ہو اتو عيں ايك سال تك دعاكر تار ہاكہ الله عنَّوْء بَان كو انتقال ہو اتو عيں انكى زيارت ہوكى تو وہ پيشانى سے پيينہ يو نچھ رہے سخے ميں نے عرض كى: امير المؤمنين! مَا فَعَلَ بِكَ رَبُّك؟ آپ كے ربّ عَوْء بَلْ نے آپ كے ساتھ كيا معاملہ فرمايا؟ انہوں نے كہا: انجى ابھى فارغ ہو اہوں اگر مير اربّ عَوْء بَل و آسانى نہ فرما تا تو قريب تھاكہ ميرى خلافت مجھے لے دو بق ۔ (ث) الجمى فارغ ہو اہوں اگر مير اربّ عَوْء بَل و آسانى نہ فرما تا تو قريب تھاكہ ميرى خلافت مجھے لے دو بق سنا: حضرت سيِّدُ ناسالم بن عبد الله وَحْمَة اللهِ تَعَالْ عَنْهُ بيان كرتے ہيں: على افسارى شخص كو كہتے سنا: عبد الله عَوْدَ بَانُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى كہ وہ مجھے خواب عيں امير المؤمنين حضرت سيِّدُ نامُرُ فاروق وَ وَ ابْنَ پيشانى سے پيينہ زيارت سے مشرف فرمائے ۔ چنانچہ عيں 20 سال بعد ان كى زيارت سے مشرف فرمائے ۔ چنانچہ عيں 20 سال بعد ان كى زيارت سے مشرف ہو اتو وہ ابنى پيشانى سے پينينہ بو نجھ رہے شے ، ميں نے عرض كى: اے امير المؤمنين! كيا معاملہ ہو ا؟ فرمايا: البھى فارغ ہو اہوں ، اگر مير بيت عَدِّو مِن كى رحمت شامل حال نہ ہو تي تو ميں ہلاك ہو جا تا۔ (ث)

الكامل لابن عدى، ١٣٦/٢، رقم: ٢٣٨: الاجلح بن عبد الله بن معاوية ابو حجية الكندى
 تأريخ ابن عسأكر، ١٣٢/٢٢، رقم: ٢٦٢٣: سلمة بن كهيل ابو يحيى الحضرى

<sup>2...</sup> طبقات ابن سعد، ٣٨٦/٣، رقم: ٥٦: عمر بن الخطاب

<sup>3...</sup> طبقات ابن سعد، ٣٠/٢٨٤، رقم: ٤٦: عمر بن الخطاب

شرخ الطَّنْدُور (مُتَرِبِّم) 📗 💮 🔻 ١٦٧ 🖢

حضرت سیّدُناعبدالله بن عَمْرُو بن عاص دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَمْرُو بن عاص دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ ع

حضرت سيِّدُ نامُطَّرِف رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرمات عِين: ميں نے امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعثان غنی دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْهِ دَخِوَ اللهِ مَنِين اللهُ عَنْهُ دَخِو اللهِ مَنِين اللهُ عَنْهُ وَخُوابِ مِيں و يکھاتو آپ نے سبز لباس زيب تن کيا ہوا تھا، ميں نے عرض کی: اے امير المؤمنين! الله عَذَوَجَلَّ نے ميرے ساتھ بھلائی کی۔ ميں نے الله عَذَوَجَلَّ نے ميرے ساتھ بھلائی کی۔ ميں نے یو جھا: کون سادين بہتر ہے ؟ فرمایا: سيدهادين جس ميں ناحق خون نه بہد۔ (3)

#### ہدایت یا فتہ اماموں کاساتھ 🕻

مَسُلَمَ بن عَبُرُ الملک نے خلیفہ راشد حضرت سیِّدُ ناعُمَر بن عَبُرُ العزیز عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَزِیز کو بعد و فات خواب میں دیکھ کر کہا: امیر المؤمنین! کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ و فات کے بعد آپ کو کیا حالات پیش آئے۔ فرمایا: اب مسلمہ! ابھی حساب کتاب سے فارغ ہوا ہول، خدا کی قشم! ابھی تک آرام نہیں کیا۔ مسلمہ نے کہا: اب کہال ہیں؟ فرمایا: ااب ہدایت یافتہ ائمہ کے ساتھ جنَّتِ عدن میں ہوں۔ (4)

- ●… ان روایتوں میں بیان کر دہ مدت میں اختلاف ہے: پہلی میں ایک سال، دوسری میں20سال اور تیسری میں12سال ہے چو نکہ بیر معاملہ خواب کاہے، لہذا جس نے جو دیکھا بیان کر دیا۔
  - ... حلية الالياء، عمر بن الخطاب، ١٩١١، رقير: ١٥١، تأريخ ابن عساكر، ٣٨٣/٣٨، رقير: ٢٠٠٧: عمر بن الخطاب
    - ₃... تاریخ ابن عساکر ، ۵۳۳/۳۹ ، رقم : ۲۱۱۹ : عثمان بن عفان بن ابی العاص
      - 4...موسوعة ابن إلى الدنيا، كتأب المنامأت، ٣٨/٣، حديث: ٢٥

شرحُ الطُّندُ ور ( مُتَرَّرَجَم)

#### ٤٦٨

# شُهَداکے ہم نثیں 🎖

حضرت سیّد ناامام محمہ بن سیر بن علیّد دَخه الله الله بین نے فرمایا: ایام حُرّه میں قبل ہونے والے اَفلی یا فرمایا: کثیر بن اَفلی کو میں نے خواب میں ویکھاتو پوچھا: کیا آپ قتل نہیں ہوگئے سے ؟ انہوں نے کہا: ہاں ہواہوں۔ میں نے کہا: آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ فرمایا: بھلائی والا۔ میں نے پوچھا: کیا آپ لوگ شہید ہیں؟ فرمایا: نہیں جب مسلمان آپس میں جنگ کریں توان میں قبل ہونے والے شہید نہیں ہوتے ،ہم شُہدا کے ہم نشیں ہیں (۱۱۔ (۵) مسلمان آپس میں جنگ کریں توان میں قبل ہونے والے شہید نہیں ہوتے ،ہم شُہدا کے ہم نشیں ہیں دیکھا کہ حضرت سیّد ناابو مینسر و عَمْرُ وین شُرَ عَبِیٰ علیّدہ دَخهُ الله الوّکیٰ فرماتے ہیں: میں نے تواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہور ہاہوں اور سامنے کچھ تُنے ہیں، میں نے کہا: یہ کس کے ہیں؟ جواب ملا: حضرت کوشب دَخهُ الله تَنعال عَلَيْهِ مَن میں شہید ہو گئے سے۔ میں نے کہا: حضرت سیّدُ ناامیر معاویہ دَخِیَ الله تَنعال عَلٰه کی طرف سے لڑتے ہوئے جنگ میں شہید ہو گئے سے۔ میں نے کہا: حضرت سیّدُ نامیر معاویہ دَخِیَ الله تَنعال عَلٰه کی طرف سے لڑتے ہوئے جنگ میں شہید ہو گئے سے۔ میں نے کہا: حضرت سیّدُ نامیر معاویہ وی ان لوگوں نے توا یک دو سرے کو قبل کیا ہے؟ کہا گیا: یہ لوگ الله عَزْدَ جَلُ سے ملے تواسے وسیع مغفرت والا پیایا۔ میں نے کہا: اہْلِ نہر یعنی خوارج کے ساتھ کیا ہوا؟ جواب ملا: خار جیوں کورنج و غم ملا ہے۔ (۵)

# کچھ لوگ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں 🏖

حضرت سیّدُنا ابو بکر خَیّاط دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے خواب دیکھا گویا میں قبرستان میں ہوں اور مُر دے اپنی اپنی قبروں پر بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے پھول رکھے ہیں، اسنے میں حضرت سیّدُنا محفوظ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه ان مر دوں کے در میان آمد ورفت کرتے ہوئے نظر آئے تومیں نے کہا: اے محفوظ! آپ کے اللهِ تَعَالَى عَلَيْه ان مر دوں کے در میان آمد ورفت کرتے ہوئے نظر آئے تومیں نے کہا: اے محفوظ! آپ کے

- ... شہیداس مسلمان عاقل بالغ طاہر کو کہتے ہیں جو بطورِ ظلم کسی آ اُئہ جار حدسے قتل کیا گیاہواور نفس قتل سے مال نہ واجب ہواہواور دنیاسے نفع نہ اُٹھایاہو۔(بہار شریعت، حسہ جہارہ، ا / ۸۲۰)
  - 2 ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، ٥٣/٣، حديث: ٥٥
  - ... مصنف ابن ابن شيبة، كتأب الجمل، بأب مأذكر في صفين، ١٤٢١/٨، حديث: ٨

طبقات كبرى لابن سعد، ١٩٩/٣، مقر: ۵۴: عمار بن ياسر

شرنح الطنُّدُ ور (مُرْجَم)

رَبَّعَزَّوَ جَلَّ نَ آپ كَ سَاتِه كَيامَعامله فرمايا؟ كيا آپ كاانقال نہيں ہوا؟ فرمايا: ہاں ہو گياہے۔ پھريہ شعر كها: مَوْتُ التَّقِيِّ حَيَاةٌ لَّا نَفَادَ لَهَا قَدُمُ مَاتَ قَوْمٌ وَّهُمْ فِي النَّاسِ اَحْيَاءٌ

توجمه: متقی کی موت ایسی حیات ہے جس کو فنانہیں کچھ لوگ مر کر بھی لوگوں میں زندہ رہتے ہیں۔(۱)

#### قر كامال الله عنور والا بي ما نتا ہے ﴾

حضرت سیِّدُ ناسَلَمَ بھرى عَنَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَل فرماتے ہیں: کثرت سے ذِکُنُ الله کرنے، موت کو کثرت سے ماد کرنے اور طویل مجاہدات کرنے والے عبادت گزار بزرگ حضرت سیِّدُ نابَزِیع بن مِسُور دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنَيْه كو میں نے خواب میں دیکھاتو پوچھا: آپ این جگہ کو کیساد کیورہے ہیں؟ انہوں نے یہ شعر کہا:

وَلَيْسَ یَعْلَمُ مَا فِی الْقَبْرِ دَاخِلُهُ اِلَّا الْإِلَا وُ وَسَاكِنُ الْاَجْدَاثِ

ترجمه: قبر كاحال الله عدَّو وَجَلَّ اور قبر والا بي جانتا ہے۔(2)

حضرت سیّدُنابِشر بن مُفَضَّل رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بين اللهِ عَلَيْه فرمايا؟ رَحْمَةُ اللهِ الْعَفُود كوخواب مين و كيه كربوچها: العابومحمد! آپ كرب عَزْوَجَلَّ نِي آپ كساته كيامعامله فرمايا؟ انهول نے كہا: مين خود يرجتني مشقت كرنا تھامعامله اسسے آسان يايا۔(3)

# بھلائی اور بھلائی کرنے والول سے محبت 🎇

حضرت سیّدُنا دَفُص مَر بَی عَلَیْهِ دَخَهُ اللهِ الْعِلَى فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا داؤد طائی دَخَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه وَخُواب میں دیکھاکر پوچھا: اے ابو سلیمان! آپ نے آخرت کی بھلائی کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا: میں نے آخرت کی بھلائی کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا: میں نے آخرت کی بھلائی کو بہت زیادہ پایا۔ میں نے پوچھا: آپ کو کس طرف پھیر اگیا؟ کہا: اَلْحَهُ کُ لِللّٰهُ عَوْمَ عَلَيْهِ وَحُهُ اللهِ الْعِلَى کی طرف پھیر اگیا۔ میں نے پوچھا: آپ کو حضرت سیّدُناسفیان بن سعید تُوری عَلَیْهِ وَحُهُ اللهِ الْعِلَى کا پجھ معلوم ہے؟ فرمایا: وہ خیر (بھلائی) اور اہُلِ خیر کو پیند فرماتے تھے۔ پھر مسکر اتے ہوئے فرمایا: خیر نے انہیں اہُلِ

- ٠٠٠ موسوعة ابن إلى الدنيا، كتأب المنامات، ٣/ ٩٠، حديث: ١٣٨
- 2 ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، ٩٣/٣، حديث: ١٥٥
- 3... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب المنامات، ٩٣/٣، حديث: ١٥٨

يَيْنُ شُ مجلس المدينةالعلميه (دُوتِ اسلام) ﴾

شررُحُ الصُّدُور (مُرَّرَجُم) 📗 💮 💮 💮

خیر کے درجے تک پہنچادیا۔(۱)

حضرت سیّدِ ناغتیہ بن ضمر ہ دَخمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه بیان کرتے ہیں کہ میرے والدِ ماجد فرماتے ہیں: میں نے این چھو چھی کوخواب میں دیکھ کر یو چھا: آپ کیسی ہیں؟ کہا: خیریت سے ہوں اور اپنے اعمال کا پورا بورا بدلہ پایا ہے۔ یہاں تک کہ اس مالیدہ کا ثواب بھی دیا گیاجو میں نے ایک غریب کو کھلایا تھا۔(2)

# کون ساعمل افضل ہے؟

حضرت سيِّدُ ناعبُدُ الملك لَيْتَى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِ بِيان كرتے ہيں: ميں نے حضرت سيِّدُ ناعامر بن عبُدُ القيس دَحْمَةُ اللهِ تَعالٰ عَلَيْهِ كُو وَابِ مِيں وكيه كر يو چھا: آپ نے كياپايا؟ انہوں نے فرمايا: ميں نے بھلائی پائی۔ ميں نے دریافت كيا: كس عمل كو افضل پايا؟ فرمايا: ہر اس عمل كو افضل پايا جس سے رضائے اللهی مقصود ہو۔ (3)

#### و فات کے بعد چپائی نصیحت گ

حضرت سیّدُناابوعبدالله بَجَرِی عَدَیهِ دَحْمَهُ الله النّهِ بَجَرِی عَدَیهِ دَحْمَهُ الله النّهِ النّهِ الله عَمَل کرنے والوں کے لئے آخرت سرور ہے، ہم نے یقین کواور دیکھا تو وہ فرمارہے تھے: دنیا دھوکاہے اور عمل کرنے والوں کے لئے آخرت سرور ہے، ہم نے یقین کواور الله عَدَّوَجَلَّ اور مسلمانوں کے لئے خیر خواہی سے بہتر کسی چیز کو نہیں پایا، تم جو بھی عمل کرو تو یہی سمجھو کہ اس کاحق ادانہ ہوا۔ (4)

# تقوٰی و پر ہیز گاری کاانعام گ

حضرت سیّدُناآصُمَعِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیّدُنالونس بن عُبیند رَحْمةُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه کو خواب میں ویکھا تو پوچھا: آپ تَعَالى عَلَیْه کے ساتھیوں میں سے ایک مرحوم بھری بزرگ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَیْه کو خواب میں ویکھا تو پوچھا: آپ

- ...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب المنامات، ٩٨/٣، حديث: ٦٣ موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب المنامات، ٩٨/٣، حديث: ١٤١
- 2 ... موسوعة ابن الى الدنيا، كتاب المنامات، ١٠١/٣، حديث: ١٤٤
- 3... موسوعة ابن إلى الدنيا، كتأب المنامات، ١٣/٣، حديث: ٨٠
- ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب المنامات، ٣/٣ مديث: 1٨٩

پ*يْشُ ش م*جلس المدينةالعلميه (دُوتِاسلامُ) ﴾

شرُحُ الصُّدُور (مُتَرَبَّم) ﴾

کہاں سے تشریف لارہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: حضرت سیِدُنایونس طبیب عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ اَنْجِیْب کے پاس سے۔ میں نے بوچھا: کون یونس طبیب؟ فرمایا: انتہائی عقل مند فقیہ۔ میں نے کہا: حضرت سیِدُناعُبَیْد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَمْلُ مند فقیہ۔ میں نے کہا: حضرت سیِدُناعُبَیْد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَمْلُ مند فقیہ۔ میں نے کہا: حضرت سیِدُناعُبَیْد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَمْلُ مند فقیہ۔ میں نے بوچھا: وہ کہاں ہیں؟ فرمایا: وہ سرخ بھولوں کی سیجوں (بستروں) پر کنواری حوروں کے ساتھ ہیں، ان کے درست تقوای کی بدولت ان کی آئمیں ٹھنڈی ہو گئیں۔(۱)

حضرت سیّدُ نامَیْمُون گردی عَدَیهِ رَحْمَهُ اللهِ الدّی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُ نامُرہ وہ بَر ارعَدَیهِ رَحْمَهُ اللهِ الدّهِ الدّهِ الدّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# کلمه طیبه کی کثرت کرو 🎇

کوفہ کے رہنے والے ایک شخص کا بیان ہے: میں نے حضرت سیّدُناسُوید بن عَمْرُو کُلْبِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْجِلِی کو بعد وصال خواب میں اچھی حالت میں ویکھا تو بوچھا: اے سوید! اس اچھی حالت کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا: میں لاَ اِلْهَ اِلَّا اللّٰهُ اِللّٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ کَی کُثرت کر تا تھا تم بھی اس کی کثرت کیا کرو۔ پھر فرمایا: حضرت سیّدُنا داود طائی اور حضرت سیّدُنا کُور مِن نَصْرُ حارِ ثَی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِمَانے ایک جاہت کی تواسے یالیا۔ (3)

حضرت سیّدِ ناابر اجیم بن مُنْدِر حَرَّ انی قُدِسَ سِهُ النُّوْدَانِ فرماتے ہیں: حضرت سیّدِ ناضحاک بن عثان عَلَيْهِ رَحْمَةُ النَّهُ النَّهُ وَعَلَمَهُ النَّهُ اللَّهُ وَحَمَّةُ النَّهُ اللَّهُ وَعَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَوْدَ وَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَوْدَ وَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَوْدَ وَلَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى

<sup>197</sup> موسوعة ابن إلى الدنيا، كتاب المنامات، ١٠٥/٣ مديث: ١٩٢

<sup>2 ...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، ٢٠٤/٠ مديث: ١٩٦

<sup>3...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب المنامات، ٣/١٠٠ مديث: ١٩٤

شرخ الطُّنْدُ ور (مُثَرَ جُم)

ان میں تھہر گیااور جس نے نہیں کہاوہ گر گیا۔(۱)

#### الله عنود و محبت كا انعام

حضرت سیّدُنا محمد بن عبد الرحمٰن مَخْر و می عَنَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیّدُنا ابْنِ عائشہ تمیمی عَنَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي كو وصال کے بعد خواب میں دیچھ کر پوچھا: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ يعنی الله عَوَّدَ جَلَّ نے آپ کے ساتھ کیامعاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا: اس نے مجھے اینے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے بخش دیا۔ (2)

# ختم نہ ہونے والی نعمتیں 🕷

حضرت سیّدُنامَری بن یجی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: ایک مردِ صالح حضرت سیّدُناوَالان بن عیسی بن مریم قَرْد بی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَنِی نے جُمِعے بتایا کہ ایک رات چاندگی وجہ ہے جُمعے دھوکا ہو گیا۔ چنانچہ میں مسجد گیا اور نماز اور تسبیح پڑھی پھر دعاما گی تو مجھ پر نیندکا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ میں نے ایک جماعت و کیمی جو انسانوں کی نہیں تھی، ان کے ہاتھوں میں تھال شعے اور ہر تھال میں برف کی طرح سفید چارروٹیاں تھیں اور ہر روٹی پر انار کی مثل موتی رکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا: کھاؤ۔ میں نے کہا:میر اارادہ توروزہ رکھنے کا ہے۔ وہ بولے: اس گھر والے (یعنی الله عَزَدَجُنُ)کا تھم ہے کہ تم کھاؤ۔ میں نے روٹیاں کھائیں اور جب موتی اٹھانے لگا تو انہوں نے کہا: کہا، رک جاؤ ہم تمہارے لئے اس سے بہتر ہو گا۔ میں نے کہا: کہاں؟ انہوں نے کہا: کہاں؟ کہاں؟ کی مثم تمہارے لئے اس سے بہتر ہو گا۔ میں نے کہا: کہاں؟ کہاں؟ کی گئی کہا: ایس کے پھل کبھی خراب نہ ہو گا۔ میں نے کہا: کہاں؟ وار ہوں نے کہا: ایس کی ملکیت ختم نہ ہو گا، اس کی سین خوشی کا سامان، چشنے اور آئکھوں کی ٹھنڈ ک ہوگی اور ہمیشہ راضی رہنے وار راضی رکھنے والی ہویاں ہوں گی، تم اپنے معاملات کو سمیٹ لوکیو نکہ میہ تو ہلکی سی نیند ہے پھر تم نے کوچ کر کے اور راضی رکھنے والی ہویاں ہوں گی، تم اپنے معاملات کو سمیٹ لوکیو نکہ میہ تو ہلکی سی نیند ہے پھر تم نے کوچ کر کے اس کی طرب سین نے کی دُنے تُول کی تھیند گر رہ سے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ میں اس کی خواب میں حضرت سیّڈ ناتر کی بن کیکی دُنے تُول کی تُول کی تو بیں: جس رات ان کا انتقال ہو وہ میر ہے خواب میں

<sup>191.</sup> موسوعة ابن إبي الدنيا، كتاب المنامات، ١٩٨٠، حديث: ١٩٨

<sup>2 ...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، ١٠٨/٣ مديث: ١٩٩

شرحُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 💮 💮 💮

آئے اور فرمایا: کیا تہہیں تعجب نہیں ہوتا کہ میں نے تہہیں فلاں دن جس درخت کے بارے میں بتایا تھاوہ کھل دار ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھو جس کی صفات بیان دار ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھوا: کون سے کھل آئے ہیں؟ فرمایا: اس کے بارے میں نہ پوچھو جس کی صفات بیان کرنے پر کوئی قادر نہیں، جب فرمانبر داراس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو ہم نے اس جیسا کریم نہیں دیکھا۔ (۱) حضرت سیّدُ ناصح حضرت سیّدُ ناصح حضرت سیّدُ ناصح میں بن عبر ان بن محمد بن ابولیل (2) دَعْهَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: آپ نے کس عمل کو افضل پایا؟ بن عمران بن محمد بن ابولیل (2) دَعْهَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه کوخواب میں دیکھ کر پوچھا: آپ نے کس عمل کو افضل پایا؟ فرمایا: معرفت کو۔ میں نے پوچھا: آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جواحادیث بیان کرتے ہوئے فرمایا: میں فخر و مقابلہ کو ناپسند کرتا ہوں۔ (۵)

# سب سے اچھی محفل 🏿

حضرت سیّدِ نامالک بن دینارعَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ انعَقَاد کے ایک ساتھی نے انہیں بعد ازوصال خواب میں دیکھا تو پوچھا: اللّه عَدَّوَ جَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا: بھلائی کا معاملہ فرمایا، ہم نے نیک عمل جیسا کوئی کام ، حضرات صحابَهُ کرام جیسی کوئی جماعت، سلف صالحین جیسے لوگ اور نیکیوں کی مجلس جیسی کوئی محفل نہیں دیکھی۔(4)

#### سنت اور علم 🎇

حضرت سیّدُناعَبْد الوّهاب بن یزید کُنْدِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انتِل بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا ابوعُمَر ضریر عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انتَّلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انتَّلَیْه الله میں ویکھ کریو چھا: میں نے بوچھا: کس عمل کوسب سے افضل یایا؟ فرمایا: فرمایا:

- 1... موسوعة ابن إبي الدنيا، كتاب المنامات، ١٠٨/٣، حديث: ٢٠٠
- ... متن میں اس مقام پر"علی بن محمد بن عمر ان بن ابولیل" نذ کورہے جبکہ دیگر کتب میں"محمد بن عمر ان بن محمد بن ابولیل" ہے لہذا یمی لکھ دیا گیاہے۔
  - 3 ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، ١١٢/٣، حديث: ٢٠٤
  - ٢٠٨: موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، ١١٢/٣، حديث: ٢٠٨

پ*یُّن کُش م*ج**لس المدینةالعلمیه** (دُُوتِاسلامی)

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرُجُم) 📗 💮 💮 💮 💮

جس پرتم عمل پیراہویعنی سنت اور علم کو۔ میں نے پوچھا: کس عمل کوسب سے بُراپایا؟ فرمایا: ناموں سے بچو۔ میں نے پوچھا: نام کیاہیں؟ فرمایا: قَدَر ہے، مُعتزلہ، مُرجئہ پھر آپ دیگر خواہش پرستوں کے نام بتانے لگے۔(۱)

# گتاخِ صحابه کاانجام 🎖

حضرت سیّدُنا ابو بکر صَیْر فی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیّدُنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیّدُنا عمر فاروق رَخِیَ اللهُ تَعَالُی عَنْهُمَا کو گالیاں دیا کرتا تھا اور فرقہ جَہُمیّد (2) عقائد رکھتا تھا۔ جب وہ مرا اتوایک شخص نے اسے خواب بَرُہُنہ حالت میں دیکھا کہ اس کے سراور شرم گاہ پر ایک سیاہ چیتھڑ اتھا۔ اس نے بوجھا: الله عَدَّوَجُلَّ نے جھے بکر بن قیس اور عَون نے بوجھا: الله عَدَّوَجُلَّ نے جھے بکر بن قیس اور عَون بن اَعْسَر کے ساتھ کر دیا ہے۔ بید دونوں نفر انی شھے۔ (3)

ایک بزرگ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه کا بیان ہے کہ صحابَهٔ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان کی شان میں کمی کرنے والامیر اایک پڑوسی مرگیاتو میں نے اسے خواب میں دیکھاتو وہ کاناتھا، میں نے بوچھا: اے فلال! یہ میں کیاد کیھ رہا ہوں؟ اس نے کہا: میں نے حضرت سیِّدُنا محمد مصطفّے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے اصحاب کی شان میں کمی کی تو مجھ میں یہ کمی کردی گئی پھر اس نے اپناہاتھ اپنی ضائع ہونے والی آئکھ پررکھ لیا۔ (4)

حضرت سیّدُناابوجعفر مَدِیْنِ عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَنِی فرماتے ہیں: حضرت سیّدُنامحمود بن مُمَیّد رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ اللهِ تَعَالُ عَلَیْهِ اللهِ عَمْلِ انسان تَصِی ان کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھاتوان پر دوسبز کیڑے تھے، میں نے بعد آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ انہوں نے میری طرف دیکھا پھریہ شعر پڑھا:

نِعْمَ الْمُثَّقُونَ فِي الْخُلْدِ حَقًّا بِجِوَادِ نَوَاهِدٍ اَبْكَادٍ

<sup>112...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، ١١٥/٣ مديث: ٢١٧

<sup>●…</sup> جَهْدِيَّه: جَهُم بن صَفوان كاپيروكار باطل فرقد ہے۔ ان كاعقيده ہے كه بندے كو سى صورت كوئى اختيار نہيں، بنده جمادات كى طرح مجبور محض ہے اور اللِ جنت كے جنت ميں اور اللِ دوزخ كے دوزخ ميں جانے كے بعد جنت و دوزخ بھى فنا ہو جائيں گے اور صرف الله عَدَّوَجَلَّ باقى رہے گا۔ (التعريفات للجو جانى، ص٥٨)

<sup>3...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، ١١٤/٣ ،حديث: ٢٢١

<sup>4...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، ١١٤/٣، حديث: ٢٢٢

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم) 📗 💮 💮 💮

توجمہ: بے شک متقی لوگ جنت میں خوبر و کنواری حوروں کے قرب میں کیا ہی اچھے ہیں۔ حضرت سیّدِنا ابو جعفر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: خدا کی قسم! یہ شعر میں نے ان سے پہلے کبھی کسی سے نہیں سنا۔ (۱)

#### مصائب وآلام پر صبر کاانعام 🎇

حضرت سیّدُ نامُطُرِّف بن عبدالله دَخهُ الله وَعَالَ عَلَيْه فرمات بين: ايک مرتبه ميں نے قبر ستان ميں وو مختصر رکعتيں اداکيں مگر اطمينان حاصل نه ہوا، اتنے ميں مجھے او نگھ آگئ، ميں نے ديکھا کہ قبر والا جھے کہہ ربا ہے: تم نے دور کعتيں پڑھيں مگر تم ان سے مطمئن نہيں ہو۔ ميں نے کہا: ہاں بات تو يہى ہے۔ اس نے کہا: تم لوگ عمل کرتے ہو مگر اس کی حقیقت نہيں جانتے اور ہم جانتے ہیں مگر عمل نہيں کر سکتے، جھے تمہاری طرح دور کعتيں پڑھناد نيا اور اس کے جمعے سازو سامان سے زيادہ محبوب ہیں۔ ميں نے پوچھا: ان ميں سب سے دور کعتيں پڑھناد نيا اور اس کے جمعے سازو سامان سے و بطائی نصیب ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا: ان ميں سب سے افضل کون ہیں؟ اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا تو میں نے دل میں دعا کی: اے الله عَوْدَ جَلَّ اسے ظاہر فرما دے تاکہ میں اس سے بات چیت کر سکوں۔ اسے میں اس قبر سے ایک نوجوان نکا تو میں نے پوچھا: آپ ان میں سب میں افضل ہیں؟ انہوں نے فرمایا: یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ میں نے کہا: خدا کی قسم! آپ کی عُمُر تو اتنی نہیں گئی کہ میں کہوں آپ بہت زیادہ جج وعرے، جہاد اور اعمالِ صالحہ سے اس مقام کو پہنچ ہوں گے لیکن نہیں گئی کہ میں کہوں آپ بہت زیادہ جج وعرے، جہاد اور اعمالِ صالحہ سے اس مقام کو پہنچ ہوں گے لیکن نہیں گئی کہ میں کہوں آپ بہت زیادہ جو ان فرمایا: مجھے مصائب وآلام میں مبتلا کر کے ان پر صبر کی تو فیق دی گئی تھی بس ای کے سب میں ان سب سے افضل ہو گیا۔ (2)

# راحت، پھول اورر ب عَدْدَ مَنْ كَى رضا

حضرت سیّدُ ناایاس بن وَغَفَل رَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُ نا ابوالعَلاء یزید بن عبد الله وَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كو خواب میں و كيه كر بوچها: آپ نے موت كے ذاكتے كوكيسا پایا؟ انہوں نے فرمایا:

- ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، ٣٠/ ١٢٠ حديث: ٢٣٣
- 2 ... شعب الايمان، بأب في الصبر على المصائب، ٢٣٨/ حديث: ١٠١٨٩

ي*يُّن ش م*جلس المدينةالعلميه (دُوتِ اسلام) \_

شرخُ الطُّنُدُ ور ( مُرْثِمُ ) 📗 💮 💮 💮 💮

انتہائی کڑوا۔ میں نے بوچھا: وفات کے بعد آپ کو کس طرف لے جایا گیا؟ فرمایا: راحت، پھولوں اور راضی ربّ عَذَّدَ هَلَّ کی طرف۔ میں نے بوچھا: اور آپ کے بھائی مُطَرِّف کہاں ہیں؟ فرمایا: وہ اپنے یقینُ کامل کے ساتھ میرے پاس آئے ہیں۔(۱)

#### مر دے کو دعاسے فائدہ پہنچتا ہے 🎇

ایک شخص کابیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو بعدِ وفات خواب میں دیکھاتو پوچھا: جب تنہیں قبر میں رکھا گیاتو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟اس نے کہا: ایک آنے والامیرے پاس بھڑ کتی آگ کا کوڑالا یاا گر دعا کرنے والامیرے لئے دعانہ کرتاتواس نے مجھے کوڑامار ہی دیناتھا۔(2)

# مُر دول کی خبریں دینے والا 🎇

حضرت سیّد نامُنککرربن محد بن مُنککرر دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه بيان کرتے ہيں کہ ميں نے خواب و يکھا کہ ميں مسجد نبوی ميں داخل ہوا ہوں اور پھر کيا ديھا ہوں کہ ايک باغ ميں ايک شخص کے پاس لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ ميں نے پوچھا: يہ کون ہے ؟ جواب ملا: يہ شخص دارِ آخرت سے آيا ہے اور لوگوں کوان کے فوت شدگان کے بارے ميں بتارہا ہے۔ ميں نے آگے بڑھ کر ديکھا تو وہ حضرت سیّدُ ناصَفوان بن سُلَمُ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه کے بارے ميں بتارہا ہے۔ ميں نے آگے بڑھ کر ديکھا تو وہ حضرت سیّدُ ناصَفوان بن سُلَمُ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه بَعِي ان ہوں نے فرمايا: کيا يہاں حضرت سیّدُ نامُحم بن منکدر دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه کے بارے ميں پوچھنے والا بھی کوئی ہے؟ لوگوں نے کہا: ہاں بہ ان کے صاحبزادے موجود ہیں۔ چنانچہ لوگ سامنے سے ہٹ گئے اور میں نے کہا: الله عَذَوَ جَلَّ آپ پر رحم فرمائے! ہميں ان کے مرحود ہیں۔ چنانچہ لوگ سامنے سے ہٹ گئے اور میں جنت میں یہ یہ تعتیں عطافر ماکر خوش کر دیا اور انہیں جنت میں یہ یہ تعتیں عطافر ماکر خوش کر دیا اور انہیں جنت میں یہ یہ تعتیں عطافر ماکر خوش کر دیا اور انہیں جنت میں یہ یہ تھ تیں بسایا ہے قواب انہیں وہاں سے نگانا ہے نہ موت آئے گی۔ (3)

حضرت سيِّدُ ناابوكَرِيمُه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بيان كرتے ہيں: ايك شخص ميرے پاس آيااور كها: ميں خواب

<sup>1...</sup> موسوعة ابن الى الدنيا، كتاب المنامات، ٣٩/٣، حديث: ٢٩

<sup>2...</sup> التذكرة للقرطبي، بأبمأ جأء في قراءة القرآن ... الخ، ص ٨٨

<sup>3...</sup> موسوعة ابن إنى الدنيا، كتاب المنامات، ١٢٨/٣ مديث: ٢٥٣

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) ﴾

میں جنت میں داخل ہوا تو ایک باغ تک پہنچا جس میں حضرت سیّدُناایوب سختیانی، حضرت سیّدُنالونس بن مُ عُدَیْد، حضرت سیّدُناابْنِ عون اور حضرت سیّدُناسلیمان یَمْی رَحِمَهُمُ اللهُ تَعالیٰ تصے۔ میں نے پوچھا: حضرت سیّدُنا سفیان توری عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا: ہم انہیں اتنی بلندی پر ویکھتے ہیں گویاستارے کو دیکھ رہے ہوں۔(۱)

# سدرةُ المنتهٰیٰ کے پاس

حضرت سیّدُنا مالک بن وینارعَکیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انْعَفَّاد فرمات بین: میں فواب میں حضرت سیّدُنا محمد بن واسع اور حضرت سیّدُنا حسن واسع اور حضرت سیّدُنا الله محمد بن سیر بن رَحْمَهُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْهِمَا کو جنت میں ویکھا تو بوچھا: حضرت سیّدُنا حسن بھری عَلیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انْبَالِ بیں ؟ انہول نے کہا: وہ سدرة المنتهٰی کے یاس بیں۔(2)

#### نیکوں کی دعا پر آمین کہنے پر بخش 🏖

حضرت سیّدُنایزید بن ہارون دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِيان كرتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا محد بن یزید واسطِی عَلَیْه دَحْمَةُ اللهِ انْقَوِی كو خواب میں و يکھ كر بوچھا: الله عَدَّوَجَلَّ نے آپ كے ساتھ كياسلوك كيا؟ انہوں نے فرمايا:
مجھے بخش دیا۔ میں نے كہا: كس سبب سے ؟ فرمایا: ایک مر تبہ جمعہ كے دن بعد نماز عصر حضرت سیّدُنا ابو عَمُرو بھر ى عَدُنْه دَحْمَةُ اللهِ انْوَل نے ہمارے پاس بیٹھ كر دعاكى تو ہم نے امين كهی تھی۔ پس جب ہم تم سے جدا ہوئے تو ہماری مغفرت كردی گئی۔ (3)

حضرت سیّدُناعُقبہ بن ابو ثُنبَیْت دَخمَهُ اللهِ تَعالى عَلَیْه بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُناغُلَید بن سعد (4) عَلَیْه دِیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُناغُلَید بن سعد (4) عَلَیْهِ دَخمهُ اللهِ الْاحَد کو خواب میں دیکھاتو ہو چھا: آپ کے ساتھ کیاسلوک ہوا؟ فرمایا: امید نہیں تھی مگر چھٹکارا مل گیا۔ میں نے بوچھا: آپ لوگوں سے قرآنِ پاک کاعہد کب لیا گیا؟ فرمایا: تم سے جدائی کے بعد ہم سے اس کا

- الله بن عون عساكر ،۳۷۳ /۳۱ ، رقم : ۳۳۲۸ ، عبد الله بن عون
- 2 ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب المنامأت، ١٨٣/٣ ، حديث: ٠٠٠
- ۳۳۷: موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، ۳/۱۵۱، حديث: ۳۳۷
- ... متن میں اس مقام پر "خلید بن سعید" نذ کور ہے جبکہ دیگر کتب میں "خلید بن سعد" ہے لہذا یہی لکھ دیا گیا ہے۔

شرخُ الصُّدُود (مُرَّبِّم) 🕽 🕳 🕹 ۲۷۸ -

کوئی عہد نہیں لیا گیا۔(۱)

#### مسلمان بوڑھوں کے لئے خوشخبری 💸

حضرت سيّدُنا محمد بن سلم خَوّاص (2) رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كابيان ہے: ميں نے حضرت سيّدُنا قاضي يحيٰ بن أَنْهُم عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْأَكْرَم كُوخُواب ميں و كيو كريو جيها: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ يَعِي الله عَزَوجَلَّ في آب كے ساتھ كيا معامله فرمايا؟ کہا: ربّ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا: اے بدعمل بوڑھے!اگر تیری داڑھی سفید نہ ہوتی تومیں تجھے آگ میں جلاتا۔ بس میر اوہی حال ہو گیا جوایک غلام کااینے آقا کے سامنے ہوتا ہے (یعنی میں خوف کے مارے بے حال ہو گیا) جب مجھے کچھ افاقہ ہوا تورتِ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا: اے بدعمل بڈھے!اگر تيري داڙهي سفيد نه هو تي توميس تجھے آگ ميں جلاتا۔ميري پھر وہي حالت هو گئي، پھر جب افاقه هوا توانله ۽ وَوَا عَلَ نے تیسری مریتبہ بھی وہی ارشاد فرمایا۔اب کی بارجب مجھے افاقیہ ہوا تومیں نے عرض کی:الہی! تیرے بارے میں مجھے ایساتو نہیں بتایا گیا تھا۔ار شاد فرمایا: تمہیں میرے بارے میں کیا بتایا گیا تھا؟ حالا نکہ وہ بخوبی جانتاہے۔ میں نے عرض کی: مجھے حضرت سیّدُ ناعبُدُ الرزاق بن ہمام نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت سیّدُ نامغَمُر بن راشد نے حضرت سیدنااین شِهاب زُبری رَحِتهُمُ اللهُ تَعالى سے انہوں حضرت سیدناانس بن مالک دَضِ اللهُ تَعالى عَنْه سے انہوں نے تیرے بیارے نبی حضرت محمد صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے اور انہوں نے حضرت جبر بل عَلَيْهِ السَّلَام سے بیان کیا کہ اے عظمت والے تونے ارشاد فرمایاہے: "مَاشَابَ ایْ عَبْدُق الْاِسْلَامِ شَیْبَةً إِلَّاسْتَحْیَیْتُ مِنْهُ أَنْ أُعَذِّبَهُ بِالنَّارِيعِيْ مير اجوبنده حالت اسلام ميں بوڑھاہوجائے توميں اس سے حياكر تاہوں كه أسے جہنم كاعذاب دوں۔"الله عَوْدَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: عندُ الرزاق نے سے کہا، مُغمَر نے سے کہا، زُہری نے سے کہا، انس نے سے کہا، میرے پیارے نبی صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم نے شیخ کہا، جبریل نے شیخ کہا، میں نے یہی فرمایا تھا۔ (فرشتو!) اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔<sup>(3)</sup>

<sup>1.</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات، ٥٤/٣، حديث: ٢٢

 <sup>...</sup> متن میں اس مقام پر "محمد بن سالم خواص" نذ کورہے جبکہ دیگر کتب میں "محمد بن سلم خواص" ہے لہذا یہی لکھ دیا گیا ہے۔

<sup>3...</sup> تأريخ بغداد، ۲۰۲/۱۴ مقر: ۲۸۹۹: يحيي بن اكثمر

شرحُ الصُّدُور (مُتَرَجُم) 📗 💮

#### سيّد ناامام احمد عَلَيْهِ الرَّحْتِه بركرم

حضرت سیّدُناابو بمرفَزاری عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْبَادِی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهِ عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهِ عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهِ عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهِ عَدَیْ اے احمد! الله عَوْدَ جَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا: میرے ربّ عَدْدَ جَصِ اپنے سامنے کھڑ اکرکے ارشاد فرمایا: اے احمد! تو نے (کوڑوں کی) ماریر صبر کیا اور یہی کہتا رہا کہ میرے ربّ عَدْدَ جَلَّ کا کلام مخلوق نہیں ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم! میں کل قیامت تک تجھے اپناکلام سناتار ہوں گا۔ اب میں اپنے ربّ عَدْدَ جَلَّ کا کلام سنتا ہوں۔ (۱)

#### روزدوم تبه دیدارباری تعالی 🆫

حضرت سيِّدُنا محمد بن عُوف دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بيان كرتے ہيں: ميں نے حضرت سيِّدُنا محمد بن مصفی حِنْصِی عَنْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَلَى كَلَمُ مَنْ مَعْنَى حَنْصِی عَنْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَلَى كَو بَعْد وفات خواب ميں وكيھ كريو چھا: آپ كو كس طرف پھيرا گيا؟ فرمايا: بھلائى كی طرف اور جم روزوومر تبہ اپنے ربّ عَزَّدَ جَلَّ كاويدار كرتے ہيں۔ ميں نے كہا: اے ابوعبدالله ! آپ توونياميں بھی "سنت" والے اور آخرت ميں بھی "سنت" والے ہيں۔ بيات سن كروه مسكراديئے۔ (2)

# مخلوق کو محبت الہی کادرس دینے کاانعام 🎇

حضرت سیّدُنا محمد بن مُفَضَّل دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا مُنْصُور بن عَثَار عَلَيْه وَحَمَةُ اللهِ الْعَقْدَةُ عَلَّ فَ آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وَحْمَةُ اللهِ الْقَقَاد کو ان کی وفات کے بعد خواب میں ویکھاتو ہو چھا: الله عَذَو جَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے بتایا: مجھے رہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑا کیا گیاتواس نے مجھے سے ارشاد فرمایا: تو نیکیاں اور گناہ دونوں کرتا تھالیکن میں نے تیری بخشش کر دی کیونکہ تو میری مخلوق کو میری محبت کا درس ویتا تھالہذا کھڑا ہو جا اور میرے فرشتوں کے سامنے میری بزرگی بیان کر جس طرح و نیا میں میری بزرگی بیان کرتا تھا۔ پس میرے لئے کرسی رکھی گئ تو میں نے فرشتوں کے سامنے الله عَدَّوَجُلَّ کی بزرگی بیان کی۔(3)

- 1... تاريخ ابن عساكر ، ۳۸۳/۵۴ ، مقر : ۲۸۱۱ : محمد بن على بن محمد ابو بكر الفزاري
- ... الثقات لابن حبان، كتاب من روى عن اتباع التابعين، باب الميم، ۵/۹۵۹، رقم: ۳۳۹۱: محمد بن المصفى بن بهلول الحمصى
  - ...تاریخ ابن عساکو، ۱۰ ۲/۰ ۳۴۰، رقیر: ۱۵۲۷، منصور بن عمار بن کثیر

شرخُ الطُّنْدُور (مُرَّرُجُم) 📗 🕳 🖈 ٤٨٠

#### حمد و شااور درودوسلام کی برکت 🆃

#### خوفِ خداہےرونے کاانعام گ

حضرت سیّدُناسُلَیُم بن منصور بن عمار عَدَیهُ اللهِ انعَقَاد بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والد محرّم حضرت سیّدُنامَنُصُور بن عَبَار عَدَیهُ اللهِ انعَقَاد کو وفات کے بعد خواب میں دیکھاتو پوچھا: اللهے عَدَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے بتایا کہ میرے رہے عَدَّوَ جَلَّ نے مجھے اپنے قریب کیا اور ارشاد فرمایا: اے بدعمل بڑھے! کیا تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے کیوں بخشا؟ میں نے عرض کی: الہی! میں نہیں جانتا۔ ارشاد فرمایا: اس لئے کہ ایک دن تو نے لوگوں کے لئے مجلس قائم کی تو انہیں رُلا دیا، ان میں میر اایک ایسا بندہ بھی رودیا جو کبھی بھی میرے خوف سے نہیں رویا تھالیس میں نے اسے بخش دیا اور اس کے طفیل تجھے اور تمام اہُلِ مجلس کو بھی بخش دیا۔ (2)

#### جنت میں داخلے کاسب

حضرت سیّدُ ناسَلَمَ بن عَقَان عَدَيْهِ رَحْمَةُ الْمَثَان بيان كرتے ہيں: ميں نے حضرت سیّدُ ناو كيع عَدَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَدِيْع كى وفات كے بعد انہيں خواب ميں ديكھا تو پوچھا: آپ كے ربّعدَّوَ جَلَّ نے آپ كے ساتھ كيا معاملہ فرمايا؟

- تاریخ ابن عساکر ، ۱۰ / ۳۸۳، رقیر : ۲۷۷۷، منصور بن عمار بن کثیر
  - 2...تأريخ بغداد، ١٣/ ٧٤، رقم : ٤٥٠ ٤، منصور بن عمار بن كثير

شرخ الطنُّدُ ور (مُثرَبُّم)

انہوں نے کہا:اس نے مجھے جنت میں داخل فرمادیا۔ میں نے بوچھا: کس سبب سے ؟ فرمایا: علم کے سبب۔(۱)

#### درسِ مدیث کاانعام 🦃

حضرت سيِّدُ ناابو يَحِيُّ مُسَتَمْلِي بن مَمَّام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كا بيان ہے: ميں نے حضرت سيِّدُ ناابو ہمام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كا بيان ہے: ميں نے حضرت سيِّدُ ناابو ہمام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كو بعدِ وفات خواب ميں ويكھاتوان كے سرير قنديليں لئك رہى تھيں۔ ميں نے بوچھا: اے ابو ہمام! ان قنديلوں تك رسائى كيسے ہوئى؟ فرمايا: يہ قنديل حديثِ حوضِ كوثر، يہ والى حديثِ شفاعت، يہ قنديل فلال حديث بيان كرنے كا انعام ہے۔ (2)

حضرت سیِّدُ ناسفیان بن عُیکیْنَد دَخمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیِّدُ ناسفیان تُوری عَلَیْهِ دَخمهُ اللهِ انْعَلَیٰه بیان کرتے ہیں: مجھے نصیحت سیجئے۔ فرمایا: لو گوں سے کم ملا کرو۔ میں نے کہا: کچھ اور فرماییئے۔ فرمایا: عنقریب یہاں وار دہوگے توجان جاؤگے۔(3)

حضرت سیّدُ ناابور سیّدُ نابور سیّدُ وَہِر انی فَدِنَ سِیْهُ النُّوْرَانِ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے پڑوسی نے بتایا کہ میں نے حضرت سیّدُ ناعبُدُ الله عَن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه کی وفات کے بعد انہیں خواب میں ویکھا تو پوچھا: الله عَوْدَ جَلَّ فَات کے بعد انہیں خواب میں ویکھا تو پوچھا: الله عَوْدَ جَلَّ الله عَن مَا اعمال نامه مجھے وکھایا گیا ہیں الله عَوْدَ جَلَّ نے مجھے پر رحم فرمایا اور مجھے بخش ویا۔ آپ کا وصال ہیر کے دن ہوا تھا۔ (4)

حضرت سیّدُنا ابو عَمُرُوخَفَافَ عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الرَّاق بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا امحد بن یجیٰ وُ ہُلی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الرَّاق بیان کرتے ہیں: میں نے بعد خواب میں ویکھاتو بوچھا: آپ کے ربّ عَزْوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا: میری مغفرت فرماوی۔ میں نے بوچھا: آپ کے اعمال کا کیا ہوا؟ کہا: سونے کے پانی سے لکھ کر اعلیٰ عِلیّین میں بلند کر دیئے گئے۔ (۵)

<sup>194/1،</sup> الكامل لاين عدى، مقدمة المصنف، وكيع بن الجراح، ١/١٩٧

<sup>2...</sup>تأريخ بغداد، ٣٥١/١٣ ، رقم: ٢٥٣٠: الوليد بن شجاع بن الوليد

قریخ ابن عساکر، ۳۱/ ۳۹۹، رقم: ۳۳۵۳: عبد الله بن الفرج

<sup>4...</sup> تأريخ ابن عسأكر ، ٣٤/٣١، رقم :٣٨٨٨: عبد الله بن عون

**ق...** تأريخ بغداد، ۴/ ۱۹۰، رقم: ۱۸۲۴: محمد بن يحيي بن عبد الله

شرخ الطُّنُدُور (مُثرَبُّم)

حضرت استادابوولىيد عَنَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ النَّهِ عِنْدِ اللهِ النَّهِ عَنْدِهِ رَحْمَةُ اللهِ النَّهِ عَنْدِهِ رَحْمَةُ اللهِ النَّهِ عَنْدِهِ رَحْمَةُ اللهِ النَّهِ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### الله عَدَّوْءَ جَلَّ سے حسن ظن رکھنے کی برکت

حضرت سیّدُناسهبل دَحْمَةُ الله تَعَالَ عَلَيْه بِيان كرتے ہیں: حضرت سیّدُنامالک بن وینار عَلَیْه دَحْمَةُ الله الله عَن وینار عَلَیْه دَحْمَةُ الله الله عَن وینار عَلَیْه دَحْمَةُ الله الله عَن وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھاتو پوچھا: آپ بارگاہ الله عین کیالے کر حاضر ہوئے؟ فرمایا: میں تو بہت زیادہ گناہ لے کر حاضر ہواتھا مگر الله عَدَّوَجَلَّ سے حُسن ظن رکھنے نے سارے گناہ مثادیئے۔(2)

#### سِيّدُنا جراح بن عبْدُ الله عَلَيْهِ الرَّحْمَه كااستقبال

ایک یمنی خاتون کابیان ہے: میں نے حضرت سیّد نار جاء بن حَیْوہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کو خواب میں دیکھا تو

پوچھا: کیا آپ کی وفات نہیں ہوگئ ؟ انہوں نے فرمایا: ہاں ہوگئ ہے لیکن آج انملِ جنت میں اعلان کیا گیا کہ
جَرَاح بن عبدالله کا استقبال کریں۔ یہ خواب حضرت سیّد ناجَر ّاح رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کے وصال کی خبر آنے
سے پہلے دیکھا گیا تھا، جب ان کے وصال کی خبر آئی تو اندازہ لگانے پر معلوم ہوا کہ وہ اسی خواب والے دن
آذر بائیجان میں شہید ہوئے تھے۔ (۵)

بین المقدس کی ایک خاتون کابیان ہے کہ حضرت سیّدُ نارَجاء بن حَیْوہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه ہمارے ہم مجلس خصاور بہت ہی اچھے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو میں نے انہیں خواب میں دیچھ کر بوچھا: آپ حضرات کو کس طرف بھیرا گیا؟ فرمایا: بھلائی کی طرف لیکن تم لوگوں سے جُدا ہونے کے بعد ہمیں ایسی گھبر اہٹ ہوئی کہ ہم سمجھے قیامت قائم ہوگئ ہے۔ میں نے بوچھا: یہ کس وجہ سے ہوا؟ فرمایا: حضرت سیّدُ ناجراح دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ

- ... تأريخ ابن عسأكر ، ۲۹۲/۵۲ ، وم ۲۱۲۴: محمد بن يعقوب بن يوسف
  - 2 ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب المنامات، ١/٣، حديث: ٣٢
- ... تأريخ ابن عسأكر ، ٢٠/٠٢ ، رقم : ٩٧٧٢ : جراح بن عبد الله ابو عقبة الحكمي

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَبُّم) )

عَدَیْه اور ان کے ساتھی اپنے بھاری اعمال کے ساتھ جنت میں داخل ہوئے تھے حتّی کہ جنت کے دروازے پر بھیڑ لگ گئی تھی۔(۱)

#### ‹ 'اَللهُ آکُبَر ' ' کہنے کا انعام اور تہمت کا وبال ﴾

حضرت سیّدُنااَضَمَعِی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِ کے والد ماجد بیان کرتے ہیں کہ جَرِیر شاعر کی وفات کے بعد ایک شخص نے انہیں خواب میں ویکھا تو پوچھا: آپ کے ربّ عَدَّدَ جَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا: مجھے بخش ویا گیا۔ پوچھا: کس سبب سے ؟ فرمایا: جنگل میں پانی کے کنارے ایک تکبیر (یعنی اَللهُ اُکبَر) کہنے کے سبب بوچھا: آپ کے بھائی فَرَدُ وَق کا کیا ہوا؟ فرمایا: پاک وامن عور توں پر تہمت لگانے کے عمل نے اسے ہلاکت میں ڈال ویا۔ (2)

#### اہلِ بیت کی شان بیان کرنے پر انعام گ

ثُور بن یزید شامی کابیان ہے کہ حضرت سیّدُ ناکُینت بن زید دَخهَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھاتو بوچھا: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ یَعْنَ الله عَوْدَ جَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا:اس نے مجھے بخش دیا اور میرے لئے ایک کرسی رکھ کر مجھے اس پر بٹھادیا اور مجھے خوش کن اشعار پڑھنے کا حکم دیاجب میں اس شعر پر پہنچا:

حَنَانَيْكَ رَبَّ النَّاسِ مِنْ أَنْ يَّغُرِّنْ كَمَا غَرَّهُمْ شُرْبُ الْحَيَاةِ الْمَصَرَّد

ناجمہ: اے لوگوں کے پرورد گارعَدْوَجَا ؛ تیری رحت وَررحت ہے کہ جس طرح دنیا کی نامکمل سیر ابی نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا وہ مجھے دھوکے میں نہ ڈال سکی۔

تورب تعالی نے ارشاد فرمایا: اے کُینت! تونے کے کہا، یقیناً جس نے انہیں دھوکے میں ڈالااس نے مجھے دھوکا نہ دیا، تونے میری مخلوق میں میرے منتخب اور بہترین لوگوں کے بارے میں سچے کہا پس میں نے تجھے بخش دیا اور آلِ

- 1...موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب المنامات، ٣٣/٣، برقيم: ٣٤
- ☑ تاريخ ابن عساكر، ٩٥/٧٢، رقيم: ٩٤٨٣: جرير بن عطية بن نزار البصرى

ي*يُّنُ شُ* مجلس المدينةالعلميه (دُّوتِ اسلامی)

شرنُ الطُّنُدُور (مُثِرَجُم) 📗 🕳 🕹 الطُّنْدُور (مُثِرَجُم)

محرکی شان میں کے گئے تمہارے ہر شعر کے بدلے قیامت تک آخرت میں تمہاراایک رتبہ بلند کروں گا۔ (۱)
حضرت سیّدُ ناابُنِ شَعْشاع مِصرِی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِ بیان کرتے ہیں کہ بنوعُبیُدسے لڑی گئ جنگ کے شہیدوں
میں سے حضرت سیّدُ ناابو بکر اِبْنِ نابُلُی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کو ایک سال بعد میں نے خواب میں بہت اچھی حالت
میں ویکھا تو بوچھا: آپ کے ربّ عَزَّوَجُلَّ نے آپ کے ساتھ کیامعاملہ فرمایا؟ انہوں نے یہ اشعار پڑھے:

حَبَانِی مَالِکِیُ بِدَوَاهِ عِزِّ وَوَاعَدَنِیُ بِقُوْبِ الْاِنْتِصَادِ
وَقَرَّائِنِیُ وَادُنَانِیُ اِلَیْهِ وَقَالَ اَنْعِمْ بِعَیْشِ فِیْ جِوَادِیُ
ترجمه: میرے مالک نے مجھے دائمی عزت بخشی اور عنقریب کامیابی کا وعدہ فرمایا، مجھے اپنا قرب عطاکیا اور ارشاد فرمایا

میرے پڑوس (سابیر رحت) میں مزے سے رہو۔(2)

#### خوامثات پرربءَؤءَ ہَلَ کو ترجیح دینے کاانعام گ

حضرت سیّدُناعندُ الرحمٰن بن مَهدى علیّه دَخه الله الوّبی بیان کرتے ہیں که حضرت سیّدُناسفیان تُوری علیّه دَخه الله الله عَوْدَ عَلَیْه الله عَوْدَ عَلَیْ الله عَوْدَ عَلی الله عَوْدَ عَلیْ الله عَوْدَ عَلی الله عَوْدَ عَلیْ الله عَوْدَ عَلی الله عَوْدَ عَلی الله عَوْدَ عَلی الله عَلیْ عَلی الله عَلیْ عَلیْ الله عَوْدَ عَلی الله عَلیْ عَلیْ عَلیْ الله عَدْد عَلیْ الله عَلیْ عَلی الله عَلیْ عَلیْ الله عَلیْ عَلیْ الله عَلیْ عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ عَلیْ الله الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله الله الله عَلیْ الله الله الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الل

# فخرو تكبرے نيچنے كاانعام 🎖

حضرت سيّدُ ناامام احمد بن حنبل عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْأَوّل فرمات بين: حضرت سيّدُ ناامام شافعي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِي

- 1... تاریخ ابن عساکر، ۲۳۲/۵۰، رقم: ۵۸۲۸: کمیت بن زیل
- 2... تأريخ ابن عساكر، ۵۱/۵۱، رقير: ۲۰۹۹: محمد بن احمد بن سهل
- ...تاریخ ابن عساکر،۱۸۴/۵۱، رقم: ۲۰۲۲: محمد بن ابر اهیمرسوسی

شرخ الطنُّدُور (مُرْجُم)

کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھاتو پوچھا: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ یَعْنَ اللهُ عَزَّدَ جَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا: الله عَذَّدَ جَلَّ نے مجھے بخش دیا،میری ناز برداری فرمائی اور (حوروں سے)میری شادی کر دی اور ارشاد فرمایا: بیہ اس کابدلہ ہے کہ تم نے مبھی میری نعمتوں پر فخر و تکبر نہیں کیا۔ ''

حضرت سیِدُناریج بن سُلَیُمان عَلَیْهِ دَحْمَهُ الْمَتَان بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیِدُناام شافعی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ اللهُ عَلَیْهِ مَعْمَدُ اللهُ عَلَیْهِ دَحْمَهُ مِن اللهِ عَلَیْهِ مَنْ اللهُ عَلَیْهِ دَحْمَهُ مِن اللهِ عَلَیْهِ مَنْ اللهُ عَلَیْهِ مَنْ اللهِ عَلَیْهُ مَنْ اللهُ عَلَیْهِ دَحْمَهُ مِنْ اللهُ عَلَیْهُ مَنْ اللهُ عَلَیْهِ مَنْ اللهُ عَلَیْهُ مَنْ اللهُ عَلَیْهُ مَنْ اللهُ عَلَیْهُ مِنْ اللهُ عَلَیْهُ مَنْ اللهُ عَلَیْهُ مَنْ اللهُ عَلَیْهُ مِنْ اللهُ عَلَیْهُ مَنْ اللهُ عَلَیْهُ مِنْ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلَیْهُ مِنْ اللهُ عَلَیْهُ مِنْ اللهُ عَلَیْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَیْهُ مِنْ اللهِ عَلَیْهُ مِنْ اللهُ عَلَیْمُ عَلَیْهُ مِنْ اللهُ عَلَیْهُ مِنْ اللهِ عَلَیْهُ عِلْمُ عَلَیْهُ مِنْ اللهِ عَلَیْهُ مِنْ اللهِ عَلَیْهُ مِنْ اللهُ عَلَیْهُ مِنْ اللهِ عَلَیْهُ مِنْ اللهِ عَلَیْهُ مِنْ اللهِ عَلَیْهُ مِنْ اللهِ عَلَیْهُ مِنْ اللهُ عَلَیْهُ مِنْ اللّهُ عَلَیْهُ مِنْ اللّهُ عَلَیْهُ مِنْ اللّهُ عَلَمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُع

#### خبات یا فته گروه 💸

حضرت سیّدِ نااساعیل بن ابراجیم فقیه رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه بیان کرتے ہیں که حضرت سیّدِ ناحافظ ابو احمد حاکم رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھاتو بوچھا: آپ کے نزدیک زیادہ نجات یانے والا گروہ کون ساہے؟ فرمایا: ابُلِ سنت وجماعت۔(3)

حضرت سیّدُ ناخَیْشَم بن سُلَیْمان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْمُنَّان بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُ ناعاصم غازی طرابُلُسی علیهِ وَحْمَةُ الْمُنْ اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْلُهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

#### نيکيال قبول اور خطائيں معاف 🌑

حضرت سبِّدُنا مالک بن وینار عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَقَار كابیان ہے: میں نے حضرت سبِّدُنا مسلم بن یَسار عَلَیْهِ رَحْمَةُ

- ... تاريخ ابن عساكر، ۵۱، ۴۳۵/۵۱، رقير: ۲۰۷۱: محمد بن ادريس الشافعي
  - 2...تأريخ بغداد، ۲۸/۲، رقم: ۳۵۴: محمد بن ادريس الشافعي
- 3... تأريخ ابن عسأكر، ١٥٩/٥٥، رقم: ٢٩٣٧: لحمد بن محمد بن احمد ابواحمد نيسابوري، نحوه
  - ... تاريخ ابن عساكر ، ٢٩٥/٢٥ ، رقم: ٣٠٢٨: عاصم ابو على الاطر ابلسي، نحوه

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرْبَمُ) ) الشَّدُ ور (مُرْبَمُ)

اللهِ انْعَفَّاد کوخواب میں دیکھا تو پوچھا: موت کے بعد آپ نے کیا پایا؟ فرمایا: ہولنا کیوں اور بڑے شدید زلزلوں سے سامنا ہوا۔ میں نے کہا: اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا: کریم سے جس کی تو قع ہوتی ہے وہی ہوااس نے ہماری نکیاں قبول فرمالیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرمادیا اور ہمارے انجام کاضامن ہوا۔ (۱)

#### بار گاورسالت تك رسائي كاوسيله

حضرت سیّدُنا حسن بن عبُرُ العزیز ہاشی علیّه دَحْمة اللهِ الیّلِ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا ابوجعفر محمد بن جَرِیر علیّه دَحْمة اللهِ القیدیْد کو خواب میں دیکھاتو بوچھا: آپ نے موت کو کیساپایا؟ فرمایا: بھلائی ہی بھلائی۔ میں نے کہا: قبر کی ہولناکی کو کیساپایا؟ فرمایا: بھلائی ہی بھلائی۔ میں قبر کی ہولناکی کو کیساپایا؟ فرمایا: بھلائی ہی بھلائی۔ میں کہا: آپ کاربّ عزّدَ جَلَّ قو آپ پر بہت مہر بان ہے اس کی بارگاہ میں ہمارا تذکرہ بھی کر لیجئے گا۔ فرمایا: اے ابو علی! تم کہتے ہوکہ ہمارا تذکرہ بھی کر لیجئے گا۔ فرمایا: اے ابو علی! تم کہتے ہوکہ ہمارا تذکرہ بھی کر لیجئے گا۔ فرمایا: اے ابو علی! م

#### 🕻 خدمتِ مدیث کاصله 🎇

حضرت سیِّدُ ناسلیمان عمری عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیِّدُ نا قاری ابوجعفریزید بن تَعْقَاعَ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ کَ وصال کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا: میر ب دوستوں کو میر اسلام کہنا اور انہیں بتانا کہ الله عَدَّوَجَلَّ نے مجھے ان شُہَد اکامقام عطا فرمایا ہے جو زندہ ہیں اور

- ... موسوعة ابن إبي الدنيا، كتاب المنامات، ٣٠/٠٠، رقم: ٣٠
- الطبرى تأريخ ابن عساكر، ٢٥٢ / ٢٥٤، رقم: ١١٢٠ : محمل بن جرير ابوجعفر الطبرى
- تاریخ ابن عساکر، ۲۵، ۲۱، ۱۸۵، پیمی بن معین بن عون، تاریخ بغداد، ۱۹۱/۱۴، رقم: ۲۳۸۸: پیمی بن معین بن عون

شرخ الطنُّدُور (مُرْجُم)

رزق دیئے جاتے ہیں اور حضرت سیّدُ ناابو حازم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کو بھی میر اسلام دینا اور کہنا: خوب دانائی سے کام لو کیو نکہ الله عَدَّوَ عَلَّ اور اس کے فرشتے تمہاری راتوں کی مجلس کو دیکھتے ہیں۔(۱)

حضرت سیّدُنا ذکریا بن عَدی عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ القَوِی کا بیان ہے کہ حضرت سیّدُنا امام عبد الله بن مبارک دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ کَ فَاتَ کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو بوچھا: الله عَدَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا: (جہاد) کے لئے سفر کرنے کے سبب الله عَدَّوَجَلَّ نے میری مغفرت فرمادی۔(2)

حضرت سیّدُنا محمد بن فضّیُل بن عِیاض رَحْمَهُ اللهِ تَعالى عَدَنه بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا عبْدُ الله بن مبارک رَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَدَنه کوخواب میں ویکھ کر پوچھا: آپ نے کس عمل کو افضل پایا؟ فرمایا: جو عمل میں کیا کرتا تفالہ میں نے کہا: سر حدِ اسلام پر جہاد کے لئے تیار رہنا اور جہاد کرنا؟ فرمایا: ہاں۔(3)

#### بلنددرج والے

حضرت سیّدِنا مَزید بن مَذعور عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَفُور بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُناامام اَوزاعی رَحْمَهُ اللهِ الْعَافُور بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُناامام اَوزاعی رَحْمَهُ اللهِ اَعْمَلُ بیا عَلَیْه کے وصال کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا توعرض کی: اے ابو عَمْرو! مجھے ایسا عمل بتا ہیئے جس کے ذریعے میں قربِ اللّی حاصل کر سکوں؟ فرمایا: میں نے یہاں علماسے بلند در جہ کسی کا نہیں دیکھا اور ان کے بعد غمز دہ لو گوں کا در جہ ہے۔(4)

# افضل عمل"استغفار"

حضرت سیِّدُ ناعبُدُ العزیز بن عُمرَ بن عبُدُ العزیز عَلَیْهِ الدِّعْهَ میان کرتے ہیں کہ والدِ ماجد کے وصال کے بعد میں نے انہیں خواب میں دکھ کر عرض کی: آپ نے کس عمل کو افضل پایا؟ فرمایا: بیٹا! اِسْتغِفَار کو افضل پایا۔ (3)

- ٠٠٠٠ موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب المنامات، ١٥٣/٣ مديث: ٣٢١
- ... تأريخ ابن عساكر، ٣٨/٣٢، رقم : ٣٥٥٥: عبد الله بن المبارك بن واضح
- الله بن عساكر، ۳۲/۳۲، رقم: ۳۵۵۵: عبد الله بن المبار كبن واضح
- ... تأريخ ابن عساكر، ۲۲۹/۳۵ ، تهر: ۲۰۹۳: عبد الرحمن بن عمر و ابو عمر و الاوزاعي
  - **5...** موسوعة ابن ابي الدنيا، كتأب المنامأت، ٣٤/٣، حديث: ٢٦

شرخُ الطُّنُدُور (مُرَّرُمُ) 📗 🕳 🕹 علم علم المائدُ ور (مُرْرُمُ)

# سنَّتِ نبوی کی خدمت کاصلہ 🎇

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عبُدُ الرحمٰ علیّهِ رَحْمَةُ الْمَثَان بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ مُتَوَکِّل کی وفات کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھاتو بو چھا: الله عدَّوَ جَلَّ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا: مجھے بخش دیا۔ میں نے بوی نے بھیا: کس سبب سے حالا کلہ تیرکی تو بہت سنَّتِ نبوی کی جو خدمت کی اس کے سبب۔ (1)

#### ایک جملے کے سبب بخش گ

حضرت سیّدُنا جَاح بن قَبِینَدَ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه بیان کرتے ہیں: میں حضرت سیّدُنا حسن بھری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی اور فَرَزُ وَق کے ساتھ ایک قبر پر گیا تو حضرت سیّدُنا حسن بھری عَلیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ اللهِ عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ مَا مَن کے اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا مُوش ہوگئے۔ (2)

کے سواکوئی معبود نہیں۔ "یہ سن کر آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ خَاموش ہوگئے۔ (2)

لَبَظِر بن فَرَزُوَق نے کہا: والد صاحب کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا: بیٹا! مجھے اس جملے نے نفع دیاجو میں نے حضرت سیّدُناحسن بھر ک عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْوَلِ سے کہا تھا۔(3)

# کتاب میں درود پاک لکھنے کی ہر کت

حضرت سیِّدُناعبْدُالله بن صالح صوفی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے مروی ہے کہ ایک مُحَدِّث کو خواب میں دیکھ کر یو چھا گیا: الله عَزْدَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیامعاملہ فرمایا؟ کہا: مجھے بخش دیا۔ یو چھا: کس سبب سے؟ کہا: این کتابوں میں حضور نی پاک صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم پر درود پاک لکھنے کے سبب۔ (4)

- ❶... تاريخ بغداد، ٤/٠١٨٠ رقير : ٣٦١٢: جعفر امير المؤمنين المتوكل على الله بن محمد المعتصم بالله
- ...موسوعة ابن ابى الدنيا، كتاب القبور، جامع ذكر القبور، ١٠٩١، حديث: ١٠٩١، عن سفيان بن حسين
   تاريخ ابن عساكر، ٢٣/٧٢، رقيم: ٣٤٠٠٠: همام بن غالب الفرزدق
  - ... موسوعة ابن إن الدنيا، كتاب حسن الظن بالله، ۱۰۲۱، حديث: ۱۰۳ تأريخ ابن عساكر، ۱/۷۲، رقم: ۱۰۰۳: همام بن غالب الفرزدق
  - ... تأريخ ابن عساكر ، ۱۱۳/۵۴ ، ۲۲۴۲ : محمد بن عبد الرحمان ابو بكر النهاوندي

شرخُ الصُّدُور (مُتِرَجُم) ) الصُّدُور (مُتِرَجُم)

حضرت سیِّدُ نایزید بن نَعامه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کسی فوت شدہ کو خواب میں ویکے میں دیکھاتو مردے نے اس سے کہا: اے فلاں! لو گوں کو بتا دو کہ حضرت سیِّدُ ناعام بن قیس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كاچرہ بروزِ قیامت چود ھویں رات کے جاند کی طرح چمکتا ہو گا۔(۱)

#### علم کوزینت دینے کاانعام 🎇

حضرت سیّدِناعبد الرحمٰن بن زید بن آسلم عَنیْهِ دَخهُ الله الآئی مبیان کرتے ہیں کہ والد ماجد کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں ویکھا توان کے سرپر ایک اونچی ٹوپی رکھی تھی، میں نے کہا: الله عَذَّوَ جَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا: علم کو زینت وینے کے سبب الله عَذَّوَ جَلَّ نے مجھے زینت بخشی۔ میں نے پوچھا: حضرت سیّدِنامالک بن انس دَحهُ الله تَعالَ عَلَیْه کہال ہیں؟ فرمایا: وہ تو اوپر، اوپر، اوپر۔۔۔ ابنا سر اٹھا کر یہی کہتے دے یہاں تک کہ ان کے سرسے ٹوپی گریڑی۔(2)

حضرت سیّدِ نابِشر حافی عَدَیه وَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی کے بھانج حضرت سیّدِ ناخُشُام وَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیه بیان کرتے ہیں:
میں نے ماموں جان کو خواب میں ویکھا تو بو چھا: الله عَدَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا: ربّ تعالی نے میری مغفرت فرمادی۔ پھر الله عَدَّوَجَلَّ کی جانب سے ملنے والی عزت کا بتایا تو میں نے عرض کی: کیارب تعالی نے آپ سے بھھ ارشاد بھی فرمایا؟ کہا: ہاں الله عَدَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: اے بشر! کیا تخصے مجھ سے حیانہیں آئی کہ تواس قدر مجھ سے ڈرتا تھا۔ (3)

حضرت سیّدُنا حسین بن اِساعیل مُحامِلی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَل بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا قاشانی عُضرت سیّدُنا قاشانی عُضرت سیّدُنا قاشانی عُضرت سیّدُنا قاشانی کو خواب میں ویکھا تو پوچھا: الله عَوْدَ جَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے مجھے اشارے سے بتایا کہ بڑی مشقت کے بعد نجات ملی ہے۔ میں نے کہا: آپ حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل عَدَیْهِ اشارے سے بتایا کہ بڑی مشقت کے بعد نجات ملی ہے۔ میں نے کہا: آپ حضرت فرمادی ہے۔ میں نے کہا: حضرت وَحَمَدُ اللهِ الْاَوْلَ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: الله عَوْدَ جَلَّ نے ان کی مغفرت فرمادی ہے۔ میں نے کہا: حضرت

<sup>...</sup> تاريخ ابن عساكر، ۴۲/۲۷، رقير: ۴۵۰-۳: عامر بن عبد الله المعروف بابن عبد قيس

عساكر، ۲۹۳/۱۹، وقد: ۲۳۲۹: زيد عبن اسلم ابو اسامة

<sup>...</sup>تأريخ ابن عساكر، ۲۲۲/۱۰، رقيم: ٨٨١: بشربن الحارث ابو نصر المروزى

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرَّرُمُ)

سیّدُنابِشر حافی عَدَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ اِنْ کَافِ کے بارے میں بتاہیے۔ فرمایا: انہیں اللّه عَذَّوَ جَلَّ کی جانب سے روزانہ دومر تنبہ کرامت سے نوازاجا تاہے۔ (۱)

#### تعمتول سے لطف اندوز ہور ہے ہیں 🎇

حضرت سیّدُناعاصم جُهَنِی عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْعَیْ بیان کرتے ہیں: میں نے خواب و یکھا کہ میں ہشام کی تھجوریں سکھانے کی جبکہ میں داخل ہوا ہوں۔ وہاں حضرت سیّدُنابِشر عافی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْکَابِی ہے میری ملاقات ہو گئ، میں نے کہا: کہاں سے تشریف لارہے ہیں؟ فرمایا: عِلِیّیْن سے۔ میں نے بوچھا: الله عَدُوءَ بَنْ نے حضرت سیّدُنا اور امام احمد بن حنبل اور امام احمد بن حنبل اور حضرت سیّدُنا عَدُون اللهِ عَدْدَةُ اللهِ الْاَوْل کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا: میں ابھی حضرت سیّدُنا امام احمد بن حنبل اور حضرت سیّدُنا عَدُر الوہاب وَرَّ الْق دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَدَيْهِمَا كو اللّه عَدَّوَجَلَّ کے سامنے اس حال میں جھوڑ کر آرہا ہوں کہ وہ کھارہے، پی رہے اور لطف اندوز ہورہے شے۔ میں نے پوچھا: آپ نے کیوں نہیں کھایا پیا؟ فرمایا: الله عَدُّوجَلُ کے سامنے اس حال میں کھایا پیا؟ فرمایا: الله عَدُّوجَلُ کے مامنے سے میری بے رغبتی کو جانتا ہے لہٰذ اس نے جھے اپنے دیدار کی اجازت دے رکھی ہے۔ (2)

#### ستِدُنا موسى عَنيْدِ السَّلَام كَى زيارت

حضرت سیّدِنا ابوجعفر سقاء دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بيان كرتے ہيں: ميں نے حضرت سیّدِنا ابشر حافی اور حضرت سیّدِنا معروف كَرْ خَی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ عَالَ عَلَيْهِ عَالَ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَالْمُعَلِّمِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

#### ولی سے محبت کا اِنعام کھ

حضرت سیّدُنا قاسم بن مُنَیِّه رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه بیان کرتے ہیں کہ خواب میں حضرت سیّدُنابشر حافی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه بیان کرتے ہیں کہ خواب میں حضرت سیّدُنابشر حافی عَلَیْهِ وَحَمَهُ اللّه عَدَّوَ جَلَّ نَے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟جواب دیا:اس نے میری بخشش فرمادی اور ارشاد فرمایا: اے بشر! میں نے تجھے اور تیر اجنازہ پڑھنے والوں کو بخش

- 1... تأريخ ابن عساكر ، ٢٢٣/١٠، رقير : ٨٨١ : بشربن الحارث ابو نصر المروزي
- تاریخ این عساکر، ۲۲۳/۱۰، رقیم: ۸۸۱: بشرین الحارث ابو نصر المروزی
- €... تأريخ ابن عسأكر ، ١٠/ ٢٢٣/ ، مقير : ٨٨١: بشر بن الحارث ابو نصر المروزي

شرخُ الطُّنُدُور (مُرَّزِعُم) 🕽 💮 💮 💮 💮

دیا ہے۔ میں نے عرض کی: یار ہِ! مجھ سے محبت رکھنے والے ہر شخص کو بھی بخش دے۔ار شاد فرمایا: قیامت تک جو بھی تجھ سے محبت کرے اس کو بھی بخش دیا۔ (۱)

# ولی کے قرب کی برکتیں گھ

حضرت سیّدُنااحمد وَوْرَ فِی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ انوبی بیان کرتے ہیں: میرے ایک پڑوسی کا انتقال ہو اتو میں نے اسے خواب میں دیکھا، اس پر دو صُلّے تھے۔ میں نے کہا: اپنا قصہ سناؤ؟ اس نے کہا: ہمارے قبرستان میں حضرت سیّدُنابشر حافی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ انْکَانِی کو د فن کیا گیا توہر قبر والے کو دو دو حلے بہنائے گئے ہیں۔(2)

حضرت سیّدُنا جاج بن شاعر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ہے مروی ہے کہ حضرت سیّدُنا بشر حافی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكَانِى كُونُواب مِين و يَكُي كريو چھا گيا: الله عَوَّدَجَلَّ نے آپ كے ساتھ كيامعاملہ فرمايا؟ جواب ويا: مجھے بخش ويا اور ارشاد فرمايا: اے بشر ! تونے ميرى عبادت اتنى نہيں كى جتناميں نے تيرے نام كوبلند كياہے۔ (3)

ایک شخص نے حضرت سیّدُ نابِشر حافی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْکَانِی کوخواب میں دیکھاتو پوچھا: الله عنَّرَ عَلَ نَ آپ کے ساتھ کیامعاملہ فرمایا؟ کہا: مجھے بخش دیا اورار شاد فرمایا: اے بشر! میں نے اپنے بندوں کے دلوں میں تیری جوعزت و محبت ڈالی ہے اگر تو دَ کہتے انگاروں پر بھی مجھے سجدے کرتا تو پھر بھی اس کاحق ادانہ ہوتا۔(4)

# اولیا کی شان گ

حضرت سیّدُنا محمد بن خُن يُمَد دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بيان كرتے بيں كه حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

- ... تأريخ ابن عساكر، ١٠/ ٢٢٥، مقير: ٨٨١: بشربن الحارث ابو نصر المروزي
- 2...تأريخ ابن عسأ كر، ١٠٠/٢٢٧، مقم: ٨٨١: بشربن الحارث ابو نصر المروزى
- المروزى عساكر، ۱۰/۲۲۷، رقم: ۸۸۱: بشر بن الحارث ابو نصر المروزى
- ... تاريخ ابن عساكر، ٢٢٤/١٠، رقيم: ٨٨١: بشر بن الحارث ابو نصر المروزي

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرَّزَّم)

فرمایا؟ کہا: اس نے میری بخشش فرما کر مجھے تاج اور سونے کی تعلین پہنائیں اورار شاد فرمایا: اے احمد! یہ اس کا انعام ہے کہ تو نے کہا تھا: '' قر آن اللّٰه کا کلام ہے۔'' پھر ار شاد فرمایا: اے احمد! مانگ جو پھھ تو د نیا میں مجھ سے مانگ تھا۔ میں نے عرض کی: اے میرے رہ اسب پھھ ۔ ار شاد فرمایا: اور مانگ ۔ میں نے عرض کی: سب پھھ تیری قدرت میں ہے۔ار شاد فرمایا: صدیقت یعنی تو نے تی کہا۔ میں نے عرض کی: الٰہی مجھ سے کسی چیز کی باز پرس نہ فرما اور سب پچھ معاف فرمایا: صدار شاد فرمایا: ہم نے معاف کیا۔ پھر فرمایا: اے احمد! یہ جنت ہے اُٹھ اور اس میں داخل ہو جا۔ پس میں جنت میں داخل ہو اتو اسے حضرت سیّر ناسفیان توری علیه و خص بے اور اس میں داخل ہو اتو سامنے حضرت سیّر ناسفیان توری علیه و خیریاں اللّٰہ کو جس پرول کے ساتھ ایک درخت سے دو سرے درخت پر اُٹر ہے تھے اور کہہ رہے تھے: سب خوبیاں اللّٰہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث کیا کہ جہاں چاہیں رہیں پس فرمانیر داروں کا انعام بہت خوب ہے۔ میں نے عرض کی: حضرت سیّر ناع کہ اُلوباب و تراق علیه و رکھ تا یہ ہوں۔ میں نے کہا: حضرت میں انہیں ان کے بخشے والے رہ کے سامنے نور کے سمندر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں نے کہا: حضرت سیّد نابٹر حافی علیه و خشا الله انگانی کس حال میں ہیں؟ فرمایا: واہ!واہ!ان کے جیساکون ہو سکتا ہے، وہ اپنے رہ جیلی کی سامنے کھانے کا ایک د ستر خوان سیاتھا اور اللّٰہ عَرْدَکُواْن کی ناز برداری کرتے ہوئے فرما کی سامنے تھے،ان کے سامنے کھانے کا ایک د ستر خوان سیاتھا اور اللّٰہ عَرْدَکُواْن کی ناز برداری کرتے ہوئے فرما رہا تھا: اے د نیا میں کھانا، یانی اور تعتیں چھوڑ نے والے!اب کھا، پی اور نعتوں سے لطف اٹھا۔ (۱)

وُلَف بن ابو وُلَف عِجْلِی بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والد کو خواب میں سیاہ دیواروں والے ایک و حُشَت ناک گھر میں دیکھاجس کی زمین رتبلی لگرہی تھی اور والد صاحب بالکل بَرَ ہُنَہ اپنے گھٹنے میں سر رکھے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر یو چھا: تم وُلَف ہو؟ میں نے کہا: تی ہاں، الله عَدَّوَ جَلَّ حاکم کا بھلا کرے۔ توانہوں نے بیہ اشعار بڑھے:

ٱبْلِغَنَّ آهُلَنَا وَلَا تَخْفِ عَنْهُمُ مَا لَقِيْنَا فِي الْبَرْزَخِ الْخِنَاقِ

قَدُ سُيِلْنَا عَنُ كُلِّ مَا قَدُ فَعَلْنَا فَارْحَمُوْا وَحُشَيِّى وَمَا قَدُ اُلَاقِي 

قرجمه: جو پچھ ہمیں اس تنگ ود شوار برزخ میں ملاہے ہمارے گھر والوں کو ضرور بتانا ان سے جیمیانا نہیں، ہم سے

... تاريخ ابن عساكر، ٢٢٨/١٠ ، رقير: ٨٨١: بشرين الحارث ابونصر المروزي

شرخُ الطُّنُدُ ور ( مُثَرُثُمُ ) 📗 💮 💮 💮 💮

ہارے ہر کئے کے بارے میں پوچھا گیاہے البذامیری وحشت اور جو پچھ میں نے پایااس پر رحم کرو۔ پوچھا: تم سمجھ گئے؟ میں نے کہا: تی ہاں۔انہوں نے پھریہ اشعار پڑھے:

فَلَوُ اَنَّا اِذَا مُتُنَا تُوِكْنَا لَكَانَ الْبَوْتُ رَاحَةَ كُلِّ حَيِّ وَالْكِنَّا اِذَا مُتْنَا بُعِثْنَا فَنُسْئَلُ بَعْدَةُ عَنْ كُلِّ شَيْءِ

توجمه: اگر جمیں موت کے بعد چھٹکارامل جاتاتوموت ہر زندہ کے لئے چین ہوتی لیکن جب ہم مرے تو ہمیں زندہ

كركے ہم سے ہرشے كے بارے ميں يو چھا گيا۔(١)

#### 🖠 ظالم حَجَاج بن يوسف كاحال 🎥

حصرت سیّرنا اَضَمَعِی عَدَیْهِ دَخَهُ اللهِ انْوِلِ کے والد ماجد کا بیان ہے: میں نے تجاج کو خواب میں و کیھ کر پوچھا:

الله عزّو جَلْ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا: میں نے جتنے بھی انسان قتل کئے تھے ہر ایک کے بدلے مجھے 70 مر تبہ قتل کیا گیا۔ فرماتے ہیں: ایک سال بعد مجھے وہ پھر خواب میں و کھائی ویا تو میں نے پوچھا:

الله عزّو جَلْ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا: کیا پہلے سال آپ مجھے سے یو چھ نہیں چکے ؟ (۱)

الله عزّو جَلْ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا: کیا پہلے سال آپ مجھے سے یو چھ نہیں جکے ؟ (۱)

مر دارد کھا تو کہا: یہ کیا ہے؟ مجھے کہا گیا: آپ اس سے بات کریں گے تو یہ آپ کو جواب دے گا۔ میں نے مر دارد یکھا تو کہا: تو کون ہے؟ بولا: میں فرم دارد کھا تو کہا: تو کون ہے؟ بولا: میں گھے ہر قتل اسے اپنے پیرسے ٹھو کر ماری تو اس نے سر اٹھا کر میرے طرف و یکھا۔ میں نے کہا: تو کون ہے؟ بولا: میں کے بدلے قتل کیا ہے، اب میں اس کی بار گاہ میں اس کی معتقر ہوں جس کا انتظار اسے ایک مانتظر ہوں جس کا انتظار اسے ایک مانتے والوں کو ہو جنت کا حکم و دیتا ہے یا جہنم کا۔ (۱

حضرت سيّدُ نا أشُّعَث رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بيان كرت بين عين في الله عن الله عن الله عن الله على عالت

- 1... تأريخ ابن عسأكر ، ٩٩/ ١٥٠ ، رقير : ٢٥٢٥ : القاسم بن عيسي بن ادريس
  - تأريخ ابن عساكر، ۲۰۱/۱۲، رقم: ۱۲۱۷: الحجاج بن يوسف بن الحكم
- ... تأريخ ابن عساكر، ۱۲۹/۲۲، رقم: ۸۳۳۸: ابو حازم الاسدى بن الحتاصرى

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرُجُم) 🗨 🕳 🕹 عَلَمْ اللَّهُ عَلَى الطُّنْدُور (مُثَرَّجُم)

میں دیکھاتو پوچھا: الله عَذَوَجَلَّ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا: میں نے جینے بھی قتل کئے ہر قتل کے بر قتل کے بر قتل کے بر قبل کے بدلے مجھے قتل کیا گیا۔ میں نے بوچھا: پھر چھوڑ دیا گیا؟ بولا: جو امید لاَ الله الله کہنے والوں کو ہے اب وہی امید لگائے بیٹھا ہوں۔ (۱)

ابو حسین کابیان ہے کہ میں خواب میں ایک کشادہ جگہ گیاتو وہاں ایک شخص چار پائی پر بیٹے اہوا تھا اور ایک شخص اس کے سامنے کچھ کھون رہاتھا۔ میں نے بوچھا: یہ کون بیٹے اہوا ہے؟ مجھے کہا گیا: یہ حضرت سیّدُنا ریز نخوی عَدَیْهُ اللهِ الْقَوِی بیٹے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے بھوننے والے ابو مسلم خُر اسانی ہیں۔ میں نے یوچھا: حضرت سیّدُنا ابر اہیم صائع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْهُ کا کیا حال ہے؟ کہا گیا: بھلا ان تک کون پہنچ سکتا ہے وہ تو اعلیٰ عِلیّتییْن میں ہیں۔ (2)

ابو حسین کابیان ہے:خواب ہی میں مجھ سے کہا گیا کہ جوخواب تم نے دیکھاہے یہی خواب خُراسان کے ایک قصبے میں ایک نیک شخص نے دیکھا ہے۔ بعد میں وہ شخص ہمارے پاس آیا تواس نے کہا: یہی خواب بَکُن، سُمَر قَنْد، جُوْر جان اور خراسان کے قصبے میں بھی دیکھا گیاہے۔(3)

حضرت سیِدُنا احمد بن عبد الرحمٰن مُعَبِّر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بیان کرتے ہیں: میں نے خواب میں حضرت صالح بن عبدُ القُدُّ وس رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کو خوش باش مِنت ہوئے دیکھا تو پوچھا: الله عَذَوَ جَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اور آپ کو نجات کیسے ملی حالا نکہ آپ پر بے دینی کا الزام لگا تھا؟ فرمایا: میں اپنے ربّ عَذَوَ جَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جس پر کچھ بھی پوشیرہ نہیں۔ اس نے اپنی رحمت سے میر ااستقبال کیا اور ارشاد فرمایا: جو الزام تم پر لگاہے میں جانتا ہوں تم اس سے بری ہو۔ (4)

حضرت سیّدُنا ابویزید طَیْفُور بِسُطامی قُدِّسَ سِنَّهُ السَّامِی بیان کرتے ہیں کہ مجھے خواب میں امیر المؤمنین احضرت سیّدُنا علی المر المؤمنین! مجھے کوئی حضرت سیّدُنا علی المر الفوری المومنین! مجھے کوئی

- 1...تأريخ ابن عساكر ، ٢٠١/١٢ ، رقيم : ١٢١٧ : الحجأج بن يوسف بن الحكم
- ... تأريخ ابن عساكو، ٣٥/٤/٣٥، رقم : ٣٩٢١: عبد الرحمان بن مسلم ابو مسلم الخراساني
- ... تأريخ ابن عسأكر، ٣٥/ ٢١٤/ مرقه: ٣٩٢١: عبد الرحمن بن مسلم الومسلم الحراساني
  - تاريخ بغداد، ٩/٩ م، رقم: ٣٨٣٨: صالحبن عبد القدوس ابو الفضل البصرى

شرخُ الطُّنْدُ ور (مُتَرَجُّم) ﴾

الیی بات سکھائے جو مجھے نفع دے۔ فرمایا: الله عَدَّوَجَلَّ سے ثواب کی امید پر اغنیا کا فقرا کے لئے عاجزی کرنا بہت خوب ہے۔ میں نے عرض کی: اور نصیحت سیجئے۔ فرمایا: الله عَدَّوَجَلَّ کے پاس جو پچھ ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے فقر اکا اغنیا پر فخر کرنا اس سے زیادہ خوب ہے۔ میں نے عرض کی: اور سیجئے۔ فرمایا: اس سے بھی بہتر۔ (یہ فرماکر) اپنی ہتھیلی کھولی تواس میں سونے کے یانی سے لکھا تھا:

> كُنْتَ مَيْتًا فَصِرْتَ حَيًّا وَعَنْ قَلِيْلٍ تَكُوْنُ مَيْتًا فَابُنِ بِدَادِ الْبَقَاءِ بَيْتًا وَاهْدِمُ بِدَادِ الْفَنَاءِ بَيْتًا

توجمه: تومر ده تفا پھر زنده ہوااور عنقریب مر ده ہو جائے گالہٰذ اباتی رہنے والے جہاں میں گھربنااور فانی جہاں کا گھر

گرادے۔<sup>(۱)</sup>

#### صبر کاانعام 📡

مکہ کرمہ کے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیِدُناسعید بن سالِم قدّاح رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنَيْه کوخواب میں ویکھاتو پوچھا: ان قبر والول میں افضل کون ہے؟ فرمایا: اِسی قبر والا میں نے پوچھا: اسے کس سبب سے فضیلت ملی؟ فرمایا: اس کی آزماکش ہوئی تواس نے صبر کیا میں نے پوچھا: حضرت سیِدُنافُضَیْل بن عِیاض رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنَیْه کا کیا حال ہے؟ فرمایا: انہیں ایسا خلّہ (لبس) پہنایا گیا ہے کہ و نیا اسپے تمام ترساز وسامان کے ساتھ بھی اس کی برابری نہیں کرسکتی ۔ (2)

# سب سے نفع مندعمل 🔊

حضرت سیّدِنا ابوفَرَح عَیْث بن علی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْوَلِی کا بیان ہے: میں نے حضرت سیّدِ نا ابوحسن عاقُولی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَیْهُ کو خواب میں احیجی حالت میں ویکھا تو ان سے حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا: ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا: کیا آپ کا انتقال نہیں ہوگیا؟ فرمایا: ہاں ہوگیا ہے۔ میں نے کہا: آپ نے موت کو کیسایایا؟ انہوں نے کہا: کیا آپ کا انتقال نہیں ہوگیا؟ انہوں نے

- ... تأريخ ابن عساكر ، ١٠٥/١٠٥ ، رقم : ١١٥١: الحسين بن على بن جعفر البغدادي
  - 2... موسوعة ابن إلى الدنيا، كتأب المنامات، ١٣٦/٣، حديث: ٢٤٠

تاريخ ابن عساكر، ۴۵۳/۴۸، رقم: ۵۲۳۰ فضيل بن عياض بن مسعود

يَيْنُ شُ مجلس المدينةالعلميه (وعُوتِ اسلام) ﴾

شرخ الطنُّدُور (مُرْجَم) 📗 💮 💮 ٤٩٦

خوش ہوتے ہوئے فرمایا: اچھا پایا ہے۔ میں نے پوچھا: اللّٰہءَدَّءَ جَلَّ نے آپ کی مغفرت فرماکر جنت میں داخل میں کر دیاہے؟ فرمایا: ہاں۔ میں نے کہا: کون ساعمل زیادہ نفع مندہے؟ فرمایا: استغفار سے زیادہ نفع کسی میں نہیں، تم اس کی کثرے کیا کرو۔(۱)

حضرت سیّر ناحسن بن قریش حرانی (۵) گویسی به النود آنی بیان کرتے ہیں: میں نے امیر اماجور دَختهٔ اللهِ تَعَالی عَنیه کوخواب میں دیکھا تو بو چھا: الله عَذَو جَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا: میری مغفرت فرما دی۔ میں نے بو چھا: کس سبب سے؟ کہا: مسلمانوں اور حاجیوں کے راستوں کی حفاظت کرنے کے سبب (۵) میں نے بو چھا: کس سبب سے ؟ کہا: مسلمانوں اور حاجیوں کے راستوں کی حفاظت کرنے کے سبب (۵) میں کو حضرت سیّد ناامام حافظ ابن ماکولا دَختهٔ اللهِ تَعَالی عَدَیْه بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کس سے حضرت سیّد ناابوحسن دار قطنی عَدَیْه دَختهٔ اللهِ انْعَنی کا حال بوچھ رہا ہوں۔ جھے کہا گیا: انہیں جنت میں امام کہہ کر پکاراجا تا ہے۔ (۵)

حضرت سیّدِ ناابو خَلَف وَزَّان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الْمُثَّان کابیان ہے کہ صوفی بزرگ حضرت سیّدِ نابوسف بن حسین رازی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# ایصالِ ثواب کی برکت گ

حضرت سيِّدُ ناعبدالله بن صالح رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه بيان كرتے ہيں كه كسى في شاعر ابونُواس كو خواب

- ... تأريخ ابن عساكر ، ۳۲۴/۴۱، رقيم : ۴۸۴٠ على بن الحسن بن طاوس ابو الحسن العاقولي
- 🗨 ... متن میں اس مقام پر "حسن بن یونس حرانی" نذ کورہے جبکہ دیگر کتب میں "حسن بن قریش حرانی" ہے للہذا یہی لکھ دیا گیا ہے۔
  - 3... تاريخ ابن عساكر، ۲۲۰/۹، رقم: ۸۰۴: اماجور
  - المريخ ابن عساكر، ۲/۴۳، رقم : ۴۹۸۸؛ على بن عمر ابو الحسن الدار قطنى
     تأريخ بغداد، ۴۹/۱۲، رقم : ۲۲۰۴۳؛ على بن عمر ابو الحسن الدار قطنى
    - **ق...** تأريخ بغداد، ۱۲۰/۱۳، رقم: ۲۳۸ : يوسف بن الحسين بن على

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 💮 💮 💮 💮 💮

میں بہت ہی بڑی نعمت میں ویکھا تو پوچھا: اللّٰه عَدَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا: اس نے میری م مغفرت فرما کر مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ پوچھا گیا: کس سبب سے حالا نکہ آپ کے اعمال تو ملے جلے ہے؟ فرمایا: ایک رات ایک نیک بندہ قبر ستان آیا، اس نے چادر بچھائی اور دور کعت نماز پڑھی، ان دور کعتوں میں اس نے دوہز ار مر تبہ قُلْ هُوَاللّٰهُ أَحَد (یعنی سورہَ اخلاص) پڑھی اور اس کا تُواب قبرستان کے تمام مر دوں کو بخشا تواللّٰه عَدَّوَ جَلَّ نے سب کی مغفرت فرمادی، ان سب میں ایک میں بھی تھا۔ (۱)

حضرت سیِّدُ نامحمہ بن نافع عَلَیْه رَحْمَةُ اللهِ انواسِع بیان کرتے ہیں: میں نے شاعر ابونواس کوخواب میں دیکھا تو کہا: آپ ابونُواس ہیں؟ فرمایا: کنیت کاوفت گزر گیا۔ میں نے کہا: حسن بن ہانی ہیں؟ فرمایا: ہاں۔ میں نے پوچھا: الله عَوْمَةَ مَنْ الله عَرْمَا عَامَلَه فرمایا؟ کہا: میں اپنے ان اشعار کے سبب بخش دیا گیا جو میرے تکیے کے نیچے رکھے ہیں۔ جنانچہ میں ان کے گھر گیا اور تکبیر اٹھایا تو وہاں ایک کاغذر کھا تھا جس پر لکھا تھا:

> يَا رَبِّ إِنْ عَظْمَتُ ذُنُونِ كَثَرَةً فَلَقَنْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَقْوَكَ اَعْظَم إِنْ كَانَ لَا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنٌ فَبِمَنْ يَلُوْذُ وَيَسْتَجِيْرُ الْمُجْرِمِ اَدْعُوكَ رَبِّ كَمَا اَمَرْتَ تَضَمُّعًا فَإِذَا رَدَدُتُ يَنَى قَمَنُ ذَا يَرْحَم مَا لِيْ اِلَيْكَ وَسِيْلَةٌ إِلَّا الرَّجَا وَجَبِينُلُ عَقْوِكَ ثُمَّ إِنِّ مُسْلِم

قلاجمہ: اے میرے ربّ! اگر چہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں مگر مجھے یقین ہے تیری معافی اس سے بھی بڑی ہے،
اگر توصرف نیکوں کی امید گاہ ہے تو مجرم کس کی پناہ لیں؟ اے میرے ربّ! تیرے علم کے مطابق گڑ گڑ اتے ہوئے میں تجھ
سے دعا گو ہوں اگر تونے میرے دستِ سوال کورد کر دیا تو کون رحم کرے گا؟ میرے پاس تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ صرف امید
اور تیر اعفو وکرم ہی ہے پھر یہ کہ میں مسلمان بھی ہوں۔(2)

شاعر ابونُواس کوخواب میں دیکھ کر بوچھا گیا: الله عَدَّوَجَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا:جو اشعار میں نے نرگس کے بھول کے بارے میں کہتھان کے سبب میری مغفرت فرمادی اور وہ یہ ہیں:

<sup>...</sup> تأريخ ابن عساكر ، ٣١٥/١٣، رقم: ١٣٤١: الحسن بن هانيء بن صباح، دون ذكر: قل هو الله احل

<sup>2...</sup> تأريخ ابن عسأكر، ٣١٥/١٣، رقيم: ٢١٨١: الحسن بن هاني ءبن صباح

شرخ الطُّنُدُ ور (مُرَّزَّم)

تَأَمَّلُ فِيْ تَبَاتِ الْأَرْضِ وَانْظُرُ إِلَى الْتَارِ مَا صَنَعَ الْمَلِيْكَ عُيُونٌ مِّنْ لُجَيْنٍ شَاخِصَاتٌ بِأَحْدَاقٍ كَمَا النَّهَبُ السَّبِينُكَ عَيْنٍ شَاخِصَاتٌ بِأَحْدَاقٍ كَمَا النَّهَبُ السَّبِينُكَ عَلَى قَضْبِ الزَّبَرُجَدِ شَاهِدَاتٌ بِأَنَّ الله كَيْسَ لَهُ شَيِيْكَ وَأَنَّ مَحَمَّدًا عَبْدٌ رَّسُولٌ إِلَى الثَّقَلَيْنِ اَرْسَلَهُ الْمَلِيْكَ وَأَنَّ مَحَمَّدًا عَبْدٌ رَّسُولٌ إِلَى الثَّقَلَيْنِ اَرْسَلَهُ الْمَلِيْك

توجمہ: زمینی پیداوار میں غور کراور مالکِ حقیقی کی کاریگری کے مناظر دیکھ کہ چاندی کی سی آ تکھیں (زَّسِ کے پول) اپن سونے کی سی پتلیاں گاڑے زَبَر عَبد کی شاخوں پر گواہی وے رہی ہیں کہ الله عَذَّوَ جَلَّ کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد مصطفّے صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّماس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں بادشاوِ حقیقی نے جن وانس کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔(1)

#### 😞 چوتھے آسمان پر درسِ مدیث 🦃

حضرت سیّدُناعبدالله بن محمد مَر وَزِی عَنیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الیّه بین میں نے حافظ الحدیث حضرت سیّدُنالیعقوب بن سفیان عَلیْهِ رَحْمَةُ الْمَنَّان کو خواب میں ویکھا تو پوچھا: الله عَدَّوَ جَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا: مجھے بخش دیا اور حکم فرمایا کہ جس طرح میں زمین میں احادیثِ مبار کہ بیان کرتا تھا اسی طرح آسان میں بھی کروں۔ چنانچہ میں نے چوشے آسان پر احادیثِ طیبہ بیان کرنا شروع کیں تومیرے ارد گر و فرشتے جمع ہوگئے اور حضرت سیّدُنا جریل امین عَلیْهِ السَّلَام نے مجھے احادیث کریمہ اِمُلاکروانے کا حکم دیا تو فرشتوں نے سونے کے قلموں سے انہیں کھا۔ (2)

#### ولی کاجنازہ پڑھنے والوں کی بخش 🎖

حضرت سیّدُ نا ابو عُبَیْدین حَرُ بُوَیه وَحْمَهُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیّدُ نائری سَقَطِی علیه و دخته الله عَدْوَ مِن مَن مَر یک ہوا، جب رات ہوئی تواس نے انہیں خواب میں ویکھا تو بوچھا: الله عَدْوَ جَلُ نَاسَر کے جنازے میں شریک ہوا، جب رات ہوئی تواس نے انہیں خواب میں ویکھا تو بوچھا: الله عَدْوَ جَلَّ نے میری اور میر اجناز ہ پڑھنے والوں کی مغفرت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا: الله عَدْوَ جَلَّ نے میری اور میر اجناز ہ پڑھنے والوں کی مغفرت

- 1... تأريخ ابن عساكر، ٣١٥/١٣، رقم: ١٣٤١: الحسن بن هانيء بن صباح
- 2... تأريخ ابن عساكر ، ٢٤٥/٤٢ ، ١٣٥ متر : ١٠١٢٨: يعقوب بن سفيان بن ابي معاوية الفارسي

شرخُ الطُّنُدُور (مُرَّزِعُم) ﴾

فرمادی ہے۔ اس نے کہا: میں بھی آپ کے جنازے میں شریک ہونے اور آپ کا جنازہ پڑھنے والوں میں سے ہوں۔ آپ رختہ الله تعالىء مَیْن میں اس کانام ملاحظہ نہ فرمایاتواس نے کہا: ایساکیوں؟ حالا نکہ میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ پھر آپ نے فہرست دوبارہ دیکھی توایک کونے میں اس کانام بھی لکھا ہوا تھا۔ (۱)

#### جنت میں ایک گھر 🏖

حضرت سیّدُنا ابوالقاسم ثابت بن احمد بن حسین بَغدادی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْهَادِی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا ابوالقاسم سعد بن محمد زُنْجانی تُدِیّس سِمُ اللهُ وَانِ کو خواب میں دیکھاتوہ باربار مجھ سے فرمارہے تھے:
اے ابوالقاسم!الله عَدَّوَ جَلَّ مُحَلِّ ثِیْن کی ہر مجلس کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا تاہے۔(2)

حضرت سیّدُنامحد بن مسلم بن وارَه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَا مِيْلِ فَ وَحَرْت سیّدُناابو زُرْعَهَ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كُو خُوابِ مِيْل وَكِيهِ كَرِيهِ چِها: كيا حال ہے؟ انہوں نے كہا: ہر حال میں الله عَدَّوَ جَلَّ كاشكر ہے۔ مجھے بارگاہِ اللهی میں پیش كيا گيا توالله عَدَّوَ جَلَّ نے ارشاد فرمایا: اے عُبَيْدُ الله اتو نے میر ے بندوں سے وُرُشُت كلامی كيوں كى؟ میں نے عرض كی: میر ے ربّ! انہوں نے تیرے وین كی بے حرمتی كا قصد كر لیا تھا۔ ارشاد فرمایا: تونے بحر می كا قصد كر لیا تھا۔ ارشاد فرمایا: تونے بحج كہا۔ پھر طاہر خُلُقانی كو پیش كيا گيا، میں نے اس پر بارگاہِ رَبُوبِیّت میں وعوى كیا تواس كو 1000 كورُے مارے كئے پھر قید خانے میں جھیج ویا گیا پھر حكم ہوا: عُبَیْدُ الله كواس كے ساتھوں سمیت ابوعبدالله ، ابوعبداله ، ابوعبدالله ، ابوعبدالله ، ابوعبداله ، ابوعبداله ، ابوعبدالله ، ابوعبداله ، ابوعبدالله ، ابوعبداله ، ابوعب

# درودِ پاک کی برکت 🆃

حضرت سبِّدُ نا خفص بن عبدالله وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَا بِيان ہے كه حضرت سبِّدُ نا ابوزُرُ عه وَحْمَةُ اللهِ تَعالَى عَلَيْه

- ٠٠٠٠ تاريخ ابن عساكر، ١٩٨/٢٠، رقم: ٢٣٠١: السرى بن المغلس ابو الحسن السقطى
- 2... تأريخ ابن عساكر ، ٢٠٤٥/٠٠ ، مقم : ٢٣٢٢ : سعد بن على بن محمد ابو القسم الزنجاني
  - 3... تأريخ بغداد، ۳۳۳/۱۰، رقم: ۵۴۲۹: عبيد الله بن عبد الكويم

سير اعلام النبلاء، ٢٢٨١، مقر: ٢٢٢١: ابوزى عقالرازى عبيد الله بن عبد الكريم

کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو وہ آسمان میں فرشتوں کو نماز پڑھا رہے تھے، میں نے کہا:
اس مقام تک رسائی کیسے ہوئی؟ فرمایا: میں نے اپنے ہاتھ سے ایک لاکھ احادیث مبار کہ کھی ہیں اور میں نے
ان سب میں درود پاک پڑھاہے اور حضور نبی پاک صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا فرمان ہے: مَنْ صَلَّ عَلَّ صَلَاةً
صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَمًا لِینی جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے الله عَدَّوَ جَلَّ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل
فرما تا ہے۔(1)

## فرشتوں کے ساتھ نماز 🏿

1... تاريخ بغداد، ۱۰، ۳۳۴/ مقم: ۵۳۲۹: عبيد الله بن عبد الكريم

تاريخ ابن عساكر ، ٣٨/٣٨ تا ٣٩، مقم: ٣٢٨ ٢: عبيد الله بن عبد الكريم

مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول... الخ، ص٢٠٣، حديث: ٣٨٣

شرخُ الشُّدُور (مُتَرَبِّم) 🕽 💎 💮 💮

پوچھا: اے ابو زُرعہ! یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا: فرشتے ہیں۔ میں نے پوچھا: آپ اس مرتبے تک کیسے پہنچے؟ فرمایا: نماز میں ہاتھو اُٹھانے کی برکت ہے۔ میں نے کہا: فرقہ جَمِّیَّہ کے لوگوں نے ہمارے"رے"کے ساتھیوں کو تکلیف میں مبتلا کرر کھاہے۔ فرمایا: خاموش رہو کیونکہ حضرت سیِّدُناامام احمد بن حنبل عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْاَوَل نے ان پر او پرسے یانی بند کرر کھاہے۔ (۱)

حضرت سیّدُنا ابوعباس مُر ادی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْهَادِی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سیّدُنا ابو زرعہ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه کوخواب میں دیکھا تو بوچھا: الله عَوْدَ جَلَّ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا: میں بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوا تو میر سے رہّ عَوْدَ جَلَّ نے ارشاہ فرمایا: اسے ابوزرعہ! ایک چھوٹا بچہ بھی آتا ہے تو میں اسے داخِلِ جنت کرتا ہوں تو پیر اس شخص کا کیا حال ہوگا جس نے میر سے بندوں پر سنتوں کو جاری کیا جاؤجنت میں جہاں عاموا پناٹھکانا بنالو۔ (2)

## نصيحت آموزاشعار

حضرت سیِّدُ ناصَدَ قَد بن یزید رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه بیان کرتے ہیں کہ ظر ابْلُس یا اُنْطابُلُس کے کنارے ایک ٹیلے پر میں نے تین قبریں دیکھیں توان میں سے ایک پر لکھا ہوا تھا:

..... کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے سوا تکبیر اُولی کے کسی وقت ہاتھ نہ اٹھائے معلوم ہوا کہ سیّدِ نااِبُنِ عُمر (دَخِیَ اللهُ تَعَالُهُ عَنْهُ عَا) کے نزدیک بھی رفع یدین مَنْسُوخ ہے نیز رسالہ آ فابِ محمدی میں ہے کہ حضرت اِبْنِ عُمر کی حدیث چند روایتوں سے منقول ہے جس میں سے ایک روایت میں یونس ہے جو سخت ضعیف ہے دو سری اساد میں ابوقلا بہ ہے جو خارجی المذہب تھا (دیکھو تہذیب) تیسری اساد میں عُبَیْدُ اللّه ہے۔ یہ پکارافضی تھا، چو تھی اساد میں شعیب بن اسحاق ہے جو مُرجِیّه مذہب کا تھا غرض کہ رفع یدین کی احادیث کی اکثر اسادوں میں بدمذہب خصوصاً روافض بہت شامل ہیں کیونکہ یہ ان کا عمل ہے ہو سکتا ہے کہ رفع یدین کی وجہ سے امام بخاری کو بھی پتانہ لگاہو۔ لہٰذا مذہب خطوصاً دوافض نہایت ہی قوی ہے کہ نمازوں میں سوا تکبیر تحریمہ کے اور کہیں رفع یدین نہ کیا جائے۔

نوث: رفع یدین کے متعلق تفصیلی معلومات کے لئے مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمدیار خان نعیمی عَنیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی کی مایہ ناز تصنیف" جَاءَ الْحَق، باب نمبر 6، رفع یدین نه کیا کرو" کا مطالعہ مفیدر ہے گا۔

- ... تأريخ ابن عساكر ، ٣٤/٣٨، رقم : ٣٣٦٨: عبيد الله بن عبد الكريم
  - 2...تاريخ بغداد، ١٠/ ٣٣٥/ رقم: ٥٣٦٩: عبيد الله بن عبد الكريم

شرخ الصُّدُور (مُرَّزَّم)

وَكَيْفَ يَكَنُّ الْعَيْشَ مَنْ هُوَ مُوْقِنَ بِأَنَّ الْبَنَايَا بَغْتَةً سَتُعَالِجُهُ وتَسُلُبُهُ مُلُكًا عَظِيمًا وَنَحُوهٌ وَتُسْكِنُهُ الْبَيْتَ الَّذِي هُوَ اَهْلُهُ قلجمه: وه شخص زندگی کی لذت کیے پاسکتا ہے جے یقین ہو کہ عنقریب موت اچانک آؤبو ہے گی، اس سے اس کی عظیم سلطنت وغیر ہسب چھین لے گی اور اسے اس گھر کا کمین بنادے گی جس کا وہ اہل ہے۔

دوسری پر لکھاتھا:

وَكَيْفَ يَكَنُّ الْعَيْشَ مَنْ هُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ اِللهَ الْخَلْقِ لَابُنَّ سَائِلُهُ

فَيَأْخُذُ مِنْهُ ظُلْمَهُ لِعِبَادِم وَيَجْزِيْهِ بِالْخَيْرِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُهُ

قَرِحْمَةَ: وه شَحْصُ زندگی سے کیسے لطف اٹھا سکتا ہے جو جانتا ہے کہ مخلوق کا معبود ضرور اس سے باز پُرس فرمائے گا پس
وہ اس سے اپنے بندوں کا حق لے گا اور اسے اس کی ہرنیکی کا بورا برلہ دے گا جو اس نے کی۔

اور تیسری پریه تحریر تھا:

وَكَيْفَ يَكُنُّ الْعَيْشَ مَنْ هُوَ صَائِرٌ إلى جَدَثِ تَبُكَ الشَّبَابَ مَنَاذِلُهُ وَيَنْهَبُ حُسُنُ الْوَجْهِ مِنْ بَعْدِ ضَوْئِهٖ سَمِايْعًا وَيُبُلَى جِسْمُهُ وَمَفَاصِلُهُ ترجمه: وه شخص زندگی کے مزے کیسے لے سکتاہے جواس قبرکی طرف سفر کرنے والا ہو جس کی منزلیں جوانی کو ملیامیٹ کردیں گی اور آب و تاب کے بعد چبرے کا حسن جلدہی ماند پڑجائے گا اور اس کا جسم اور ہر جوڑ بوسیدہ ہوجائے گا۔

### باد شاه کامصاحب،مال دار تا جراور گوشه نشین گ

میں وہیں قریبی ایک بستی میں گیا اور ایک بوڑھے سے کہا: میں نے بڑی عجیب بات ویکھی ہے۔ اس نے پوچھا: کیا؟ میں نے کہا: میں نے کہا: ان قبر والوں کا واقعہ اس سے زیادہ عجیب ہے۔

میں نے کہا: ان کے بارے میں بچھ بتا ہے۔ اس نے کہا: یہ تنین بھائی تھے، ایک بادشاہ کا مُصاحِب تھاجو لشکر وں اور شہر وں پر بطورامیر مقرر کیا جاتا تھا۔ دو سر امال دارو ماہر تاجر تھا جبکہ تیسرے بھائی نے اللہ ان کی عبادت کے لئے گوشہ نشینی اختیار کرر کھی تھی، جب اس کا وقت وفات آیا تو اس کا بھائی جے بادشاہ عبدُ الملک بن مَر وان نے شہر کا حاکم مقرر کرر کھا تھاوہ آگیا اور تاجر بھی پہنچ گیا، دونوں نے قریبُ المرگ بھائی سے پوچھا: تم کوئی وصیت کرنا شہر کا حاکم مقرر کرر کھا تھاوہ آگیا اور تاجر بھی پہنچ گیا، دونوں نے قریبُ المرگ بھائی سے پوچھا: تم کوئی وصیت کرنا

شرخ الصُّدُور (مُرَّزَم)

چاہو گے؟ اس نے کہا: خدا کی قتم انہ تومیرے پاس مال ہے اور نہ ہی مجھ پر کسی کا قرض ہے کہ مجھے وصیت کرنی پڑے اور نہ ہی ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں تم اس کی خلاف پڑے اور نہ ہی اپنے پیچھے کوئی سامان چھوڑے جارہاہوں لیکن میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں تم اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، جب میں مر جاؤں تو مجھے کسی بلند جگہ دفن کر دینا اور میری قبر پر بید دوشعر لکھ دینا:

وَكَيْفَ يَكَنُّ الْعَيْشَ مَنْ هُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ اِللهَ الْخَلْقِ لَابُنَّ سَائِلُهُ فَيَالُهُ وَكَيْفَ يَلَأُ الْغَيْرِ الَّذِينُ هُوَ فَاعِلُهُ فَيَالُخُنُ مِنْهُ ظُلْبَهُ لِعِبَادِم وَيَجْزِيْهِ بِالْخَيْرِ الَّذِينُ هُوَ فَاعِلُهُ

توجمہ: وہ شخص زندگی ہے کیسے لطف اٹھا سکتا ہے جو جانتا ہے کہ مخلوق کا معبود ضرور اس سے باز پر س فرمائے گا پس وہ اس سے اپنے بندوں کا حق لے گااور اسے اس کی ہر نیکی کا بورا بورا بدلہ دے گاجو اس نے کی۔

پھر تین دن تک میری قبر پر آتے رہنا شاید تمہیں نصیحت ہو۔ چنانچہ دونوں نے ایباہی کیا، تیسرے دن وہ حاکم بھائی قبر پر آیا اور جب واپس ہونے لگا تواسے قبر سے کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی جس سے وہ گھبر اگیا اور ہانپتا کا نپتا واپس گھر آگیا۔ جب رات ہوئی تواس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا: بھائی! میں نے تبھاری قبر سے جو آواز سن تھی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا: یہ لوہ کا گرز لگائے جانے کی آواز تھی، مجھ سے کہا گیا کہ ایک دن تو نے ایک مظلوم کو دیکھا مگر اس کی مدد نہیں گی۔ وہ شخص جب صبح کو جا گا تو اس نے اپنے تاجر بھائی اور دو سرے خاص لوگوں کو بلاکر کہا: میں تمہیں گواہ بنا تاہوں کہ آئندہ میں تمہارے در میان نہیں رہوں گا۔ چنا نچہ وہ امارت و حکمر انی چیوڑ کر عبادت میں مشغول ہو گیا، اب وہ کبھی صحر اوّں میں در میان نہیں رہوں گا۔ چنا کھوں میں رہنے لگا۔ پھر جب اس کی وفات کا وفت آیا تواس کا تاجر بھائی اس کے بیاس آیا اور کہا: کیا تم کوئی وصیت کرنا چاہئے ہو؟ اس نے کہا: نہ میرے پاس مال ہے نہ مجھ پر قرض ہے لیکن پاس آیا اور کہا: کیا تم کوئی وصیت کرنا چاہئے ہو؟ اس نے کہا: نہ میرے پاس مال ہے نہ مجھ پر قرض ہے لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میں مرح اور تو تھائی کی قبر کے ساتھ میری قبر بنانا اور اس پر بید دواشعار لکھ دینا:

وَكَيْفَ يَكَنُّ الْعَيْشَ مَنْ هُوَ مُوقِنٌ بِأَنَّ الْمَنَايَا بَغْتَةً سَتُعَالِجُهُ وَكَيْفَ يَكَنُّ الْمَيْتَ الَّذِي هُو اَهْلُهُ وَتَسُكِنُهُ الْبَيْتَ الَّذِي هُو اَهْلُهُ

تا جمعہ: وہ شخص زندگی کی لذت کیے پاسکتا ہے جسے یقین ہو کہ عنقریب موت اچانک آؤبو پے گی، اس سے اس کی عظیم سلطنت وغیر ہ سب چھین لے گی اور اسے اس گھر کا مکین بنادے گی جس کاوہ اہل ہے۔

شرخ الطُّنُدُ ور (مُرْزَمُ)

اور تین دن تک میری قبر پر آتے رہنا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بھائی نے حسب وعدہ ویباہی کیا جب تیسرے دن قبر پر آکرواپس جانے لگا تو قبر سے الیی دَہُشَت ناک آواز سنی جس نے اس کے ہوش الله اوروہ گھبر ایا ہو اوالیس چلا گیا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کوخواب میں دیکھا تو بو چھا: تم کیسے ہو؟ اس نے کہا: بالکل خیریت سے ہوں اور توبہ ہر خیر کی جامع ہے۔ بو چھا: پہلے بھائی کیسے ہیں؟ کہا: وہ تو نیک پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ اس نے بو چھا: ہمیں کیا نصیحت کرتے ہو؟ اس نے کہا: جس نے جو پچھ آگے بیسے اسے پالیالہذا تم بھی مختاجی سے پہلے مال داری کو غنیمت جانو۔ صبح جب یہ تیسر ابھائی اٹھا تو اپنا تمام مال واسب تقسیم کر دیا اور دنیا سے کنارہ کش ہوکر الله عنو دکھا تی عبادت میں لگ گیااور اس کا بیٹا کاروبار کرنے لگا حتی کہ جب اس کی وفات کا وفت قریب آیا تو بیٹے نے کہا: ابو جان! آپ کوئی وصیت کریں گے؟ اس نے کہا: بیٹا! میرے پاس مال تو ہے نہیں کہ میں اس کی وصیت کروں البتہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے پاس مال تو ہے نہیں کہ میں اس کی وصیت کروں البتہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے پاس مال تو ہے نہیں کہ میں اس کی وصیت کروں البتہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے بچاؤں کے ساتھ د فنانا ور میری قبر پر بیا اشعار لکھ دینا:

وَكَيْفَ يَلَنَّ الْعَيْشَ مَنَ هُوَ صَائِرٌ اللَّ جَدَثِ تُبْلَى الشَّبَابَ مَنَاذِلُهُ وَكَيْفَ يَلَنَّ الْعَيْشَ مَنَ هُوَ صَائِرٌ مَنَاذِلُهُ وَمَقَاصِلُهُ وَيَنْهَا وَيُبْلَىٰ جِسْبُهُ وَمَقَاصِلُهُ وَيَنْهَا وَيُبْلَىٰ جِسْبُهُ وَمَقَاصِلُهُ

ترجمہ: وہ شخص زندگی کے مزے کیے لے سکتا ہے جواس قبر کی طرف سفر کرنے والا ہو جس کی منزلیں جوانی کو ملیامیٹ کر دیں گی اور آب و تاب کے بعد چبرے کا حسن جلد ہی ماندھ پڑجائے گا اور اس کا جہم اور ہر جوڑ بوسیدہ ہوجائے گا۔

اور تین دن تک میری قبر پر آتے رہنا۔ چنانچہ بیٹے نے ویساہی کیا اور تیسرے دن قبر سے ایک آواز سنی جس نے اسے خوفز دہ کر دیا ، وہ غم میں ڈوباہو اواپس ہولیا۔ جبرات ہوئی تواس نے اپنے والد کوخواب میں دیکھا توانہوں نے کہا: بیٹاتم جلد ہی ہمارے پاس آنے والے ہو اور معاملہ مشکل ہے لہذا اپنے لمیے سفر پر روانہ ہونے کی تیاری کر لو اور اس کوچ کر جانے والے گھر سے اپنا زادِراہ اس گھر کی طرف منتقل کر دو جہاں تم نے رہنا ہے، سور ماؤں کی طرح امیدیں باندھ کر دھوکے میں مت پڑنا کہ انہوں نے اپنی آخرت کے معاملے میں کو تاہی کی پھر موت کے وقت کی ندامت انہیں موت کے وقت کی ندامت انہیں فائدہ نہ دے گی اور نہ ہی کو تاہی پر افسوس کرنا نہیں بچائے گا، اے میرے بیٹے! جلدی کر، جلدی کر با

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرْزَمُ)

بوڑھے شخص نے مزید بتایا کہ جس رات بیٹے نے یہ خواب دیکھا تھااس کی ضبح میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا: میرے والد نے مجھے جو بچھ کہاہے میرے ساتھ ایسا معاملہ مجھی نہیں ہوااس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیاہے، میں سمجھتا ہوں میری زندگی تین مہینے یا تین دن ہی رہ گئی ہے کیونکہ والد صاحب نے تین مرتبہ جلدی کرنے کا کہہ کر مجھے ڈرایا ہے۔ جب تیسر ادن ہوا تواس نے اپنے اہل وعیال کو بلا کر آلوِ داع کہا اور پھر قبلہ رُخ ہوکر کلمہ شہادت پڑھا اور رات میں ہی انتقال کر گیا۔ (۱)

.....€€€€€

#### <sub>اپنہ 46</sub> زندوں کی باتوں سے میت کو تکلیف پہنچنے اور اسے بُرا کہنے کی مُمانَعَت کابیان

اُمُّ الموسمين حضرت سيِّدَ ثناعائشه صديقه رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهَ اروايت كرتى بيل كه حضور نبى رحمت عَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ ارشاد فرمايا: إنَّ الْمَيِّتَ يُؤُذِيْهِ فِي قَابُرِهِ مَا يُؤُذِيْهِ فِي بَيْتِه يَعِيْ جو چيز ميت كو گھر ميں تكليف ديتى ہے وہ اسے قبر ميں بھی تكليف ديتى ہے۔(2)

حضرت سیّدُناامام قُر طِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِى فرمات بین: ممکن ہے کہ الله عَدْ وَجَلَ کُو کَی لطیف شے جیسے فرشتہ یاکوئی علامت یا دلیل یا پھر اپنی مَشِیَّت کے مطابق کچھ اور پیدا فرمادیتا ہو جس کے ذریعے زندوں کی جانب سے میت تک تکلیف دہ افعال واقوال پہنچتے ہوں پس یہاں مر دوں کے بارے میں بُری بات کہنے پر سختی فرمائی گئی ہے۔ (3) مزید فرماتے ہیں: اس روایت سے مر اد فرشتے کا مُر دے کو تکلیف دینا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اُسے گنا ہوں سے یاک وصاف کرنے کے لئے دھمکا تا اور سختی کرتا ہے۔

اُثُم المؤمنين حضرت سيِّدَ تُناعائشه صديقه دَخِيَاللهُ تَعَالل عَنْهَا مِن مِي مِي كَدِ حضور نبي اكرم صَلَّاللهُ تَعَالل عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

- 1...تاریخ ابن عساکر، ۲۲/۲۳ تا ۲۹۷۳، مقم: ۲۲۷۳: صدقة بن یزید
  - 2 ... فردوس الاخبار، ۱/ ۱۲۰، حديث: ۹ محد، دون ذكر الراوى
  - ●...التذكرةللقرطبي،بابماجاء فى تلاقى الارواح...الخ، ص٩٥
- ۲۰۰۰ بخاری، کتاب الجنائز، باب ما ینهی من سب الاموات، ۱/٠٤ مديث: ۱۳۹۳.

شرخُ الطُّنُدُور (مُثِرَجُم) 📗 💮 💎 🖜

حضرت سیّد تُناصَفییّه بنْتِ شَینبه رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا بیان کرتی ہیں که حضور نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کَ صَامِحَ ایک فوت شدہ شخص کابُر ائی کے ساتھ تذکرہ ہواتوار شاد فرمایا: اپنے مردوں کا ذکر بھلائی کے ساتھ ہی کیا کرو۔(۱)

حضرت سيِّدُناعبُدُالله بنِ عُمْرَ دَخِهَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَالَ عَنْهُ عَالَ عَنْهُ عَالَ عَنْهُ عَالَ عَنْهُ عَالَ عَنْهُ عَالَ عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَى عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَمْمُ عَنْهُ عَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى

اُشُ المؤمنین حضرت سیِّدَ ثنا عائشہ صدیقہ دَخِیَاللهُ تَعَالَ عَنْهَا بیان کرتی ہیں: میں نے حضور نبی مکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کوارشاد فرماتے سنا: اپنے مُر دول کا تذکرہ تجلائی سے ہی کیا کرو<sup>(3)</sup>کہ اگروہ جنتی ہوئے تو تم گنهگار ہوگے اور اگر دوزخی ہوئے تو انہیں وہی کافی ہے جس میں وہ مبتلا ہیں۔

...

#### اجنہ47 میت کونوحہ سے پہنچنے والی تکلیف کابیان

اُثُمُ المؤمنين حضرت سيِّدَ نُناعا كَشه صديقه دَخِي اللهُ تَعالى عَنْهَا سے كہا گيا كه حضرت سيِّدُ ناعبْدُ الله بن عُمرَدَخِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم في اللهُ تَعَالى عَنْهُ اللهُ تَعَالى عَنْهُ اللهُ تَعَالى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم في اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم في اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

حضرت سيِّدُ نابوسف بن مابك رَحْبَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه بيان كرت بين كه حضرت سيِّدُ ناعبْدُ الله بن عُمر وَضِ الله

- ●...نسائي، كتاب الجنائز، النهي عن ذكر الهلكي الابخير، ص٣٢٨، حديث: ١٩٣٢، عن عائشة
  - 2 ... ترمذي، كتأب الجنائز، بأب رقم : ۳۱۲/۲،۳۴، حديث: ١٠٢١
- €... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب الصمت و آداب اللسأن، بأب زم المداحين، ١٣٧٤ مديث: ١٦٧
  - ۹۳۲: مسلم، كتاب الجنائز، بأب الميت يعذب ببكاء اهله، ص ۲۲ محديث: ۹۳۲

مسندامام احمد ، مسند السيدة عائشة ، ٩/ ٣٢٠ حديث : ٢٣٣٥٢

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرْزَمُ) 📗 💮

تَعَالَ عَنْهُمَا حَضرت سیِّدُ نارا فع بن خُدَ تِحَدَنِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے جنازے میں تشریف لائے تو فرمایا: زندہ شخص کے ۔ میت پر رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جا تا ہے۔

حضرت سیّدُناابن عباس دَخِنَ اللهُ عَنْهُمَا نے فرمایا: زندہ کے رونے کی وجہ سے میت کوعذاب نہیں دیاجاتا۔ (۱)

زندہ کے آہ بُکا کے سبب میت کوعذاب دیئے جانے کی ایک روایت امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا ابو بکر
صدیق دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے بھی ہے کہ ''زندہ کے رونے کی وجہ سے میت پر انتہائی کھولتا ہواپانی ڈالاجاتا ہے۔''(<sup>2</sup>)

امیر المؤمنین حضرت سیّدُنا عُمرَ بن خطاب دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: میت پر ہونے والے نوحہ کی وجہ
سے اُسے قبر میں عذاب دیاجا تا ہے۔(<sup>3</sup>)

#### نوچہ کے سبب عذاب کے بارے میں اقوال کھ

اس مسئلے میں عُلَائے کرام کے چند مو ُقف ہیں:

پہلامو تقف: یہ روایت مُظلَقًا اپنے ظاہر پر ہے، یہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعُمرَ بن خطاب اور آپ کے بیٹے حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عُمرَ رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْهُ مَا كامو تف ہے۔

دوسراموقف: یه مُظلَق نہیں ہے۔

تنیسر امو قف: حدیث میں وار دلفظ" بِبُگاء" میں "ب" حال بیان کرنے کے لئے ہے یعنی میت کوعذاب ہو رہا ہو تاہے اس حال میں کہ لوگ اس پر رور ہے ہوتے ہیں اور عذاب اسے اپنے کسی گناہ کی وجہ سے ہو تاہے نہ کہ لوگوں کے رونے کی وجہ سے۔

**چوتھاموُ قف:** یہ عذاب کا فرکے ساتھ خاص ہے اوراس بارے میں دونوں اَ قوال اُمُّ الموَ منین حضرت سیِّدِ تُنا عائشہ صدیقہ دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهَا ہے مروی ہیں۔

پانچوال مو فف: نوحہ کے سبب عذاب ہونااس کے ساتھ خاص ہے جو خود نوحہ کرتا ہو۔ امام بخاری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدَابَ ہونا اس کے ساتھ خاص ہے جو خود نوحہ کرتا ہو۔ امام بخاری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَا بَعِي مَدْ مِبِ ہے۔

- ...شرح صحيح البخاسي لابن بطال، كتاب الجنائز، بأب قول الرسول: يعذب الميت ببكاء اهله، ٢٥٣/٣
  - 2...مسنداني يعلى، مسنداني بكر الصديق، ۱/ ۳۹، حديث: ۳۳
- نسائی، کتاب الجنائز، النیاحة علی المیت، ص۳۱۷، حدیث: ۱۸۵، مسند طیالسی، ص۳، حدیث: ۱۵

شرخ الفَّنْدُور (مُتَرِبَّم) )

چھٹامو تف: یہ عذاب اسے ہوتا ہے جو نوحہ کرنے کی وصیت کر گیا ہو جیسا کہ شاعرنے کہا:

اِذَا مِثُ فَانْعِیْنِی بِمَا اَنَا اَهْلُهٔ وَشَقِیْ عَلَیَّ الْجَیْبَ یَا بُنَةَ مَعْبَد

ترجمه: اےمعبد کی لڑک! جب میں مرجاؤں تو مجھ پرمیرے شایانِ شان رونااور اپناگریبان چاک کردینا۔

ساتواں موقف: اس میت کو عذاب ہو گا جس نے اس سے منع کرنے کی وصیت نہ کی ہو کیونکہ جب اسے معلوم ہو کہ اس کے خاندان میں بیران کے ہے تواس پر منع کرنے کی وصیت کرناواجب تھا۔

آتھوال موقف:میت کوعذاب ان صفات کو بیان کر کے رونے کی وجہ سے ہو تاہے جو شریعت کو ناپسند ہوں حبیبا کہ دور جاہلیت میں لوگ کہتے تھے:ابے بیوی کو بیوہ کرنے والے!ابے بچوں کو بیتیم کرنے والے! اے گھر کو ویران کرنے والے۔

نوال موقف: اس سے مراد ہے فرشتوں کامیت کواس وقت جھڑ کناجب گھر والے اس کی خوبیان بیان کرکے روتے ہیں کیونکہ مرفوع حدیث پاک ہے کہ "جب کوئی مرنے والا مرتاہے اور اس پر رونے والا کھڑا ہو کر کہتا ہے: اے میرے بہاڑ! اے میرے سر دار! یااسی قشم کے دوسرے الفاظ کہتا ہے تواس پر دو فرشتے مقرر کئے جاتے ہیں جو اس کے سینے پر کے مارتے ہوئے کہتے ہیں: کیا توابیا تھا؟ (۱)

## كياتم ايسے تھے؟ ﴾

حضرت سیّدُناعبُدُالله بن عُمُرَوْ فِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُم ابیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن رَواحَد رَفِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى وَفَى رَحِيم مَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم ابیان کر دیا، جب حضور نبی کریم، رَءُوفَ رَحَیم مَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وَ اللهِ وَسَلَم وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم وَ اللهُ وَسَلَّم وَ اللهِ وَسَلَّم وَ اللهِ وَ اللهُ وَسَلَّم وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَسَلَّم وَ اللهُ وَسَلَّم وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَالل

- ... ترمذي، كتاب الجنائز، بابما جاء في كراهية البكاء على الميت، ٣٠٥/٢، حديث: ٥٠٠٥
  - و... بخارى، كتاب المغازى، بأب غزوة مؤنة من ارض الشام، ٩٤/٣، حديث: ٢٢٦٥

معجم كبير، ١٣٢٥١، حديث: ١٣٢٥٢، عن عبد الله بن عمرو

شرخُ الصُّدُور (مُرَّزِم) 🕽 💎 💮 💮

حضرت سیّدُنانُعمان بن بَشِيرُ رَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه بيان كرتے ہيں كه ايك مرتبه حضرت سیّدُناعبدالله بن رواحه رَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه بيان كرم عَرْه روروكر" ہائے مير بي بھائی!اب اوغيره" وغيره" كون اللهُ تَعَالَى عَنْه كون اللهُ تَعَالَى عَنْه كون وَشَلَ آياتُو فرمايا: تمهارى ہر بات پر مجھ سے بوچھا گيا كه كياتم الله وَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه كون وَشَلَ آياتُو فرمايا: تمهارى ہر بات پر مجھ سے بوچھا گيا كه كياتم الله وَفِي الله عَنْه كون وَسَلَ الله وَفِي الله عَنْه كون وَسُلَ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْه كون وَسُلُ اللهُ عَنْه كون وَسُلُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْه كون الله وَمُنْ آياتُو فرمايا: تمهارى ہر بات پر مجھ سے بوچھا گيا كه كياتم الله وَمُنْ آياته وَاللهُ اللهُ اللهُ كُلُونُ اللهُ اللهُ كُلُونُ اللهُ اللهُ كُلُونُ اللّهُ كُلُونُ اللهُ كُلُونُ اللّهُ كُلُونُ اللهُ كُلُونُ كُلُونُ اللهُ كُلُونُ اللهُ كُلُونُ اللهُ كُلُونُ كُلُونُ اللّهُ كُلُونُ ا

حضرت سیّدُنا حسن بصری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُنامُعاذین جَبَل دَخِوَ اللهُ تَعَلاعَنُه بِهِ وَشَهِ وَعَنَ اللهُ تَعَلامَنُه بِهِ وَشَهِ وَعَنَ اللهُ تَعَلامَنُه بِهِ وَشَهِ وَعَنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت سیّدُنامِقدام بن مَعْدِی کَرِب دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه بیان کرتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین حضرت سیّدُنامُ فَر فَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه کِونَ اللهُ تَعَالی عَنْه کوز خی کیا گیا تو آپ کی صاحبزادی اُمُّ المؤمنین حضرت سیّدُناحَفُصَه دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهَ آپ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: اے دسولُ الله عَنْهَ اللهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے ساتھی! اے دسولُ الله عَنْهَ اَبَ کِی الله عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم کے ساتھی! اے دسولُ الله عَنْهَ اللهُ تَعَالی عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم کے ساتھی! اے دسولُ الله عَنْهَ اللهُ تَعَالی عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم کے سسر! اے مسلمانوں کے امیر! آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْهُ مِن فرمایا: میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں اب مجھی میرے مَعاین بیان کرکے مجھ پر مت رونا کیونکہ میت میں نہ پائے جانے والی خوبہاں بیان کرکے اس بر رویا جائے تو فرشتے اس میت پر سخت ناراض ہوتے ہیں۔ (3)

وسوال موقف: اس سے مرادیہ ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ حدیث پاک ہے کہ "حضرت سیِّد تُناقیلہ بنتِ مَخْرَمَه دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا فِی بیارے آقاصَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم حدیث پاک ہے کہ"حضرت سیِّد تُناقیلہ بنتِ مَخْرَمَه دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَالله وَسَلَّم میں کے سامنے اپنے فوت شدہ بیٹے کا تذکرہ کیا اور رونے لگیں تو آپ صَلَّ اللهُ عَنْهِ وَسَلَّم میں سامنے اپنے فوت شدہ بیٹے کا تذکرہ کیا اور رونے لگیں تو آپ صَلَّ کرتا تھا اس کے مرنے پراِقَالِلله ہی کہہ سے کسی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ و نیامیں اپنے جس ساتھی سے کھلائی کرتا تھا اس کی وجہ سے اس کا ساتھی لے، اس کی قتم جس کے قبضے میں مجمد کی جان ہے! تم میں سے کوئی روتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ساتھی

<sup>• ...</sup> مستدى ك حاكم ، كتاب المغازى، كر اهية النياحة على الموتى، ١٥٨٦/٣ ، حديث: ٣٣١٠

<sup>2 ...</sup> معجم كبير، • ۲/۳۵/ حديث: • ۵

<sup>3...</sup> طبقات ابن سعد، ٣/٢٧٥، رقم: ٥٦: عمر بن الخطاب

شرخُ الطُّنُدُور (مُثرُجُم) 📗 💮 💮 💮 💮

بھی آنسو بہاتا ہے تواے اللہ عَدَّوَ مَلَّ کے بندو! اپنے مُر دوں کو تکلیف مت دو۔ "'' یہ حضرت سیِّدُ ناابُنِ جَمِ جَرِیر عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَدِیْرِ کاموقف ہے اور ائمہ کی ایک جماعت نے اس کو اختیار کیا ہے۔

حضرت سیّدُناابور سیّحَمَدَیهِ رَحْمَهُ اللهِ الْبَدِیْع بیان کرتے ہیں: میں حضرت سیّدُناعبُدُ الله بن عُمرَدَ فِی اللهُ تَعَالَ عَفَى اللهُ تَعَالَى عَفَرَهُ مِی کو بیج کر اسے عَنْهُمَا کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہواتو آپ نے ایک آدمی کے چیخے کی آواز سنی تو کسی کو بیج کر اسے چپ کروادیا۔ میں نے عرض کی: اے ابو عبُدُ الرحمٰن! آپ نے اسے چپ کیوں کروایا؟ فرمایا: قبر میں داخل ہونے تک اس کی وجہ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ (2)

### فتنے اوراذیت کاباعث 🎖

حضرت سیِّدُنا ابن مسعود رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ایک جنازے میں عور توں کو دیکھاتو فرمایا: تم ثواب کے بجائے گناہوں کا بوجھ لئے لوٹ جاؤ<sup>(3)</sup>، تم زندوں کو فتنوں اور مر دوں کو اذیت میں ڈالتی ہو۔<sup>(4)</sup>

## میت کے لئے سب سے بڑے گا

#### كسىكامحتاجنههو

یَا حَکُمُ جَویاِ نَچوں وقت ہر نماز کے بعد 80 بار پڑھ لیا کرے کسی کا مختاج نہ ہو گا۔اِنْ شَاءَ الله عَزْوَجَنْ (مدنی پیج سورہ، ص ۲۵۰)

- 1...معجم كبير، ٢٥/١٠مدليث: ١
- ۱۲۰۳ مسند امام احمد، مسند عبد عبد الله بن عصر، ۲۹۸/۲ مديث: ۲۲۰۳
- ... ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ماجاء في اتباع النساء الجنائز، ٢٥٥/٢، حديث: ١٥٧٨
- ۱۹۳۲، مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب منع النساء اتباع الجنائز، ۲۹۱/۳، رقم: ۱۳۲۵ تاریخ بغداد، ۲۹۱/۱۹۸، رقم: ۲۵۵۳: ابر اهیم بن هدینة الفارسی
  - شعب الايمان، باب في بر الوالدين، ٢/٣٠٠، حديث: ٩٠٩٥

پیش ش **مجلس المدینة العلمیه** (دعوت اسلای)

شرنُ القُنْدُور (مُتَرَبِّم) )

#### برتکلیفدہ بات سے میت کواذیت پہنچنے کابیان

## قبر پر چلنے سے زیادہ محبوب 🕻

حضرت سیّبِدُ ناعُقْبہ بن عامِر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: کسی مسلمان کی قبر پر چلنے سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں انگاروں یا تلوار کی دھار پر چلوں یہاں تک کہ میرے پیرزخمی ہو جائیں اور میرے لئے قبرستان میں رفع حاجت کر نابازار میں لوگوں کے سامنے قضائے حاجت کرنے کے برابرہے۔(۱)

حضرت سیّدُ ناسُلَیمُ بن عتر (2) دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه ایک مرتبه قبرستان سے گزر رہے ہے کہ آپ کو استخباک حاجت پیش آئی، کسی نے کہا: یہاں قبرستان میں ہی کر لیجئے۔ فرمایا: سُبُطنَ الله! میں جیسے زندوں سے حیا کرتا ہوں ویسے ہی مر دوں سے بھی کرتا ہوں۔(3)

### ن تکلیف دویه اُٹھاؤ 凝

حضرت سیّدُناعبْدُ الله بن مسعود دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے قبر کے اوپر چڑھنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: میں جس طرح مسلمان کی زندگی میں اسے تکلیف دینانالپند کر تا ہوں یو نہی اس کی موت کے بعد بھی اسے تکلیف دینانالپند کر تا ہوں۔

• ... مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الجنائز، من كرة ان يطاعلى القبر، ٢١٩/٣، حديث: ٢

ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور، ٢٣٩/٢، حديث: ١٥٦٧

- ●... متن میں اس مقام پر «سلیم بن عمیر " نذ کور ہے جبکہ دیگر کتب میں «سلیم بن عتر " ہے لہذاوہی لکھ دیا گیا ہے۔
  - 3... لختصر تأريخ دمشق، ۲۰۲/۱۰، رقيم: ۱۰۰: شليم بن عتر بن سلمة بن مالك
  - ... مستدر ك، كتاب معرفة الصحابة، النهى عن الجلوس على القبر، ٢/١٥٤، حديث: ٢٥٢١

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُرْبَعُ) ﴾

حضرت سیّدِ ناعبْدُ الله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه ہى كا فرمان ہے: اَ ذَى الْمُؤْمِنِ فِيْ مَوْتِهِ كَا ذَا لاَ فِي حَيَاتِهِ يعنى مسلمان كوموت كے بعد تكليف وينا اسے زندگی ميں تكليف وينے كی طرح ہے۔ (۱)

#### 🛚 قبر کوروندنے سے زیادہ محبوب گ

حضرت سیّدُنا قاسم بن مُخَیُم رَه دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: مجھے قبر کوروندنے سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے نیزے کی نوک پر چلوں اور وہ میرے پیروں میں پیوست ہو جائے۔ایک شخص قبر پر کھٹر اتھا اور پوری طرح ہوش میں تھا کہ استے میں اس نے قبرسے ایک آواز سنی: اے شخص! مجھے سے دور ہے مجھے تکلیف نہ دے۔ میں تھا کہ استے میں اس نے قبرسے ایک آواز سنی: اے شخص! مجھے سے دور ہے میں اس نے قبرسے ایک آواز سنی: ا

#### ابنبوه کِرامًاکاتِبین کاقبرمومن پرٹھبرنےکابیان

حضرت سیّدُناابوسعید خُدری دَخِی الله تَعَال عَنْدروایت کرتے ہیں کہ حضور پُر نور، شافیع یومُ النَّشُوْر مَدَّ الله تَعَال عَنْدوایه وَ مِن بندے کی روح قبض فرما تا ہے تواس کے دونوں تعال عَنْیه وَایه وَ مِنْ الله عَنْوَ وَ الله عَنْوَل ہے ہم اس کا عمل کصیں اب تو نے اسے اپنی طرف الله الیا ہے تو ہمیں اجازت دے کہ ہم آسان میں رہیں۔ الله عَنْوَل سے بھر اہوا ہے۔ اسان میں رہیں۔ الله عَنْوَل سے بھر اہوا ہے۔ کہ ہم زمین میں رہیں۔ رب تعالی ارشاد فرما تا ہے: میر کی رمین کرنے والے فرشتوں سے بھری ہوئی ہے، ہم زمین میں رہیں۔ رب تعالی ارشاد فرما تا ہے: میر ک زمین میں رہیں۔ رب تعالی ارشاد فرما تا ہے: میر ک زمین میر کے بندے کی قبر پر تھہر جاواور قیامت کہ میر کے تندے کی قبر پر تھہر جاواور قیامت کہ میر کے تندے کی قبر پر تھہر جاواور قیامت کہ میر کے تندے کی قبر پر تھہر جاواور قیامت کہ میر کے تندے کی قبر پر تھہر جاواور قیامت کہ میر کے تندے کے لئے لکھے رہو۔ (2) میر کے تاب اور اس میں اتنا میر کی دوایت امیر المؤمنین حضرت سیّدُناابو بکر صدیق دَخِی الله یَتا الله عَمْ ہو تا ہے: ایک کافر مرتا ہے اور اس پر مقرر فرشتے آسان کی طرف بلند ہوتے ہیں توانہیں علم ہو تا ہے: اس کافر کی قبر کی طرف لوٹ جاواور اس پر لعنت کرو۔ (3)

<sup>...</sup> مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الجنائز ، ما قالو افي سب الموتى وما كر لامن ذلك، ٢٣٥/٣، حديث: ٢

<sup>2 ...</sup> حلية الاولياء، مسعر بن كدام، ٢٩٤/ ، حديث: ١٠٥٨٤

<sup>€...</sup> الموضوعات لابن الجوزي، كتاب ذكر الموت، باب ما يصنع الملكان بعد موت المؤمن، ٣٢٨/٣

شرحُ الصُّدُور (مُرَّبَعَ) ﴾

#### ببنروق میت کوقبرمیں نفع دینے والی چیزوں کابیان

حضرت سیّدُنا ثابت بُنانِی قُدِسَ سِیُّهُ النُوْدَانِ فرماتے ہیں: جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تواس کے نیک اعمال اسے گھیر لیتے ہیں، اب عذاب کا فرشتہ آتا ہے توایک نیک عمل اس سے کہتا ہے: اس سے دور ہو جاؤ! اگر میں تنہا بھی ہو تا تب بھی تم اس تک نہ پہنچ یاتے۔(۱)

## قبر میں مومن کے عمگار 🎇

حضرت سیّدُناثابت بنانی وُیّسَیهٔ و الدور ایسے بیں: جب کوئی نیک شخص انقال کرتا ہے اور اسے قبر میں رکھ دیاجاتا ہے تواس کے لئے ایک جنتی بچھونا بچھا کر کہاجاتا ہے: ٹھنڈی آئکھیں لئے خوشی خوشی سوجا، اللّٰه عَذْوَ جَلَّ تجھے سے راضی ہو، پھر اس کی قبر تاحد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے اور اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیاجاتا ہے، وہ جنت کی خوبصورتی کو دیکھتا اور اس کی ہوا محسوس کرتا ہے، اس کے نیک اعمال نماز، روزہ اور بھلائی وغیرہ اسے گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں: ہم نے تجھے قیام میں کھڑ ارکھا، ہم نے تجھے پیاسا رکھا اور ہم نے تجھے راتوں کو جگائے رکھا لیس آج ہم ویسے ہیں جیسے تجھے لیسند ہو، ہم تیرے جنتی ٹھکانے میں بہنچنے تک تیرے غمگسار ہیں۔ (۵

## انسان کے تین دوست گ

حضرت سیّدُناانس بن مالک دَمِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْدروایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دوعالَم، نُوْرِ مُجَسَّم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْدِه وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهِ وَسِلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللهِ وَسِلَّم وَاللهِ وَسِلَّم وَاللهِ وَسِلَّم وَاللهِ وَسِلَّم وَاللهِ وَسِلَّم وَاللهُ وَسَلَّم وَاللهِ وَسِلَّم وَاللهِ وَسِلَّم وَاللهِ وَسِلَّم وَاللهُ وَسِلْ وَاللهُ وَسِلْ وَاللهُ وَسِلْ اللهِ وَسِلَّم وَاللهُ وَسِلَّم وَاللهُ وَسِلْ وَاللهُ وَسِلْ وَاللهُ وَسِلْ اللهُ وَاللهُ وَسِلْ اللهُ وَاللهُ وَسِلْ اللهُ وَاللهُ وَسِلْ اللهُ وَسِلْ اللهُ وَاللهُ وَسِلْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّ

- ... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، شهادات، ٥٣٦/٥، حديث: ٧٤٥
  - 2... اهوال القبور، البأب الرابع، ص٥٨

شرخ الطُّنُدُور (مُثِرَجُم) 📗 💮 🕯 ۱۵

ہے۔ بندہ کیے گا: تینوں میں تومجھ پر زیادہ آسان تھا۔(۱)

حضرت سیّدُناانس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفیصَدٌ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاو فرمایا: جب انسان مرتاہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، دوواپس آجاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کے گھر والے، اس کامال اور اس کا عمل، گھر والے اور مال واپس ہوجاتے ہیں جبکہ عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔(2)

حضرت سیّدِنانُغمان بن بَشِیر دَفِی الله تَعالی عَنه سے مروی ہے کہ فخر کا تنات ، شاہِ موجودات عَلَی الله تَعالی عَنیه وَله وَسَلَم نے ارشاد فرمایا: انسان اور موت کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس کے تین دوست ہوں ، ایک نے کہا: یہ میر ا مال ہے اس میں سے جو چاہو لے او اور جو چاہو چھوڑ دو۔ دوسرے نے کہا: میں زندگی بھر تیری خدمت کروں گا اور جاول گا اور جاوک گا اور جاوک گا اور جاوک گا جہے تو مرتے ہی تجھے چھوڑ دول گا۔ تیسر ابولا: میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی آوک گا اور جاوک گا چاہے تو مرے یا جیئے۔ جس نے کہا تھا: یہ میر امال ہے اس میں سے جو چاہو لے او اور جو چاہو چھوڑ دو۔ وہ اس کا مال سے بندہ جہاں بھی ہو وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ (3)

## اعمال صالحه كي بركت 🏖

حضرت سیّدُناکعب الاحبار عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَفَادِ فرماتے ہیں: جب نیک بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تواس کے اعمالِ صالحہ نماز، روزہ، حج، جہاد، صدقہ وغیرہ اسے گیر لیتے ہیں، اب عذاب کے فرضے اس کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے: بیچے ہے جاؤ، اس تک پنچے کے لئے تہمیں کوئی راستہ نہیں ملنے والا، یہ میرے ساتھ الله عَدْوَ جَلْ کے لئے طویل قیام کر تا تھا۔ اب وہ سرکی جانب سے آتے ہیں توروزہ کہتا ہے: یہاں بھی تمہارے لئے کوئی راہ نہیں ہے، اس نے دنیا میں الله عَدْوَ جَلْ کے لئے خود کو بہت پیاسار کھا ہے۔ اب وہ دھڑ کی طرف سے آتے ہیں تو جہاد کہتے ہیں: اس سے دور ہو جاؤ، اس نے الله عَدْوَ کو کہت کے لئے جج اور جہاد کرے لینی جان کو کمزور کیا

<sup>1...</sup>مسندطيالسي، ص٢٦٩ مديث: ٢٠١٣

<sup>2 ...</sup> مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ص١٥٨٣، حديث: ٢٩٢٠

۵...معجمر اوسط، ۲۹۹/۵مدلیث: ۲۳۹۲

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَبُّم)

اوربدن کو تھکادیا تھا تمہارے لئے یہاں کوئی راہ نہیں ہے۔ اب وہ ہاتھوں کی جانب سے آتے ہیں توصدقہ کہتا ہے: میرے ساتھی کی طرف مت بڑھنا، اس نے ان ہاتھوں سے اللہ عنَّوَجُلَّ کی رضائے لئے بہت صدقہ کیا ہے لہٰذا تمہارے لئے یہاں کوئی راہ نہیں ہے۔ پھر اس مرنے والے سے کہا جاتا ہے: تجھے مبارک ہو توزندگی وموت دونوں میں پاکیزہ رہا۔ اب رحمت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے لئے جنتی بستر لگاتے ہیں، قبر کوحد نگاہ تک وسیع کر دیاجا تا ہے اور جنتی قندیل روشن کر دی جاتی ہے جس کی روشنی میں وہ قیامت تک رہے گا۔ (1)

## قر آنِ پاک کامسکن

حضرت سیِدُنایزیدبن ابو منصور عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَفُودُ فرماتے ہیں: ایک گناہ گار شخص کثرت سے قرآنِ مجید کی تلاوت کرتا تھا، جب اس کی موت کاوفت قریب آیا توعذاب کے فرشتے اس کی روح لینے آئے قرآنِ پاک نکل کرسامنے آگیا اور کہنے لگا: اے میرے رب! مجھے اسی میں رہنے دے جس میں تونے مجھے گھر ایا تھا۔ الله عَدَّدَ جَلَّ ارشاد فرما تا ہے: قرآن کے لئے اس کا مسکن چھوڑ دو۔ (۵)

## قر آنِ پاک اور فرشتے کامکالمہ گ

حضرت سیّدُناعَمُ وبن مُر ه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تواس کی بائیں جانب سے (عذاب کا) فرشتہ کہتا ہے: میر اتیر اللہ جانب سے (عذاب کا) فرشتہ کہتا ہے: میر اتیر اللہ کوئی معاملہ نہیں، خدا کی قسم! یہ تو تجھ پر عمل نہیں کر تاتھا۔ قر آنِ مجید کہتا ہے: کیا میں اس کے سینے میں موجو دنہیں تھا؟ بالآخر قر آن کریم اس میت کو نجات ولا کرہی حجھوڑ تاہے۔ (3)

## قبر کا محبوب ترین رفیق 🌑

حضرت سیّدنا ابومِنْهَال وَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه فرماتے ہیں: کش تِ استغفار سے برص کربندے کو قبر میں کوئی

- ... التبصرة لابن الجوزى، المجلس الثالث والثلاثون: ف فضل الصحابة، الكلام على البسملة، ١/ ٨٠٠ تا ٨٠٠ العبد الهوال القبور، الباب الرابع، ص ٥٨
  - 2...زيل تأريخ بغداد، ١٨/ ٩٩، رقم: ٢٣٢، ابو الحسن على بن احمد نفرى
  - 🗨 ... فضأئل القر آن وتلاوته للرازي، باب منع القر آن صاحبه من عذاب القبر، ص١٦٩، مرقم : ١١٩

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبَعَ) ) الصَّدُور (مُرَّبَعَ) )

بھی ساتھی محبوب نہیں ہو تا۔<sup>(1)</sup>

### ثواب جاريه والے اعمال 🎥

حضرت سيِّدُنا ابو ہريره رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروى ہے كه آقائد و جہال، رحمت عالميال صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم سَيِّدُنا ابو ہريره رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم نَّهُ وَ اللهِ وَسَلَّم فَيْ اللهُ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِّم اللهُ وَسَلِم اللهُ وَسَلِّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِيح اللهُ وَسَلِم اللهُ وَسَلِم اللهُ وَسَلِم اللهُ وَسَلِم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلِم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَلَم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَلَا مُعَلِم اللهُ وَلَا مُعَلِم اللهُ وَلَا مُعْلَم اللهُ وَلَا مُعْلَم اللهُ وَلَا مُعَلِم اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مُعْلِم اللهُ وَلَا مُعْلَم وَلَا مُعْلِم اللهُ وَلَا مُعْلَم اللهُ اللهُ وَلَا مُعْلَم اللهُ وَلَا مُعْلَم وَلِم اللهُ وَلَا مُعْلِم اللهُ وَلِم اللهُ وَلِم اللهُ وَلَا مُعْلِم وَلِم اللهُ وَلِم اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا مُعْلَم وَلَم اللّهُ وَلِم وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِم وَلِم وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِم اللّهُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ الللّهُ وَلِم اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِم اللّهُ اللّهُ وَلِم اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِم اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

حضرت سیّدُنا ابو اُمامَه دَخِق اللهُ تَعَالَى عَنْه ہے مروی ہے کہ الله عَدَّ وَجَلَّ کے محبوب، وانائے غیوب صَلَّ الله تَعَالَى عَنْدِ بِهِ الله عَدْ وَجَلَّ کے محبوب، وانائے غیوب صَلَّ الله تَعَالَى عَنْدِ وَ اللهِ وَسَلَّم نِه ارسُ وَ فَرِمایا: چار لوگوں کا ثواب ان کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے: (۱)...جہاد فی سبیل الله کی تیاری رکھنے والا (۲)... علم دین سکھانے والا (۳)...وہ شخص جس نے صدقہ کیا کہ جب تک وہ جاری رہے گااس کا اجراسے ملے گااور (۲)...وہ شخص جس نے نیک اولاد چھوڑی جواس کے لئے دعاکرتی ہے۔ (۵)

#### اچھااور بڑاطریقہ ایجاد کرنے کاحکم گ

حضرت سیّدُ ناجَریر بن عبدالله دَخِی الله تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ الله عَوَّدَ جَلَّ کے پیارے حبیب، حبیثِ لبیب صَلَّ الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشاو فرمایا: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ عَلَیْهِ وِزْرُهُا وَ اَجْرُمُنُ عَبِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِ اللهِ مِنْ غَیْرِ اَنْ یُنْقَصَ مِنْ اُجُورِهِم شَیْءٌ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَیِّمَةً كَانَ عَلَیْهِ وِزْرُهُا وَ وِزْرُ مَنْ عَبِلَ بِهَا مِن بَعْدِ اللهِ مِنْ غَیْرِ اَنْ یُنْقَصَ مِنْ اَوْزَادِهِم شَیْءٌ یعنی جو (اسلام میں) اچھا طریقہ ایجاد کرے اسے اس کا تواب ملے گا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا تواب بھی اسے ملے گا اور ان کی بدعملیوں کا بھی جو اس کے بعد اس پر این بدعملی کا گناہ ہے اور ان کی بدعملیوں کا بھی جو اس کے بعد اس پر این بدعملی کا گناہ ہے اور ان کی بدعملیوں کا بھی جو اس کے بعد اس پر این بدعملی کا گناہ ہے اور ان کی بدعملیوں کا بھی جو اس کے گناہوں میں سے بچھ کم ہو۔ (۱)

<sup>• ...</sup> الترغيب والترهيب للاصبهاني، بأب الالف، بأب في الترغيب في الاستغفار، ١٤٢/١، رقم: ٢٢٢

<sup>2 ...</sup> مسلم ، كتأب الوصية ، بأب مأيلحق الانسان من الثواب بعد وفأته ، ص ٨٨٨ ، حديث : ١٦٣١

<sup>...</sup> مسند امام احمد، مسند الانصاب، حديث: ابي امامة الباهلي، ٢٩٢/٨ مديث: ٢٣٣١٠.

<sup>♦...</sup>مسلم ، كتأب الزكاة ، بأب الحث على الصدقة . . . الخ ، ص٨٠ ٥ ، حديث: ١٠١٧

شرخُ الصُّدُور (مُتَرَبَمَ) ﴾

حضرت سیّدُنارَ جاء بن حَیُوه رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْه نے ایک دن خلیفه سلیمان بن عبْدُ الملک سے فرمایا: خلیفه کو ` قبر میں محفوظ رکھنے والا ایک عمل به بھی ہے که وہ کسی مر دِ صالح کو اپنا جانشین مقرر کر دے۔(۱) حضرت سیِّدُنا ابوسعید خُدری رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مر فوعاً روایت ہے کہ جس نے کِتَابُ الله سے ایک آیت یاعلم کا ایک باب سکھایا تو الله عَدَّوَجَلُ قیامت تک اس کے اجر کوبڑھا تارہے گا۔(2)

## موت کے بعد ملنے والی نیکیاں 🎇

حضرت سیّدُناابو ہریرہ دَفِیَاللهٔ تَعَالَ عَنْه ہے مروی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت مَدَّی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ الله وَ سَیْدُ ناابو ہریرہ دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے مروی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت مَدِّی الله تَعالَ ہے جو اس نے الله وَ سَلَّم اور بِعِیلا یا ہو یانیک اولا دہے جو اس نے بیچھے چھوڑی ہو یا وراثت میں قرآنِ پاک چھوڑا ہو یا مسجد بنائی ہو یا سیکھا اور بھیلا یا ہو یا کوئی نہر گھدوائی ہو یا پھر اپنی حیات میں بحالَتِ صحت اپنے مال سے صدقد نکالا ہو تو یہ اسے موت کے بعد بھی بہنچتا ہے۔ (3)

حضرت سیّدُناانس بن مالک رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه اللهُ وَسَلَّم نَه اللهُ وَسَلَّم نَه اللهُ وَسَلَّم نَه اللهُ اللهُ وَسَلَّم اللهُ اللهُ

## قبرول کی زیارت کیا کرو گ

حضرت سيِّدُناتُوبان دَخِى اللهُ تَعَالَ عَنْه روايت كرتے بيں كه حضور نبي كريم، رُءُوَفٌ رَّحيم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ عَنْ ذِيَا رَقِّ الْقُبُودِ فَرُوْ رُوْهَا وَاجْعَلُوْا ذِيَا رَتَكُمْ لَهَا صَلاَةً عَلَيْهِمُ وَاسْتِغْفَارًا وَسَلَّم فَا اللهُ عَنْ ذِيَا رَقِّ اللهُ عَنْ ذِيَا رَقِ الْقُبُودِ فَرُوْ رُوْهَا وَاجْعَلُوْا ذِيَا رَتَكُمْ لَهَا صَلاَةً عَلَيْهِمُ وَاسْتِغْفَارًا

- ... طبقات ابن سعل، ۲۵۸/۵ رقم: ۹۹۵: عمر بن عبد العزيز
- ... تأريخ ابن عسأكر ، ۵۹ / ۲۹٠ ، وقر : ۷۵۳۳ ، معاوية بن يحيى ابو مطبع الدمشقى، حديث: ١٢٣٥٩
  - ابن ماجه، كتاب السنة، بأب ثو اب معلم الناس الحير، ا/١٥٤، حديث: ٢٣٢
    - 4... حلية الاولياء، قتادة بن دعامة، ٢/٠٥، حديث: ٢٦٤٥

شرخ الطُّنُدُور (مُثرَبِّم)

لَّهُمْ لِعِنی میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر تاتھا پس اب تم ان کی زیارت کیا کرواور زیارت کرنے میں ان کے آ لئے دعائے رحمت اوراستغفار کیا کرو۔(۱)

حضرت سیّدُ نااِبْنِ طاوُس دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والد محرّم سے پوچھا: میت کے یاس کیا پڑھنا افضل ہے؟ فرمایا: استغفار کرنا۔(2)

## بیٹے کی باپ کے لئے دعا کھ

حضرت سیّدُنا ابوہریرہ وَضِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفے صَلَّی الله تَعَالی عَنْه روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفے صَلَّی الله تَعَالی عَنْیْهِ وَالله وَ وَالله وَ مَا تَا ہِ وَالله وَ مَا تَا ہُ وَالله وَالله وَ مَا تَا ہُ وَالله وَ مَا تَا ہُ وَالله وَ مَا تَا ہُ وَ الله وَ مَا تَا ہُ وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَال

ایک روایت میں الفاظ اس طرح ہیں: بِدُعَاءِ وَلَدِكَ لَكَ یعنی تیرے لئے تیری اولادی دعا کے سبب۔ (4) حضرت سیّدِ ناابوسعید خُدری دَغِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ صِد وی ہے کہ کمی مدنی مصطفّے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم حضرت سیّدِ ناابوسعید خُدری دَغِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَنْ مِنْ مَصْطفًے صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَا لَهُ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَا لَهُ عَنْهِ وَاللهِ وَ عَلَى اللهُ عَنْهِ وَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

## مُر دول کے لئے زندول کا تحفہ 🆃

حضرت سیّدُناعبْدُالله بن عباس دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا بیان کرتے ہیں کہ رسولِ خدا، حبیب کبریاصَدَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا بیان کرتے ہیں کہ رسولِ خدا، حبیب کبریاصَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّم نے ارشادِ فرمایا: قبر میں مُر دے کا حال ڈو بتے ہوئے انسان کی مانند ہے جو شدّت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یاماں یا بھائی یاکسی دوست کی دعا اس کو پہنچے اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے کہ باپ یاماں یا بھائی یاکسی دوست کی دعا اس کو پہنچے اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے

<sup>1،</sup> معجم كبير، ٢/٩٥، حديث: ١٣١٩

٢١١٣٠ حلية الاولياء، طاوس بن كيسان، ١٥/٣، رقم: ٢١١٣٠

<sup>...</sup>مسندامام احمد،مسندابي هريرة، ٣/٥٨٢ مديث: ١٠٢١٥، ابن ماجه، كتاب الادب، باببر الوالدين، ١٨٥/٢ مديث: ٣٢٦٠

<sup>...</sup>سنن كبرى للبيهقى، كتاب النكاح، بأب الرغبة في النكاح، ١٢٢/ حديث: ١٣٣٥٩.

معجم اوسط، ۱/ ۵۱۳، حدیث: ۱۸۹۳

شرخُ الطُّنُدُور (مُثِرَجًم) ﴾

نزدیک وہ دنیاوہافیہا(یعنی دنیااوراس میں جو پچھ ہے سب)سے بہتر ہوتی ہے۔الله عَدَّوَجَلَّ قبر والوں کو ان کے زندہ مُتَعَلِّقِین کی طرف سے ہَرِیَّہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانِند عطا فرما تا ہے،زندوں کا تحفہ مُر دوں کے لئے"دعائے مغفرے کرنا"ہے۔''

حضرت سیّدُ ناسفیان بن عُیدَنَه رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: کہاجا تاتھا کہ زندوں کو جتنی کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے۔(2)

کئی عُلَمائے کرام نے اس بات پر اجماع نقل کیاہے کہ" دعامیت کو فائدہ دیتی ہے۔" قر آنِ مجید سے اس کی دلیل بیر آیتِ مبار کہ ہے:

ترجمه کنزالایمان: اور وہ جو اُن کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کوجو ہم سے پہلے ایمان لائے۔

وَالَّذِيْنَجَآءُوْمِنُ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ كَبَّنَا غُفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَ النَّاالَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ (پ۲۸،الشرنا)

ایک بزرگ دَخَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه ہے منقول ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی وفات کے بعد اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا: کیا تمہیں زندوں کی دعائیں پہنچتی ہیں؟اس نے کہا: ہاں، خدا کی قشم!وہ نور کی طرح لہلہاتی ہوئی آتی ہیں پھر ہم انہیں پہن لیتے ہیں۔(3)

حضرت سیِّدُ ناعَمُرُ و بن جَرِیر عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِیْدِ فرماتے ہیں: جب بندہ اپنے فوت شدہ بھائی کے لئے دعاکر تا ہے تو فرشتہ وہ دعااس کی قبر میں لا تاہے اور کہتاہے: اے تنہائی کے گھر قبر میں رہنے والے! بیہ تیرے مہر بان بھائی کی طرف سے تیرے لیے تحفہ ہے۔(4)

حضرت سیّدُناابوقلابه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: میں شام سے بھرہ آیاتوایک خَنْدَق میں اُترااوروضو کر کے رات کی دور کعت(نفل) نماز اداکی، پھر اپناسر ایک قبر پرر کھ کر سوگیا۔ خواب میں دیکھا ہوں کہ قبر والا مجھ

<sup>• ...</sup> فردوس الاخبأي، ٣٣٦/٢، حديث: ٢٦٦٧، شعب الايمان، بأب في بر الوالدين، ٢٠٣/١، حديث: ٥٠٩٥

<sup>2...</sup> اهوال القبور، البأب العاشر، ص٢١٨

<sup>■ ...</sup> موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذكر الموت، منامات الاموات، ٩٩٦/٥، حديث: ١٠٠

<sup>4...</sup> اهو ال القبور، البأب العاشر، ص٢١٨

شر خُ الطُنْدُ ور (مُثَرَّبُم) 📗 💮 💎 ۲۰

سے شکایت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے: تم رات سے مجھے نکلیف دے رہے ہو، تم جانتے ہیں ہو جبکہ ہم جانتے ہیں گر ہم عمل نہیں کر سکتے، تم نے جو دور کعتیں اداکی ہیں وہ دنیا وہافیہا سے بہتر ہیں، الله صوَرَّ جَلُّ دنیا والوں کو جزائے خیر دے انہیں میری طرف سے سلام کہنا کیونکہ ان کی دعاؤں سے ہم پر پہاڑوں کی مانند نور داخل ہوتا ہے۔ (۱) گزشتہ زمانے کے ایک شخص کا بیان ہے کہ میں قبر ستان سے گزرا تو میں نے ان کے لئے دعائے رحمت کی دعاکر و کیونکہ ان میں افسر دہ و عمگین بھی ہیں۔ (2) کی استے میں ایک غیبی آ واز آئی: ہال، ان کے لئے رحمت کی دعاکر و کیونکہ ان میں افسر دہ و عمگین بھی ہیں۔ (2)

#### ا گرزنده منه ہوتے تو مردے برباد ہوجاتے 🎇

حضرت سیِّدُ ناعباس بن یعقوب بن صالح آنباری عَدَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْبَادِی بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والد سے سنا کہ ایک نیک شخص نے اپنے والد کوخواب میں دیکھا تو والد نے کہا: بیٹا! تم لو گوں نے ہم سے اپنے تحفے کیوں روک دیئے؟ بیٹے نے کہا: ابا حضور! کیا فوت شدہ لوگ زندوں کے تحفوں کو پہچانتے ہیں؟ فرمایا: بیٹا!لوُلاَ الْاَحْمَیّاءُ لَهَا کَتَ الْاَمْوَاتُ یعنی اگر زندہ لوگ نہ ہوتے تو مر دے بریاد ہو جاتے۔(3)

## نور کے تخفے گ

حضرت سیّدِ نامالک بن دِینارعَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انعَقَاد بیان کرتے ہیں کہ میں شب جمعہ قبرستان میں گیا تو دیکھا وہاں ایک نور چک رہاہے، میں نے کہا: لا اِلله اِلّاالله ایسا لگتا ہے الله عَوْدَجَنَّ نے قبرستان والوں کی مغفرت فرمادی ہے۔ اینے میں مجھے دور سے ایک غیبی آواز آئی: اے مالک بن دینار! یہ مسلمانوں کا اپنے فوت شدہ مجائیوں کے لیے تحفہ ہے۔ میں نے کہا: تنہمیں اس کا واسطہ جس نے تمہیں قوتِ گویائی دی ہے! کیا مجھے بتاؤ گے نہیں یہ کیاماجر اہے؟ اس نے کہا: آج رات ایک مسلمان نے اٹھ کر وضو کیا اور دور کعت نماز پڑھی جس میں اس نے سورہ فاتحہ کے بعد قُلْ آئے الْکَفِی وَنَ اور قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُّ کی تلاوت کی پھر دعا کی: اے الله عَوْدَ جَلَّ اللهُ عَلَّا وَ ہُوں وَنُور مِیں اس کا ثواب مسلمان مُر دوں کو پیش کر تاہوں۔ پس الله عَوْدَ جَلَّ نے ہم پر مشرق ومغرب میں روشی ونور میں اس کا ثواب مسلمان مُر دوں کو پیش کر تاہوں۔ پس الله عَوْدَ جَلَّ نے ہم پر مشرق ومغرب میں روشی ونور

<sup>11...</sup> اهوال القبور، الباب الرابع، ص٢٦

<sup>2...</sup> موسوعة ابن إبى الدنيا، كتاب الهواتف، هواتف القبور، ٢٠/٠، حديث: ٣٩

اهوال القبور، البأب العاشر، ص٢١٩

شرحُ الطُّنْدُور (مُثَرَبِّم)

اور خوشی وسر ور داخل فرما دیا۔ حضرت سیّدُ نامالک بن دینار عَکیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْعَفَاد فرماتے ہیں: پھر میں نے ہر شب جمعہ ان کی تلاوت کی عادت بنالی، ایک رات پیارے مصطفٰے صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَکیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے خواب میں اپنے دیدار سے مُشَرَّف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے مالک بن دینار! جس قدر نور کے تحفے تو نے میری امت کو دیئے ہیں الله عَوْدَ عَلَ فرمایا ہے، الله عَوْدَ عَلَ وَ مِن مَن مِن الله عَوْدَ عَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

حضرت سیّد نابشارین غالب دَخه الله تعالى عَدَیه فرماتے ہیں: میں حضرت سیّد تُنارابعہ بصریہ دَخه الله تعالى عَدَیه فرماتے ہیں: میں دیکھاتو وہ فرمار ہی تھیں: اے بشار! عکی بہت دعا کیا کر تا تھا، ایک رات میں ریشی رومالوں سے ڈھک کر پہنچائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا: یہ کیسے تمہارے تحفے مجھے نور کے تھالوں میں ریشی رومالوں سے ڈھک کر پہنچائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا: یہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا: جب زندہ لوگ فوت شدہ لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایساہی ہوتا ہے، انہیں قبول کر کے نور کے تھالوں میں رکھا جاتا ہے پھر ریشی رومالوں سے ڈھک کر اس میت کو پیش کیا جاتا ہے جس کے لئے دعا کی گئی ہواور کہا جاتا ہے: فلال نے تیری طرف یہ تحفہ بھیجا ہے۔ (۱)

## میری اُمَّت امَّتِ مَر حُومَه ہے گ

حضرت سیّدُ ناانس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے مر فوعاً روایت ہے کہ ''میری اُمَّت اُمَّتِ مَر حُومَہ (رحم کی گئی اُمت) ہے یہ اپنی قبروں میں گناہ گار داخل ہوگی اور قبروں سے نکلے گی تواس پر گناہ نہیں ہوں گے،اس کے لئے مسلمانوں کے استغفار کرنے کے سبب گناہوں کومٹا دیاجائے گا۔''(2)

حضرت سیّدُناحسن بصری عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِ فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک آسانی کتاب میں ہے: "اے ابن آدم! میں نے تجھے دو چیزیں ایسی دیں ہیں جو تیری نہیں تھیں، اپنے مال میں دستور کے مطابق

۱۱۵ العاقبة في ذكر الهوت والاخرة ، الباب التاسع في زيارة القبور... الخ، ص٢١٤

التذكرة للقرطبي بأب مايتبع الميت الى قبرة ... الخ، ص٨٦

2 ... معجم اوسط، ٩/١ - ٥٠ حديث ١٨٤٩

شرخ الصُّدُور (مُرَّزَم)

وصیت کرناحالا نکہ بیرمال اوروں کا ہو چکا ہو تاہے اور مسلمانوں کا تیرے لئے دعا کرناحالا نکہ توالیی جگہ میں مس ہے جہاں توکسی بُرائی کااِر تکاب کر سکتاہے نہ ہی نیکیوں میں اضافہ کر سکتاہے۔''''

## انسان کو مرنے کے بعد ملنے والی چیزیں 🎇

حضرت سیّدُناعبُدُالله بن مسعود رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں: چار چیزیں انسان کوموت کے بعد بھی عطا جاتی ہیں: (۱)...اس کے مال کا تہائی حصہ بشر طیکہ وہ مرنے سے پہلے مال کے معاملے میں الله عَدَّوَ جَلَّ کا فرمانبر دار ہور ۲)...نیک اولا دجو اس کی موت کے بعد اس کے لئے وعاکر ہے (۳)...وہ اچھاطریقہ جو اس نے جاری کیا اور اس کے بعد بھی اس پر عمل ہو تار ہا اور (۴)...100 مسلمان کہ وہ اگر کسی شخص کی لئے سفارش کریں تو اس کے حق میں ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ (2)

### کیا مرحومین کوصد قہ کا ثواب پہنچتا ہے؟ 🎇

اُمُّ المؤمنین حضرت سیِّدَ ثناعائشہ صدیقہ دَخِیَ الله تَعَالىءَنْهَ ابیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے بار گاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی:یار سول الله صَلَّى الله تَعَالىءَ مَنْيهِ وَالبِهِ وَسَلَّم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت سیّدُناعبْدُالله بن عباس دَخِی الله تعالی عنه عالی عنه عالی عنه عالی عنه علی عنه و میر در سیّدُناسعد بن عُباوه دَخِی الله تعالی عنه عنه کی غیر موجودگی میں ان کی والدہ فوت ہو گئیں تو وہ بیارے آ قا، ووعالَم کے دا تاصَلَّ الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی غیر موجودگی میں میری خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: یا دسول الله صَلَّ الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَ مِر کی طرف سے صدقه کروں تو انہیں ثواب ملے گا؟ ارشاد فرمایا: ہاں۔ انہوں نے عرض کی: میں آپ کو گواہ بناکر کہتا ہوں کہ میر اباغ میری ماں کی طرف سے صدقہ ہے۔ (4)

- ■... مصنف ابن ابی شیبه، کتاب الزهد، کلام الحسن البصری، ۲۵۲/۸ مقم: ۲
  - 2... دارهی، المقدمة، بأب من سن سنة حسنة اوسيئة ١٩٢١، حديث: ٥١٧
- ... مسلم ، كتأب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت اليه، ص٠٢ ٥٠ حديث: ٩٠٠١
  - ۲۷۲۲ حدیث: ۲۷۲۲ میلی، کتاب الوقف والصدقة، ۲۳۱/۲ حدیث: ۲۷۲۲

شرخ الصُّدُور (مُرَّزَم)

حضرت سیّدُناسعد دَخِیَاللهٔ تَعَالَ عَنْه نِ حضور نبی اکرم صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے بوچھا: يادسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِي جَلَّا الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

## صدقہ قبر کی گرمی دور کر تاہے گ

حضرت سیّدُناعُقَّبه بن عامِر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے بیں که تاجد اررسالت، شهنشاهِ نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنْه دَوایت کرتے بیں که تاجد اررسالت، شهنشاهِ نبوت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه ارشاد فرمایا: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِیءُ عَنْ اَهْلِهَا حَنَّ الْقُبُوْدِ یعنی صدقه، صدقه کرنے والے سے قبر کی گرمی کوضر ور دور کرتا ہے۔(2)

حضرت سیّدُناانس بن مالک رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروی ہے کہ حضرت سیّدُناانس بن مالک رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بِ کہ حضرت سیّدُناانس بن مالک رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بِ کَه حضرت سیّدُ ناانس بال کا انتقال ہو گیا ہے رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: یا د سول الله عَمَّل اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم المِيرِي مال کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے کوئی وصیت بھی نہیں کی ، اگر میں ان کی جانب سے صدقہ کروں تو انہیں نفع ہو گا؟ ارشافر مایا: مال ، تم یانی صدقہ کرو۔ (۵)

حضرت سیّد ناسعد بن عُباوَه رَخِهَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بیان کرتے ہیں، میں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی بیاد سول الله صَدَّق اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اِمِير کی مال کا انتقال ہو گیا ہے نہ وہ وصیت کر سکی ہیں اور نہ صدقہ تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں فائدہ ہو گا؟ ارشاد فرمایا: ہاں، چاہے بکری کا جلاہوا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ (۵) حضرت سیّدُ ناعبُ کُ الله بن عَمْ و رَخِهَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ وَالدین کی طرف سے کرے یوں اس کے والدین کو اس کا گا اور اس (صدقہ کرنے والے) کے تو اب میں بھی پچھ کی نہیں کی جائے گی۔ (۵) والدین کو اس کا قواب میں بھی پچھ کی نہیں کی جائے گی۔ (۵)

ابوداود، كتاب الزكاة، باب في فضل سقى الماء، ٢/١٨٠، حديث: ١٦٨١

<sup>2 ...</sup> معجم كبير، ١/٢٨٦، حديث: ٨٨٨

<sup>3 ...</sup> معجم اوسط، ٢/٤٤، حديث: ٢١٠٨

٠... معجم اوسط، ۳۲۷/۵، حديث: ٩٠٩٠

معجم اوسط، ۳۹۳/۵، حدیث: ۲۲۵۵

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرَّبِم)

## اپینے مرحویین کو تحفے بھیجا کرو

حضرت سیّدِ ناانس بن مالک دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں: میں نے حضور نبی رحمت، شفیعِ امت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کوارشاد فرماتے سنا: جب گھر والے اپنے فوت شدہ کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو حضرت جریل امین عَلَیْهِ السَّدَم اسے نور کے تھال میں تحفہ بنا کر رکھتے ہیں پھر قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں: اے گہری قبر والے! یہ تحفہ ہے جو تیرے گھر والوں نے تیری طرف بھیجا ہے اسے قبول کر۔ پھر وہ تحفہ اسے دے دیا جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہو تا ہے اور اس کے وہ پڑوسی (مردے) عملین ہو جاتے ہیں جنہیں کوئی تحفہ نہیں بھیجا گیا۔ (۱)

حضرت سیّدُ ناسعید بن ابوسعید عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْمَحِیْده فرماتے ہیں: اگر میت کی طرف سے گھر بھی صدقہ کیا جائے تواسے پہنچتا ہے۔(2)

## جہنم سے آزادی ؼ

حضرت سیّدُ ناعبُنُ الله بن عُمرَدَ فِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَسے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رَءُوف رَّ حَیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنَیْهِ وَاللهِ وَسَلْهُ وَ اللهِ وَسَلْهُ وَ اللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّهُ وَاللهُ وَسَلِّهُ وَاللّهُ وَسَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## مرحویین کی طرف سے جج کرنا گھ

حضرت سیّدُ نازید بن اَر قم دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى ہے كه پیارے مصطفّے صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ الله وَ صَلَّم نَهُ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ الله وَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الله وَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

- 1. معجم اوسط، ۵/۳۵، حديث: ۹۵۰۴
- 2 ... مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الجنائز، ما يتبع الميت بعد موته، ٢٢١/٣، حديث: ٣
  - 3... شعب الايمان، بأب في بر الوالدين، ٢/٥٥ ، حديث: ٩١٢

پش ش **مجلس المدينة العلميه** (دُوتِ اسلام)

شرحُ الطُّنُدُور (مُثَرَبُّم)

اورآ سان میں ان کی روح کو خوشخبری دی جاتی ہے اور وہ (مج کرنے والا) الله عَذَّوَ جَلَّ کے ہاں والدین کے ساتھ اچھاسُلُوک کرنے والا لکھا جاتا ہے۔(۱)

حضرت سیّدُناانس بن مالک دَخِیَ الله تَعَالی عَنْه بیان کرتے بیں کہ ایک شخص نے بار گاوِرسالت میں حاضر ہو کر عرض کی نیاد سول الله عَلَیٰه وَالله وَسَلّم! میرے باپ کا انتقال ہو گیاہے لیکن انہوں نے اسلام میں فرض جج نہیں کیا۔ تو آپ عَلَیٰ الله تَعَالی عَنْیْهِ وَالله وَسَلّم نے ارشاد فرمایا: اس بارے میں کیا کہتے ہو کہ اگر میں فرض جج نہیں کیا۔ تو آپ عَلَیٰ الله تَعَالی عَنْیْهِ وَالله وَسَلّم نے ارشاد فرمایا: اس نے عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: وہ جج بھی ان پر قرض ہو تا تو تم ان کی جانب سے قرض اداکرتے؟ اس نے عرض کی: جی ہاں۔ ارشاد فرمایا: وہ جج بھی ان پر قرض ہے ، البندا تم اداکر و۔(2)

حضرت سیّدُ ناعُقْبَه بن عامِر رَضِ اللهُ تَعالَ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: کیا میں اپنی وفات یافتہ ماں کی طرف سے جج کر سکتی ہوں؟ تو کمی مدنی مصطفے صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَالَةُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَالَةُ مِنْ اللهُ وَ سَالُهُ وَ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَالُهُ مِنْ اللهُ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

حضرت سیّدِناابوہریرہ دَضِیَاللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ پیارے آقا، دو عالَم کے داتا مَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ
وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا: مَنْ حَجَّ عَنْ مَیّتِ فَلِلَّنِی حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ اَجْدِ لِا یعنی جومیت کی طرف سے جج کرے اس
کے لئے بھی میت جتنا ہی اجر ہے۔(4)

### مرحومین کی طرف سے غلام آزاد کرنا گ

حضرت سيِّدُ ناعطاء اور حضرت سيِّدُ نازيد بن أَسْلَم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمَا سِي مروى ہے كہ ايك شخص بارگاه رسالت ميں حاضر ہوكر عرض گزار ہوا: يار سول الله صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! مير بولد كا انتقال ہوگيا

- ■... اخبارهكة للفاكهي، ذكر الرجل يحج عن ابويه وقر ابته وفضل ذلك، ٣٨٤/١، حديث: ٨٢١
  - 2... مسند برار، مسند انس بن مألک، ۱/۱۳ مديث: ۲۸۹۱
    - معجم اوسط، ۳/۰ ۱، حدیث: ۲۱۹
    - معجم اوسط، ۲۳۱/۳، حدیث: ۵۸۱۸

شرخ القَّلْدُور (مُتَرِبَّم) 🗨 💎 🔭

ہے کیامیں ان کی طرف سے غلام آزاد کر سکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا: ہاں۔(۱)

حضرت سیِّدُ ناعطاء دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: غلام آزاد کرنا، حج اور صدقہ موت کے بعد بھی میت کو پہنچتے ہیں۔(2)

حضرت سیّدِنا ابن جعفر رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِيان فرماتے ہیں کہ نواجونانِ جنت کے سر دار حضرت سیّدِنا امام حسن اور حضرت سیّدِنا امام حسین رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا امیر المؤمنین حضرت سیّدِنا علی المرتضٰی کَنَّ مَاللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا امیر المؤمنین حضرت سیّدِنا علی المرتضٰی کَنَّ مَاللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَالِمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ ا

حضرت سیّدُنا قاسم بن محمد عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الصَّمَد كَابِيان ہے كه أُمُّ المُومنين حضرت سیّدِ ثُناعائشه صديقه دَخِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْهَ لَ طَرف سے اپناا يك بهت پُراناغلام آزاد اللهُ تَعَالْ عَنْهَ كَا طرف سے اپناا يك بهت پُراناغلام آزاد كرديايه اميد كرتے ہوئے كه اس سے ميرے بھائى كوموت كے بعد نقع پنچے گا۔ (4)

حضرت سیّدُناعَمُرُوبِن عاص دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ بار گاهِ رسالت میں عرض کی: یادسولَ الله عَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِينَامِ نِ عَاصَ نِ 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی جن میں سے 50 غلام بِشام نے آزاد کر دیئے ہیں۔ آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ایسانہ کرو کیونکہ صدقہ ، جج اور غلام آزاد کر نامسلمان ہی کی طرف سے ہے ، اگروہ (یعنی عاص) مسلمان ہو تا تواس کا ثواب اسے پہنچا۔

## حُننِ سلوك درخُننِ سلوك 🎇

حضرت سيِّدُنا حَاجَ بن دِينار عَلَيْهِ مَحْهَ اللهِ الْعَقَّادروايت كرتے بيں كه حضور پر نور، شافِع يومُ النُّشُور صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ الرَّاو فرمايا: إنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ مَا مَعَ صَلَاتِكَ وَأَنْ تَصُوْمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَا فَ تَصَدَّق عَنْهُمَا مَعَ صَدَق تِك يَعِي حُسنِ سُلُوكُ در حُسنِ سلوك به كه تواجي ساتھ والدين عَنْهُمَا مَعَ صَدَق تَنْهُمَا مَعَ صَدَق تِك يَعِي حُسنِ سُلُوكُ در حُسنِ سلوك به كه تواجي ساتھ والدين

- ... مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الجنائز، مأيتبع الميت بعد موته، ٣٢١/٣، حديث: ٤
- مصنف ابن ابی شیبة، کتاب الجنائز، ما یتبع المیت بعد موته، ۲۲۱/۳، حدیث: ۱۰
- ... مصنف ابن ابي شيبة، كتأب الجنائز، ما يتبع الميت بعد موته، ٢٦٢/٣، حديث: ١٢
  - ... تاريخ ابن عساكر ، ٣٤/٣٥، رقم : ٣٨٥٥: عبد الرحمان بن عبد الله

شرُ خُ الطُّنُدُ ور ( مُرْزَمُ ) 📗 💮 💮 💮 💮

کے لئے بھی دعاکر،اپنے روزوں کے ساتھ ان کی طرف سے بھی روزہ رکھ اور اپنے صدقے کے ساتھ ان کی طرف سے بھی صدقہ کر۔(۱)

حضرت سیِدْنابُریده دَخِیَاهُدُتَعَالَ عَنْه بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی نیاد سول اللّٰه صَلَّی اللّٰه سَلِی اللّٰه صَلَّی اللّٰه صَلَّم اللّٰه اللّٰه صَلَّم اللّٰه اللّٰه اللّٰه صَلَّم اللّٰه اللّٰه صَلَّم اللّٰه اللّٰه اللّٰه صَلَّم اللّٰه اللّٰه

اُمُّ المُوَمنين حضرت سيِّدَ تُناعاكَثه صديقه دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِيان كرتى بي كه ميرے سرتاج، صاحِبِ مِعْراج مَدًى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ ارشاد فرمايا: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ لِيعَى جو انتقال كرجائے اور اس پرروزے ہوں تواس كاولى اس كى طرف سے روزے اداكرے (٤) (٤)

....€

**111** مسلم ، كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت ، ص ۵۷۷ مديث : ١١١٨ م

٠٠٠ مصنف ابن ابي شيبة، كتاب الجنائز ، ما يتبع الميت بعد موته ، ٢٦١/٣ ، حديث : ٨

<sup>🗨 ...</sup> بہاں روزوں کا کفارہ دینامر ادہے بعنی تم اپنی مال کے روزوں کا فدیہ دے دوجو حکماً روزہ ہے۔(مراۃ المناجج،٣/ ١٣٢)

<sup>€...</sup>مسلم ، كتاب الصيام، بأب قضاء الصيام عن الميت، ص٥٤٨ مدريث: ١١٣٩، صوم شهرين بدله صوم شهر

ابوداود، کتاب الوصایا، باب فی الرجل بھب الهبة ثمر بوصی له بھا اویر ٹھا، ۱۲۰/۱، حدیث: ۲۸۷۷، صورہ شھرین بدلہ صورہ شھر فی ... جس شخص پر رمضان یا نزر کاروزہ قضا ہو گیا، پھر اُسے قضا کرنے کا موقعہ ملا، مگر قضانہ کیا کہ مرگیا، تواس کا ولی وارث اُس کی طرف سے روزہ ادا کر دے۔ مر ادیہ ہے کہ روزوں کا فدید دیدے چند وجہوں سے ایک یہ کہ رب تعالی فرما تا ہے: وعلی الّذِین یُطِیٰقُونَهُ فِونَهُ نِی اُلِی اِللّہ اللّہ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

شرخ الصُّدُور (مُتَرَبِّم)

#### ہجنہ ہیت یا قبر کے پاس تلاوتِ قر آن کرنے کا بیان

میت کو تلاوت قرآن کا تواب ملنے یانہ ملنے میں عُلَائے کرام کا اِختلاف ہے۔ اَکِمَّهُ ثلاثه (حضرت سیّدُناامام اعظم، حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل) اور جمہور (عُلائے کرام دَحِبَهُمُ اللهُ السَّلَام) کے نزویک اعظم، حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل) اور جمہور (عُلائے کرام دَحِبَهُمُ اللهُ السَّلَام) کے نزویک تواب پہنچنا ہے جبکہ ہمارے امام حضرت سیّدُناامام شافعی عَلَیْهِ دَحْبَةُ اللهِ الْکافِی کا اس میں اختلاف ہے، وہ یہ آیت میار کہ بطور ولیل پیش کرتے ہیں:

وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا صَاسَعَى ﴿ بِ٢٥، النجم: ٣٩ ترجمهٔ كنزالايمان: اوريد كه آدمى نديائ گامگرايتى كوشش - جهوراً يُخْدَ في اس آيت مباركه كي جواب ميس كئي وجو بات بيان فرما كي بين:

بہل وجہ: یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی ناشخ بیہ آیت مقدسہ ہے:

وَالَّذِينَ الْمَنُو اَوَاتَّبَعَثُهُمُ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْبَانٍ ترجمهٔ كنزالايمان: اور جو ايمان لائ اور ان كى اولاد نے الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلْتُنَهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ ايمان كے ساتھ ان كى بيروى كى ہم نے ان كى اولاد ان سے مِنْ شَيْعَ الْحِمْ فُرِيَّ يَبَعُهُمْ وَمَا اَلْتُنَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ ايمان كے ساتھ ان كى بيروى كى ہم نے ان كى اولاد ان سے مِنْ شَيْعَ اللهُ عَلَى اللهُه

اس آیت سے معلوم ہوا کہ والدین کی نیکی کے سبب اولاد جنت میں داخل ہو گی۔

ووسری وجہ: یہ آیت مبارکہ حضرت سیّدُناابرا جم خَدِیْنُ الله اور حضرت سیّدُناموسی کَلِیْمُ الله عَدَائِی الله عَدَائِی الله عَدَائِی الله الله وَعَدَیْ الله الله وَعَدَیْ الله الله وَعَدَائِی الله وَعَمَدُ الله وَعَدَائِی الله وَعَدَائِی الله وَعَمَدُ الله وَعَدَائِی الله وَعَمَدُ الله وَعَدَائِی الله وَعَدَائِی الله وَعَمَدُ الله وَعَدَائِی الله وَعَمَدُ الله وَعَدَائِی الله وَمَا الله وَمَالِ الله وَمَالِي الله وَمَالِ الله وَمَالِي الله الله الله وَمَالِي الله وَمَالِي الله الله وَمَالِي الله وَمَالِي الله وَمِلْ الله وَمَالِي الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله الله وَمِنْ الله الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَلْمُولِي الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَلْمُولِي الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَلْمُولِي الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمُولِي الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِيْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ ال

شرحُ الصُّدُور (مُرَّبَّم) ﴾

## ايسالِ ثواب كي حقيقت 🎇

تواب و بینچنے کے قائل عُلَمائے کرام پیچلے باب میں مذکور ان اَحادیثِ مبار کہ پر قیاس کرتے ہیں جو جج، صدقہ ، دعا، روزہ اور غلام آزاد کرنے کے متعلق آئی ہیں کیونکہ ثواب کے متعلق ہونے میں کوئی فرق نہیں چاہے وہ جج وصدقہ کا ہویاوقف و دعاکا یا پھر تلاوتِ قرآن کا۔ آگے آنے والی احادیث مبار کہ اگرچہ ضعیف ہیں مگران کے مجموعے سے بھی یہی ثابت ہو تا ہے کہ ایصالِ ثواب کی اصل موجودہ اور ہر زمانے میں مسلمانوں کا جمع ہو کر بغیر کسی انکار کے اپنے مر دوں کے لئے تلاوتِ قرآن کرنا بھی اس کی دلیل ہے اور یہ اجماع ہے۔ یہ تمام گفتگو حضرت سیّدُناحافظ شمس الدّین بن عبدُ الواحد مَقَدِسی حَنْمَلِی عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِ نَا مسلمانوں ثواب کے متعلق اپنے ایک رسالے میں فرمائی ہے۔

## میت کو تواب بہنچتا ہے 🏖

حضرت سیّدُناامام قُرطُبی عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْبِی فرماتے ہیں: حضرت سیّدُناشخ عِزالدیّن بن عبْدُالسَّلام عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْبِی فرماتے ہیں: حضرت سیّدُناشخ عِزالدیّن بن عبْدُالسَّلام عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ انْبِی فرمای دیارے جب آپ کا وصال ہوا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیا میں دیا ہوں و چھا: آپ فرمایا کرتے تھے کہ میت کے لئے تلاوتِ قرآن کرکے اسے ثواب بخشا جائے تو اسے نہیں پہنچتا اب بتائے کہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا: یہ بات میں دنیا میں کہا کرتا تھا اب میں اس سے رجوع کر چکا ہوں کیونکہ میں نے اس میں الله عَدَّوَجَلُّ کا کرم دیکھا ہے کہ میت کو ثواب پہنچتا ہے۔ (۱) جہاں تک معاملہ ہے قبر پر تلاوتِ قرآن کرنے کا تو اس میں ہمارے حضراتِ شافعیہ اور دیگر تمام ہی جہاں تک معاملہ ہے قبر پر تلاوتِ قرآن کرنے کا تو اس میں ہمارے حضراتِ شافعیہ اور دیگر تمام ہی

حضرت سيِّدُ نَازَعُفَرانِي قُدِسَ سِمُّهُ النُّوْدَانِ فرماتے ہيں: ميں نے حضرت سيِّدُ ناامام شافعی عَنَيْهِ دَحْمَةُ الله الْكَانِي عَلَى الله الله الله عَلَى الله

جوازکے قائل ہیں۔

٨٣٠٠٠ التذكرة للقرطبي، بأب مأجاء في قراءة القرآن عند القبر... الخ، ص٨٣٠

<sup>2...</sup> القراءة عندالقبور لابي بكر الخلال، ص٨٩

شرحُ الصُّدُور (مُرَّرَبَمُ) 📗 💮 💎 🖜

جانے والے کے لئے مستحب ہے کہ جتنا ہو سکے تلاوتِ قر آن کرے اور پھر دعا کرے۔ حضرت سیّدُ نالمام شافعی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ انگانِی سے اس کی تصر یک موجود ہے اور ان کے اصحاب کا بھی اس پر اتفاق ہے۔ (۱) ایک مقام پر فرمایا: اگر قبر کے یاس بورا قر آن یاک پڑھ لیاجائے توزیادہ بہتر ہے۔ (2)

حضرت سیّدُناامام احمد بن حنبل عَدَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْدَّل کوجب تک اس میں کوئی روایت نہیں ملی تھی آپ اس کے قائل نہیں سیّدُنا عبدُ الله کا تعلیم میں کوئی روایت نہیں ملی تھی آپ اس کے قائل نہیں سیّدُنا عبدُ الله کا تعلیم نوعرت سیّدُنا عبدُ الله کا تعلیم نوعرت سیّدُنا عبدُ الله کا تعلیم نوعروایات بہنچیں جو ہم نے "وقتِ و فن کی جانے والی تلقین کے بیان" میں فرکر کی ہیں تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَدُهُ اللهِ تَعَالَى عَدَالُ عَدَالُو عَدَالُ عَدَالُونُ وَ فَن کی جانے والی تعلق علیا عَدَالُ عَدَالُ عَدَالُ عَدَالُ عَدَالُو عَدَالُ عَدَالُو عَدَالُ عَدَالُكُ عَدَالُ عَدَالُ عَدَالُ عَدَالُ عَدَالُ عَا

حضرت سیّدُناامام شَعْمِی عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَلِ فرماتے ہیں: انصار کامعمول تھا کہ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جا تا تووہ آتے جاتے اس کی قبر کے یاس تلاوتِ قرآن کرتے تھے۔(3)

## ہر مُردے کے بدلے اج

حضرت سیّدِناابو مُحَدسَمَرْ قَنْدِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْعَنِی نے سورہ اخلاص کے فضائل میں امیر المؤمنین حضرت سیّدِ ناعلی المرتضی کَنَهَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْنَهِ يَمْمِ سے مرفوعاً روایت کیا کہ ''جو شخص قبرستان سے گزرتے ہوئے گیارہ مرتبہ قُلُ هُوَاللهُ أَحَدُ (بوری سورہ اخلاص) پڑھے اور اس کا ثواب مردوں کو بخش دے تواسے ہر مردے کے بدلے اجر ملے گا۔''(4)

## مرُ دے سفارشی بنیں گے گ

حضرت سیّبرُنا ابوہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روایت کرتے ہیں کہ مُعَلِّم کا تنات صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَے الرشاد فرمایا: جو قبرستان جائے پھر سورہ فاتحہ ، قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (بوری سورہ) اور اَلْه کُمُ التَّکا اللهُ کُمُ التَّکا اللهُ کُمُ اللهُ عَالَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

- 111/0، المجموع شرح المهذب، يستحب للرجال زيارة القبور، 111/0
- 2 ... المجموع شرح المهذب، يستحب ان يضع برأس الميت عند بجل القبر، ٢٩٣/٥
  - ۵۹...القراءةعندالقبوبالإببكرالخلال، ص۸۹
  - ۵۴: فضائل سورة الاخلاص للحسن الحلال، ص١٠١، حديث: ٩٣

شرحُ الطُّنْدُور (مُثَرَبِّم) 📗 💮 💮 💮 💮

پڑھے پھرکے: اے اللہ عَدَّوَ جَنَّ اللہ عَدَّوَ جَنَّ اللہ عَنْ سے جو بچھ پڑھاہے اس کا ثواب قبرستان کے آ مسلمان مَر دوں اور عور توں کو دیتا ہوں۔ تو یہ تمام اللہ عَدَّوَ جَنَّ کی بارگاہ میں اس کے سفارشی بن جائیں گے۔ حضرت سیِّدُنا حَمَّادِ عَلَيْهِ وَحُنَةُ اللهِ الْجَوَاد فرماتے ہیں: ایک رات میں مکہ مکرمہ کے قبرستان گیا توایک قبر پر سررکھ کر سوگیا، میں نے خواب میں مر دوں کو حلقے بنائے دیکھا تو پوچھا: کیا قیامت قائم ہوگئ ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی نے قُلْ ہُوَاللّٰہُ اَحَدٌ (یعنی سورہَ اخلاص) پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بھیجاہے جسے ہم ایک سال سے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ (۱)

## تمام مُر دول کے برابر نیکیاں گ

حضرت سیّدُناانس بن مالک دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ پیارے آقا، مدینے والے مصطفّے صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنْه عَنِه عَنْه اللهُ عَنْه وَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَامُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَالْمُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّ

حضرت سیّدُ ناامام قُرُ طُبی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِى اس حدیث پاک که" اینے مُر دوں پریلس پڑھو" (3) شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ہو سکتاہے اس سے مرادیہ ہو کہ جب میت کا وقْتِ نزع ہواس وقت اس کے پاس پڑھواوریہ بھی ممکن ہے کہ قبر کے پاس پڑھنامراد ہو۔ (4)

(حضرت سیّدُناامام جلالُ الدِّین سُیُوطی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْمَوِل فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ پہلی بات توجمہور کی ہے حبیبا کہ کتاب کے شروع میں گزر چکاہے اور دوسری بات کے قائل حضرت سیّدُنااِبْنِ عَبْدُ الواحد مَقْدِسی عَدَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْوَلِی ہیں جن کاموقف بیچھے بیان ہو چکاہے اور (وقْتِ نزع اور قبر) دونوں بھی مراد ہوسکتی ہیں۔

ہمارے متأخرین علمامیں سے حضرت سیّدُ نامُحِب طَبُری عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِى، "احیاء العلوم" میں حضرت سیّدُ نا امام غز الی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَالِ اور "العاقبه" میں حضرت سیّدُ ناعبُدُ الحق دَحْمَةُ اللهِ تَعالى عَلَیْه حضرت سیّدُ ناامام احمد بن

- ... مشيخة قاضى المأسستان، ابو نصر سلمان بن الحسن، ١٣٦٣/٣، مقم : ٤٠٠
  - 2...التذكرة للقرطبي، بأبما جاء في قراءة القرآن عند القبر ... الخ، ص٠٨
- ...ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض اذاحضر، ٢٩٥/٢، حديث: ١٣٣٨
  - ١٠٠٠ التذكرة للقرطبي، باب ما جاء في قراءة القرآن عند القبر... الخنص ٨٠٠

حنبل عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْدَوَل سے نقل كرتے ہيں كه "جب تم قبرستان جاؤتو سورة فاتحه، سورة اخلاص اور مُعَوَّذَ تَدُن (سورهٔ فلق ادر سورهٔ ناس) پڑھ کر اس کا ثواب قبر ستان والوں کو بخش دیا کر و کیو نکیہ یہ انہیں پہنچتا ہے۔''<sup>(1)</sup>

حضرت سیّدُ ناامام قُرطُبی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ البّلِ فرماتے ہیں: کہا گیاہے کہ قراءت کا تواب قاری کو ملتاہے میت کوسننے کا ثواب ملتاہے اس وجہ ہے اس بررحم کیا جاتاہے جبیبا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِذَا قُرِي كَالْقُرُانُ فَالْسَبَعُوالَةُ وَأَنْصِتُوا ترجمه كنزالايمان: اورجب قرآن يرُها جائ تواس كان

لَعَلَّكُمْ تُتُرْحُمُونَ ﴿ ربه الاعران: ٢٠٨) كَاكُر سنواور خاموش ربوكم تم يررحم بو

الله عَوْدَ مَلَ كَى رحمت سے بيہ بھى بعيد نہيں ہے كه وہ انہيں قرآن كريم يرطف اور سننے دونوں كا ثواب ا یک ساتھ عطا فرما دے اور انہیں ہدیہ کیا جانے والا تلاوت کا ثواب بھی عطا فرما دے جاہے انہوں نے اسے سنا بھی ہو جیسا کہ صدقہ اور دعا کا ثواب عطا فرما تاہے۔<sup>(2)</sup>

اَ حناف کی عظیم کتاب "فقاوی قاضیخان" میں ہے کہ جو قبرستان میں تلاوتِ قر آن سے مر دول کو اُنسیت دینے کی نیت کرے وہ وہ ہاں تلاوت کرے اور اگربید نیت نہ ہو تو جہاں چاہے پڑھے کہ اللہ عنوَّة جَالَ توسنتا ہے۔(دَ

حضرت سيّدُ ناامام قُرطُبي عَلَيْهِ وَحْمَةُ اللهِ الْوَلِي فرمات عِبِين: ہمارے بعض علمائے كرام نے قبركے ياس تلاوت سے میت کو نفع پہنچنے پر اس حدیث یاک سے استدلال کیا کہ حضور نبی اکرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ایک شاخ کے دو ٹکڑے گئے اور انہیں دو قبروں پر گاڑ دیا(4)پھر ارشاد فرمایا:''امیدہے جب تک پیرخشک نہ ہوں گے ان کے عذاب میں کی ہوتی رہے گی۔" (5)

حضرت سیّدُ ناخطًا في عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي فرمات بين: الله علم كے نزويك اس كابير مطلب ہے كه چيزين

- ... احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت وما بعد لا، الباب السادس، بيان زيامة القبور والدعاء للميت وما يتعلق به، ٢٣٥/٥
  - ۸۱سالتن كرة للقرطبي، باب ما جاء في قراءة القرآن عند القبر... الخ، ص٨١
  - €... فتأوى قاضيعان، كتاب الحظر والإباحة، فصل في التسبيح والتسليم والصلاة على النبي، ٣/ ٢٧٢
    - التذكرة للقرطبي، بأب مأجاء فقراءة القرآن عند القبر... الخ، ص٢٧
  - ۲۹۲ مسلم، كتاب الطهارة، بأب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، ص١٦٧ مديث: ٢٩٢

شْرِحُ الطُّنْدُور (مُثَرِّجُم) ﴾

جب تک اپنی حقیقت پریاسر سبز وشاداب رہتی ہیں الله عَذَّوَ جَنَّ کی تنبیج کرتی رہتی ہیں یہاں تک کہ ان کی تری ختم ہو جائے یا پھر سر سبز نہ رہیں یا اپنی اصل سے جُد اکر دی جائیں۔

آپ کے علاوہ دیگر علمانے فرمایا کہ جب ایک "شاخ" کے سبب ان کے عذاب میں شخفیف ہور ہی ہے تو پھر مسلمان کی تلاوتِ قر آن سے شخفیف کا کیا عالم ہوگا۔ قبر ول کے پاس در خت لگانے کی اصل بہی حدیث پاک ہے۔
حضرت سیِّدُ نا ابو بَرَ زَہ اَسْلِمی رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بِیان کیا کرتے تھے کہ حضور نبی رحمت صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَنَیْهِ وَالله وَسَلَّم ایک قبر کے پاس سے گزرے جس میں میت کو عذاب ہور ہا تھا تو آپ صَفَّ اللهُ عَنَیْهِ وَسَلَّم ایک قبر کے پاس سے گزرے جس میں میت کو عذاب ہور ہا تھا تو آپ صَفَّ اللهُ عَنَیْهِ وَسَلَّم ایک قبر کے پاس سے گزرے جس میں میت کو عذاب میں کی ہوتی رہے گی۔ حضرت سیِّدُ نا ابو برزہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے وصیت کی تھی کہ جب میر انتقال ہو تو قبر میں میرے ساتھ دو تر شاخیں رکھ دینا۔
آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا انتقال کِرَ مَان اور قوسین کے در میان ہو اتو آپ کے ساتھیوں نے کہا: انہوں نے اپنی قبر میں دوشاخیں رکھنے کی وصیت کی تھی مگر اس جگہ تو شاخوں کا نام و نشان نہیں ہے ، ابھی وہ حضرات اسی ششش میں دوشاخیں رکھنے کی وصیت کی تھی مگر اس جگہ تو شاخوں کا نام و نشان نہیں ہے ، ابھی وہ حضرات اسی ششش میں دوشاخیں تھیں انہوں نے ان سے دو قبی میں ایس تر شاخیں تھیں انہوں نے ان سے دو شاخیں لیس اور حضرت سیّدُ نا ابو برزہ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے ساتھ قبر میں رکھ دیں۔ (۱)

حضرت سيّدُ نابُريده دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه نے بھی وصیت کی تھی کہ میری قبر میں دوشاخیں رکھی جائیں۔(2)

## بوسیده قبر والول پررحمتِ الہی 冷

حضرت سیِّدُنا کثیر بن سالِم ہیتی عَلَیْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْعَیْن نے بڑی شدت و تاکید کے ساتھ وصیت کی تھی کہ اگر میری قبر بوسیدہ ہو جائے تواسے دوبارہ تعمیر نہ کیا جائے کیونکہ اللّٰه عَدِّدَ جَنَّ بوسیدہ قبر والوں کی طرف نظر فرما تا ہے توان پررحم فرما تاہے لہٰذامیری بھی یہی تمناہے کہ میں ان میں سے ہوجاؤں۔

حضرت سیّدُناوَہُب بن مُنَیِّہ رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه بیان کرتے ہیں کہ الله عَذَوَجَلَّ کے ایک نبی حضرت سیّدُنا اَرْ مِیاعَلَیْهِ السَّلَام چند قبروں کے پاس سے گزرے جنہیں عذاب ہورہاتھااور ایک سال بعد دوبارہ وہاں سے گزر

- تأريخ ابن عساكر، ٢٢/٠٠١، رقم: ٨٩١٤: نضلة بن عبيد
- 2 ... طبقات ابن سعد، ٤/٢، عقم: ٢٨٢٧: بريدة بن الحصيب

پش ش **مجلس المدينة العلميه** (دُوتِ اسلام)

شرحُ الطُّنُدُور (مُرْزَمُ) 📗 💮 💮 💮 💮

ہواتوان کا عذاب ختم ہو چکا تھا۔ بار گاہِ الہی میں عرض گزار ہوئے: اے قُدُّوُس! اے پاک ذات! میں ایک سال پہلے ان قبر والوں کے پاس سے گزراتو یہ عذاب میں مبتلا تھے اور اب دیکھتا ہوں کہ ان کا عذاب ختم ہو چکا ہے؟ آسمان سے ایک آواز آئی: اے اَرْمِیا! اے اَرْمِیا!ان کے کفن پھٹ گئے، بال بکھر گئے اور قبریں بوسیدہ ہو گئے اور قبریں بوسیدہ ہفن پھٹے ہوئے اور بال بکھرے اور بال بکھرے موئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں میں ان کے ساتھ ایساہی کرتا ہوں۔

....€

#### ببنبر 52 موت کے اچھے اوقات کابیان

أُمُّ المؤمنين حضرت سيَّدَ ثَناعا نَشه صديقة رَخِي اللهُ تَعَالْ عَنْهَا بيان كرتى ہيں كه حضور نبي كريم، رَءُوف رَّحيم

صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي الرَّ الوَّ مِن اللهُ مَن مَاتَ صَائِمًا أَوْجَبَ اللهُ لَهُ الصِّيامَ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يعنى جوروزب

<sup>111/2</sup> ملية الاولياء، طلحة بن مصرف، ٢٦/٥، حديث: ١١٨٧

<sup>2 ...</sup> مسندامام احمد، حديث حذيفة بن اليمان، ٩٠/٩ محديث: ٢٣٣٨٨

<sup>3...</sup> حلية الاولياء، خيثمة بن عبد الرحمان، ١٢٣/٣، رقيم: ٩٨٥

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُثِرَجُم) 📗 💮 💮 💮 💮

کی حالت میں انتقال کر تاہے تواللہ عَدَّوَ جَلَّ قیامت کے دن تک اسے روزہ دار کا ثواب عطافر ما تاہے۔(1)

### عذاب قبرسے محفوظ 🆃

حضرت سیّدُ ناجابِر دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَدَنهِ وَاللهِ وَسَلَّ اللهُ تَعَالَ عَدَنهِ وَاللهِ وَسَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنهُ وَاللهِ وَسَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَهُ وَاللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَمْدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّ مَعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى

#### عذابِ قبرے چھٹارااور دوزخے سے آزادی کھ

حضرت سیِّدُ ناابو جَعْفَر رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نَعَالَ عَلَيْهِ فِي فَرِما يا: جمعه كى رات چمكداراوردن روش ہے (3) توجو كو كى شب جمعه انتقال كرتاہے توالله عَدَّوَجَلُّ اس كے لئے عذابِ قبر سے چھٹكارا لكھ دیتاہے (4) اور جو جمعه كے دن انتقال كرتاہے اسے دوزخ سے آزاد فرمادیتاہے۔

# ہونے ہوت کے بعدبند سے کوجلدی جنت میں پہنچائے والے اعمال کابیان

#### مرتے ہی جنت میں داخلہ 🆃

حضرت سیّدُناابواُمامَد دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ اللّه عَوَّدَ جَلَّ کے محبوب، وانائے غیوب صَلَّی اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ اللّه عَوَّدَ وَجَلَّ کے محبوب، وانائے غیوب صَلَّی الله تَعَالَ عَنْه وَ الله وَسَلَّم نَا وَ فَر مایا: جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیتُ الکُرسی پڑھی اسے جنت میں جانے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ (۵)

- 1... فردوس الاخبأر، ٢٧٣/٢، حديث: ٥٩٢٧
- 2 ... حلية الاولياء، محمد بن المكندى، ١٨١/٣، حديث: ٣٦٢٩
- ...مسندامام احمد،مسندعبدالله بن العباس، ١/٥٥٧ حديث: ٢٣٣٧، عن انس بن مالك
- ...مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب من مأت يوم الجمعة، ١٣٩/٣، حديث: ١٢٦٥، عن ابن شهاب
- النسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، تُواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، ٢٠/٠ ٣٠ مدايث: ٩٩٢٨

شرُ خُ الطُّنُدُ ور (مُثَرِّجُم) 📗 💮 💮 💮 💮

حضرت سیّدُ ناصَلُصال بن وَلَهُمَس رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے بیہ حدیث پاک اس طرح مروی ہے کہ "جس نے ہر نماز کے بعد آیةُ الکُرسی پڑھی اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے در میان صرف موت ہے، وہ مرتے ہی جنت میں چلاجائے گا۔"(۱)

#### ....

# بہتہ 16 انبیائے کرام علیم السّدم اور ان سے ملحق افراد کے سوادیگر میتوں کے بدبود ار ہونے اور جسم خراب ہونے کابیان

حضرت سيّدُ ناجُنُدُ ب رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ "سب سے پہلے مردے کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے۔"(2)



حضرت سیّدُ ناوَبُب بن مُنَیِّه رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: میں نے ایک کتاب میں (الله عَدَّوَجَلُّ کا فرمان) یڑھا کہ اگر میں میت کابد بودار ہونامقدرنہ فرما تا تولوگ اسے اپنے گھروں میں ہی رکھ لیتے۔(3)

حضرت سیّدِ نازید بن اَر قم رَضِیَ الله تَعَالَ عَنْه سے مر فوعاً روایت ہے کہ ''الله عَذْوَجَلَّ ارشاد فرما تاہے: میں نے تین چیزوں سے اپنے بندوں پروسعت کی:(۱) ... غُلَّه میں گفن پیدا کر دیاور نہ بادشاہ اسے سونے چاندی کی طرح جمع کر لیتے (۲) ... موت کے بعد جسم میں تَغَیُّر پیدا فرمادیاور نہ کوئی بھی اپنے دوست کود فن نہ کرتا اور (۳) ... عُمَّین کواس کاغم بھلادیاور نہ اسے مجھی چین نہ آتا۔ (۵)

# سب سے زیادہ خو شبو دار چیز

حضرت سيّدنا ابوقِلاب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين: الله عَزّة مَلّ فروح سے زيادہ خوشبودار كوكى چيز پيدا

- شعب الایمان، باب فی تعظیم القرآن، ۳۵۵/۲ مدیث: ۲۳۸۵مکر بر
- 2 ... بخارى، كتاب الاحكام، باب من شاق شق الله عليه، ٢٥٢/٨ مديث: ١٥٢ ك
  - € ... حلية الاولياء، وهب بن منبه، ١٨٠ م، رقير: ١٨٠٠م
- تأریخ ابن عساکر، ۳۴۴/۳۴۴، رقم: ۱۸۱۸: یحیی بن علی بن محمد بن هاشم، حدیث: ۱۳۱۵۱

شرحُ الصُّدُود (مُرِّزَمَ) 🕽 💎 💮 💮 💮

نہیں فرمائی کہ جب روح کسی چیز سے نگلتی ہے تووہ چیز بدبودار ہو جاتی ہے۔(۱)

#### جسم کی ہر چیز گل جائے گی سوائے ایک ہڈی کے گ

حضرت سیّدِنا ابوہریرہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ اللّه عَذَّ وَجَلَّ کے پیارے حبیب، حبیبِ لبیب صَلَّ الله تَعَالُ عَنْهِ وَسَلَّم نَا الله وَمَا الله الله عَنْهِ وَ الله عَنْهِ وَ الله وَسَلَّم نَا الله وَمَا الله الله وَمَا الله وَسَلَّم عَنْهِ وَ الله وَسَلَّم عَنْهِ وَ الله وَسَلَّم عَنْهِ وَ الله وَسَلَّم عَنْهِ وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا

حضرت سیّدِناابو ہریرہ دَخِیَاللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم، رَءُوُفٌ رَّحیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:انسان کے بورے جسم کومٹی کھالے گی سوائے ریڑھ کی ایک ہڈی کے کہ اس سے پیداکیا گیااوراسی سے دوبارہ اٹھایاجائے گا۔(4)

شارح مَواقِف حضرت سیّدشریف علی بن محد جُرجانی دُدِّسِهٔ النُورَانِ فرماتے ہیں: اللّٰه عَوْدَ جَلَّ بدن کے اجزاکو معدوم (یعنی بالکل خم) کرکے پھر پیدا فرمائے گایا انہیں مُنتشر کرکے دوبارہ جمع فرمائے گا۔ حق یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بات ثابت نہیں اور یقین کے ساتھ انکار کیا جاسکتا ہے نہ اثبات ہو سکتا ہے کیو نکہ دونوں میں سے کسی ایک پر بھی دلیل نہیں ہے اور اس فرمانِ باری تعالیٰ "کُلُّ شَیْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَدُ یعنی ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے "میں معدوم کرنے پر دلیل نہیں ہے اس لئے کہ جس طرح معدوم کرنا ہے اسی طرح منتشر و تفریق کرنا ہے اسی طرح منتشر و تفریق کرنا ہے کہ اس کی دہ صفات ختم ہو جائیں جو اس سے مطلوب و مقصود ہوتی ہیں اور مجتمع شے کازائل ہونا بھی ایسانی ہے اور اسی عمل کوعر فی طور پر فنا جو ہیں لہذا اس فرمانِ باری تعالیٰ "کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانِ یعنی زمین پر جَتِنے ہیں سب کو فنا ہے "سے بھی استدلال

۲۳۲۵ :مبدالله بن زيد الجربي، ۳۲۵/۲، حديث: ۲۳۲۵

<sup>●…</sup>اگریہال یہ بی ہڑی مرادہ توحدیث کے معنی یہ بیں کہ یہ ہٹری جلد فنانہیں ہوتی اسے خاک سوبرس کے بعد گلاتی ہے اوراگر اس سے مراد بیں اجزاء اسلیہ جو انسان کی جسم کی اصل ہیں تووہ واقعی مجھی فنانہیں ہوتے یہ ایسے باریک اجزاء ہیں جو خورد بین سے بھی دیکھنے میں نہیں آتے۔(مراۃ المناجیء/ ۳۵۵)

<sup>€...</sup> مسلم، كتأب الفتن واشراط الساعة، بأب مأبين النفختين، ص١٥٨١، حديث: ٢٩٥٥

٢٩٥٥)١٣٢: حديث: ١٥٨١ الفاتن واشراط الساعة، بأب مأبين النفختين، ص١٥٨١، حديث: ١٩٦٥ (٢٩٥٥)

شرنُ الصُّدُود (مُرَّزَجَم) 🕽 🕳 🔭 🔭

#### کامل نہیں ہو سکتاہے۔(۱)

# حیاتِ انبیا کی دلیل گ

حضرت سیّدُنااَوس بن اَوس دَخِیَ اللهُ تَعَال عَنْه ہے مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحِبِ لولاک صَلَّ اللهُ تَعَال عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدِّم ہے ارشاو فرمایا: جمعہ کے دن مجھ پر ورود پاک کی کثرت کرو کیونکہ تمہاراورود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابَهٔ کرام عَلَیْهِ مُ الرِخْوَان نے عرض کی: یارسول الله صَلَّ اللهُ تَعَال عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اِللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ عَلَیْه وَ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ عَلَیْه وَ اللهُ عَلَیْه وَ اللهُ عَلَیْه وَ اللهُ عَلَیْه وَ اللهُ عَلَیْ اللهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَیْه وَ اللهُ عَلَیْ اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَعَلَ اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَعَل اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَعَلَى اللهُ وَسَلَم وَلَم وَلَم اللهُ وَسَلَم وَلَمُ وَسَلَم وَلَمُ وَلَمُ مِنْ اللهُ وَسَلَم وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِم وَلِيَ عَلَى اللهُ وَلَمُ وَلِيْ وَلَمُلُم وَلَمُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُولِقُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ لَا وَلَ

حضرت سیّدِنا ابو وَرُ داء دَغِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت، شفیّج امت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ وَ وَرِه وَ اللهِ عَنْهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ وَرِه وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ وَ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ وَاللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

#### سالهاسال بعد بھی جسم صحیح وسلامت رہا گ

حضرت سیّدُناعبُدُالر حمٰن بن ابوصَعصَعَه رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه كابیان ہے کہ ایک ہی قبر میں مدفون غزوہ اُحد کے دوشُہَد احضرت سیّدُناعبُدُو انصاری دَخِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْهُمَا کے دوشُہَد احضرت سیّدُناعبُدُو انصاری دَخِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْهُمَا کی قبر کو سیلاب نے اُکھاڑ دیا تھا کیونکہ ان کی قبر سیلابی زمین کے قریب تھی۔ جب انہیں دوسری جگه منتقل کرنے کے لئے قبر کو کھودا گیاتوان دونوں کے جسم ایسے تھے گویاکل ہی وفات ہوئی ہے، ان میں سے ایک زخمی

- ... شرح المواقف الشريف الجرجاني، المرصد الثاني في المعاد، المقصد الثاني في حشر الرجساد، ٥٣٢٨/٨
- ●… میہ سوال انکار کے لئے نہیں بلکہ کیفیت پوچھنے کے لئے ہے بعنی آپ کی وفات کے بعد ہمارے درودوں کی پیشی فقط آپ کی روح پر ہوگی یاروح مع الجسم پر۔(مراۃ المناجح،ج۳۲ /۳۲۳)
  - ... ابو داود، كتأب الصلاة، بأب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، ١٩١/١، حديث: ١٠٣٧
    - ... ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه، ۲۹۱/۲ مديث: ۱۲۳۷

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُثرَبُّم) 📗 💮 💮 💮 💮

ہوئے تھے اورانہوں نے اپناہاتھ زخم پرر کھاہواتھا، جب ہاتھ کوزخم سے ہٹاکر چھوڑا گیاتووہ دوبارہ زخم پر آگیا۔ اس وفت غزوۂ احد کو 46سال گزر چکے تھے۔ (۱)

حصرت سیّدُ ناامام بَیْهُ قِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انْوِلِی ولائِلُ النَّبُوَّه میں کچھ اس طرح ہے کہ ''جب ان کاہاتھ ہٹایا گیاتوخون <u>بہنے</u> لگا پھر ہاتھ دوبارہ اسی جگہ پرر کھا گیاتوخون بند ہو گیا۔''<sup>(2)</sup>

اسی میں ہے کہ ''حضرت سیّدُناامیر مُعاوید رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے نہر بنانے کا ارادہ کیا تواعلان کروادیا کہ یہاں جس کا کوئی شہید رشتہ دار مدفون ہے وہ حاضر ہوجائے۔ چنانچہ لوگ اپنے شہید رشتہ داروں کے پاس آئے توانہیں بالکل تروتازہ پایا یہاں تک کہ ایک مدفون شخص کے پاؤں پر پھاوڑ الگ گیا تو خون بہہ لکلا، یہ دیکھ کر حضرت سیّدُناابوسعید خُدری دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: اب کوئی مُنکِر حیاتِ شہد اکا انکار نہیں کرے گا۔ لوگ مٹی نکال رہے سے اور مشک کی سی خوشبو پھیلتی جارہی تھی۔ (3)

بنوسَلَمَ کے چندافراد کابیان ہے کہ حضرت سیِّدُناامیر مُعاویہ دَخِیَاللهٔ تَعَالَیْ عَنْهُ نے جب شُہَدا کی قبروں سے گزرنے والی نہر کارُخ موڑنے کا ارادہ کیا توحضرت سیِّدُناعَبُدُالله بن عَمْرُوبن حرام اور حضرت سیِّدُناعَمُرُوبن جَمُون دَخِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْهُ کارُخ موڑنے کا ارادہ کیا توحضرت سیِّدُناعَبُرُ الله وہ الیے ترو تازہ تھے گویا کل ہی ان کا اِنقال ہوا جَمُون دَخِیَ الله تَعَالَی عَنْهُ مَا کی قبریں کھل گئیں، ہم نے انہیں نکالا تودہ ایسے ترو تازہ تھے گویا کل ہی ان کا اِنقال ہوا ہو، ان پر دوچادریں تھیں جن سے ان کے چبرے ڈھکے ہوئے تھے جبکہ پیروں پر گھاس وغیرہ وُالی گئی تھی۔ (ا) ولائِلُ النَّبُوّ، میں ہے کہ 'دنبر کی گھدائی کے دوران کسی کا پھاؤڑ اسیِّدُ الشُّہَد احضرت سیِّدُناامیر حمزہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ کے قدم پر لگ گیا تو اس سے خون جاری ہو گیا۔ ''دَیَ

# ثواب کی امید پر اذان دینے کا جر

حضرت سيّدناعبْدُ الله بن عُمرَوض اللهُ تَعالى عَنْدروايت كرتے بين كه حضور نبي اكرم، وُورِ مُجَسَّم صَلَّى الله

- ... موطأ امأم مألك، كتاب الجهاد، بأب الدفن في قبر واحد ... الخ، ٢٤/٢، حديث: ١٠٣٨
  - 2 ... دلائل النبوة للبيهقى، بأب ماجرى بعد انقضاء الحرب ... الخ، ٣٩٣/٣
  - €...دلائل النبوة للبيهقي، بأب مأجري بعد انقضاء الحرب...الخ، ٣٩٣/٣٠
- ۱۷: مصنف ابن ابی شبیة، کتاب المغازی، هذا ما حفظ ابو بکر فی احدوماً جاءفیها، ۴۸۸/۸، حدیث: ۱۷
  - نوادر الاصول، الاصل الحادى والتسعون والمائة، ٢/١/٢، حديث: ٩٩٧

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُثِرَجُم)

تَعَالیْءَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ثواب کی امید پر اَذان دینے والا مُوَّذِّن خون میں تڑپتے شہید کی طرح ہے '' جب اس کا انتقال ہو گا تواس کی قبر میں کیڑے نہیں آئیں گے۔(۱)

حضرت سیّدُناا مام قُرطُبی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِی نے فرمایا: ثواب کی امید پر اذان دینے والے مُوَدِّن کو بھی زمین نہیں کھائے گی۔(2)

حضرت سیِّدُنا مُجابِدِ عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْوَاحِده فرماتے ہیں: بروز قیامت مُوَقِّنین کی گرد نیں لمبی ہوں گی اوران کی قبروں میں کیڑے بھی نہیں بڑیں گے۔(3)

#### عافظِ قرآن كامقام ومرتبه

حضرت سیّدُناجابر بن عبدالله دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه سے مروی ہے کہ حضور پر نور، شافِع یوم النّشُور صَلَّی الله تَعَالَی عَنْه سے مروی ہے کہ حضور پر نور، شافِع یوم النّشُور صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ عَلَیْهِ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَلَیْهِ عَلَیْهِ وَلَیْهُ عَلَیْهُ وَلَیْهُ عَلَیْهِ وَلَیْهُ وَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ وَلَیْهُ وَلَیْهُ وَلَیْهُ وَلِیْهِ عَلَیْهُ وَلَیْهُ وَلَیْهُ وَلَیْهُ وَلَیْهُ وَلِیْهُ وَلِیْهُ وَلِیْهُ وَلِیْهُ وَلَیْهُ وَلِیْهُ وَلِیْلُهُ وَلِیْهُ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْهُ وَلِیْهُ وَلِیْ وَلِیْهُ وَلِیْهُ وَلِیْهُ وَلِیْهُ وَلِیْهُ وَلِیْهُ وَلِیْ وَلِیْلُولِ وَلِیْ وَلِیْنُولِ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْلِیْ وَلِیْ وَلِیْلِیْ وَلِیْ وَلِیْلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْلِیْ وَلِیْ وَلِیْلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْلِیْ وَلِیْلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ

#### ز مین کس جسم پر مُسلَّط نہمیں ہوتی؟ 🌑

حضرت سیّدُ نا قادہ دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زمین اس جسم پر مُسَلَّط نہیں ہوتی جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔

....€€€\$}....

<sup>1...</sup> معجم كبير، ۳۲۲/۱۲، حديث: ۱۳۵۵۴

التذكرة للقرطبي، بأبلاتاكل الارض اجساد الانبياء ولا الشهداء والهم احياء، ص١٥٨

<sup>€...</sup> مصنف عبد الرزاق، كتأب الصلاة، بأب فضل الاذان، ١٨٦٩ حديث: ١٨٦٢

فردوس الاخبار، ۱۲۸/۱، حديث: ۱۱۱۹

شرحُ الصُّدُ ور (مُرَّزَبَم)

#### روح سے تَعَلَق رکھنے والے فوائد

(حضرت سیّبِهُ ناامام جلالُ الدین سُیُوطی شافعی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انْ کَافِی فرماتے ہیں:) میں نے اس کا اکثر حصہ اِبُنِ قَیمّم کی کتابِ الرُّوحِ سے مُلَخْص کیاہے۔

يبلا فائده

حضرت سيّدُ ناعبْدُ الله عن مسعود وَفِي الله تَعالى عَنْه بيان كرتے بيں كه ميں بيارے مصطفے مَدَّ الله تَعالى عَنْهِ وَالله وَ سَلَّهُ عَلَى الله وَ سَلَّهُ عَلَى الله وَ سَلَّهُ عَلَى الله وَ الله و ا

روح کے بارے میں لوگوں کے دوگروہ ہو گئے ہیں، ایک گروہ اس کے متعلق کلام نہیں کرتا کیونکہ یہ الله عَذَّوَ جَلَّ کے رازوں میں سے ایک راز ہے،اس کا کامل علم انسان کو نہیں دیا گیا۔ اس مسلے میں بہتر راستہ خاموشی ہی ہے۔

حضرت سیّدِناجُنیْد بَغدادی عَدَیه دَخهَ الله الله الله الله عَدْوَجَلَّ کے ساتھ خاص ہے اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس پر مُطَلَع نہیں کیا، لوگوں کے لئے اس میں بحث کرنا جائز نہیں بس سمجھ لس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس پر مُطَلَع نہیں کیا، لوگوں کے لئے اس میں بحث کرنا جائز نہیں بس سمجھ لیں کہ روح موجود ہے، یہی طریقه حضرت سیّدُناعبْدُالله بن عباس دَخِنَ الله تَعَالَ عَلَيْهُ الله عَلَى نَهِيں کرتے ہے۔ بہی طریقہ حضرت سیّدُناعبْدُالله عَلَی تفسیر بھی نہیں کرتے ہے۔ بہد حضرت سیّدُناعبْدُالله بن عباس دَخِنَ الله تَعَالَ عَلَيْهُ الْوَروح کی تفسیر بھی نہیں کرتے ہے۔

۱۲۵: بخارى، كتاب العلم ، بأب قول الله تعالى: وما اوتيتمر من العلم الاقليلا، ۲۲/۱، حديث: ۱۲۵

شرخُ الطُّنُدُ ور (مُثِرَجُم) 📗 💮 💮 💮 💮 💮

حضرت سیّدُناعَکُرِ مَه دَخه الله تَعَالَ عَلَیْه بیان کرتے ہیں که حضرت سیّدُناعبُدُالله بن عباس دَفِی الله تَعَالَ عَنْهُ الله بی الله وَحَمْر من من الله من الله عَنْهُ الله وَ مَعْنَ الله وَالله وَالله وَالله وَعَلَى مُعْنَا الله وَالله والله وَالله وَال

(پ10، بنی اسر آیل: ۸۵)

جب یہ آیتِ مبار کہ نازل ہوئی تو یہودنے کہا: ہماری کتابوں میں بھی یو نہی ہے۔

(حضرت سیِّدُناامام جلالُ الدین سُیُوطی شافعی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْکَانِی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ الله عَوْوَجَلَّ نے قر آنِ مجید اور تورات شریف میں اس مسلے کو پوشیدہ رکھا اور اپنی مخلوق کو اس کا علم عطانہ فرمایا تو پھر علم کے سمندر میں غوطہ زَن افراد کو بھلااس کی حقیقت تک رسائی کیسے ممکن ہے۔ چنانچہ

حضرت سیّدِ نا ابو القاسم قشیری سَعُدِی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَلِی نِے" اِیْضَاح" میں فرمایا کہ بڑے بڑے فلاسفہ کھی اس مسئلے میں خاموش ہو گئے اور کہا کہ یہ معاملہ ہم پر واضح نہیں ہے اور نہ ہی عقلوں کو اس تک رسائی ہیں ہے۔ ہے، جیسے ہم تقدیر کے راز پر واقف نہیں ہیں یو نہی روح کی حقیقت تک بھی ہمارے علم کی رسائی نہیں ہے۔

# روح كاعلم مخفى ركھنے كى حكمت 🎇

اِبُنِ بَطَّالَ نِهَ کہا:روح کا علم مخفی رکھنے میں حکمت سے ہے کہ مخلوق کو بتایا جائے کہ انہیں جس شے کا ادراک نہیں وہ اسے جاننے سے عاجزو بے بس ہیں حتیٰ کہ انہیں علم کواللہ عَدَّوَجُلَّ کے سیر وکرنے پر مجبور کر دیا جائے۔(۱)

حضرت سیِّدُناامام قُرطُبی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی فرماتے ہیں: روح کے معاملے سے انسان کو لاعلم رکھنے میں حضرت سیِّدُناامام قُرطُبی عَلیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی فرماتے ہیں: روح کے معاملے سے انسان کو لاعلم رکھنے سے قاصر ہے حکمت یہ ہے کہ بندے کے عاجز ہونے کا اظہار ہو جائے کیونکہ بندہ جب ایک ایسابی ہے حالانکہ اس کا وجو د ظاہر ہے تو بھلا الله مشبئے اندُ وَ تَعَالَىٰ کی حقیقت کو کیونکر جان سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسابی ہے جیسے آنکھ خود اپنے آپ کو نہیں د کھ سکتی۔

• ... شرح بخارى لابن بطال، كتاب العلم ، بأب قول الله تعالى: وما او تيتم من العلم الاقليلا، ٢٠٣/١

شرخُ الطُّنُدُور (مُثرَبِّم)

ایک گروہ نے روح کی حقیت میں بحث ومباحثہ کیا ہے۔ جبکہ حضرت سیّدُناامام نَوَوِی عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ النّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### دوسرافائده 🎇

اٹلِ طریقت کا پہلا گروہ اس بات میں اختلاف رکھتا ہے کہ کیا حضور نبی غیب دان ، کمی مَدَ نی سلطان صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كوروح كاعلم تھايا نہيں؟ چنانچہ

حضرت سیّبرُناعبدالله بن بُرَیده رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه فرماتے ہیں: آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم کا وصال ہوا تو آپ کو روح کی حقیقت کا علم نہ تھا۔ (() دوسر اگروہ کہتا ہے: آپ کو الله عَذَوَ جَلَّ نے روح کا علم عطا فرمایا تھا مگر اینی اُمَّت کو بتانے کی اجازت نہ تھی۔ یہ اختلاف عِلْمِ قیامت کے اختلاف کی طرح ہے۔

#### تیسرافائده 🎇

اکثر مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ روح ایک جسم ہے اور کتاب و سنت اور اجماع سے بھی یہی ثابت ہے کیونکہ آیات واحادیث میں اس کی وہ صفات بیان ہوئی ہیں جو جسم کی ہوتی ہیں مثلاً: قبض کرنا، چھوڑنا، لینا، نکلنا، آرام پانا، و کھ اُٹھانا، جانا، واپس آنا، راضی ہونا، ناراض ہونا، منتقل ہونا، کھانا پینا، سیر کرنا، آرام کرنا، اگلنا، بولنا اور بہچاننا نہ بہچاننا وغیرہ و غیرہ۔ یہ سب وہ صفات ہیں جو کسی عرض کو لاحق نہیں ہوسکتیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ روح خود کو اور اپنے خالق عَدِّدَ جَلَّ کو بہچانتی ہے اور مَحْقُولات کو بھی جانتی ہے۔ یہ سب با تیں عُلُوم ہیں اور عُلُوم عرض ہوتے ہیں۔ اگر روح کو بھی عرض مان لیا جائے تو عرض کا عرض کے ساتھ قیام لازم آئے گا اور یہ فاسد ہے۔

حضرت سیِّدُ ناستادابوالقاسم قَشَیْر ی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَلِى فرماتے ہیں: روح کا صور تاً آجسام لطیفہ میں سے ہونا ایساہی ہے جیسے فرشتے اور جِنّات لَطافت کی صفت سے مُتَّصِف ہیں۔(2)

- ٠٠٠ تفسير ابن ابي حاتم ، سورة النبأ ، تحت الآية: ٣٨ ، ١٠/ ٣٣٩٦ ، حديث: ١٩١٠ ، عن الشعبي
  - 🕰 ... ٧ سأله قشيريه، النفس، ص١٢٣

شرحُ الصُّدُور (نتَرْبَم) 📗 💮 🕹 ٥ ٤ ٤

#### چوتھافائدہ 🎇

درست بیہ ہے کہ روح اور نفس ایک ہی چیز ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

ترجمة كنز الايمان: اے اطمينان والى جان اينے رب كى

طرف واپس ہو۔

يَا يَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَيِنَّةُ ﴿ أَنْ جِئَ إِلَى

كَمَا يُلِكِ (ب٠٣٠ الفجر:٢٨،٢٧)

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿ رب ٣٠ اللهٰعٰت: ٢٠) ترجمهٔ كنزالايمان: اور نفس كوخوائش سے روكا ــ

اور کہاجاتا ہے ''فَاضَتْ نَفْسُدُ یعنی اس کی روح پرواز کر گئی ''مطلب یہ که روح نکل گئی۔

بعض المُلِ سنت كاكہناہے كہ جوروح قبض كى جاتى ہے وہ نفس كے علاوہ ہے اس كى تائيد درج ذيل آيتِ مبار كہ كے تحت حضرت سيِّدُ ناعبْدُ الله بن عباس دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا كَى تَفْسِر سے ہوتى ہے۔ چنانچہ ارشادِ بارى تعالى ہے:

اَللهُ يَتُوَقَى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَلُكُ يَتُوفَى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي اللهُ تَلُمُ تَلُثُ فَيْمُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى اَجَلٍ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى اَجَلٍ هُسَتَى الرمد: ٣٢ الرمد: ٣٤ الرمد:

ترجمه گنزالایمان: الله جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہ مریں انھیں ان کے سوتے میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعاد مقررتک جیوڑ دیتا ہے۔

حضرت سیِّدُناعبْدُالله بن عباس رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَانِ اللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ الل

# حیات، نفس اورروح گ

مُقاتِل کابیان ہے کہ انسان کے لئے حیات، نفس اورروح تین چیزیں ہیں،جب انسان سو تاہے تو چیزوں

• ... تفسير ابن ابي حاتم ، سورة الزمر ، تحت الآية: ٣٢ ، ١٠ / ٣٢٥٣ ، حديث: ١٨٣٩٧

شر خُ الطُّنُدُور (مُثَرَّجُم)

کا پہچانے والا اس کا نفس نکل جاتا ہے مگر پوری طرح نہیں نکاتا بلکہ اس طرح ہوتا ہے جیسے کسی تینی ہوئی رسی کے ساتھ اس کا بلکا ساسا یہ ہوتا ہے لیس بندہ اس نفس کے ذریعے خواب دیکھتا ہے جو نکل چکا ہوتا ہے۔ اب جسم میں حیات اور روح رہ جاتی ہیں جسم ان ہی دومیں گروش کرتا اور سانس لیتا ہے، جب بندہ حرکت کرتا ہے تو نفس بیک جھیکئے سے بھی جلدی اس کی طرف لوٹ آتا ہے، اگر الله عَدَّوَ جَلَّ بندے کو حالَتِ نیند میں ہی موت دینا چاہے تو نفس کو اپنے پاس روک لیتا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں: جب نفس نکلتا ہے تو اوپر کو بلند ہوتا ہے اور جب بندہ صبح ہوا درجب خواب دیکھ لیتا ہے تو واپس آجاتا ہے اور روح کو بتاتا ہے پھر روح ول کو بتاتی ہے اور جب بندہ صبح کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا۔

# نفس اورروح كامسكن

العظمة لابي الشيخ الاصبهاني، صفة الروح، ص١٥٨، حديث: ٢٩٣٨

حضرت سيّدُناوَبُب بن مُنتب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرمات بين الله عَزْوَجَلَّ في انسان كو مثى اور يانى سے پيدا کیا پھراس میں نفس پیدا کیا جس کے سبب وہ اٹھتا بیٹھتا اور سنتا دیکھتا ہے اور جو پچھے چویائے جانتے ہیں یہ بھی جانتاہے اور جن سے وہ بیچتے ہیں یہ بھی بچتاہے، پھراس میں روح رکھی گئی تو اس کے ذریعے اس نے حق وباطل اور ہدایت وگمر اہی میں فرق کو پہچانا،اس کے ذریعے وہ ڈرا، آگے بڑھا، پر دہ کیا،علم سیکھااور تمام کاموں میں غور و فکر کرنے لگا۔(۱)

#### · نفس اورر وح کی مثال

حضرت سيّدُ ناامام مالك دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه كَ شَاكُر وحضرت سيّدُ ناعبْدُ الرحمٰن بن قاسم دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه نے فرمایا: نفس انسان کی طرح ایک مجتمع جٹم ہے اور روح بہتے یانی کی طرح ہے۔ دلیل یہ آیتِ مبار کہ ہے: ترجيه كنزالايدان: الله حانول كووفات ديتا بان كي موت کے وقت اور جو نہ مریں اٹھیں ان کے سوتے میں پھر جس یر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعاد مقرر تک جھوڑ دیتاہے۔

ٱللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي كَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَّى آجَلِ هر گاط (پ۲۰، الزمر: ۳۲)

فرماتے ہیں: کیاتم سونے والے کو نہیں دیکھتے کہ الله عَدَّوَ عَنْ اس کے نفس کو قبض فرمالیتا ہے اورروح مجھی اوپر جاتی اور مجھی نیچے آتی ہے اور اس کی سانسیں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔جبکہ روح مختلف جگہوں پر سیر کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے جسے تم خواب کہتے ہو،جب الله عَدَّوَ جَلَّ اسے جسم کی طرف لوٹنے کی اجازت عطا فرما تا ہے تووہ لوٹ آتی ہے، اس کے لوٹیۃ ہی جسم کے تمام اَعضا جاگ جاتے ہیں۔ نفس، روح کے علاوہ ہے ا اور روح باغات میں بہتے یانی کی طرح ہے کہ جب اللہ عَدَّوَ مَل کسی باغ کو ویران کرنے کا ارادہ فرما تاہے تو بہتے یانی کواس سے روک لیتا ہے یوں اس کے کپھل کپھول وغیرہ مرجاتے ہیں پس یہی حال انسان کا ہے۔(2) حضرت سيّدُناعُبَيْهُ الله بن ابوجعفر رَحْمَةُ اللهِ تَعالَ عَلَيْه فرمات بين :ميت كوجب جاريائي يرل كرحات

۲۳/۱، طبقات این سعد، ذکر من ولدی سول الله من الانساء، ۲۳/۱

<sup>2 ...</sup> التمهيد، بأب الزاء، زيد بن اسلم مولى عمر بن الخطأب، ٥٨٨/٢، تحت الحديث: ١١٣

شرخ الطُّنُدُ ور (مُؤرِم)

ہیں تو اس کی روح ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو اس کے ساتھ چلتا ہے پھر جب اس کو نماز کے لئے ' رکھتے ہیں تو وہ فرشتہ رُک جاتا ہے اور جب دفن کے لئے لے کر چلتے ہیں تو وہ فرشتہ بھی ساتھ چلتا ہے اور جب اس کو قبر میں رکھ کر مٹی ڈال دی جاتی ہے تواللہ عَدَّوَ جَنَّ اس کی روح کولوٹا دیتا ہے تا کہ منکر نکیر اس سے سوالات کریں، نکیرین جب اس سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتہ اس کی روح کو نکال کر وہاں پہنچادیتا ہے جہاں کا اسے تھم ہو تا ہے۔ یہ فرشتہ حضرت سیّدُناملک الموت عَلَيْهِ السَّدَه کے مُعاوِنِيْن میں سے ہو تا ہے۔ (۱)

#### روحِ يقظه اورر وحِ حيات ﴾

حضرت سیّدِنا شیخ عِزالدیّن بن عبْدُالسَّلام عَدَیْهِ دَخمَةُ الْمَنْان فرماتے ہیں: ہر انسان میں دوروحیں ہیں: ایک روحِ یَقظَ (یعنی جاگتی روح) کہ اس کے لئے اللّٰه عَدَّدَ جَلَّ کی عادت جاربہ ہے کہ جب یہ جسم میں ہو تو انسان بیدار رہتا ہے اور جب نکل جائے تو انسان سوجا تا ہے اور یہ روح خواب دیکھتی ہے۔ وو سر کی روحِ حیات (زندگی کی روح) ہے اس کے لئے اللّٰه عَدَّدَ جَلَّ کی عادت جاربہ ہے کہ جب یہ جسم میں ہوگی تو وہ زندہ ہو گا اور جب جسم سے جُداہوگی تو مر جائے گا اور جب دوبارہ اس کی طرف لوٹائی جائے گی تو زندہ ہو جائے گا۔ یہ دونوں روحیں انسان کے اندر ہوتی ہیں ان کے ٹھکانے کی خبر اسی کو ہوتی ہے جسے اللّٰه عَدَّدَ جَلَّ مُسَّلَعُ فرمادے۔ یہ ایسے ہی ہے جسے ایک عورت کے پیٹ میں دوئیے۔

بعض مُتَكِلِّدِیْن فرماتے ہیں: ظاہر یہ ہے کہ روح دل کے قریب ہوتی ہے جبکہ حضرت سیِّدُناابْنِ عبُدُ السَّلام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: طاہر یہ ہے کہ روح دل میں ہو۔ ہوسکتا ہے تمام السَّلام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتے ہیں: میرے نزدیک یہ بھی بعید نہیں ہے کہ روح دل میں ہو۔ ہوسکتا ہے تمام ارواح نورانی، لَطِیْف اور شَقّاف ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ صفت صرف مسلمانوں اور فرشتوں کی روحوں کے ساتھ حاص ہونہ کہ کفار وشیاطین کی روحوں کے ساتھ۔ روحِ حیات (یعنی زندگی کی روح) پر یہ فرمانِ باری تعالیٰ دلالت کرتا ہے:

ترجمه کنز الایدان: تم فرماؤ تمهیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جوتم پر مقررہے پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤگ۔ قُلُيتَوَ فَّكُمُ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي كُو كِلَّ بِكُمُ ثُمَّ إِلَى رَبِيِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ (ب١٠،السجدة:١١)

11... التمهيد، بأب الزاء، زيد بن اسلم مولى عمر بن الخطأب، ٥٨٨/٢، تحت الحديث: ١١٣

شرر نُح الصُّدُ ور ( مُرَّزَجَم ) 📗 💮 💮 💮

اورروحِ حیات اور روحِ يقظه پريه فرمانِ باري تعالى دلالت كرر باع:

ترجیه کنزالایهان: الله جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو نہ مریں انھیں ان کے سوتے میں پھر جس پر موت کا تھم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ اَ للهُ يَتَوَقَى الْآنَفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيُ كَمْتَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْبَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى اَجَلٍ مُسَتَّى \* (پ٢٦،الزمر:٢٣)

اس کے معنی نے ہیں کہ نیند میں جن روحوں کو قبض فرما تاہے جس سے اجسام مرتے نہیں ہیں۔ پس جن کے لئے موت کا فیصلہ فرما دیتا ہے ان روحوں کو اپنے پاس روک لیتا ہے اور انہیں جسموں کی طرف روانہ نہیں فرما تا اور دوسری روحوں کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ یہ لوٹا ئی جانے والی ارواح یَقَظَ ہی ہوتی ہیں جو وقّتِ مُقرَّرہ یعنی موت کے وقت تک جسموں کی طرف لوٹائی جاتی ہیں، پس جب موت کا وقت آتا ہے تو ارواح حیات اور ارواح یقظہ دونوں کو قبض کر لیاجاتا ہے۔ ارواح حیات مرتی نہیں ہیں بلکہ آسان کی طرف زندہ ہی بلند ہوجاتی ہیں، کفار کی روحوں کو دُھڑکار دیا جاتا ہے اور ان کے لئے آسان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا جبکہ مسلمانوں کی ارواح کے لئے آسان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا جبکہ مسلمانوں کی ارواح کے لئے آسان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا جبکہ مسلمانوں کی ارواح کے لئے آسان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا جبکہ مسلمانوں کی ارواح کے لئے آسان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا جبکہ مسلمانوں کی می عظمہت و شرف والی حاضری ہے۔ حضرت سیّد نا قرائی مانے ہوئی ہیں۔ واہ اکیا مرض کے می عظمہت و شرف والی حاضری ہو گئے ہوئی ہیں ہوا کہ اللہ میں خوالی میکٹ کے خوالی علیہ و زائی عید و کی کو تھوں کو تھوں کی سینہ نامام می میکٹ نامام می میکٹ اللہ میں ایک حدیث شریف پانے میں کا میاب ہوا ہوں جس کی تخرِ سی کو حتی طور پر بیان فرمایا ہے اور میں اس کے حق میں ایک حدیث شریف پانے میں کا میاب ہوا ہوں جس کی تخرِ سی کو تکی حضرت سیّدُنا امام حاکم دَخَدُة اللهِ تُعَالَی عَلَیْک کیس کا میاب ہوا ہوں جس کی تخرِ سی حضرت سیّدُنا امام حاکم دَخَدة اللهِ تُعَالَیْک مَنْد نے قرمائی ہے۔ چنا نجہ

#### جسم میں روح کی قیام گاہ 🎇

حضرت سیّدُناامام زُہری عَلَیْه دَحْمَةُ اللهِ الْوَلِی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُناخُریمہ بن حکیم سُلِّی نُمیُرِی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَحُمَةُ اللهِ اللهِ وَسَلَم اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهِ وَلَول مَيْنَ مَعْدُ اللهِ وَسَلَم اللهِ وَلَول اللهِ اللهُ اللهِ ال

شرحُ الطُّنُدُور (مُثَرَبُّم)

کے نکلنے، مر دوعورت کے پانی کے تھہر نے اور جسم میں روح کے مقام کے متعلق خبر دیجئے۔ راوی نے پوری کا حدیث بیان کی جس میں حضور نبی غیب دان، مکی مدنی سلطان صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا بیہ جو اب بھی تھا کہ''روح کی جگہ دل میں ہے اور دل ایک بڑی رَگ کے ساتھ لڑکا ہواہے جو دوسری رگوں کوسیر اب کرتی ہے، جب دل ہلاک ہو تاہے تووہ رگ جُد اہو جاتی ہے۔''(ا) بیہ حدیث پاک طویل ہے۔

#### پانچوال فائده 🕷

ائلِ سنت وجماعت کاابھاع ہے کہ روح حادث اور مخلوق ہے اور اس میں زِندیقوں کے علاوہ کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اس کے حادث ہونے پر جن حضرات نے اجماع نقل کیاہے ان میں حضرت سیّدُنامحد بن نصر مَر وَزِی اور حضرت سیّدُناابُنِ قُتَیْجَہ دَخهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِمَاشًا مل ہیں اور اس کی ایک دلیل یہ حدیث پاک بھی ہے کہ "روحیں مُکُوط لشکر تھیں "(2) اور لشکر مخلوق ہی ہو تاہے۔ آنے والے" فائدہ "میں بھی اس کابیان ہے۔

#### چیٹا فائدہ 🕻

اس میں اختلاف ہے کہ اُرواح پہلے پیداہوئیں یا اُجسام؟ روح کے پہلے پیداہونے کا قول حضرت سیّدُنا محمد بن نَفْر دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه اورابُنِ حَرَم کا ہے اورانہوں نے اس پراجماع کادعوٰی کیا ہے اور حضرت سیّدُنا عَمْرُ و بن عَنْبَسَه دَخِیَ اللهُ عَنْهُ کَالَ عَلَیْ مَلُ اس مر فوع حدیث کو دلیل بنایا ہے کہ "اللّه عَوَّدَ جَلَّ نے بندوں کی روحیں بندوں کی تخلیق سے دو ہز ارسال پہلے پیدا فرمائی ہیں جن کی آپس میں جان پیچان تھی وہ گھل مل سیّد بندوں کی تخلیق سے دو ہز ارسال پہلے پیدا فرمائی ہیں جن کی آپس میں جان پیچان تھی وہ گھل مل سیّد اور جو اجنبی رہیں وہ دور ہو گئیں۔"(3) س کے علاوہ حضرت سیّدُنا آدم صَغِیُّ اللّه عَدَیْدَاللّه اللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَالل

<sup>• ...</sup> معجم اوسط، ۱۹۵/۵ مدیث: ۷۷۳۱ تأریخ ابن عساکر، ۱۷/۳۷۳ ، رقم: ۱۹۵۹: خزیمة بن حکیم السلمی البهزی

<sup>2 ...</sup> بخارى، كتاب احاديث الانبياء، بأب ارواح جنود لجندة، ٢/١٣/٣، حديث: ٣٣٣٧

الروح، المسألة الثامنة عشرة، ص ٢٥٠...

شرخ الفَّنْدُ ور (مُثَرَّبَم) 🗨 🌎 🗸 🔾 🔻

فرمانا تفايه"(۱)

ا يك دليل حضرت سيّدُ ناأبَي بن كعب دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے منقول اس آيتِ مباركه كى تفسير ہے:

ترجیه کنزالایدان: اور اے محبوب یاد کروجب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اورانھیں خود ان پر گواہ کیا کیا میں تمہارارب نہیں سب بولے کیوں نہیں ہم گواہ ہوئے۔

ۅٙٳۮ۬ٲڂؘڶؘ؆ۘڹؖڬؖڝؚڽؙۘؠڹؽٙٲۮؘۘڡؘڝ۬ڟ۠ۿۅؙؠۿؚؠ ۮ۠؆ۣؾۜػۿؙؠؙۅٵۺۿۮۿؠٝٵٚؽٙٲ۬ڡؙٛڛۿؚؠٝٵڶۺۘڎ ڽؚۯڽؚۜڴؠؙؖڐؘۊڵۅؙٳڹڶ<sup>ؿ</sup>ۺٙۄؚؚۮڹٵ<sup>۠</sup>

(پ٩، الاعرات: ١٢٢)

حضرت سیّدِنااُبِی بن کعب دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں: قیامت تک جو بھی پیداہونے والا تھا الله عَدَّوَ عَلَّ نے اسے اس دن حضرت سیّدُنا آدم عَلَیْهِ السَّلَام کے لئے جمع فرمایا، انہیں اَرواح واشکال کی صورت بنا کر بولنے کی قوت دی تو انہوں نے کلام کیا اور الله عَدَّوَ عَلَّ نے ان سے پختہ وعدہ لیا۔(2)

جسم کے پہلے پیدا ہونے کا قول کرنے والے اس آیتِ مقدسہ کو دلیل بناتے ہیں:

هَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ النَّهُ مِلِ لَمْ يَكُنْ ترجمة كنزالايمان: بِ ثنك آدى پر ايك وقت وه گزرا كه شيئًا مَّذُ كُوُمًّا (ب ۲۹، الدهر: ۱)

مر وی ہے کہ انسان میں 40سال گزرنے کے بعدروح پھو ککی گئی۔

حضرت سیّدُ ناعبُنُ الله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَى اس حدیث پاک کو بھی بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ "تم میں جع کیاجا تا ہے، پھر اسّے ہی دن کہ "تم میں جع کیاجا تا ہے، پھر اسّے ہی دن خون کی بھٹک کی صورت میں رہتا ہے پھر استے ہی دن گوشت کالو تھڑ ار ہتا ہے پھر الله عَدَّوَ جَلَّ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجنا ہے تووہ اس میں روح پھو نکتا ہے۔"(3)

اس کاجواب یہ دیا گیا کہ روح پھونکے اور روح کے پیداہونے میں فرق ہے، روح توایک لمباعر صر پہلے پیدا کر

مستلى ك حاكم، كتاب التفسير، تفسير سورة الاعراف، عطاء آدم اربعين سنة من عمر ولل اود، ١٥٥/٣٠ حديث: ٢٣١١

- ...مستدر ک حاکم، کتاب التفسير، تفسير سورة الاعراف، شرح معنى آية: واذاخذ ربك... الخ، ۵۴/۳، حديث: ٨٠٣٣٠
  - 3... ترمذى، كتاب القدر، باب ما جاءان الاعمال بالخواتيم، ۵۳/۴، حديث: ٢١٢٨

<sup>1...</sup> ترمذي، كتأب التفسير، بأب ومن سورة الاعراف، ٥٣/٥ حديث: ٨٠٠٠

شرخُ الصُّنْدُ ور ( مُرْزَمُ ) 🕽 💮 💮 💮

دی گئی تھی البتہ جب جسم کی صورت مکمل ہوئی تو فر شتے کو دے کر بھیج دیا گیا کہ وہ اسے بدن میں پھونک دے۔

#### سا توال فائده 💸

مسلمان اور دیگر مِلَّوَں کے افر او کا نظریہ ہے کہ بدن کی موت کے بعد بھی روح باقی رہتی ہے جبکہ فلاسفَہ نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ ہماری ولیل یہ آیتِ مبار کہ ہے:

كُلُّ نَفْسٍ ذَ آبِقَةُ الْمَوْتِ ( ١٨٥ ال عمدن: ١٨٥ ) ترجمة كنزالايمان: برجان كوموت چكفن بـ

اور چکھی گئی شے کے بعد چکھنے والے کا باقی رہناضر وری ہے۔

اس کے علاوہ کتاب کے شروع میں بھی بہت ہی آیاتِ مبار کہ واحادیثِ طیبہ ایسی گزری ہیں جن میں روح کا باقی رہنا، تقرُ ف کرنااور تواب وعذاب یاناوغیرہ بیان ہواہے۔

اس اختلاف کی بنا پر ایک سوال به پیدا ہو تا ہے کہ کیاروحیں قیامت میں فنا ہو کر دوبارہ پیدا کی جائیں گی جیسا کہ رہے تعالیٰ کے فرمان سے ظاہر ہو تاہے:

ترجية كنزالايدان: زمين يرجين بين سب كو فناب-

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ أَنَّ (ب٤٠٠ الرحن:٢١)

یا پھر اَرواح کے ساتھ ایسانہیں ہو گااوریہ اس عام حکم سے درج ذیل آیت کے مطابق خارج ہیں: اِلّا صَنْ شَاءَ اللّٰهُ ﷺ (پ۲۰ النمل: ۸۷) ترجمهٔ کنزالایمان: مگر جے خداجا ہے۔

حضرت سیّدِناامام سُبکی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ انْوَلِ نَے اپنی تفسیر 'آلکُّ دُّ النَّظِیْم' میں بید دونوں اقوال ذکر کرکے فرمایا: سمجھ سے قریب تربیہ ہے کہ روحیں فنا نہیں ہوں گی اور بیداس تحلّم فناسے خارج ہیں جیسا کہ حور عین کے بارے میں منقول ہے۔

اِبُنِ قَیِّم نے اپنی کتاب میں کہا: اس مسئے میں اختلاف ہے کہ بدن کے ساتھ روح بھی مر جائے گی یا پھر صرف بدن کوموت آئے گی؟ درست بیہ ہے کہ اگر ذائقہ موت سے مر ادروح کا بدن سے جُدا ہونا ہے تب تو طحیک ہے کیونکہ ذائقۂ موت کے بہی معلیٰ ہیں اور اگر بدن کے ساتھ روح کا بھی ختم ہو جانا مر ادہے تو یہ قابل قبیل ہے کیونکہ ذائقۂ موت کے بہی معلیٰ ہیں اور اگر بدن کے ساتھ روح کا بھی ختم ہو جانا مر ادہے تو یہ قابل قبول نہیں بلکہ اس بات پر اجماع ہے کہ روح اپنی پیدائش کے بعد تواب یاعذاب میں باقی رہتی ہے۔ معزرت سیّد ناامام محمد بن وَضّاح مالکی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّد ناسحنون بن سعید

شرخُ الطُّنُدُور (مُثَرُجُم) 📗 💮 💮 💮

عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الْمَحِيْد كَ سامنے ايك شخص كاذ كر ہوا كہ وہ كہتا ہے:"اجسام كے ساتھ اَرواح بھى مر جاتى ہيں۔"تو آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه نے كہا: مَعَاذَ الله يعنى الله عَوْدَجَلَّ كى پناہ! بير توبد مذہبوں كاعقيدہ ہے۔(۱)

#### آ تھوال فائدہ 🏿

فرمانِ مصطفٰے ہے: اُلا رُوَامُ جُنُودٌ مُّ جَنَّدةٌ فَهَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَنَ مِنْهَا اخْتَلَفَ يعنى روحيں معلوط لشكر ہيں توان ميں سے جو جان پيچان رکھتی ہيں وہ اُلفت كرتی ہيں اور جو اجنبی رہ چكيں وہ الگر ہتی ہيں۔(2) آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كے اس فرمان كے معنیٰ ميں مختلف آ قوال ہيں:

ایک قول بیہ ہے کہ اس میں خیر وشر اور صَلاح وفساد میں مُشابَہَت مُر اد ہے کیو نکہ لو گوں میں جو بھلا ہو تاہے وہ بھلے کی طرف جھکتاہے اور جو شریر ہو تاہے وہ شریر کی طرف مائل ہو تاہے۔ پس روحوں کی آپس میں جان پیچپان ان کی اچھی یابُر کی طبیعتوں کے لحاظ سے ہے، جب مز انح ایک جیسا ہو تو جان پیچپان رکھتی ہیں اور جب مز انح مختلف ہو تو جُدار ہتی ہیں۔

ایک قول میہ ہے کہ اس میں مخلوق کی ابتدا کی خبر دینامر ادہے جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ "روحیں جسموں سے دوہز ارسال پہلے پیدا کی گئی ہیں "پسوہ آپس میں ملتی رہیں پھر جب انہیں جسموں میں ڈالاجا تا ہے توان میں جان پہچان ہو جاتی ہے، لہٰذاان کی باہم واقفیت اور عدم واقفیت گزشتہ زمانے کے مطابق ہی ہے۔ روحیں اگر چہ روح ہونے میں ایک جیسی ہیں مگر مختلف اُمُور میں بَٹ جانے کے سبب الگ الگ گروہ ہوجاتی ہیں یہ جوجاتی ہیں کہ ہر قسم کی روح اپنی قسم کی روح سے الفت اور ابنی خالف سے نفرت رکھتی ہے۔ چنانچہ

حضرت سیّدُ ناہَرِم بن حَیّان عَلَیْهِ رَحْمَةُ انْمَنَّان فرماتے ہیں: میں خَیْرُ التّابِعیْن حضرت سیّدُ نااُویس قَرَ فی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ انْعَنِی کے پاس گیا توانہیں سلام کیا، اس سے پہلے نہ میں نے کبھی انہیں دیکھا تھا اور نہ انہوں نے مجھے، مگر انہوں نے جو اب میں کہا: اے ہَرِم بن حَیّان! وَعَلَیْكَ السَّلَام - میں نے عرض کی: آپ کومیر ااور میر ے

- ٠٠٠ تاريخ ابن عساكر ، ٧٦/١٨٠، رقم : ٨٠٠ ٤: محمد بن وضاح بن بزيع ابو عبد الله
- 2 ... بخارى، كتاب احاديث الانبياء، باب ارواح جنود لجندة، ٢ /١٣/٢ مديث: ٣٣٣٦

شُرِحُ الصَّنْدُ ور (مُرَّزِمُ) ﴾

والد كانام كيسے معلوم ہوا حالا نكہ اس سے پہلے نہ آپ نے مجھے بھی ديكھا اور نہ ميں نے آپ كو؟ فرما يا: جب ميرے نفس نے تمہارے نفس سے كلام كيا توميرى روح نے تمہارى روح كو پېچان ليا كيونكہ جس طرح أجسام كيا توميرى روحوں كے لئے بھى نفس ہوتے ہيں اور مومن آپس ميں ايك دوسرے كو پېچانتے ہيں اور رحمتِ اللي سے ايك دوسرے سے محبت كرتے ہيں اگرچہ ان كى ملاقات نہ ہوئى ہو۔ (1)

#### ا بنسانے والی بنسانے والی کے پاس کھ

اُمُ المؤمنین حضرت سیّد تُناعائشہ صِدِّیقَهٔ دَخِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْهَابیان کرتی ہیں کہ 'دُمگُر کُرُ سمر میں ایک عورت تھی جو قریش کی عور تول کے پاس آکر انہیں ہناتی تھی، جب وہ ہجرت کرکے مدینہ منورہ آئی تو مجھ سے بھی ملا قات کرنے آئی۔ میں نے چھا: کہال کھہری ہو ئی ہو؟ اس نے کہا: فلال عورت کے پاس جو مدینہ منورہ میں ہنانے والی ہے۔ استے میں تاجد ار مدینہ ، راحَتِ قلب وسینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم تشریف لے آئے اور اسْتِفُسار فرمایا: کیا فلال ہنانے والی عورت تمہارے پاس ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہال۔ ارشاد فرمایا: وہ کس استِفُسار فرمایا: کیا فلال ہنانے والی عورت تمہارے پاس ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہال۔ ارشاد فرمایا: وہ کس کے یہال کھہری ہوئی ہے؟ میں نے کہا: فلال ہنانے والی کے پاس۔ تو مصطفے جانِ رحمت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَالْحَدُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ال

#### نوال فائده 🏖

اِبْنِ قَیّم نے کہا: اگر کہا جائے کہ "اُجسام سے جُداہونے کے بعدروحوں کے باہمی تعارف کے لئے کس چیز کے ذریعے پہچان ہوتی ہے، کیاروحیں کسی شکل میں ڈھل جاتی ہیں؟"تواس کاجواب سے ہے کہ"اُبُلِ سنت کُتُّوهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ (یعنی الله عَوَّدَ جَلَّ ان کی کثرت کرے ان) کے قانون پر اَرواح کی الگ سے ایک ذات ہے جو اُترتی چڑھتی، ملتی جُداہوتی، آتی جاتی اور مُحَرِّک وسائِن ہوتی ہے۔ اس پر 100سے زائد دلیلیں موجود ہیں،

- ٠٠٠ تاريخ ابن عساكر ، ٣٣٢/٩ ، رقيم : ٨٨٠: اويس بن عامر
  - و... مسندا بي يعلى، مسندعائشة، ١٨/٣، حديث: ٣٣٦٨

اعتلال القلوب للخر ائطي، بأب دلالة المحبة وشواهدها، الجزء الحامس، ٢٣٦/١، حديث: ٢٥٨

﴿ شَرْحُ الصُّدُ وِرِ (مُرَّبَعَمِ) ﴾ ﴿ الصُّدُ وِرِ (مُرَّبَعَمِ) ﴾ ﴿ ١٥٥ ﴿

ان میں سے ایک یہ فرمانِ باری تعالی ہے:

وَ نَفْسٍ وَ مَاسَوْ بِهَا ٥

(پ،۳۰ الشمس: ۷)

اس میں بتایا گیا کہ وہ ٹھیک بنائی گئی ہے۔ حبیبا کہ اللہ عَزْءَ جَلَّ نے بدن کے بارے میں ارشاد فرمایا:

ترجمه کنزالایان: جس نے تجھے پیداکیا پھر ٹھیک بنایا پھر

ٱلَّذِي تُخَلَقَكَ فَسَوْمِكَ فَعَدَلَكَ فَ

ہموار فرمایا۔

(پ• ۳، الانفطار: ۷)

پس اس نے انسان کے بدن کو ٹھیک بنایا جس طرح اس کی روح کو ٹھیک بنایا لہذا بدن کا ٹھیک کرناروح کے ٹھیک کرنے کے تابع ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ روح نے بدن سے ایک ایسی صورت لی جس کے سبب وہ دیگر ارواح سے متناز ہو گئ کیونکہ روح بدن کا اثر قبول کرتی ہے جس طرح بدن روح کا اثر قبول کرتا ہے۔ پس جس طرح روح بدن سے اچھائی یابُر ائی حاصل کرتی ہے اسی طرح بدن بھی اس سے اچھائی یابُر ائی حاصل کرتا ہے۔ بلکہ وجو دسے جُدائی کے بعد روحوں کا ممتاز و نمایاں ہونا اجسام کے ممتاز و نمایاں ہونے سے زیادہ واضح ہے اور جس طرح اجسام کا ایک جیسا ہونا بعید ہے اسی طرح روحوں کا ایک جیسا ہونا اس سے بعید تر ہے ، روحوں کا باہم متثابہ ہونا اجسام کے باہم متثابہ ہونے سے زیادہ بعید ہے کیونکہ اَجسام میں کثیر مُشابَہَت پائی جاتی ہے ، روحوں کا باہم متثابہ ہونا جسام کی ہی ہوتی ہے۔

اس کی وضاحت سے بات بھی کرتی ہے کہ ہم نے حضرات انبیائے کرام عَنیْهِ السَّلَام اور اَئِمَّہُ عظام دَحِهُ السُّلا السُّلام کے اَجسامِ مقدسہ کو نہیں دیکھا مگر وہ ہمارے علم میں واضح طور پر ایک دوسرے سے متاز و نمایاں بیں اور سے انتیازی خصوصیات صرف ان اجسام کی وجہ سے نہیں بلکہ بے انتیاز ان کی اَرواح کی ان صفات سے ہے جنہیں ہم پہچانتے ہیں۔ غور کرو کہ ہم دوسکے بھائیوں کی شکل وصورت میں بے حدمُشا بَہَت پاتے ہیں مگر ان کی روحوں میں انتہائی در ہے کا تفاوت ہو تا ہے۔ تم ایسا بہت کم دیکھو گے کہ کسی کا جسم بھدا اور شکل بہصورت ہو اور اس کی روح میں اس سے مشابہت والی کوئی بات نہ پائی جاتی ہو۔ یو نہی جب کسی کا بدن آفت زدہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحِبِ فراست لوگ اَجسام زدہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحِبِ فراست لوگ اَجسام

شرحُ الطُّنُدُور (مُرَّبُّم)

دیکھ کر ہی لوگوں کی طبیعتوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں اور جب تم کسی کو متناسِب جسم اور اچھی شکل وصورت والا دیکھوگے تواس کی روح میں بھی تمہمیں اس کی جھلک نظر آئے گی۔

پھریہ کہ جب فرشتے اور جنات ایسے ابدان کے نہ ہونے کے باوجود کہ جوانہیں اٹھائے ہوئے ہوں ایک دوسر سے سے متاز ہیں توانسانی روحیں بدر جہ اولی متاز ہوئیں۔ اِبُنِ قَیِّم کا کلام ختم ہوا۔

"ال اُدَّةُ اَلْفَاخِيَة "ميں حُجَّةُ الْإسلام حضرت سيِرُ ناامام محمد غَرَ الى عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ الْوَالِي كَ كلام ميں يہ بھی ماتا ہے كہ مسلمانوں كى روحيں شہدكى ملصى كى صورت پر اور كفاركى روحيں ٹدى كى شكل پر ہوتى ہيں۔ ليكن يہ اليك بات ہے جس كى كوئى اصل نہيں بلكہ صور پھو تكنے والى حديثِ پاك ميں يہ بيان ہواكہ حضرت سيِرُ نا اِسْرافِيلُ عَلَيْهِ السَّلَاء روحوں كو بلائيں گے توسب ايك ساتھ ان كے پاس آ جائيں گى، مسلمانوں كى روحيں چمكتا ہوانور ہوں گى اور ديگر اَرواح اند بھيرا، حضرت سيِّدُ نااسر افيل عَلَيْهِ السَّلَاء سب كو جمع كركے صور ميں ركھ ديں گے پھر اس ميں پھونك ماريں گے تواللہ عَرْت كى قسم! ہر روح اپنے جسم ميں لوٹ جائے۔ چنانچہ روحيں صور سے شہدكى محيوں كى طرح تكليں گى جس سے زمين تا آسان ہر جگہ بھر جائے گى پس ہر روح اپنے جسم كى طرف آئے گى اور جسم ميں ايسے داخل ہو جائے گى جس سے زمين تا آسان ہر جگہ بھر جائے گى پس ہر روح اپنے جسم كى طرف آئے گى اور جسم ميں ايسے داخل ہو جائے گى جس سے زمين تا آسان ہر جگہ بھر جائے گى پس ہر روح اپنے جسم كى طرف آئے گى اور جسم ميں ايسے داخل ہو جائے گى جسے ڈسے ہوئے ميں زہر شر ايت كر تاہے۔

یہاں روح کو شہد کی مکھیوں کے جسم وشکل سے تشبینہ نہیں دی گئی بلکہ محض ان کے نکلنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی ایک مثال ملتی ہے۔ چنانچہ ار شادِ باری تعالی:

ترجمة كنزالايمان: قبرول سے تكليں كے گوياوہ ٹير ى (ئدى) بيل بھوئى۔

ڽڂٛۯؙڿؙۅٝؽؘڡؚؽٵڵٳڿٙۘۘۘۮٵؿؚڰٲٮٚٞۿؠؗ ڿۘۯٵڎؙۜڡؙؙؙؾؙۺؚۯٞ۠۞۫(پ٢٠،القمر:٤)

تفسیر جُونیَبَر میں ہے کہ مسلمانوں کی روحیں جاہیہ سے اور گفّار کی بَرَ ہُوت وادی سے آئیں گی اور اپنے جسموں کی طرف ایسے جائیں گی جیسے تم اپنی سواری کی طرف جاتے ہو۔اس دن روحیں سیاہ اور سفید ہوں گی مسلمانوں کی سفید اور کفار کی سیاہ۔

#### د سوال فائده:روح اور جسم کی مثال گ

حضرت سيّد ناعبُدُ الله بن عباس رَضِي اللهُ تَعالى عَنْهُمّا فرمات بين: قيامت ك ون لو گول ميس جَمَّلُ ابوتا

شرخُ الصُّدُور (مُرَّبُّم) 📗 💮 💮 ٥٥٦

رہے گا حتیٰ کہ روح اور جسم بھی جھڑیں گے۔ روح جسم سے کہے گی: یہ تونے کیا ہے۔ جسم کہے گا: تونے ہی حکم دیا تھا اور تجھ سے ہی پوچھا جائے گا۔ پس الله عزّدَ جَلَّ ان میں فیصلہ کروانے کے لئے ایک فرشتے کو بھیج گا، وہ روح وجسم سے کہے گا: تمہاری مثال اس اندھے اور آئھوں والے لنگڑے کی طرح ہے جو ایک باغ میں واغل ہوتے ہیں تو آئھوں والا لنگڑ ااندھے سے کہتا ہے: یہاں مجھے پھل نظر آرہے ہیں مگر ان تک پہنچ نہیں ملکا۔ اندھا کہتا ہے: مجھ پر سوار ہوجا۔ چنانچہ وہ اندھے پر سوار کر پھل توڑتا ہے اور دونوں کھاتے ہیں۔ اب تم بتاؤ جرم کس کا ہے؟ وہ کہتے ہیں: دونوں کا۔ فرشتہ کہتا ہے: تم نے خودا پنے خلاف فیصلہ کر دیا ہے یعنی روح سواری کی طرح ہے اور جسم اس کاسوار ہے۔

#### روح اور جسم کا جھگڑا 🆃

اس جیسی ایک حدیث پاک حضرت سیّدُناانس دَخِیَاللهٔ تَعَالَ عَنْدے مر فوعاً روایت ہے کہ "روح اور جسم قیامت کے دن جھڑا کریں گے، جسم روح سے کہے گا: اگر تونہ ہوتی تو میں تو کٹے ہوئے شنے کی مانند پڑا تھانہ ہاتھ ہلا سکتا تھانہ ہیر۔روح کہے گا: اگر جسم نہ ہو تا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔" ہاتھ ہلا سکتا تھانہ ہیر۔روح کے گا: میں توایک ہوا تھی اگر جسم نہ ہو تا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔" روح اور جسم کے لئے آئھیارے لنگڑے اور نابینا کی مثال دی گئی کہ اٹھیارے لنگڑے نے اپنی بینائی سے اسے راستہ و کھایا اور نابینا نے اسے اپنی ٹائلوں کی مد دسے اوپر اٹھایا۔

# اندهااور لنگرا

اسی جیسی ایک روایت حضرت سیّدُ ناسَلمان فارِسی دَخِیَاللهٔ تَعَلاَعَنُه سے بھی مروی ہے کہ "ول اور جسم کی مثال اندھے اور لنگڑے کی سی ہے۔ "لنگڑے نے اندھے سے کہا: میں پھل دیکھ رہا ہوں مگر کھڑا نہیں ہو سکتا کہ ان تک پہنچوں لہذاتو مجھے اٹھالے۔ چنانچہ اندھے نے اسے اٹھالیا اور اس نے پھل توڑ کر کھائے اور کھلائے۔ (۱) بید اس بات کی تائید کر تاہے کہ "دل ہی روح کے تھہر نے کی جگہ ہے۔ "
بید اس بات کی تائید کر تاہے کہ "دل ہی روح کے تھہر نے کی جگہ ہے۔ "
الله عَدَّوَ جَلَّ ہی بہتر جانتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

1 ... حلية الاولياء، سلمان الفارسي، ٢٦٣/١، رقيم: ٢٥٨

#### تفصيلي فهرست

| صفحہ نمبر | مضامين                                                     | صفحہ نمبر | مضامين                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 46        | چھ چیزیں                                                   | 01        | اجمالی فهرست                                                           |
| 47        | موت کی تمناکب جائز ہے؟                                     | 04        | کتاب کوپڑھنے کی نیتیں                                                  |
| 47        | خروجِ د جال اور مومن کی پیندیده چیز                        | 05        | ٱلْمَدِيْنَةُ الْعِلْبِيَهُ كَاتَعَارُ فَ (ازامِير المسنت مُدَّظِلُهُ) |
| 48        | سرخ سونے سے زیادہ محبوب                                    | 06        | ٱلْهَدِيْنَةُ الْعِلْمِيَه اورشر حُ الصُّدُور                          |
| 48        | کاش!اس کی جگه میں ہو تا                                    | 07        | تعارُ فِ مصنف                                                          |
| 49        | چڑیا کے مرجانے سے زیادہ محبوب                              | 33        | پہلے اسے پڑھ لیجئے!                                                    |
| 50        | نفس کاشر                                                   | 39        | خُطْبَةُ الْكِتَاب                                                     |
| 50        | د نیااور شیطان                                             | 39        | برزخ کیاہے؟                                                            |
| 51        | تجلائی سے خالی زمانہ                                       | 40        | باب نبرا: موت کی پیدائش                                                |
| 52        | ر فائیل فرشته                                              | 41        | بب نبر2: مالی یاجسمانی مصیبت کی بناپر موت کی                           |
| 52        | باب نبرة: موت كى فضيلت كابيان                              | 41        | تمنااور دعاكرنے كى ممانعت كابيان                                       |
| 52        | موت کی حقیقت                                               | 41        | مومن کی بھلائی                                                         |
| 53        | مومن كاتحفه                                                | 41        | خوش بختی کی بات                                                        |
| 53        | خو شبو دار پھول                                            | 42        | زندگی بہتر ہے                                                          |
| 53        | بدن کی ہلا کت                                              | 43        | بب نبرد: اطاعتِ الله ميں كمي زندگى گزارنے                              |
| 53        | ابن آدم کی دوناپسندیده چیزیں                               | 40        | کی فضیلت کابیان                                                        |
| 54        | كافركى جنت اور مومن كاقيد خانه                             | 43        | بہترین اور بدترین                                                      |
| 55        | مومن کا قید خانه، جائے امن اور ٹھکانا                      | 44        | شہید سے پہلے جنت میں جانے والا                                         |
| 56        | تین ناپسندیده مگر بهترین چیزیں                             | 44        | الله عَوَّدَ جَلَّ كَ نزويك افضل كون ؟                                 |
| 56        | مومن کے لئے سب سے بڑی راحت                                 | 44        | مومن کی غنیمت                                                          |
| 56        | موت مومن و کافر ہر ایک کے لئے بہتر ہے                      | 45        | باب نبر 4: دین میں فتنے کے خوف سے موت                                  |
| 57        | موت، مختاجی اور بیاری                                      | 70        | کی تمنااور دعاکے جو از کابیان                                          |
| 58        | سيدناابو در داء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كَى تَين مُحبوب چيزين | 45        | دعائے مصطفے                                                            |
| 58        | دوست کاسب سے اچھا تحفہ                                     | 45        | دعائے فاروقی                                                           |

| 71 | افضل عبادت                                                                              | 59 | ملک الموت بار گاہِ خلیل میں                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | ہر مرنے والا بچچتا تاہے                                                                 | 60 | موت ایک پُل ہے<br>اسلاف کی چار عمدہ خصلتیں                                                  |
| 72 | بب نبر 7: موت کی یاد میں مدد گار چیزوں کابیان                                           | 60 | اسلاف کی چار عمدہ خصاتیں                                                                    |
| 72 | قبرول کی زیارت آخرت کی یاد                                                              | 61 | کیا آپ جنت کو پیند کرتے ہیں؟                                                                |
| 73 | بهترین نصیحت                                                                            | 61 | موت کواختیار کروں گا                                                                        |
| 73 | بہترین نصیحت<br>باب نمبرہ:الله عَوْدَ جَلْ سے حسن ظن اور خوف                            | 62 | مومن کے گناہوں کا کفارہ                                                                     |
| /3 | ر کھنے کابیان                                                                           | 62 | شرح حدیث                                                                                    |
| 74 | خوف اورامید                                                                             | 62 | قابل رشک کون؟                                                                               |
| 74 | دوامن اور دوخوف                                                                         | 62 | سب سے بڑی واحیھی نعمت                                                                       |
| 74 | جنت کی قیمت                                                                             | 63 | سرخ اونٹوں سے بہتر                                                                          |
| 75 | الله عَزَّوَ جَلَّ سے اچھا گمان رکھو                                                    | 64 | عبادت گزار کاچین                                                                            |
| 75 | رب تعالیٰ ہے حسن ظن کا انعام                                                            | 64 | باب نبره: موت کی یاداوراس کی تیاری کابیان                                                   |
| 76 | ماں سے بڑھ کر مہر بان                                                                   | 64 | فراخی کی زندگی گزار ناچامو تو۔۔!                                                            |
| 77 | بب نبر 9: موت کے ڈرانے والے قاصدوں                                                      | 64 | زیاده عقل مند مومن کون؟                                                                     |
| 77 | كابيان                                                                                  | 64 | عاجزوبے بس کون؟                                                                             |
| 78 | بابنبر10: محسن خاتمه کی علامات کابیان                                                   | 65 | لذ توں کو گدلا کرنے والی                                                                    |
| 78 | الله عَذْهَ جَلَّ كَى بندے سے محبت                                                      | 65 | صحابّة كرام عكيفه ماليّضوان كى تربيت                                                        |
| 78 | تقذير كالكهابو كرربتاب                                                                  | 66 | ہر دن رات موت کو20مر تنبہ یاد کرنے                                                          |
| 79 | فائدہ: بُرے خاتمے کے اسباب                                                              | 66 | کی فضیلت                                                                                    |
| 80 | بب نبر11: حالَتِ نزع اوراس کی شدت کابیان                                                | 66 | ایک آیتِ مقدسه کی تفسیر                                                                     |
| 80 | حالَتِ نزع کے متعلق چار فرامین باری تعالی                                               | 67 | موت کو یادر کھنے کی فضیلت                                                                   |
| 81 | مومن کے گناہ کا کفارہ اور کا فرکی نیکی کابدلہ                                           | 67 | دوچادرین اور خوشبو                                                                          |
| 83 | ر حمّتِ الٰہی اور عذابِ الٰہی کی علامات                                                 | 68 | موت کونالینندر کھنے کی وجبہ                                                                 |
| 83 | موت کے وقت پسینہ آنے کاسب                                                               | 69 | فانی چیز بُری اور باقی محبوب                                                                |
| 83 | مومن و کا فر کی موت                                                                     | 70 | دل کی تو نگری                                                                               |
| 84 | موت کی گر می و تکلیف                                                                    | 70 | قساوتِ قلبی کیسے دور ہو؟                                                                    |
| 85 | موت کے وقت پسینہ آنے کا سبب<br>مومن و کا فرکی موت<br>موت کی گرمی و تکلیف<br>موت کی سختی | 71 | فانی چیز بُری اور باقی محبوب<br>دل کی تو نگری<br>قساوتِ قلبی کیسے دور ہو؟<br>انگال کاصند وق |
|    |                                                                                         |    |                                                                                             |

| 96  | مرنے والے کے پاس سور ہُرعد پڑھنے               | 86 | بستر پر موت آنے سے زیادہ آسان           |
|-----|------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|
|     | کی فضیلت                                       | 86 | موت کوکیساپایا؟                         |
| 97  | بچول کی تربیت                                  | 87 | زنده چژیا کی مانند                      |
| 98  | ماں کی نافر مانی کاوبال                        | 87 | موت کی آسان تر نکلیف                    |
| 98  | بُری صحبت کاوبال                               | 87 | موت کاایک قطرہ                          |
| 99  | نزع روح میں آسانی                              | 88 | بھاری بھر کم پہاڑ                       |
| 99  | جہنم کی آگ تبھی نہ جلائے                       | 89 | کثیر کا نٹوں والی شاخ                   |
| 100 | اسم اعظم                                       | 89 | د نیاوآخرت کی شدید ترین ہولنا کی        |
| 100 | عذاب جہنم سے نجات کی دعا                       | 89 | مومن کی آخری اور کا فرکی پہلی تکلیف     |
| 101 | مومن کی روح نکلنے کی حالت                      | 90 | ہر بر دبار مر دوعورت جیرت میں مبتلاہے   |
| 101 | کسی کی روح نکل رہی ہو تو پیہ کہو               | 90 | تلوار کے ہز اروار سے زیادہ سخت          |
| 102 | نظرروح کاتعا قب کرتی ہے                        | 91 | ثواب کی امید اور عذاب کاخوف             |
| 102 | مر تبهٔ شهادت                                  | 91 | مومن کی آخری اور سب سے شدید تکلیف       |
| 103 | مر دے کی آئکھیں بند کرتے وقت کی دعا            | 91 | مرض موت کی دوا                          |
| 400 | باب نبر13: ملك الموت اوران كے مدد گاروں        | 92 | اعضائے بدن کی گفتگو                     |
| 103 | كابيان                                         | 92 | شهید اور موت کی تکلیف                   |
| 103 | دو فرامین باری تعالی                           | 92 | ملَكُ الموت كي وفات                     |
| 104 | افسر اور ما تحت                                | 93 | تنبیہ: انبیا پر موت کی سختی کے دوفائدے  |
| 104 | تخلیق آدم اور ملک الموت                        | 93 | فوائد: نزع میں آسانی                    |
| 105 | چار مقرب فرشتے اوران کی ذمہ داریاں             | 94 | چت کبر امینڈھااور گھوڑا                 |
| 105 | ملك الموت عَلَيْهِ السَّلَام كى رفّار          | 94 | چار باز دؤں والاچت كبر امينڈھا          |
| 106 | یه مومن ہے اس پر نرمی کر                       | 95 | کیاموت بُری ہے؟                         |
| 107 | يابند نمازاور ملكُ المُوت                      |    | باب نبر12: مرضِ موت، بوقتِ موت اور بعدِ |
| 107 | ہر دن ہر گھر میں تین مر شبہ نظر                | 95 | موت مرنے والے کے پاس کیے جانے والے      |
| 108 | سخاوت کی فضیلت                                 | 90 | کلمات اور پڑھی جانے والی دعاؤں اور      |
| 108 | سيدنا ابراجيم اورملك الموت عَنَيْهِ عَالسَّلاه |    | سور توں کا بیان                         |

|     |                                                 |     | ·                                                    |
|-----|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 126 | مومن اور كا فر كاسفَرِ آخرت                     | 109 | یبی کافی ہے                                          |
| 135 | ہرشے کی انتہا کا مقام                           | 110 | ملك الموت عليه الشَّلام كاعلم ومشابده                |
| 136 | جنتی کفن اور خوشبو                              | 111 | ملك الموت عكنيه الشَّلام كي قدرت وطاقت               |
| 136 | پاک اور خببیث روح                               | 113 | ملك الموت اور سليمان عَلَيْهِمَ السَّلَام كالبم نشين |
| 138 | شُهَدا، محیلی اور بیل                           | 113 | سيدناادر ليس عَلَيْهِ السَّلَام كاوصال               |
| 139 | مومن کی موت                                     | 115 | بیار بوں کی پیدائش کاسبب                             |
| 139 | کا فرکی موت                                     | 116 | مَلَكُ الموت عَلَيْهِ الشَّلَام باركاهِ موسَّى مين   |
| 140 | سورج کی مثل روش چېره                            | 116 | سيدناابرا بهيم عَلَيْهِ السَّلَام كاوصال             |
| 141 | عِلِّیِّن)ور سِجِّیُن                           | 117 | سيدناداودعكنيه الشكام كاوصال                         |
| 143 | 100 قتل کرنے والے کی توبہ                       | 118 | ملك الموت عَنَيْهِ الشَّلَام بار گاهِ رسالت مين      |
| 144 | بُرِي گو د                                      | 118 | ملك الموت عَلَيْهِ السَّلَام كى ثگاه                 |
| 144 | قبر پھولوں سے بھر دی جاتی ہے                    | 119 | اَجَل آکے سرچہ کھڑی ہے                               |
| 145 | خوش آمدید                                       | 120 | جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی روحییں                    |
| 147 | مرنے کے بعد گفتگو                               | 121 | موت کے چار فرشتے                                     |
| 148 | سورهٔ سجده اور سورهٔ ملک پڑھنے کی فضیلت         | 121 | خوش نصيب شهبير                                       |
| 149 | وفات کے بعدمسکراتے رہے                          | 121 | ایک عبادت گزار کی موت                                |
| 150 | وفات کے بعد جنت میں داخلے سے محروم لوگ          | 122 | فائدہ / جہنم سے نجات کا پر وانہ                      |
| 150 | صحابه کوبُر ابھلا کہنے والوں پر فر شتوں کی لعنت | 124 | باب نبر 14: ہر برس عُمْریں ختم ہونے کا بیان          |
| 151 | عنبدُ الملكِ بن مر وان اور حجاج بن بوسف         | 124 | مرنے والوں کی فہرست بنانے کامہینہ                    |
| 152 | نعمتول دالى سورت                                | 124 | مرنے والوں کی فہرست                                  |
| 152 | بنی اسر ائیل کاایک قاضی                         | 125 | ناذُكرات                                             |
| 153 | نیکوکارآ یا                                     | 125 | محافظ فرشته اور موت كاعلم                            |
| 153 | توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں                        | 125 | ہر مخلوق کا ایک پتاہے                                |
| 154 | حق کا پر چار کرنے کا انعام                      |     | بب نبر15:میت کے پاس ملائکہ وغیر کے آنے،              |
| 154 | صحابی کاخواب                                    | 126 | مرنے والے کامختلف چیزیں دیکھنے نیز بو قتِ            |
| 155 | ولى كاخواب                                      | 120 | موت مومن کوخوشخبری دینے اور کا فر کو                 |
| 155 | خو شبو کی اہمیت                                 |     | ڈرانے والی چیز وں کا بیان                            |

| 174 | شانِ صديق اكبر                          | 156 | أعمالِ صالحه كي خوشبو                         |
|-----|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 176 | روزِ جمعه درود پڑھنے کی فضیلت           | 156 | نیک اعمال کی اہمیت                            |
| 176 | نبی سے نفرت کی سزا                      | 157 | رب تعالیٰ کی رحمت                             |
| 176 | موت کے وقت آئکھ کھلی رہنے کی وجہ        | 158 | اُمَّتِ محربیے خصائل                          |
| 178 | مَلَكُ الموت عَلَيْهِ السَّلَام كانبيزه | 158 | ایک کلمه کام آگیا                             |
| 178 | ضمٰ نصل: توبہ کے متعلق                  | 159 | ايك مرتبه "أَللهُ أَكْبَرَ" كَهِنْ كَاانْعَام |
| 181 | بب نبر16: أرواح كانتى روح سے ملنے اوراس | 159 | جنبی کے پاس جبر مل عکنیه السَّلام نہیں آتے    |
| 101 | کے پاس جمع ہو کر سوالات کرنے کا بیان    | 160 | تلقین کیوں کرتے ہیں؟                          |
| 181 | فوت شد گان کوسلام                       | 161 | إنعام يافته أفراد                             |
| 182 | اَرواحِ مؤمنین کی ملا قات               | 161 | عمل کرنے والوں کا ثواب                        |
| 183 | مر دے کااستقبال کرنے والے               | 162 | احچوں کی صحبت اپناؤ تا کہ۔۔۔!                 |
| 185 | عظیم ہستیاں                             | 162 | بُرے عمل کاوبال                               |
| 186 | امير المؤمنين كاستقبال                  | 163 | ا چھے بُرے عمل کی پیشی                        |
| 186 | دومومن اور دو کا فر دوست                | 164 | وُعائے مصطفے کی برکت                          |
| 187 | باب نبر17: مر دے کاعسال کو پہچانے اور   | 164 | عمل کی حفاظت کرنے والے فرشتے                  |
| 107 | لو گوں کی گفتگو سننے کا بیان            | 165 | موت کوناپیند کرنے کامطلب                      |
| 189 | کیامر دے سنتے ہیں؟                      | 167 | و نیامیں لوٹنے کی تمنا                        |
| 190 | مجھے کہاں لئے جاتے ہو؟                  | 168 | روحِ مومن نگلنے کی کیفیت                      |
| 191 | ابل خانه پرمیت کاایک حق                 | 169 | مومن اور کا فر کا اُخر وی ٹھکانا              |
| 191 | مز د ہے کی پکار                         | 170 | شانِ ذُوالنُّورين                             |
| 192 | باب نبر18: جنازے میں فرشتوں کے چلنے     | 170 | مومن کو قبر میں ملنے والی پہلی خوشخبر ی       |
| 192 | اور گفتگو کرنے کا بیان                  | 170 | روحِ کا فر قبض کرنے کی کیفیت                  |
| 192 | جنازے میں فرشتوں کی شرکت                | 171 | ربِّ تعالیٰ کاسلام                            |
| 192 | نوری اور خاکی مخلوق کی سوچ میں فرق      | 172 | وقتِ موت مومن کے لئے بشارت                    |
| 100 | باب نبر19: وفاتِ مومن برزمين وآسان      | 173 | د نیاوآ خرت میں خوشخبری سے مراد               |
| 193 | کے رونے کا بیان                         | 173 | تین بشار تیں                                  |

|     |                                                     |     | T                                         |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 208 | قبر پر ذِ کُمُ الله کرنے کی برکت                    | 193 | مومن کی موت پررونے والے دروازے            |
| 209 | عرش الہی حجموم اٹھا                                 | 193 | مومن پررونے والاز مین کاحصہ               |
| 212 | انبيائے كرام عَلَيْهِ مُالسَّلَام كو قبر نهيں دباتي | 194 | آسان وزمین کیوں روتے ہیں؟                 |
| 213 | قبر کامسلمان اور کافر کو د بانے میں فرق             | 195 | آسان کے رونے کی دلیل                      |
| 213 | قبر کامومن کو دباناکسی خطاکابدلہ ہوتاہے             | 195 | فرشتوں کورونے کا حکم                      |
| 213 | قبر کامسلمان کو دبانے کا ایک سبب                    | 196 | باب نبر20: جس مٹی سے تخلیق ہوئی وہیں      |
| 213 | قبر مال کی مثل ہے                                   | 190 | و فن ہونے کابیان                          |
| 214 | قبر كافرمانبر داراور نافرمان كو دبانا               | 197 | رحم پر مقرر فرشته                         |
| 214 | گناہ کے عذاب سے چھٹکارا                             | 197 | مولا! بیہ تیری امانت ہے                   |
| 215 | قبر کے فتنے سے حفاظت                                | 198 | نطفے ہے گفتگو                             |
| 215 | قبر کے مونس وغمخوار                                 | 198 | د نیاوآخرت میں نفع مند اور نقصان دہ پڑوسی |
| 216 | باب نبر23: قبر كامر دول كوخطاب كرنے كابيان          | 199 | نیک پڑوسی کی بر کت                        |
| 216 | قبرروزانه کرتی ہے پکار                              | 200 | زمین کابہترین اور بدترین حصه              |
| 217 | قبر کی مر دے ہے گفتگو                               | 200 | قبرستان کی روشنی اور تاریکی               |
| 217 | مومن کی وفات                                        | 200 | زیاده مهربان فرشته                        |
| 218 | تونے میرے لئے کیا تیاری کی؟                         | 201 | فائده                                     |
| 219 | تحقیے کس چیز نے د ھو کے میں ڈالے رکھا؟              | 201 | کالے سانپ کا طوق یاز نجیروں کی آواز       |
| 219 | وحشت و تنگی کاگھر                                   | 202 | اپنے مر دوں کو بھول جاؤ                   |
| 219 | کیڑے مکو ڑوں کا گھر                                 | 202 | باب نبر21: بوقتِ تدفین پرِ هی جانے والی   |
| 219 | نافرمان کے لئے عذاب                                 | 203 | دعاؤل كابيان                              |
| 220 | تونے مجھے کیسے بھلادیا؟                             | 204 | تد فین کے وقت اور بعد کی دعائیں           |
| 220 | اجنبیت و تنها کی کاگھر                              | 205 | د فن کے بعد تلقین                         |
| 220 | قبر كامحبوب اور مبغوض بنده                          | 206 | قبر پر ذکر کے لئے تھہر نامتحب ہے          |
| 221 | اینی زندگی میں خو دپر رحم کر                        | 207 |                                           |
| 221 | نصیحت کے لئے موت ہی کافی ہے                         | 207 | تعبیبہ<br>مر دے کے سفار شی                |
| 222 | دودن اور دورا تیں                                   | 208 | بابنبر22: قبر کے ہر ایک کودبانے کابیان    |

|     | T                                                       |     |                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 242 | حدیث ابو قمآ ده                                         | 223 | باب نبر24: فتنه گیر اور فرشتول کے سوالات              |
| 243 | حدیث ابوموسی                                            |     | كابيان                                                |
| 243 | حدیث ابوہریرہ                                           | 223 | حدیث انس                                              |
| 243 | زمین کبھی کچھ نہ اُ گائے                                | 224 | ہتھوڑے کی ایک ضرب                                     |
| 244 | عذاب قبرے کیسے بحاجائے؟                                 | 224 | ا یک کوڑا                                             |
| 246 | عذاب سے بچنے کے ذرائع                                   | 225 | ساعَتِ مصطفٰع كا كمال                                 |
| 247 | قبر میں فائدہ پہنچانے والی چیزیں                        | 225 | حديث ثوبان                                            |
| 247 | نماز کے لئے مسجد کی طرف چلنے کی فضیلت                   | 225 | حدیث جابر                                             |
| 249 | اس وقت تمهارا کیاحال ہو گا؟                             | 226 | قبرمیں مومن کی حالت                                   |
| 250 | حديث اساء                                               | 226 | موت سے لے کر قیامت تک                                 |
| 250 | بېرە چوپايا                                             | 227 | حدیث ضُمُره                                           |
| 251 | حدیث عائشہ                                              | 228 | حدیث عباده بن صامت                                    |
| 253 | میت کی طرف سے کھانا کھلانے کا فائدہ                     | 230 | حدیث ابن عباس                                         |
| 254 | قبر میں شیطان تعین کا آنا                               | 230 | مر دہ جو تیوں کی آواز سنتاہے                          |
| 254 | قبر کے امتحان کی تیاری                                  | 231 | قبر تاحد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے                      |
| 255 | قبر کے امتحان میں کامیابی                               | 231 | جنتی تحا نف                                           |
| 256 | صحابه کاوسیله قبر میں کام آگیا                          | 233 | حدیث ابن عُمرَ                                        |
| 256 | اہل سنت کا ہے بیڑ ایار                                  | 234 | زبان کوان کلمات سے ترر کھو                            |
| 257 | ولی کی خدمت قبر میں کام آگئی                            | 234 | حدیث ابن مسعود                                        |
| 258 | چند فوائد کابیان                                        | 237 | حديث عثان بن عفان                                     |
| 261 | مبشراوربشير                                             | 237 | حدیث عُمرَ فاروق                                      |
| 264 | یانچ کے ذریعے پانچ سے چھٹکارا                           | 238 | حدیث عمرُ و بن عاص                                    |
| 266 | باب نمبر25: سوالاتِ قبرے محفوظ رہنے والوں               | 238 | حديث معاذ                                             |
| 266 | كابيان                                                  | 240 | حديث الوورواء                                         |
| 266 | شہید فتنہ تقبرے محفوظ ہو تاہے                           | 240 | حدیث ابو در داء<br>حدیث ابوسعید خٰدری<br>حدیث ابورافع |
| 266 | شہید فتنہ کتبرے محفوظ ہو تاہے<br>بڑی گھبر اہٹ سے بے خوف | 241 | حدیث ابورا فع                                         |

| 282 | مشك بارقبر                                       | 267 | سر حدِ اسلام پر پہرہ دینے کی فضیلت                                      |
|-----|--------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 283 | باب نبر27: آخرت کے پہلے عدل کابیان               | 267 | رباط كامعنى ومفهوم                                                      |
| 283 | باب نمبر28: بندے پر الله عَدَّة جَلَّ کے سب      | 268 | ایک ماہ روزہ رکھ کر عبادت کی مثل                                        |
| 283 | سے زیادہ رحم کابیان                              | 269 | ہر رات سورۂ ملک پڑھنے کی فضیلت                                          |
| 202 | باب نبر29:مومن كو قبر ميں ملنے والے تحفے         | 270 | سونے سے قبل سورہ سجدہ پڑھنے کی فضیلت                                    |
| 283 | كابيان                                           | 270 | روزِ جمعہ یاشب جمعہ مرنے کی فضیلت                                       |
| 284 | بب نبر30:مومن كومان والى يبلى جز اكابيان         | 271 | مومن کی شان اور منافق کی نشانی                                          |
| 004 | باب نبر31: مختلف امور کے متعلق احادیث            | 271 | "صدیق" کامقام ومرتبه                                                    |
| 284 | نبويه كابيان                                     | 272 | مرضِ طاعون میں مرنے والے کی فضیلت                                       |
| 284 | قبر میں کشادگی اور نور کی دعا                    | 272 | قبر کے امتحان کا مقصد                                                   |
| 284 | وعائے سر کار کی برکت                             | 273 | إمتحانِ قبر اور عذابِ قبر ہے محفوظ                                      |
| 285 | مىجىدىيىں مېنىنے كاوبال                          | 274 | کیا قبر میں بچوں سے بھی سوال ہو گا؟                                     |
| 285 | قبر کی وحشت کیسے دور ہو؟                         | 275 | اسلام كانور                                                             |
| 285 | محتاجی سے بیخے کاو ظیفہ                          | 070 | بابنبر26: قبر کی گھبر اہٹ اور مومن پراس                                 |
| 285 | علم انسانی شکل میں                               | 276 | کی آسانی و کشادگی کابیان                                                |
| 286 | خیر و بھلائی سکھنے سکھانے کی فضیلت               | 276 | آخرت کی سب سے پہلی منزل                                                 |
| 286 | سنَّتِ نبوی                                      | 070 | جائے ولا دت کے علاوہ میں موت آنے                                        |
| 200 | مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے                  | 276 | کی فضیلت                                                                |
| 286 | کی فضیات                                         | 277 | مافری کی حالت میں موت آنے کی فضیلت                                      |
| 287 | لو گوں کو تکلیف پہنچا <u>نے سے بچنے</u> کی فضیلت | 277 | سبز ہر یالہ باغ                                                         |
| 287 | قبر روشن اور خوشبو دار کرنے کانسخہ               | 278 | سبز ہریالہ باغ<br>ایک حدیث کی وضاحت                                     |
| 287 | مریض کی عیادت کرنے کی فضیلت                      | 279 | ر حمّتِ الٰہی کے امید دار پر انعامِ الٰہی                               |
| 288 | باب نبر32: قبر مین حساب و کتاب کابیان            | 279 | ا یک نوجوان کی بخشش کاسبب                                               |
| 200 | باب نبر33: قُلِّ عثان عني كو محبوب ركھنے         | 280 | ایک نوجوان کی بخشش کاسبب<br>قبر میں طواف ِ کعبہ<br>تین قبر دل کے اَحوال |
| 288 | والے کا بیان                                     | 280 | تین قبر وں کے آحوال                                                     |
| 289 | باب نبر34: عذاب قبر كابيان                       | 281 | منور قبر                                                                |

| 310 | قبر صحابی کی توہین کرنے والے کا انجام        | 289 | عذاب قبرحق ہے                           |
|-----|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 310 | ابن زیاد کی ناک میں سانپ                     | 290 | عذاب قبرہے پناہ ما نگو                  |
| 311 | قاتلِ مولاعلی کاانجام                        | 290 | 99ا ژدہے                                |
| 313 | سب سے پہلا قاتل                              | 291 | پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کاوبال      |
| 314 | مومن کے عذابات د کھائے جانے کی حکمت          | 291 | چغلی کاوبال                             |
| 316 | قبر میں آگ                                   | 292 | عذاب قبر کے اسباب                       |
| 316 | عنسل جنابت نه کرنے کا وبال                   | 294 | ا بوجهل کا انجام                        |
| 317 | نه بیصلنے والی کیلیں                         | 294 | حکایت:مشکیز داور بیشاب                  |
| 317 | ظلماً ٹیکس وصول کرنے والے کا انجام           | 296 | خيانت كاوبال                            |
| 318 | کفن چوراندهاهو گیا                           | 296 | ا یک کوڑا مار ہی دیا                    |
| 319 | تنبیه: عذاب روح اور جسم دونوں کوہو تاہے      | 297 | عذاب برزخ کے چند مناظر                  |
| 319 | عذاب قبر کی اقسام                            | 299 | قر آن بھلادینے کاعذاب                   |
| 321 | فائده                                        | 300 | آگ کی قینچیاں                           |
| 321 | باب نمبر35:عذاب قبرسے نجات دلانے والی        | 300 | گناہوں کے عذابات کا نقشہ                |
| 321 | چيزول کابيان                                 | 302 | در دناک عذابات                          |
| 321 | مخصوص آفات سے نجات دلانے والے اعمال          | 303 | ز قوم، آگ کے کانٹے اور جہنم کے گرم پتھر |
| 323 | شہید کے لئے چیھ خاص انعامات                  | 304 | لوہے کے ناخنوں والے                     |
| 323 | طویل قیام اور لمبے سجدوں کی فضیات            | 304 | صحابه کوبُر ابھلا کہنے کا انجام         |
| 324 | نجات دلانے والی سورت                         | 304 | حرام دیکھنے اور حرام سننے کاعذاب        |
| 326 | تا الا كتا                                   | 305 | قوم لوط کے ساتھ حشر                     |
| 326 | سورهٔ زلزال کی فضیلت                         | 306 | گدهانماانسان                            |
| 327 | ا چھے اعمال کے عوض ملنے والے مقامات          | 306 | دوسفید پرندے                            |
| 328 | باب نمبر 36: قبرول میں مردول کے اُنس، نماز،  | 307 | گستاخ صحابه كاانجام                     |
| 320 | تلاوت، إنعامات ولباس اور ديگر احوال كابيان   | 308 | کفن چور کے انکشافات                     |
| 328 | 'لَا اللهُ إِلَّا اللهُ ''كَهَمْ كَى فَضَلِت | 309 | ملاوث کرنے والے کاانجام                 |
| 328 | انبیائے کرام عَلَیْهِ السَّلام زندہ ہیں      | 310 | ظلماً کسی کامال لینے کا انجام           |

| 349 | تمام گناہوں کا کفارہ                             | 328 | قبر میں نماز                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 350 | شہادت سے محرومی کی حسرت                          | 329 | قبرے تلاوتِ قرآن کی آواز                                                                           |
| 351 | باب نمبر38: زيارتِ قبوراور مر دول كازائرين       | 331 | مرنے کے بعد تلاوتِ قرآن                                                                            |
| 331 | كود يكھنے اور پہچاننے كابيان                     | 331 | مرنے کے بعد بھی علم میں مشغول                                                                      |
| 351 | قبرستان کی دعا                                   | 332 | قبر میں حفظ قر آن                                                                                  |
| 352 | کیامر دے سنتے ہیں؟                               | 333 | قبر میں دیکھ کر تلاوتِ قر آن                                                                       |
| 353 | بيبية                                            | 334 | فرمانبر دارکے لئے اچھاٹھ کانا                                                                      |
| 354 | روحوں کی اقسام                                   | 334 | مُر دول کواچھے کفن دو                                                                              |
| 356 | شهیدزنده بو تاہے                                 | 336 | مرنے والے کے ہاتھ ء عمدہ کفن کا تحفہ                                                               |
| 357 | قبر کاپُر کیف منظر                               | 337 | فلال دن فلانی عورت انتقال کر جائے گی                                                               |
| 358 | ربّ کعبه کی قشم! میں زندہ ہوں                    | 338 | شہید کے دوستوں کی لسٹ                                                                              |
| 359 | محب الهي مرتانهين                                | 339 | سفيدپرنده                                                                                          |
| 359 | کفن چور کی توبه                                  | 340 | غیبی خبر                                                                                           |
| 361 | نقصان ده اور نفع مند                             | 340 | صحائبة كرام عَلَيْهِمُ الدِّهْوَان كي عاجزي                                                        |
| 362 | قبرے ٹھنڈی ہوا                                   | 341 | قمیص کی واپسی                                                                                      |
| 363 | مز ارات پر حاضری کاجواز                          | 343 | قبرخالی تھی                                                                                        |
| 364 | قبر أنورسے اذان وا قامت كى آواز                  | 343 | پُر نُور قبر                                                                                       |
| 365 | قبرے اذان کاجواب                                 | 344 | وَلِيُّ الله كَى آمد كى خوشى                                                                       |
| 366 | سرانور کی کرامت                                  | 344 | قبر میں پھول ہی پھول                                                                               |
| 367 | مجھے دو جنتیں عطا کی گئیں                        | 345 | چنبیلی کا گل دسته                                                                                  |
| 368 | ہم جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرسکتے                 | 345 | سات قبریں                                                                                          |
| 368 | مہینے میں چار حج                                 | 345 | صحابی رسول کی قبر ہے خوشبو                                                                         |
| 369 | شُهَداسے ملاقات                                  | 346 | اعمال کی خوشہوئیں<br>ایک اعرابی کاوصال<br>فرشتوں کے ساتھ اُڑان<br>باب نبر 37: شہید کے فضائل کابیان |
| 370 | المدويارسولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم! | 346 | ایک اعر ابی کاوصال                                                                                 |
| 373 | ر قص وسر ود کی محفل اور خو فناک آ واز            | 347 | فرشتوں کے ساتھ اُڑان                                                                               |
| 373 | غيبي آواز                                        | 349 | باب نبر 37: شہید کے فضائل کا بیان                                                                  |

| 402 | افضل عمل                                       | 374 | نصيحتوں پر مشتمل اشعار             |
|-----|------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| 404 | بهترین اور بدترین وادی                         | 376 | تخته معنسل پر بھی تشبیج کاورد      |
| 405 | رِ مْيانيل اور دومه                            | 376 | په زنده پين يامر ده                |
| 406 | اَرواح کے بارے میں اہم ترین بحث                | 376 | بعد از وصال گفتگو                  |
| 406 | روح کی تین اقسام                               | 381 | شہید مدد کے لئے آپہنچا             |
| 411 | قبرانور پرمقرر فرشة كاعلم                      | 382 | تین باتوں کے سبب بخشش              |
| 412 | روح کا جسم ہے پانچ مختلف مقامات پر تعلق        | 383 | نماز جنازه پڑھنے والوں کی بخشش     |
| 412 | کفار کی روحوں پر مقرر فرشتے کانام              | 383 | جنازے میں شُہَدا کی شرکت           |
| 414 | 10 ہزار مقتولین                                | 385 | مر دوں کوان الفاظ سے سلام کرو      |
| 416 | سيد ناجعفر طيار دَهِيَ اللهُ عَنْه كِي أَرُّان | 387 | مرحومین سے دعائے مغفرت حاصل        |
| 419 | موت كامعنى ومفهوم                              | 301 | کرنے کاور د                        |
| 421 | سب سے کم مر تبہ شہیر                           | 388 | مر دوں کے لئے تحفہ                 |
| 422 | شب معراح انبیاسے ملاقات                        | 388 | جعہ کے دن پر ند کیا کہتے ہیں؟      |
| 424 | روح کی چارا قسام                               | 389 | والدين كي قبر پر حاضري ديا كرو     |
| 425 | سچاخواب                                        | 391 | تنبيه                              |
| 427 | ہر مومن صدیق اور شہیدہے                        | 392 | خوبصورت نكته                       |
| 429 | جنتی نہر پر مو تیوں سے بنے محل میں قیام        | 394 | باب نبر39: أروح كے محالوں كابيان   |
| 430 | جنتی نهر کاتیراک                               | 394 | سونے کی قندیلیں                    |
| 430 | تکبر،خیانت اور قرض                             | 395 | شُهَدا کی خواهش                    |
| 431 | بہن سے قطع تعلقی کا انجام                      | 395 | مسلمانوں کے بچوں کی روحوں کاٹھکانا |
| 433 | جنتيوں اور جہنميوں کی روحوں کامقام             | 396 | بیل اور مچھلی<br>میل اور مجھلی     |
| 435 | شُهَدااورعام مؤمنين ميں فرق                    | 396 | ''حارثہ'' جنت الفر دوس میں ہے      |
| 436 | فائدہ:روح کے چار گھر                           | 399 | مسلمانوں کے فوت شدہ بچوں کے کفیل   |
| 437 | فائده                                          | 400 | جنتی چ <sub>ر</sub> بیاں           |
| 437 | گوشہ نشین کے وسلے سے بارش                      | 401 | جنتی چژیاں<br>حسین و جمیل سیڑھی    |
| 438 | آسان پراٹھائے جانے والے شہید                   | 402 | مؤمنین کی روحول کے ذمہ دار         |

|     |                                                                                  |                 | ,                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 460 | بخل كاانجام                                                                      | 440             | بەزيادە تىجب خىز ہے                        |
|     | فس: نیندمین زنده کی روح نکلنے، جہاں رب                                           | 440             | غيبى قبر                                   |
| 461 | تعالی چاہے سیر کرنے اورر وحوں وغیر ہے                                            | 441             | پُراَسرارپرندے                             |
|     | ملا قات کرنے کا ثبوت                                                             | 441             | جنازے میں شریک غیبی مخلوق                  |
| 461 | بعض خواب سیج اور بعض جھوٹے کیوں                                                  | 442             | کتوں میں سے ایک کتا                        |
| 461 | موتے <del>ہیں</del> ؟                                                            | 443             | پُراس ار محل، گھڑ سواراور بزرگ             |
| 462 | رتب عَذْوَجَلٌ كا بندے سے كلام                                                   | 445             | باب نبر 40: مر دے پر روزانہ ٹھکانا پیش کئے |
| 404 | باب نبر45: خواب میں مر دوں کو دیکھ کران کا                                       | 445             | جائے کابیان                                |
| 464 | حال بوچھنے اور مر دول کا انہیں خبر دینے کابیان                                   | 446             | رات گئی دن آگیا                            |
| 465 | خوفِ خداكا ثمره                                                                  | 447             | باب نبر 41: مر دول پر زندول کے اعمال پیش   |
| 465 | نمازِ تہجد سے افضل عمل کوئی نہیں                                                 | 447             | مونے کابیا <u>ن</u>                        |
| 466 | اگرر حمّتِ الهي شامل حال نه هو تي تو۔۔!                                          | 448             | اینے مر دول کو تکلیف مت دو                 |
| 467 | ہدایت یافتہ اماموں کاساتھ                                                        | 448             | مر دول کورُ سوانه کر و                     |
| 468 | شُہَداکے ہم نشیں                                                                 | 450             | مر حوم والدين سے بھلائی                    |
| 468 | کچھ لوگ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں                                                  | 451             | مر حوم والدین سے بھلائی کی چارصور تیں      |
| 469 | قبر کاحال الله عنَّوا وَمَر والا بهي جانتا ہے                                    | 451             | باب نبر42:روح كومقام عزت سے روكنے والى     |
| 469 | بھلائی اور بھلائی کرنے والوں سے محبت                                             | <del>4</del> 01 | چيزول کابيان                               |
| 470 | کون ساعمل افضل ہے؟                                                               | 451             | قرض كاوبال                                 |
| 470 | وفات کے بعد چچا کی نصیحت                                                         | 453             | پُراَس ار کنوال                            |
| 470 | تقوی و پر ہیز گاری کا اِنعام                                                     | 453             | باب نبر 43: وصيت كابيان                    |
| 471 | کلمه طبیبه کی کثرت کرو                                                           | 455             | باب نبر 44:خواب میں زندوں اور مر دوں کی    |
| 472 | الله عَذْوَ جَلَّ سے محبت كا انعام                                               |                 | روحوں کی ملا قات کا بیان                   |
| 472 | ختم نه ہونے والی نعمتیں                                                          | 456             | بیٹی کی موت کی اطلاع                       |
| 473 | سب سے احیمی محفل                                                                 | 458             | وفات کے بعد وصیت                           |
| 473 | سنت اور علم                                                                      | 459             | سيدنا عثان غنى دَخِيَ اللهُ مَنْه كاخواب   |
| 474 | ختم نہ ہونے والی نعتیں<br>سبسے اچھی محفل<br>سنت اور علم<br>گتارخِ صحابہ کا انجام | 459             | سیرناابراہیم عَنیْهِ السَّلَام کے دوست     |

|     |                                              |     | ,                                                 |
|-----|----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| 488 | سنَّتِ نبوی کی خدمت کاصلہ                    | 475 | مصائب وآلام پرصبر كاانعام                         |
| 488 | ایک جملے کے سبب بخشش                         | 475 | راحت، پھول اورر بَّ عَدُّدَ جَلَّ كَى رضا         |
| 488 | كتاب مين درودِ ياك لكھنے كى بركت             | 476 | مر دے کو دعاہے فائدہ پہنچاہے                      |
| 489 | علم کوزینت دینے کاانعام                      | 476 | مر دول کی خبریں دینے والا                         |
| 490 | نعمتوں سے لطف اندوز ہور ہے ہیں               | 477 | سدرةُ المنتهٰٰی کے پاس                            |
| 490 | سيدنامو كئ عَلَيْهِ السَّلَام كَى زيارت      | 477 | نیکوں کی دعاپر آمین کہنے پر بخشش                  |
| 490 | ولی سے محبت کا انعام                         | 478 | مسلمان بوڑھوں کے لئے خوشخبری                      |
| 491 | ولی کے قرب کی بر کتیں                        | 479 | سيرناامام احمدعكيه دختة الله الطَّمتد بركرم       |
| 491 | اولیا کی شان                                 | 479 | روز دومر تبه دیدار باری تعالی                     |
| 493 | ظالم حجاج بن بوسف كاحال                      | 479 | مخلوق کو محبت الہی کا درس دینے کا انعام           |
| 495 | صبر کاانعام                                  | 480 | حمه و ثنااور در و دوسلام کی بر کت                 |
| 495 | سب سے نفع مند عمل                            | 480 | خوف ِ خداسے رونے کا انعام                         |
| 496 | ایصالِ تواب کی بر کت                         | 480 | جنت میں داخلے کاسبب                               |
| 498 | چوتھے آسان پر درسِ حدیث                      | 481 | در سِ حدیث کا انعام                               |
| 498 | ولی کاجنازه پڑھنے والوں کی مجنشش             | 482 | الله عَذْوَ جَلَّ سے حسن ظن رکھنے کی برکت         |
| 499 | جنت میں ایک گھر                              | 482 | سيرناجر التن عبْدُ الله عنيه الرَّحْمَه كاستقبال  |
| 499 | درودِ پاک کی بر کت                           | 483 | "أَنتُهُ أَكْبَرَ" كَهِنِ كاانعام اور تهمت كاوبال |
| 500 | فرشتوں کے ساتھ نماز                          | 483 | اہل ہیت کی شان بیان کرنے پر انعام                 |
| 501 | نصيحت آموزاشعار                              | 484 | خواہشات پرربعۂؤءَ بَنَّ کوتر جی دینے کا انعام     |
| 502 | باد شاه کامصاحب،مال دار تاجر اور گوشه نشین   | 484 | فخرو تكبر سے بچنے كاانعام                         |
| 505 | باب نمبر 46: زندول کی باتوں سے میت کو تکلیف  | 485 | نجات یافته گروه                                   |
|     | پینیخ اورائے بُراکہنے کی ممانعت کابیان       | 485 | نیکیاں قبول اور خطائیں معاف                       |
| 506 | باب نمبر 47:میت کو نوحه سے سیجنچے والی نکلیف | 486 | بار گاډر سالت تک رسائی کاوسیله                    |
|     | كابيان                                       | 486 | فدمتِ حديث كاصله                                  |
| 507 | نوحہ کے سبب عذاب کے بارے میں أقوال           | 487 | بلند درجے والے<br>افضل عمل "استغفار"              |
| 508 | كياتم ايسے تھے؟                              | 487 | ا فضل عمل ''استعفار ''                            |

| 522 | انسان کو مرنے کے بعد ملنے والی چیزیں                 | 510 | فتنے اوراذیت کا باعث                             |
|-----|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 522 | کیامر حومین کوصدقے کا ثواب پہنچاہے؟                  | 510 | میت کے لئے سب سے بڑے                             |
| 523 | صدقہ قبر کی گرمی دور کر تاہے                         | F44 | باب نبر48: ہر تکلیف دہ بات سے میت کو اذیت        |
| 524 | اپنے مرحومین کو تخفے بھیجا کر و                      | 511 | چېنچنے کابیان                                    |
| 524 | جہنم سے آزادی                                        | 511 | قبر پر چلنے سے زیادہ محبوب                       |
| 524 | مرحومین کی طرف سے حج کرنا                            | 511 | نه تکلیف دونه تکلیف اٹھاؤ                        |
| 525 | مرحومین کی طرف سے غلام آزاد کرنا                     | 512 | قبر کوروندنے سے زیادہ محبوب                      |
| 526 | ځسن سُلُوک دَر حُسن سُلُوک                           | E40 | باب نبر 49: کر اما کا تبین کا قبر مومن پر تھبرنے |
| 500 | بب نبر 51 بمیت یا قبر کے پاس تلاوتِ قر آن            | 512 | كابيان                                           |
| 528 | کرنے کابیان                                          | 513 | باب نبر 50:ميت كو قبر مين نفع ديين والى چيز ون   |
| 529 | ایصالِ ثواب کی حقیقت                                 | 515 | كابيان                                           |
| 529 | میت کو تواب پہنچاہے                                  | 513 | قبر میں مومن کے غمگسار                           |
| 530 | ہر مر دے کے بدلے اجر                                 | 513 | انسان کے تین دوست                                |
| 530 | مر دے سفار شی بنیں گے                                | 514 | اعمالِ صالحہ کی برکت                             |
| 531 | تمام مر دوں کے برابر نیکیاں                          | 515 | قرآن پاک کامسکن                                  |
| 532 | ضمنی فصل                                             | 515 | قر آنِ پاک اور فرشتے کامکالمہ                    |
| 533 | بوسیده قبر والوں پر رحمّتِ الٰہی                     | 515 | قبر کا محبوب ترین رفیق                           |
| 534 | باب نبر52: موت کے اجھے او قات کابیان                 | 516 | ثواب جاربيه والے اعمال                           |
| 535 | عذاب قبرسے محفوظ                                     | 516 | اچھااور بُراطریقہ ایجاد کرنے کا حکم              |
| 535 | عذاب قبرسے چھٹکارااور دوزخ سے آزادی                  | 517 | موت کے بعد ملنے والی نیکیاں                      |
| 535 | باب نمبر 53: موت کے بعد بندے کو جلدی                 | 517 | قبروں کی زیارت کیا کرو                           |
|     | جنت میں پہنچانے والے اعمال کابیان                    | 518 | بیٹے کی باپ کے لئے دعا                           |
| 535 | مرتے ہی جنت میں داخلہ                                | 518 | مر دوں کے لئے زندوں کا تحفہ                      |
|     | باب نبر54: انبيائ كرام عَلَيْهِمُ السَّلَام اوران سے | 520 | اگرزندہ نہ ہوتے تومر دے برباد ہوجاتے             |
| 536 | ملحق افراد کے سوادیگر میتوں کے بد بو دار             | 520 | نور کے تحفے                                      |
|     | ہونے اور جسم خراب ہونے کابیان                        | 521 | میری اُمَّت اُمَّتِ مرحومہ ہے                    |

شرخُ الصُّنْدُ ور (مُرَّزَجٌم)

| ·   |                                                  |             |                                       |
|-----|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 545 | نفس اورر وح کامسکن                               | 536         | حكمتِ اللبي                           |
| 546 | نفس اورر وح کی مثال                              | 536         | سب سے زیادہ خوشبو دار چیز             |
| 547 | روحِ يَقَطَه اورروحِ حيات                        | 537         | جسم کی ہرچیز گل جائے گی سوائے ایک     |
| 548 | جسم میں روح کی قیام گاہ                          | 53 <i>1</i> | ہڑی کے                                |
| 549 | يانچوال فائده                                    | 538         | حياتِ انبيا کې د ليل                  |
| 549 | چیشافا ئده                                       | 538         | سالبهاسال بعد بهي جسم صحيح وسلامت رہا |
| 551 | ساتوان فائده                                     | 539         | ثواب کی امیر پر اذان دینے کا اجر      |
| 552 | آ ٹھواں فائدہ                                    | 540         | حافظ قرآن كامقام ومرتبه               |
| 553 | ہنسانے والی ہنسانے والی کے پاس                   | 540         | زمین کس جسم پر مسلط نہیں ہوتی ؟       |
| 553 | نوال فائده                                       | 541         | فاتمه: روح سے تعلق رکھنے والے فوائد   |
| 555 | د سوال فائده:روح اور جسم کی مثال                 | 541         | پېلا فائده                            |
| 556 | روح اور جسم کا جھگڑ ا                            | 542         | روح کاعلم مخفی رکھنے کی حکمت          |
| 556 | اندھااورلنگڑا                                    | 543         | دوسر افائده                           |
| 557 | تفصيلی فهرست                                     | 543         | تيسر افائده                           |
| 572 | ماخذومر اجع                                      | 544         | چو تھافائدہ                           |
| 579 | ٱلْمَدِيْنَةُ الْعِلْبِيَهِ كَى كُثِ كَاتِعَارُف | 544         | حیات، نفس اورر وح                     |

#### …‱

#### سيداورهاشمىميىفرق

ہا شمی سے مراد حضرت عبدُ التظلِب کے بیٹے حضرت عباس وحارِث اور پوتے حضرتِ علی اور حضرتِ علی اور حضرتِ علی اور حضرت جعفر وعقیل دِخوانُ الله تعالیٰ عَنْدِهُ اَجْتَعِیْن کی اولادی ہیں جبکہ حضرت علی گؤرالله تعالیٰ عَنْدَالله وَعَاللَ عَنْدَالله وَعَالله عَنْدَالله وَعَالله عَنْدَالله وَعَالله عَنْدَالله وَعَالله وَ اَلله وَعَنْدُ مَا اِلله وَعَنْدُ مَا اِلله وَعَنْدُ مَا اِلله وَعَنْدُ مِنْ الله وَعَنْدُ الله وَعَنْدُ مَا اِلله وَ مَنْ الله وَعَنْدُ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَلِي الله وَالله وَ

# مأخذومراجع

| \$ <del>****</del> \$          | كلامرباري تعالى                                                              | قرآن پاك          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| مطبوعه                         | مصنف إموكف                                                                   | نام كتاب          |
| مكتبة المدينة ٢٣٢ هـ           | اعلىحضرت امام احمد رضا خان رحية الله عليه متوفى ١٣٣٠ هـ                      | ترجمة كنزالايمان  |
| مكتبة المدينة ٢٣٢ هـ           | صدر الافاضل مفتى نعيم الدين مراد آبادى رمة اشعبيه مشوقى ١٣٦٧ هـ              | خزائن العرفان     |
| دارالكتبالعلبية ٢٠٠١ه          | اماء ابوجعش محمل بن جرير طائرى رحبة الله عليه متوفى ١٠٠٠هـ                   | تفسيرطبوى         |
| دارالكتب العلبية ١٩٣١٩هـ       | امامرحافظ ابويكرعيدالرذاق بن همامر رحبة الله عليه متوفّى ٢١١هـ               | تفسيرعبدالرزاق    |
| دارالكتبالعلبية١٣٢٢هـ          | امام محمد بن يوسف ابوحيان انداسي رحمة الله عليه متتوفى ٢٥٠هـ                 | البحمالبحيط       |
| دارالعاصية رياض١٣٢٢هـ          | امامرعيد الرحلن بن شهاب الدين ابن رجب رحية الله عليه مشوقى 9 A ك             | تفسيرابن رجب      |
| دارالكتب العلمية ١١٨٨هـ        | امام محيى السنة ابو محمل حسين بن مسعود بغوى شافعى رحة الله عليه متوفّى ١٠هـ  | تفسيربغوى         |
| دارانفکی ۲۰۳۰ ه                | علامه ابوعبل الله بن احسل انصاري قرطبي رسة الله عليه متوفى اكلاه             | تفسيرقرطبى        |
| دارالفكربيروت ٢٠٠٣ هـ          | امامر جلال الدين عبد الرحلن سيوطى شافتي رحمة المعليه متوفى 1 1 9 هـ          | الدرالينثور       |
| مكتبة نزار مصففي الباز رياض    | امام حافظ ابومحمد عيد الرحلن بن إي حاتم دازي شافتي رحة الله عليه متوفى ٣٢٧هـ | تفسيرابن ابى حاتم |
| دارالكتب العلمية ٢٨ م ا ه      | امامرقاعي ابومحمدعيد الحق بنغالب ابن عطيه اندلسي رحة اللمعليد متوفى ٢٣٥هـ    | المحرر الوجيز     |
| المكتب الاسلامي ۴ م ۴ م ه      | عبد الرحمان بن على بن محمد ابن جوزي رحبة الله عليه متوفى 4 2 0هـ             | زادالمسير         |
| كوئٹەپاكستان                   | علامه شيخ اسماعيل حقى بروسوى رحمة الله عليه متوفى ١١٣٧ هـ                    | روح البيان        |
| دارالكتب العلمية بيروت         | امام ابوبكر احمد بن على جصاص رازى حنفى رحة المعليه متوفى - ٣٧هـ              | احكام القيآن      |
| دارالكتب العلبية ٩ ١ م ١ هـ    | امام محمد بن اسهاعيل بشاري رحبة الشعبيه منتوفى ٢٥٦هـ                         | صحيحالبخارى       |
| دارابن حزم ۱۹ م ۱ ه            | امام مسلم بن حجاج قشيرى ئيشا پورى رحمة الله عليه متوفى ٢٧١هـ                 | صحيحمسلم          |
| دارالمعرفة بيروت • ٢ م ١ هـ    | امامرمص، بن يزيد القزويتي ابن ماجه رسة الله عليه متوفى ٢٤٣هـ                 | سننابنماجه        |
| داراحياء التراث العربي ٢١ ١٣ ه | امام ابوداو د سلیان بن اشعث سجستانی رحة الله علیه متوفی ۲۷۵ ه                | سنن أبي داو د     |
| دارانفكربيروت ١ ١ ١ هـ         | امام محمد بن عيسلى ترمن ي رحمة الله عليه متوفَّى ٢٤٩ هـ                      | سنن الترمذي       |
| دارالكتب العلمية ٢٦ ١ هـ       | امامراحمد، بن شعيب نساني رصة الله عليه متوفى ٣٠٠٣ هـ                         | سننالنساق         |
| دار ابن حزم ۲۳ م ۱ ه           | اماء حافظ ابوبكراحمدين عمروين إن عاصم دحة المعليد متوفى ٢٨٧هـ                | السنة             |
| دارالكتب العلبية بيروت         | اماءر ابوعثمان سعيد، بن منصور خراساتي رحبة الله عليه منتوفي ٢٢٧هـ            | السنن             |
| دارانكتبالعلبية ١١٨١هـ         | امامراحمد،بن شعيب نساقى رحمة الله عليد منتوفى ٣٠٠٣هـ                         | السنن الكبلى      |

| دارانكتبالعلبية ١٣٢٣هـ         | امام ایویکراحمد بن حسین بیهتی رحمة الله علیه متوفی ۴۵۸ ه                          | انسننائكبرى   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| دار الكتاب العربي ٢٠٠٧ هـ      | امامرعيدالله ين عيدالرحيان دار مي رحمة الله عليه منتوفي ٢٥٥هـ                     | سننالدادمي    |
| منتانپاکستان                   | امام ابوالحسن عني بن عبر دار قطني رصة الشعليه متوفي ١٨٥هـ                         | سننالدارقطني  |
| دارالمعرفة بيروت • ١٣٢٠ هـ     | امامر مالك بن انس اصبحي حميري رحمة الله عليه متوفى 4 ك 1 هـ                       | الموطا        |
| دارالبعرفة بيروت ١٣١٨ ه        | امام ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاكم رحمة الله عليه متوفّى ٢٠٠هـ                  | البستدرك      |
| دارالفكربيروت ١ ١ ١ هـ         | امام ا بوعيدالله احمد بن محمد بن حتيل رحمة الله عليه متوفى ٢٣١هـ                  | البسند        |
| دار البعرفة بيروت              | امامرحافظ سنيان بن داود طيالسي رحة الله عنيه متنوفى ۴۴ م                          | البستان       |
| دارالكتب العلمية ١٨١٨ هـ       | اصام ابوييعلى احمد بن على موصلى رحمة الله عليه متوفى ٢٠٠ هـ                       | المستن        |
| مكتبة العلوم والحكم ١٣٢٣ هـ    | اصامرابوبكراحمدبن عمرو بزار رحمةالشعليه منتوفى ٢٩٢هـ                              | البست         |
| المدينة المنورة ١٣١٣ م         | امام حافظ حارث بن إبي اسامه رحبة الله عليه متوفى ٢٨٢ هـ                           | المستد        |
| عالم الكتب بيروت ١٨٥ م ١ هـ    | امامحافظ ابومحمدعبد بن حميد الله عليه متوفى ٢٣٩هـ                                 | الهستان       |
| دار الكتب العلبية              | امام ا بوعبدالله احمد بن محمد بن حتبل رحمة الله عليه متتوفى ا ٢٦٠هـ               | الزهد         |
| دارالكتبالعلبية                | امام ابوعيد الرحلي عيد الله بن مبارك رحة الله عنيه متوفى ١٨١ه                     | الزهد         |
| دار الخلفاء للكتاب الاسلامي    | امام هناد بن سرى كونى رحبة الله عليه متوفى ٢٨٣ هـ                                 | الزهد         |
| دار البشكاة حلوان مصر ١٩١٣ه    | اصامرابوداود سليمان بن اشعث سجستاني رحبة الله عليه متوفى ٢٤٥٥هـ                   | الزهد         |
| مكتبة الدار٣٠٠١ هـ             | امامروكيع بن جراح رؤاسي رحبة الله عليه متوفى 194هـ                                | الزهد         |
| دارالفكربيروت ١ ١ ١ هـ         | حافظ عيد الله محمد بن ابي شيبة عبسي رحمة الدعنيد متوفى ٢٣٥ هـ                     | البصنف        |
| دارالكتب العلبية ٢١ ١ هـ       | امامحافظ ابوپكرعيدالرزاق بن ههام رحبة الشعليه متتوفى ٢١١هـ                        | البصنف        |
| دارالكتب العلمية ٢١ م ١ هـ     | امامرحافظ معمرين راشدازدي رحة اللدعليد متوفى ١٥١هـ                                | الجامع        |
| دارانكتبالعلبية ۴۰ م ا هـ      | امامرحافظ سلبيان بن احمد طهراني رحمة الله عليه متتوفى ٢٠٧٠                        | البعجم الصغير |
| دار الكتب العلبية • ٢٠ ا ه     | امامرحافظ سلبيان بن احمد طهراني رحمة الله عليه منتوفى ٢٠٧٠هـ                      | البعجم الأوسط |
| داراحياء التراث العربي ٢٢ ١ هـ | امامرحافظ سلبيان بن احمد طهراني رحمة الله عليه منتوفى ٢٠٧٠هـ                      | المعجمالكبير  |
| دارالكتب العلمية ٢٣٢ ه         | امامرحاقظ ابويكر محمد بن ابراهيم اصبهائي ابن البقرئ رحمة الله عليه متنوفي ا ٣٨ هـ | البعجم        |
| دارالفكى بيروت ١٣ ١ هـ         | امام حافظ صدر الدين ابوطاهراحمد بن محمد سلقى رحمة الشعليه متوفى ٧٥٥هـ             | البعجمالسفى   |
| مطبعة المدين قاهرة             | امام ابوجعف محمد بن جرير عليري رحمة الله عليه متوفى ١٠٠٠هـ                        | تهذيبالآثار   |
| دارالكتب العلمية ١٨١٥ ه        | امامرحافظ ابوحاتم محمد بن حبان رحمة الله عليد متوفى ٣٥٣هـ                         | صحيح ابن حبان |
| دارالكتب العلمية ٢١ م ١ هـ     | امام ابویکراحمد بن حسین بیهتی رحدالله عنید متوفی ۴۵۸ ه                            | شعبالايمان    |
|                                |                                                                                   |               |

| منتانپاکستان                   | امام محمد بن اسهاعيل بخاري رحبة الله عليه متوفى ٢٥٦هـ                              | الادبالبقرد              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| دارالكتب العلبية ٢٠٠١ هـ       | حافظ شيرويه بن شهره اربن شيرويه دينسي رحمة الله عليه متوفى 4 • ۵ هـ                | فهدوسالاخبار             |
| دارالكتبالعلبيةييروت١٨٥ه       | حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصبهاني رحبة الله عنيه متوفّى ٢٠٠٠هـ                 | حلية الاولياء            |
| دارارقم بيروت١٨١٨ه             | امام اپوپکر احمد بن محمد دينوري ابن سني رحمة الله عليه متوفي ۴۳۹ه                  | عمل اليومرو الليلة       |
| مكتبة الامام بخارى             | ابوعبدالله محمد بن على بن حسين حكيم ترمانى رحبة الله عليه متوفى ٢ ٣٠٠              | نوادر الاصول             |
| دارالكتب العلمية ١٣٢٣ هـ       | امام (بومحمد حسين بن مسعود بغوى رحمة الله عليه مسوفى ١ ٦ ٥ هـ                      | شرحالسنه                 |
| دارالكتبالعلمية ١٣١٧ه          | امام ابو محمد عبد العظيم بن عبد القوى منذرى رصة الله عليه متوفى ٢٥٧هـ              | الترغيب والمترهيب        |
| دارالحديثقاهركا ١٦هـ           | امام قوام السنه حافظ ابوالقاسم اسهاعيل بن محمد اصبهاني رحمة الله عليه متوفى ٥٣٥ هـ | الترغيب والترهيب         |
| دارابن الجوزي ١٥ ٣ ١ هـ        | امام ابوحقص عمرين احمل بن عثمان ابن شاهين رحمة الله عليه متوفي ٣٨٥هـ               | الترغيب في فضائل الاعمال |
| البكتبة العصرية • ٣٣٠ هـ       | حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصبهاني رحة الله عليه متوفى • ٣٣٠هـ                  | دلائل النبوة             |
| دارالكتب العلبية ١٣٢٣هـ        | امام ايوبكر احمد بن حسين بيهةي رحة الله عليه متوفى ٨٥٨هـ                           | دلائل النبوة             |
| دارالكتب العلبية ٢٠٢٠ هـ       | امامحافظ ابوحقص عمرين احمدين عثمان ابن شاهين رحبة الله عليه متوفى ٣٨٥هـ            | ناسخ الحديث ومنسوخه      |
| دارالكتب العلبية ١٣٢١هـ        | امامرجلال الدين عبدالرحلن سيوطي شافعي رحبة المعليه متوفى 1 1 9 هـ                  | جباع الجوامع             |
| دارالكتبالعلبية ٩ ١ م ١ هـ     | علامه علاء الداين على بن حسام الداين متقى هندى رحة الله عليه متوفى ٩٤٥ هـ          | كنزالعمال                |
| دارالكتب العلمية ٢٣٣ هـ        | علامه ولى الداين محمد بن عبد الله خطيب تنبيزي رسة الله عليه متوفى اسمك             | مشكاةالمصابيح            |
| دارالبشائرالاسلامية١٣٢٣هـ      | امام ابوالحسين محمد بن احمد بن اسماعيل ابن سمعون بغدادي رصة اشعنيه متوفى ٣٨٧هـ     | امالي                    |
| دارابن الجوزي ١ ١ م ١ هـ       | امامحافظ ابوبكر محمد بن عبدالله بن ابراهيم شافعي رحبة الله عليه متوفي ٣٥٨هـ        | الفوائد (الغيلانيات)     |
| مركنهالخدمات والابحاث الثقافية | امام ابوبكراحما بن حسين بيهتي رحمة الله عليه متوفي ٢٥٨هـ                           | البعث والنشور            |
| دار القرقان عبان ۴۰ مه         | امام ابوبكراحيد بنحسين بيهتي رحبة الله عليه متوفى ٢٥٨هـ                            | اثباتعدابالقبر           |
| دار الافاق الجديدة ١٠٠١هـ      | امام ابوبكراحين بن حسين بيهةي رحبة الله عليه متوفي ٢٥٨هـ                           | الاعتقاد                 |
| دارالهامونللتراث ۱ س ۱ ه       | حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصبهاني رحة الدعنيد متوفى ٥٣٨هـ                      | صفةالجنة                 |
| مكتبةنزار مصطفى الباز          | اصامرا بو يكر محمد بن جعفى خرائطي رحمة الله عليه متوفى ٢٢٣هـ                       | اعتلال القلوب            |
| دارابن کثیربیروت ۱۵ م ۱ ه      | امام حافظ ابوعبين قاسم بن سلام هروى رحمة الله عليه متوفى ٢٢٢ه                      | فضائل القرآن             |
| دارالبشائرالاسلامية ١٥١٥ه      | امامرحافظ ابوالقضل عبدالرحلن بن احمد بن حسن داذى رحمة الله عنيدمتو في ١٥٥هـ        | فضائل القرآن             |
| مكتبة لينة دمنهور ١٢ ١٣١هـ     | امامرحافظ ابومحمدحسن بن محمد خلال رحمة الله عليه منتوفي ٩٣٣٩هـ                     | فضائل سورة الاخلاص       |
| دارالكتب العلبية ٢٣٢ هـ        | امامراپوپکراحید بین محید بین هارون خلال رحیة الشعبیه متوفی ۱۱ ۳ه                   | القهاءةعندالقبور         |
| دارالكتب العلمية ١٣٢٢ هـ       | امام محمد بن اسهاعیل بخاری رصة الله علیه متوفی ۲۵۶ ه                               | التاريخالكبير            |

| دارالكتب العلمية ١٣٢٥ هـ                                | اماه رشهاب الدين احمد بن على بن حجرعسقلاني رحمة الله عليه متوفى ١٩٥٨هـ             | فتحالبارى            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| مكتبة الرشد ١٣٢٠هـ                                      | امامرابوالحسن على بن خلف ابن بطال رحبة الله عليه متوفّى ۴ ٣٠٠هـ                    | شرحصحيحالبخارى       |
| دارالكتب العلبية ١٠٠١ هـ                                | امام محيي الدين ابوز كريايحيي بن شرف دودي شافعي رحية الشعليه منتوفى ١٣٢ هـ         | شنح صحيح مسلم        |
| دار این عقان ۲ ۱ ۳ ۱ ه                                  | امامرجلال الدين عبدالرحلن سيوطى شافتي رحبة المعليه متتوفى ١١ ٩ هـ                  | الديباجعلىمسلم       |
| دارالجيلبيوت                                            | امامرجلال الدين عبد الرحلن سيوطي شافتي رحة الله عليه متوفى 1 1 9 هـ                | شرحالنساق            |
| دارالكتبالعلبية ١٣١٩هـ                                  | امام ابوعمريوسف بن عبدالله ابن عبد البرق طبى رصة الله عنيه متوفى ٢٣٣هـ             | التبهين              |
| داراحياءالتراثالعبي ٢٦ ١ ه                              | امام ابوعمريوسف بن عبدالله ابن عبد البرق طبى رصة الله عليه متوفى ٢٣ مه             | الاستنكار            |
| مكتبة الرشدرياض ١٣١٩ هـ                                 | امام احمد بن ابوبكر بن اسباعيل بوصيري رحمة الله عليه متوفى • ٨٨٠هـ                 | اتحاف الخيرة المهرة  |
| دارالبشائرالاسلامية ١٣٢٠هـ                              | امام ابوالفتنوج محمد بن محمد بن على طاقى دحة الله عليه متوفى ٩ • ٥هـ               | الاربعينالطائية      |
| دار الوطن رياض ١٨ ١٨ هـ                                 | امام ابوبكر محمد بن حسين الآجري شافعي رحمة الله عليه متنوفى ٢٠١٠                   | الشهيعة              |
| دار الهجرة رياض١٦١٥ هـ                                  | امام ابوعيد الله محمدين احمدين ابراهيم دازي ابن حطاب رحمة الله عليه متوفى ٢٥ هـ    | المشيخة              |
| دار العالم القوائد                                      | قاضى مارستان امام محمد بن عبد الباتى بن محمد انصارى رسة المعليه متوفى ٥٣٥ هـ       | المشيخةقاض المارستان |
| 188 Francisco de la |                                                                                    | مجبوعفيهعشهة اجزاء   |
| دارالبشائرالاسلامية ۱۳۲۲ه                               | امام ابوالقاسم مؤمل بن احمد شيباني رحمة الله عليه متوفى 1 9 هـ                     | حديثية(فوائدالبؤمل)  |
| البكتية العصرية ٢ ٢ ٣ ١ هـ                              | حافظ ابويكرعبدالله بن محمد بن عبيد ابن الدنيار صدالله عنيه متولى ٢٨١هـ             | البوسوعة             |
| مكتبة الفي قان عجبان ١٣٢٣ هـ                            | حافظ ابويكرعبدالله بن محمد بن عبيدابن إني الدنيار صدالله عليه متوفى ١٨٦هـ          | ذكر الموت            |
| مكتبة دار الاقصى ٢ • ١ هـ                               | امام ابومحمد عيد الحتى اشبيلي رحبة الله عليه متوفى ا ٥٨٨هـ                         | العاقبة في ذكر الموت |
| مكتبة الغرباء الاثرية ٢٠٠٠ هـ                           | حافظ ابويكرعبدالله بن محمد بن عبيد ابن ابي الدنيار صدالله عنيه متوفى ٢٨١هـ         | القبور               |
| دارالكتابالعربي ١ ١ ١ ١ هـ                              | امامرعيد الرحلن بن شهاب الدين ابن رجب رسة الله عليه متوفى ٩٥ كه                    | اهوال القبور         |
| دارالفكربيروت • ١٣٢ هـ                                  | حافظ نور الدين على بن إلى بكر هيشي رصة الله عليه متنوفى ١٠٠ ه                      | مجمع الزوائد         |
| دارالكتبالعلبية ١٣١٧ هـ                                 | حافظ اصدين على بن ثابت خطيب بغدادى رصة الله عليه متوفى ٢٦٣هـ                       | تاريخبغداد           |
| دارالكتبالعلبية ١٣١٧ هـ                                 | حافظ محب الدين ابوعيدالله محمدين محمود ابن نجار بغدادي رصة الله عليه متوفى ١٨٣٣ هـ | ذيل تاريخ بغداد      |
| دارالفكربيروت ١٣١٦ هـ                                   | حافظ ابوالقاسم على بن حسن ابن عساكر شافعي رحبة الله عليه متوفى ا ١٥٥٠              | تاريخ مدينه دمشق     |
| دارالكتبالعلبية١٨١٨هـ                                   | امام محمد بين سعد بن منيع هاشيي بصري رحمة الله عليه متوقى ٢٣٠٠هـ                   | انطبقات الكبرى       |
| مؤسسةالرسالة                                            | امام ابومحمد عبدالله بن محمد المعروف بابي الشيخ اصبهاني رحمة الدعليه متوفى ٢٩٩هـ   | طبقات المحدثين       |
| دار الكتب العلبية ١٣١٧هـ                                | امام ابوحسين محمل بن محمل ابن ابويعلى حتبلى رحبة الله عليه متوفى ٢٦ ٥هـ            | طبقات الحنابلة       |
| المكتبة العصرية صيدا                                    | امامرجلال الدين عيد الرحلن سيوخي شافتي رحبة الدعليه متوفى 1 1 9 هـ                 | بغيةالوعاة           |
|                                                         |                                                                                    |                      |

| دارالكتب العلمية ١٨١٨هـ      | امامرجلال الدين عبد الرحلن سيوطى شافعي رحمة الله عليه متوفى 11 9 هـ                                                  | حسن المحاضرة                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| مخطوطه                       | امامرحافظ صدر الدين ابوطاهراحمدين محمد سلقي رحية الدعليه مشوقي ٢٧٥هـ                                                 | المشيخة البغدادية                |
| دارالكتبالعلبية ١٣٢٢هـ       | حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصبهاني رحة المعنيه متوفّى ٥٣٠هـ                                                       | معرفةالصحابة                     |
| دار القكن ١٣١٨هـ             | امام حافظ شهس الداين ابوعبدالله محمد بن احمد ذهبي شافتي رحمة الله عنيه متوفي ٢٨٨ كــــــــــــــــــــــــــــــــــ | سيراعلام النبلاء                 |
| دارالكتب العلبية ١٣٢٣هـ      | امام ابوالش جعب الرحين بن على بن محمد ابن جوزى رحية الله عليه مسوقى 4 9 هـ                                           | صفة الصفوة                       |
| دارالكتنب العلبية ١١٠٢ء      | امامرمچدالدين ميارك بن محمد ابن اثير جزري رحة اشعليه متوفى ۲ ۲ ۲ هـ                                                  | النهاية في غريب الحديث<br>والاثر |
| دارالكتب العلمية • ١٣١ هـ    | اماه حافظ ابونعيم اصد بن عبدالله اصبهاني رحة الله عليه متوفى ٠ ٣٣٠ هـ                                                | تاريخ اصبهان                     |
| باب البدينه كراچى            | امامرجلال الدين عبدالرحلن سيوطي شافتي رحة الله عليه منتوفى 1 1 9 هـ                                                  | تاريخ الخلفاء                    |
| دارصادر بيروت ١ ٠٠٠ ء        | علامه شيخ عبدالقادرين شيخ عبدالله عيداروس هندى حسيتي رحة الدعليه متولى ١٠٣٨ هـ                                       | الثورالساقي                      |
| دارالكتب العلمية ١٨٨ م       | علامة نجم الدين محمد بين محمد غزى رصة الله عليه متوفى ١٠٢١ هـ                                                        | الكواكبالسائرة                   |
| دارالكتب العلمية ٢ ١ ١ هـ    | ابومحمى عيدالله ين محمد المعروف بإلى الشيخ اصبهاني رحمة الله عليه متوفى ٣٦٩هـ                                        | العظبة                           |
| دارالكتابالعربي١٣٢٥هـ        | امام شمس الدين محمد بن عبد الرحلن سخاوى رحة الله عليه متوفّى ٩٠٢ هـ                                                  | البقاص الحسنة                    |
| دارالكتب العلمية ١٣٢٢هـ      | اسهاعيل بن محمد بن عبد الهادى رحمة الله عليه متنوفي ١١٢٢ هـ                                                          | كشفالخفاء                        |
| دارالكتب العلمية ١ ١ ١ هـ    | امامراحهد بين على بين محمد ابن حجر عسقلاتي رحمة الله عليه متوفي ٢٥٨هـ                                                | الاصابةن تمييزالصحابة            |
| دارالكتبالعلمية 1 1 1 هـ     | امام ابواحمدعيدالله بنعدى جرجاني رحمة الشعليه متتوفي ٣٦٦هـ                                                           | الكاملقضعفاءالرجال               |
| دارالكتبالعلمية 1 1 1 هـ     | علامه شهاب الدين عبدالحي بن احمد ابن عماد حنبلي رحة الله عليه متوفى ٩٨٠١هـ                                           | شذراتالنهب                       |
| دارالصبيعي رياض ۲۳۰ هـ       | امام ابوجعفى محمد بن عمره بن موسى عقيلى رصة الله عليه متوفى ٢٣ ٣هـ                                                   | كتاب الضعفاء                     |
| دارانكتبالعلبية ١٣٢٣هـ       | اماءرشهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني رحمة الله عليه متنوفي ٢ ٩٠٥هـ                                             | المطالب العالية                  |
| دارالكتبالعلبية ١٩ ١ م ١ هـ  | اماء رشهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني رحمة الله عليه متوفى ١٥٠٥هـ                                              | تلخيصالحبير                      |
| دارالسلام قاهره ۹ ۲ م ۱ ه    | علامه ابوعب الله بن احمد انصاري قرطبي رحمة الله عليه متوفى ا ٢٧هـ                                                    | التنكرة                          |
| دارالكتبالعلبية ١٣١٨هـ       | ابوالقاسم عبدالكريم هوازن تشيري رحبة المعليه متو في ٧٦٠هـ                                                            | الرسالة القشيرية                 |
| دارالكتبالعلبية ١٣١٩هـ       | امامرحافظ ايوحاتم محمد ين حبان رحة الله عليه متوفي ٣٦٨هـ                                                             | الثقات                           |
| مؤسسة الريان ١٣٢٢هـ          | امامرشيس الدين محمد بن عبدالرحلن سخاوى رحة الله عليه متوفى ٢ • ٩ هـ                                                  | القول البديع                     |
| المكتبة الفيصلية مكة المكرمة | عبد الرحلي بن شهاب الدين ابن رجب رحمة الله عليه متوفّى ٩ ٧ هـ                                                        | جامع العلوم والحكم               |
| دارالكتبالعلبية ١٣٢٨ هـ      | امام ابوعمريوسف بن عبد الله ابن عبد البرق طبي رحة الله عنيه متوفى ٢٣ ٣هـ                                             | جامع بيان العلم وفضله            |
| دارالكتب العلبية ١٣٢١ هـ     | علامه ابوبكر احمدين مروان دينوري مالكي رحبة الله عليه متنوفي سسسه                                                    | المجانسة وجواهرالعلم             |

| دارالبصيرة الاسكندرية مصر              | امام هبة الله بن الحسن البصري لالكائي رصة الله عليه متوفى ٢١٨هـ                    | شرح اصول اعتقاد             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| دارالكتبالعلبية ٩ ١ م ١ هـ             | سيدشريف محمد بن على جرجاني رحمة الله عليه متوفى ١٦٨هـ                              | شرحالبواقف                  |
| پشاورپاکستان                           | امام عيد الرحلن بن على بن محمد ابن جوزي رحمة الله عليه متولى 4 8 هـ                | ذمرالهوى                    |
| دارالكتبالعلبية ١٣١٣ هـ                | امام عبد الرحلن بن على بن محمد ابن جوزى رحمة الله عليه متولى ٩ - ١٥ هـ             | التبصرة                     |
| دارالكتبالعلبية ١٣١٥هـ                 | امام عبد الرحلن بن على بن محمد ابن جوزى رحبة الله عليه متوفى ٩٠ ١٥هـ               | الهنتظم                     |
| دارالكتبالعلبية ١٨ ٣ ١ هـ              | امامراحمال بن على بن عبد القادر مقريزي رحمة الله عليه منتوفي ٨٣٥هـ                 | السلوك لبعرفة دول<br>البلوك |
| دارالكتب العلبية ٩ ٠٠٠ ء               | علامه سیں محمد بین محمد مرتضی زبیدی حسینی رحمة الله علیه متوفی ۲۰۵ د               | اتحاف السادة المتقين        |
| دارالكتبالعلمية ٩ ٠٠٠ ء                | امامرعيد الوهاب بن احمد شعراني شافعي رصة الله عليه متوفي ٩٤٣ هـ                    | ميزان الكبرى                |
| داراحياء التراث العربي بيروت           | امام عبد الوهاب بن احمد شعراني شافعي رحمة الله عليه متوفّى ٩٤٣ هـ                  | لواقح الانوار القدسية       |
| دارالكتبالعلبية ٢٢٣ ا هـ               | امام عبد الرحلن بن على بن محمد ابن جوزى رصة الله عليه متوفى 4 9 هـ                 | عيون الحكايات               |
| دارابن كثيربيروت • ٢ م ١ هـ            | امامرعيد الرحلن بن شهاب الدين ابن رجب رحة الله عليه متوفى ٩ ٩ كه                   | لطائفالبعارف                |
| ش كة دار البشاريع ١٣٢٨ هـ              | امام حافظ ابو محمد حسن بن محمد خلال رحمة الله عليد متنوفي ٩٣٦٩هـ                   | كرامات الاولياء             |
| دارالبصيرة الاسكندرية مصر              | امامرهبة الله بن الحسن البصري لالكائل دصة الله عليه متوفى ١٨ ٣٠هـ                  | كهامات الاولياء             |
| مركناهل سنت بركات رضاهند               | علامه شيخ يوسف بن اسماعيل نبهاني رحبة الله عليه متوفى ٩ ٣٥٠ ه                      | جامع كرامات الاولياء        |
| المكتب الاسلامي ١٠٠٨ ه                 | على بن على بن محبدابن إن العزحنفي متوفى 4 7هـ                                      | شرح العقيدة الطحاوية        |
| مؤسسة الخافقين دمكتبتها<br>دمشق ۲۰۲۴ ه | علامه شیخ محمد بن احمد سفاریتی حنیلی رحمة الله علیه متوفی ۱۱۱ هـ                   | لوامع الانوار               |
| مكتبة دارالفي فور ٢١ م ١ هـ            | امامرميمون بن محمد نستى حنفى رصة الله عليه متوفى ٨ • ٥ هـ                          | بحمالكلام                   |
| دارانفکی ۱۳۲۱ه                         | امام ابوالفي جعيد الرحلن بن على بن محمد ابن جوزى رحمة الله عليه متوفى ٩ ٥ هـ       | الموضوعات                   |
| دارالكتب العلمية ١٠٠١هـ                | امام ابوالحسن على بن محمد بن على ابن عراق كتاني رصة الشعليد متوفي ٩ ٦٣ هـ          | تنزيه الشهيعة               |
| دارالكتب العلمية ٩ ١ م ١ هـ            | علامه ابوالعياس احمد بن محمد بن ابراهيم ابن خلكان شافعي رحمة الله عليه متوفى ١٨١هـ | وفيات الاعيان               |
| دارالكتب العلمية ٨٠٠٨ هـ               | امام جلال الدين عبد الرحلن سيوطي شافعي رحمة الله عليه متوفى ١١٩هـ                  | الحبائك في اخبار الملائك    |
| مكتبة الصحابة جدة ١١٣١هـ               | حافظ ابوالقاسم على بن حسن ابن عساكر شافتي رحبة الله عليه متوفى ا ٥٥٠ هـ            | تعزية البسلمعن اخيه         |
| دارالقادری ۲۱ م ۱ ه                    | حافظ اصدربن على بن ثابت خطيب بغدا دى رحمة المعنيه متوفى ٢٦٣هـ                      | المتفق والمفترق             |
| دارالكتب العلبية ١٣٢٢هـ                | امامرعید الهلك بن هشامرین ایوب حمیری معافری رحمة الله علیه متوفی ۲۱۳ه              | السيرةالنبوية               |
| دارالكتب العلمية ٢ ١ ٣ ١ هـ            | اماء شهاب الدين احمدين محمدة تسطلاني رحمة الله عليه متنوفي ٩٢٣هـ                   | المواهب اللدنية             |

| دارالكتب العلمية ١٣٢٨ هـ         | امام محمد بن يوسف صالحي شامي رحمة الله عليه متوفى ٩٣٢هـ                      | سبل الهدى والرشاد       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| دارالكتب العلمية بيروت           | امام عيد الرحمن بن عيد الله سهيلي رحبة الدعليه متوفى ٨١هـ                    | الروض الانف             |
| دارالكتب العلمية ١٦/٢ ه          | امام ابوعيدالله محمدين عيدالياتي زرقاني مالكي رحبة الله عليه متوفي ١١٢٢هـ    | شرح الزرقان على المواهب |
| دارالكتب العلمية ٢١ ١ هـ         | امام عبد الله بن اسعد بن على يافعي رصة المعليد متوفى ١٨ كـــ                 | روض الرياحين            |
| دارخض بيروت ١٩١٩ هـ              | علامه ابوعبدالله محمدين اسحاق فاكهى رحبة الله عليه منتوفي بعد٢٤٢هـ           | اخبار مكة               |
| دارالكتب العلمية ٢١ ١ هـ         | اماء تتى الدين محمد بن احبد مكى فأسى رحبة الله عليه متوفّى ٨٣٣هـ             | شفاء الغرام باخبار      |
| دارصادربيروت                     | حجة الاسلام إمام ابوحامن محين بن محين غزالي رحية اللدمنيد متوفي ٥٠٥هـ        | احياءعلوم الدين         |
| دارالكتبالعلبية١٣٢٧هـ            | امامر ابوطالب محمد بن على مكى رحمة الله عليه متوفى ٢٨٦هـ                     | قوت القلوب              |
| المطبعة العربية الحديثية         | امامرجلال الدين عبد الرحمن سيوطى شافعي دحة الله عليه متوفى 1 1 9 هـ          | التحدث بنعبة الله       |
| دار الغوب الاسلامي ۲ و ۱ م       | علامه عبد الحي بن عبد الكبير الكتاتي رحمة الله عليه متوفّى ١٣٨٢ هـ           | قهرس الفهارس            |
| . + 0 1 0 4 5 7 7 7 7            | دكتور سيد بديع اللحام                                                        | الامامرجلالالدين        |
| دارقتیبةدمشق ۱۳۱۵ه               |                                                                              | سيوطى وجهودة            |
| دارالقلم دمشق ۲۲ م ۱ هـ          | علامه محمد،عيد الحي لكهنوي رحبة الله عليه متوفى ٢٠٠٨.                        | التعليق الممجد          |
| دارالفكربيروت                    | امام ابوز كريامحي الدين بن شرف نووي رحمة الله عليه متوفى ٢٧٢ه                | المجموع شراح المهذب     |
| داراحياءالتراث العربي ١٩ ١ ١٠ هـ | امام احمد بن مصد بن عنی هیشی می رحمة الله علیه متوفی ۴ کـ ۹ هـ               | فتاوىحديثية             |
| پشاورپاکستان                     | علامه قاغى حسن بن منصور بن محبود اوز چندى رحية الله عليه منتوفى ٩٢هـ         | فتاوىخانيه              |
| الهكتب الاسلامي بيرت ٢ ١ م ١ ه   | امامرمعين الدين ابوز كريايعين بن شرف نووى شافعي رحبة الله عليه متوفى ا ٣٣ هـ | روضة الطالبين           |
| دارالفكربيرت ١ ١٢ ١ هـ           | امامرمحمد بن محمد ابن بزاز كردرى حنفي رحمة الله عليه متوفى ٨٢٧هـ             | الفتاوى البزازية        |
| رضافاؤناثيشن لاهور پاكستان       | اعلىحضرت امامراحيد رضا خان رحة الله عليه متوفى ١٣٣٠ هـ                       | فتاؤى رضويه             |
| مكتبةالبدينه                     | صلار الشربيعة مفتق محمد امجد على اعظمي رحمة الله عليه متوفى ١٣٦٧ هـ          | بهارشهیعت               |
| دارالفكربيروت                    | علامه ملاعلى قارى رصة الله عليه متوفى ١٠١٨ هـ                                | مرقاةالمفاتيح           |
| النوريه الرضويه پيلشنگ كمپنى     | مولانا ۋاكٹرمحبد،عاصم اعظبي                                                  | محدثينعظام              |
| ضياءالقرآن پيلي كيشنزلاهور       | حكيم الامت مفتى احبديار خان تعيمي رسة الله عليه متوفى ١٣٩١ هـ                | مرأة المناجيح           |
|                                  |                                                                              |                         |



# جلس المدينة العلمية كي طرف سيرييش كرده 335 كتب ورسائل

01...راو خدامين خرج كرنے كے فضائل (رَادُّ الْقَحْطِ وَالْوَبَاء بِدَعْوَةِ الْجِيْزَانِ وَمُوَاسَاةِ الْفُقَرَاء) (كل صفحات: 40)

02...كرنى نوث ك شرعى احكامات (كِفْلُ الْفَقيْية الْفَاهِم فِي أَخْكَام قَيْطَاس الدَّدَاهِم) (كل صفحات: 199)

03... فضاكل وعا (أَحْسَنُ الْوعَاءِ لا دَابِ الدُّعَاء مَعَهُ ذَيْلُ الْهُدَّعَاءِ لِآحْسَنِ الْوعَاء) (كل صفحات: 326)

04...عيرين مين كل ملناكيها؟ (وشَاحُ الْحِيْدِينَ تَحْلِيْل مُعَانَقَةِ الْعِيْد) (كل صفحات: 55)

05...والدين، زوجيين اور اساتذہ كے حقوق (ٱلْحُقُوقِ لطَرَّمِ الْعُقُوقِ) (كل صفحات: 125)

06...معاشى ترقى كاراز (حاشيه و تشريح تدبير فلاح ونحات واصلاح) (كل صفحات:41)

07...الملفوظ المعروف به ملفوظات اعلى حضرت (مكمل جارجهے) (كل صفحات:561)

08...ولايت كا آسان راسته (تصور شيخ) (ألْسَاقُةُ تَةُ الْهَاسِطَة) (كل صفحات:60)

10...اعلى حضرت سے سوال جواب (إظْهَازُ الْحَقِّى الْجَلِي) (كل صفحات: 100)

12... شريعت وطريقت (مَقَال عُرفَا بَاعْزِ انشَرْعُ وَعُلَا) (كل صفحات: 57)

14... حقوقُ العباد كيسے معاف ہوں (أَعْجَبُ الْأَمْدَاد) (كل صفحات: 47)

16... ثبوت ہلال کے طریقے (مُنْ قُ اثْبَات هلال) (کل صفحات: 63)

18...معرفة القران على كنز العرفان (يبلا ياره) (كل صفحات:80)

20...معرفية القران على كنز العرفان (دوسر اماره) (كل صفحات:84)

22...معرفة القرأن على كنزالعرفان (تيسر اماره)(كل صفحات:88)

24...معرفة القرأن على كنز العرفان (جو تقاماره) (كل صفحات:84)

26...معرفة القرأن على كنزالعرفان (يانچوال ياره) (كل صفحات:82)

28...اولادكے حقوق (مَشْعَلَةُ الدُرْشَاد) (كل صفحات:31)

30...ايمان كى بيجان (حاشيه تمهيد ايمان) (كل صفحات:74)

## عربىكتب 🅍

32... جَدُّ الْهُ مُتَارِعَلَى رَدَّالْهُ حُتَار (سات جلدي) (كل صفحات: 4000)

34...ألتَّغلِيْتُ الرَّضَوى عَلَى صَحِيْحِ الْبُغَادِي (كُلُ صَحَات: 458)

# ﴿شعبه كُتِ اعلىٰ حضرت﴾

09... كنز الإيمان مع خزائن العر فإن( كل صفحات: 1185) 11...اعتقاد الاحباب (دس عقيد ب) (كل صفحات: 200)

13... تفسير صراط البينان جلد:1 (كل صفحات: 524)

15... تفسير صراط البينان جلد: 2 (كل صفحات: 495)

17... تفسير صراط البينان جلد:3 (كل صفحات:573)

19... تفسير صراط البينان جلد:4(كل صفحات:592)

21... تفسير صر اط البخان جلد: 5 (كل صفحات: 617)

23... تفسير صراط الجنان جلد:6(كل صفحات:717)

25... بياض ياك حُجَّةُ الْاسْلَام (كُلُ صْفَات: 37)

27...معرفة القرأن (ياره 1 تا5) (كل صفحات: 404)

29... أَلُوَ طَلِغَةُ الْكُرِيْرَةِ (كُلِ صَفَّات: 46)

31...حدا كُق تَجْشُش (كُلُ صفحات:446)

33...ألزَّمْزَمَةُ الْقُبُرِيَّة (كُلُ صَفِحات:93) 35...أَلْفَضُلُ الْبَوْهَبِي (كُلِّ صَفَات:46)

579

شرخُ الصُّدُور (مُرَّجُم) 📗 💮 💮 💮 💮

#### ﴿شعبه تراجم كُتب﴾

01...سائة عرش كس كس كويل كا\_\_\_؟ (تَعْهِنِدُ الْفَرْشِ فِي الْخْصَالِ الْهُوْجِيَةِ لِظلَّ الْعَوْشِ) (كل صفحات:88) 02... مدنى آقاك روشن في الأبكاهِ رق حُكْم النَّبِيِّي صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ) (كل صفحات: 112) 03... نصیحتوں کے مدنی کیمول بوسلہُ احادیث رسول (الْبُهَ اعظ في الْأَحَادِيْثِ الْقُدُسيَّةِ) (كل صفحات: 54) 04.. نيكيوں كى جزائيں اور گناموں كى سزائيں (فَرَّةُ الْغُيُون وَمُغَيَّحُ الْقَلْبِ الْبَحْرُون) (كل صفحات: 142) 05... جنت ميس لے جانے والے اعمال (اَلْمَتْجُوالوَّابِح فيْ شَوابِ الْعَمَلِ الصَّالِح) (كل صفحات: 743) 06... جَهِم ميں لے جانے والے ائمال (جلد:1) (اَلدَّوَا جرعَن اقْتَرَافِ الْكَبَائر) (كل صفحات:853) 07... جَهِنَم مِين لے جانے والے اتمال (جلد: 2) (اَلدَّوَ اجرعَن اقْتَرَافِ الْكَبَائِر) (كل صفحات: 1012) 08... امام اعظم عَلَيْه رَحْمَةُ الله الْأَكْرَم كَي وصيتين (وَصَالَاا مَام أَعْظَم عَلَيْه الرَّحْمَه) (كل صفحات: 46) 09...اصلاح اعمال (جلد:1) (اَلْحَديثَقَةُ النَّديَة شَرْحُ طَيْقَةِ الْبُحَدَّديَّة) (كُل صَحَات:866) 10... نیکی کی وعوت کے فضائل (اَلاَ مُرُوبالْبَعُرُوف وَالنَّهُمُّ عَنِ الْمُنْكَرِ) (كُل صَنْحات:98) 11...الله والوس كى ما تيس (علد:1) (حلْمَةُ الْأَوْلِيمَاء وَطَبَقَاتُ الْأَصْفِيمَاء) (كل صفحات:896) 12...الله والوں كى ما تيں (جلد: 2) (حدَّمَةُ الْأَوْلِيَاء وَطَيْقَاتُ الْأَصْفِيَاء ) (كل صفحات: 625) 13...الله والول كي ما تين (حلد: 3) (حدْمَةُ الْأَوْلِيَاءُ وَطَيَقَاتُ الْأَصْفِيَاءِ) (كل صفحات: 580) 14...الله والوں كى ماتيں (جلد: 4) (جذبَةُ الْأَوْلِيَاء وَ طَبَقَاتُ الْأَصْفِيَاء ) (كُل صَفْحات: 510) 15...الله والول كي ما تين (جلد: 5) (حلَّمَةُ الْأَوْلِيَاء وَطَبَقَاتُ الْأَصْفِيَاء) (كل صفحات: 571) 16... فيضان مز ارات اولياء (كَشُفُ النُّوْرِ عَنْ أَصْحَابِ الْقُبُوْرِ) (كُلُ صَفَّات: 144) 17... د نیاہے بے رغبتی اورامیدوں کی کمی (اَلتَّهْدِهُ قَصْمُ الْاَمَلِ) (کُل صفحات:85) 18...عاشقان مديث كى حكايات (ألرَّحُلَة في طلكب الْحَديث) (كل صفحات: 105) 19...احياء العلوم (جلد:1) (إخْيَاءُ عُلُوْمِ الدِّيْنِ) (كُلّ صْخَات: 1124) 20...احياء العلوم (جلد: 2) (إِحْيَاءُ عُلُوْمِ الدِّيْنِ) (كُلِّ صَفّات: 1393) 21...احياءالعلوم (جلد: 3) (إِخْيَاءُ عُلُوْمِ الدَّيْنِ) (كل صفحات: 1290) 22... احياء العلوم (جلد: 4) (إِخْمَاءُ عُلُوْمِ الدِّيْنِ) (كُلُّ صَنْحَات: 911) 23... احياءالعلوم (جلد: 5) (إِحْيَاءُ عُلُوْمِ الدِّيْنِ) (كل صفحات: 814) شرحُ الصُّدُور (مُتَرَبِّم)

25... حكايتيں اور تقييمتيں (اَلرَّوْضُ الْفَائِق) (كل صفحات: 649)... 27... مُكْرَكَ فَضَا كَلْ (اَلشَّكُنُ لِللَّه عَدَّوْجَلُ ) (كل صفحات: 122)... 29... عُيُونُ الْمِحكَايَات (مترجم حصه اول) (كل صفحات: 412)... دُسنِ اَخلاق (مَكَارِمُ الْأَخْفَلَاق) (كل صفحات: 100)... 35... آنسووَل كاور يا (بَحْمُ الدُّمُوعُ) (كل صفحات: 300)... 35... آوابِ وين (اَلْأَدَبُ فِي الدِّيْن) (كل صفحات: 63)... 35... آوابِ وين (اَلْأَدَبُ فِي الدِّيْن) (كل صفحات: 63)... 37... مُرَاد الدَيالُ (كل صفحات: 63)... 37... مُرَاد (الدَيالُ والدَيالُ (كل صفحات: 63)... 37... مُرَاد (الدَيالُ والدَيالُ والدَيالُ (كل صفحات: 264).

24...راهِ علم (تَعَلِيْمُ الْمُتَعَلِّم طَرِيقَ الشَّعَلُم) (كُل صَحَات: 102)
26...ا التَصِير برے عمل ( رِ سَالَةُ الْمُنَا كَنَة) (كُل صَحَات: 122)
28...ا حياء العلوم كاخلاصه (لُبَابُ الْإِحْيَاء) (كُل صَحَات: 641)
30...عُيُونُ الْحِكَايَات (مترجم حصه دوم) (كُل صَحَات: 643)
32...ثابر اهِ اولياء ( مِنْهَا بُر الْحَارِ فِيْن ) (كُل صَحَات: 36)
34...قوت القلوب (مترجم جلد: 1) (كُل صَحَات: 36)
36... عِيمُ كُونُ الشَّدُ ور (مترجم (كُل صَحَات: 64))
38...ثم رُحُ الشَّدُ ور (مترجم) (كُل صَحَات: 64)

#### ﴿شعبه درسي كتب﴾

01...الحلالين مع حاشية إن ارالح مين (البعلدالاول) (كل صفحات: 400)

02...الجلالين مع حاشية انوار الحرمين (المجلدالثاني) (كل صفحات:374)

03...منتخب الابواب من احياء علوم الدين (عربي) (كل صفحات: 173)

04...شرح مئة عامل مع حاشية الفرح الكامل (كل صفحات: 158)

05...قصيدة البردة معشر عصيدة الشهدة (كل صفحات: 317)

06...ديوان الحماسة مع شرح اتقان الفراسة (كل صفحات: 325)

07...مراح الارواح مع حاشية ضياء الاصباح (كل صفحات: 241)

08...شرح العقائد مع حاشية جمع الفرائد (كل صفحات: 384)

90...الاربعين النووية في الأحاديث النبوية (كل صفحات: 155)

10...نورالالضاح مع حاشية النور والضياء (كل صفحات: 392)

11...شرح الجامي مع حاشية الفرح النام ، (كل صفحات: 419)

12...هداية النحومع حاشية عناية النح (كل صفحات: 280)

13...اصول الشاشي مع احسن الحواشي (كل صفحات: 299)

14...مقدمة الشيخ مع التحفة الدضية (كل صفحات: 119)

15...فيض الادب (مكمل حصه اوّل، دوم) (كل صفحات: 228)

16 ... دروس البلاغة مع شهوس البراعة (كل صفحات: 241)

17...نخبة الفكرمعشم نزهة النظر (كل صفحات: 175)

18... صرف بهائي مع حاشيه صرف بنائي (كل صفحات: 55)

شرحُ الصُّدُور (مُتَرَبِّم)

20... خلاصة النو (حصد اول، دوم) (كل صفحات: 240)
22... حاشية رياض الصالحين (كل صفحات: 123)
24... تيسير مصطلح الحديث (كل صفحات: 188)
26... كافيه مع شهر ناجيه (كل صفحات: 252)
28... المبحادثة العربية (كل صفحات: 101)
30... خلفائ راشرين (كل صفحات: 341)
31... نصاب المبنطق (كل صفحات: 168)
32... نصاب المبنطق (كل صفحات: 168)
34... نعريفات نحوية (كل صفحات: 450)
35... انواد الحديث (كل صفحات: 466)
36... انواد الحديث (كل صفحات: 466)

19...نحوميرمع حاشية نحومنير (كل صفحات: 203) 21...قصيره بروه سے روحانی علاج (كل صفحات: 64) 23...خاصيات ابواب الصرف (كل صفحات: 141) 25...تلخيص اصول الشاشي (كل صفحات: 144) 27...نصاب اصول حديث (كل صفحات: 95) 29...شم حالفقه الاكبر (كل صفحات: 213) 31...نصاب الصرف (كل صفحات: 343) 32...نصاب الحدود (كل صفحات: 44) 35...نصاب الاجويد (كل صفحات: 184) 36...نصاب الاحور (كل صفحات: 184) 39...نصاب النحو (كل صفحات: 184)

#### ﴿شعبه تخرتُ

20...سير ت رسول عربي (كل صفحات: 758) 40... م كاشفة القلوب (كل صفحات: 692) 90... 100 فرزود سلام (كل صفحات: 16) 90... اسلامي زندگي (كل صفحات: 170) 10... منتخب حديثين (كل صفحات: 246) 11... قاوي انل سنت (سات جيمي) 12... اخلاق الصالحيين (كل صفحات: 78) 22... كر امات صحاب (كل صفحات: 346) 24... علم القر آن (كل صفحات: 346) 25... أكبيتُه قيامت (كل صفحات: 108) 28... أكبيتُه قيامت (كل صفحات: 108) 30... سوانح كربلا (كل صفحات: 192)

34... جنتی زیور (کل صفحات:679)

01... صحابة كرام دخوان الله تعالى عَلَيْهِمْ البَيْعِيْنَ كاعشق رسول (كل صفحات: 274)
03... فيضان يلتس شريف مع وعائے نصف شعبان المعظم (كل صفحات: 20)
05... جنت كے طلبگاروں كے لئے مدنی گلدسته (كل صفحات: 470)
07... بہار شريعت جلد اول (حصه 1 تا 6) (كل صفحات: 1360)
09... بہار شريعت جلد دوم (حصه 7 تا 13) (كل صفحات: 1304)
11... بہار شريعت جلد سوم (حصه 1 تا 20) (كل صفحات: 1332)
12... بجار شريعت جلد سوم (حصه 1 تا 20) (كل صفحات: 59)
21... بجائب القران مع غرائب القران (كل صفحات: 25)
23... بہار شريعت (سولهوال حصه) (كل صفحات: 312)
25... گلدسته عقائد واعمال (كل صفحات: 244)
26... بختم كے خطرات (كل صفحات: 56)
27... بختم كے خطرات (كل صفحات: 56)

شرحُ القُلْدُ ور (مُتَرَبِّم)

36... نيفانِ نماز (كل صفحات:49) 38... تحقيقات (كل صفحات:142) 35... سير تِ مصطفى (كل صفحات:875) 37... سرمائة آخرت (كل صفحات:200)

#### ﴿شعبه فيضانِ صحابه ﴾

02... حضرت زبير بن عوام رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه (كُل صَنْحات: 72)
04... فيضانِ صداق اكبر رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه (كُل صَنْحات: 720)
06... فيضانِ سعيد بن زيد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه (كُل صَنْحات: 32)
08... حضرت الوعبيد وبن جراح رَضِ اللهُ عَنْه (كُل صَنْحات: 60)

01... فيضانِ فاروقِ اعظم رَخِي اللهُ تَعَالَى عَنْه (جلد اول) (كُل صفحات: 864)
03... فيضانِ فاروقِ اعظم رَخِي اللهُ تَعَالَى عَنْه (جلد دوم) (كُل صفحات: 856)
05... حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رَخِي اللهُ تَعَالَى عَنْه (كُل صفحات: 132)
07... حضرت سعد بن البي و قاص رَخِي اللهُ تَعَالَى عَنْه (كُل صفحات: 89)
09... حضرت طلح بن عبد الله و من اللهُ تَعَالَى عَنْه (كُل صفحات: 56)

#### ﴿شعبه فيضانِ صحابيات﴾

02... فيضانِ عائشه صديقه (كل صفحات:608) 04... فيضانِ امهاتُ المؤمنين (كل صفحات:367) 01... فيضانِ خديجة الكبرى (كل صفحات:84) 03... ثنانِ غاتونِ جنت (كل صفحات:501) 05... صحابيات اور پر ده (كل صفحات:56)

### ﴿شعبه اصلاحي كتب﴾

20... تذکره صدرالا فاضل (کل صفحات:25)
40... آیاتِ قرانی کے انوار (کل صفحات:62)
60... جنت کی دو چابیال (کل صفحات:152)
60... جنت کی دو چابیال (کل صفحات:215)
61... مفتی دعوتِ اسلامی (کل صفحات:96)
61... نفیائے صد قات (کل صفحات:408)
61... نفرادی کوشش (کل صفحات:200)
61... نوف خداعَوْدَ جَلُ (کل صفحات:160)
61... نام رکھنے کے احکام (کل صفحات:180)
62... نمین اور آداب (کل صفحات:180)
62... نیفنان معرائ (کل صفحات:131)

01... حضرت سيِّدُ ناعمر بن عبد العزيز كى 425 دكايات (كل صفحات: 106)... محوثِ پاك دَخِئ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَ حالات (كل صفحات: 106)... 40... 65... 60... 40... 65... 61... 62... 63... 61... 63... 61... 63... 61... 63... 61... 63... 61... 63... 61... 63... 61... 63... 61... 63... 61... 63... 61... 63... 61... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 63... 6

شرنُح الصُّدُ ور ( مُتَرَبِّم )

28... عشر کے احکام (کل صفحات: 48)... عشر کے احکام (کل صفحات: 150)... نیشان زکوۃ (کل صفحات: 187)... 32... بیت اولاد (کل صفحات: 83)... 48... بغض و کیند (کل صفحات: 33)... 36... فکر مدیند (کل صفحات: 32)... 48... بدشگونی (کل صفحات: 128)... 49... بدشگونی (کل صفحات: 128)... 49... بدشگرنی (کل صفحات: 170)... 44... بدشگرنی (کل صفحات: 57)... 44... بخشر (کل صفحات: 57)... 48... بخشر (کل صفحات: 57)... 48... بخشر (کل صفحات: 59)... 48... 48... بخشر (کل صفحات: 48)... 48... 48... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49... 49...

27... توم جِنّات اورامیر اہلسنّت (کل صفحات: 262)
29... تو ہم کی روایات و حکایات (کل صفحات: 124)
31... مز اراتِ اولیاء کی حکایات (کل صفحات: 134)
33... قبر میں آنے والا دوست (کل صفحات: 135)
35... کامیاب طالب علم کون ؟ (کل صفحات: 63)
37... جلد بازی کے نقصانات (کل صفحات: 168)
39... طلاق کے آسان مسائل (کل صفحات: 30)
41... احادیثِ مبار کہ کے انوار (کل صفحات: 66)
43... نقیانِ چیل احادیث (کل صفحات: 66)
45... نقیانِ چیل احادیث (کل صفحات: 120)
45... نقیانِ جیل احادیث (کل صفحات: 30)

#### ﴿شعبه امير اللسنت﴾

02... گونگامبلغ (کل صفحات:55)
04... قبر کھل گئ (کل صفحات:48)
06... مُشده دو لهبا (کل صفحات:33)
08... مُشده دو لهبا (کل صفحات:32)
08... ناکام عاشق (کل صفحات:32)
19... نافل درزی (کل صفحات:33)
14... آ تحصول کا تارا (کل صفحات:32)
18... مرده بول اٹھا (کل صفحات:33)
18... مرده بول اٹھا (کل صفحات:33)
19... بابر کت روئی (کل صفحات:33)
20... بابر کت روئی (کل صفحات:32)
21... برکر دارکی توبہ (کل صفحات:32)
22... برکر دارکی توبہ (کل صفحات:32)
24... برنویس دولبا (کل صفحات:32)

00... علم و حکمت کے 125 مدنی پھول ( تذکرہ امیر اہلسنت قسط 5) (کل صفحات: 102)
03... گونگے بہروں کے بارے میں سوال جواب قسط پنجم (5) (کل صفحات: 23)
05... مقدس تحریرات کے ادب کے بارے میں سوال جواب (کل صفحات: 48)
07... سرکار صَدَّ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِیهِ وَسَلَّم کا پیغام عطار کے نام (کل صفحات: 49)
09... حقوق العباد کی احتیاطیس ( تذکرہ امیر اہلسنت قسط 6) (کل صفحات: 47)
11... اصلاح کاراز ( مدنی چینل کی بہاریں حصہ دوم) (کل صفحات: 33)
15... اصلاح کی جیل خانہ جات میں خدمات (کل صفحات: 34)
16... بابند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48)
17... بابند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48)
19... بابند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48)
19... بابند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48)
19... بابند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48)
21... بابند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48)
22... بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 24)
23... بین نے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 23)
25... بین نے مدنی برقع کیوں پہنا ؟ (کل صفحات: 23)

شرحُ الطّنُدُور (مُثِرَبُّم) 📗 💮 🐧 🐧

30... حِبْكِتِي ٱنكھوں والے بزرگ (كل صفحات: 32) 32... تذكره أمير المسنّت (قسط1) (كل صفحات:49) 34 چل مدينه کي سعادت مل گئي (کل صفحات: 32) 36... تذكرهُ أمير المسنّت (قسط 2) (كل صفحات: 48) 38...نورانی چرے والے بزرگ (کل صفحات:38) 40...بریک ڈانسر کیے سدھرا؟ (کل صفحات:32) 42... قاتل امامت کے مصلے پر (کل صفحات:32) 44 ولى بے نسب کی پر کت (کل صفحات: 32) 46...اغواشده بحول کی واپسی (کل صفحات: 32) 48 ... خو فناك دانتوں والابچه (كل صفحات:32) 50... كر تىچىن مىلمان ہو گيا(كل صفحات: 32) 52... كر سچين كا قبول اسلام (كل صفحات:32) 54...ماڈرن نوجوان کی توبہ (کل صفحات: 32) 56...صلوة وسلام كي عاشقة (كل صفحات: 33) 58... فيضان امير المسنّت (كل صفحات:101) 60... گلوکار کیسے سد هر ا؟ (کل صفحات: 32) 62..رسائل مدنی بهار (کل صفحات: 368) 64...برى سنگت كاومال (كل صفحات: 32) 66... میں نیک کسے بنا؟ (کل صفحات: 32) 68 سينما گھر كاشد ائي (كل صفحات: 32) 70... فلمي اداكار كي توبه (كل صفحات: 32) 72... قبرستان کی چڑیل (کل صفحات:24) 74 ... ئے قصور کی مد د (کل صفحات: 32) 76... شراني كي توبه (كل صفحات: 33) 78 يراسرار كتا (كل صفحات: 27) 80...ا جنبي كاتحفه (كل صفحات: 32) 82 چيکدار کفن (کل صفحات: 32)

29 ... وضوکے مارے میں وسوسے اوران کاعلاج (کل صفحات:48) 31...شادی خانہ بریادی کے اساب اوران کاحل (کل صفحات:16) 33... تذكرهٔ امير المسنّت (قبط3) (سنّت نكاح) (كل صفحات:86) 35... آداب مر شد کامل (مکمل مانچ جھے) (کل صفحات: 275) 37...نومسلم کی در و بھری داستان (کل صفحات: 32) 39... تذكرهٔ امير املسنّت (قسط4) (كل صفحات:49) 41...معذور بي مماعنه كيسے بنى؟ (كل صفحات:32) 43 ...عطاري جن كاغنىل ميّت (كل صفحات: 24) 45... ڈانسر نعت خوان بن گیا(کل صفحات:32) 47 ساس بيومين صلح كاراز (كل صفحات: 32) 49...نشے ماز کی اصلاح کاراز (کل صفحات: 32) 51...جرائم کی د نیاسے واپسی (کل صفحات:32) 53... بھنگڑ ہے ہاز سد ھر گیا( کل صفحات: 32) 55...شرانی،موذن کیے بنا؟ (کل صفحات:32) 57 خوش نصيح کي کر نين (کل صفحات: 32) 59... میں حیادار کیسے بنی؟ (کل صفحات: 32) 61...موزكل شوكامتوالا (كل صفحات: 32) 63...چند گھٹر بول کاسو دا (کل صفحات: 32) 65. کالے بچھو کاخوف(کل صفحات: 32) 67...سينگوں والی دلهن (کل صفحات: 32) 69 چيرت انگيز جاد شه (کل صفحات: 32) 71 عجب الخلقت بحي (كل صفحات: 32) 73... ہیر وئنچی کی توبہ (کل صفحات: 32) 75...اسلح كاسودا گر (كل صفحات: 32) 77... بهمانك حادثه (كل صفحات: 30) 79... كينبر كاعلاج (كل صفحات: 32) 81...انو کھی کمائی(کل صفحات:32) شرحُ الصُّدُور (مُتَرَبِّم)

84... پانچ روپے کی برکت ہے سات شادیاں (کل صفحات:32)
88... بدا واکاری کاشوق کیسے ختم ہوا؟ (کل صفحات:32)
88... بدا طوار شخص عالم کیسے بنا؟ (کل صفحات:32)
90... ڈانسر بن گیاسنتوں کا پیکر (کل صفحات:32)
92... بدچلن کیسے تائب ہوا؟ (کل صفحات:32)
94... جھگڑ الوکیسے سدھر ا؟ (کل صفحات:32)
96... مساجد کے آداب (کل صفحات:32)
98... ڈاکوؤں کی والپی (کل صفحات:32)
100... جنتیوں کی زبان (کل صفحات:31)
104... عنگر کی توبہ (کل صفحات:32)

#### ﴿شعبه اولياوعلما﴾

02... فيضانِ خواجه غريب نواز (كل صفحات:32) 04... فيضانِ عثان مروندى (كل صفحات:43) 06... فيضانِ دا تاكُنج بخش (كل صفحات:20) 08... فيضانِ سلطان باهو (كل صفحات:32) 01... فيضان محدثِ اعظم پاكستان (كل صفحات:62)... 03... فيضان سيداحمد كبير رفا گل (كل صفحات:33)... 05... فيضان بيرمهر على شاه (كل صفحات:33)... 07... فيضان علامه كانظى (كل صفحات:70)... 09... فيضان علامه كانظى (كل صفحات:70)... 09... فيضان عاوظ ملت (كل صفحات:32)... 09...

#### ﴿شعبه بيانات دعوتِ اسلامي﴾

02... گلدستَهُ درودوسلام (كل صفحات:660)

01...باطنی بیماریوں کی معلومات (کل صفحات: 352)

....€

#### نفاق اورنارسے نجات

فرمانِ مصطفے: جس نے مجھ پرایک باردرودِ پاک بھیجااللہ عَدَّدَ عَلَا اُس پر 10رحمتیں نازل فرماتا ہے اورجو مجھ پر 100 ہے اور جو مجھ پر 100 ہے اور وزن کے سے اللہ عندہ نفاق اور دوزن کی آگ سے بری ہے اور قیامت کے دن اسے شہیدول کے ساتھ رکھے گا۔ (القول الدیع، س۲۳۳)

## ؖ نيڭ مُنازيْ <u>\* بننے \* كىلئے</u>

ہر جُمعرات بعد نَمازِ مغرب آپ کے بہاں ہونے والے و**عوتِ اسلامی** کے ہفتہ وارسُنَّقوں جُرے کا جُمعرات بعد نَمازِ مغرب آپ کے بہاں ہونے والے و**عوتِ اسلامی** کے ہفتہ وارسُنَّقوں جُرے الجَماع مِیں رِضائے الٰہی کیلئے الجَمِّی الْجَمِّی نَیْقوں کے ساتھ مہر ماہ تین دن سفر اور ﷺ روز انہ کی تربیت کے لئے مَمَدُ نی قافے میں عاشِقانِ رسول کے ساتھ ہر ماہ تین دن سفر اور ﷺ روز انہ دو قارم مدین کی جہر مَدَ نی ماہ کی کہلی تاریخ ایپ بہاں کے ذِیے مَمَدُ نی وانے کامعمول بنا لیجئے۔

مبیرا مَدَ نسی مقصد: "مجھا پی اورساری دنیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اِن شَاءَالله عَدَوَ اِن اِصلاح کے کوشش کرنی ہے۔ اِن شَاءَالله عَدَوَ اِن اَصلاح کے لیے ممکنی اِن اَعلام کی کوشش کے لیے ممکنی قافِلوں "میں سفر کرنا ہے۔ اِن شَاءَالله عَدَوَ الله عَدَو الله ع















فيضانِ مدينه ، محلّه سودا گران ، پرانی سبزی منڈی ، باب المدینه (کراچی)

UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net